### ترتبيب نؤكے ساتھ زيان وبيان كے نئے اُساوب ميں

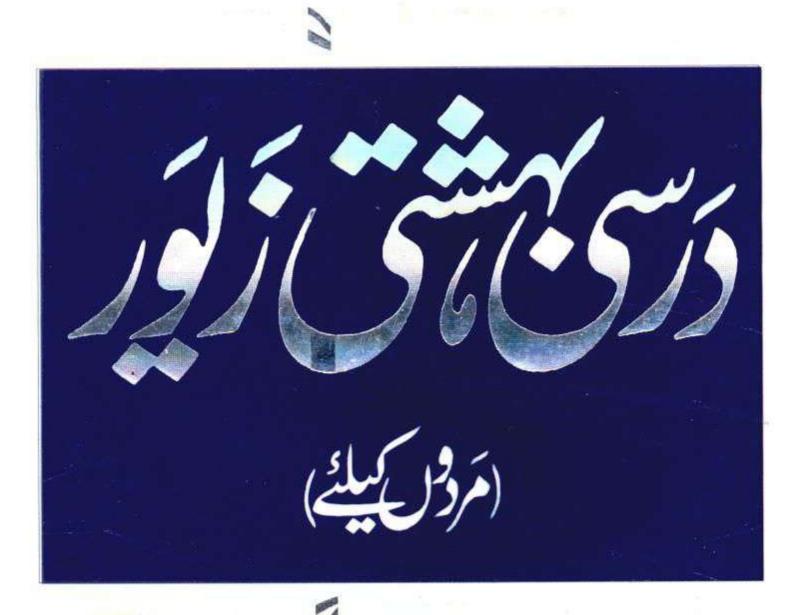

 فقهی الواب برمرتب کی گئی بہت ی زلور
 مؤنث کے صیغوں کو مُذکر کے صیغوں میں تبدیل کیا گیا نسخہ نے عنوانات اورتمام أبواب كے بعد آسان فہم تمارین كاإضافہ ٥ مشكل الفاظ كمعانى اور دُشوارمسائل كى وَضاحت برطالِبعلم، لائبرری اور دَارْالاِفت، ی ضرورت

#### مَضرَت عَكِيمُ الاُمّت مَولانا اسْرف عَلَى عَانوى اللهُ



www.besturdubooks.wordpress.com

رتبيب نوكساقة زبان وبَيان كه نفاسلوب مين المراه المنافزة المنافزة

فقهی الواب پرمرش کی گئی بہشتی زور
 فقهی الواب پرمرش کی گئی بہشتی زور
 فرخت کے صیغوں کو مُذکر کے صیغوں میں تبدیل کیا گیائسخہ
 فرخت کے عنوانات اور تمام اَلُواٹ کے بَعد آسان فہم تمارین کا اِضافہ
 مشکل الفاظ کے متحانی اور دُشوار مَسائل کی وَضاحت
 مرطالیب علم ، لائبرری اور دَارُالإفست ای صرورت

حَضَرَت عَكِيمُ الأُمّت مَولانا اسْرف عَلَى عَانَوَى اللّهُ

تزئين وَبَوتينِ نُو عُلَمَائِ مَدْرَدِسَه بَدْيثُ الْعِيلْم

كامانِ تبريكِ **حَضَرَتِ مَفْتِى نِظامُ الرّبِيثُ هَيُّ** ثُلِيَّةً

بيت العِلْمُرْسِيْ

#### جمله فيوق بحق فأشر كفوط هين

11020210

سعيداحمد ويلفئير ثرسث

کتاب کانام:.....دری بہثتی زیور (مردوں کے لیے )

مصنف:.....مولا نااشرف على تقانوي صاحب

ترتیب وتز کین: .....العلم

تاریخ اشاعت:.....مفرا۳۴ اهه بمطابق فروری ۱۰۱۰

بشكرية ..... بيت العلم ترست

اسطاكسدي

ادارة السعيد

فدامنزل نز دمقدس معجد،ار دوبازار، کراچی ۔

فون:092-25726509 - 092موبائل:0322-2583

ویب سائٹ: www.mbi.com.pk

مِلْنِ ﴿ يَكُونُ لِكُونِ مِنْ لِكُونِ مَنْ مُنْ

المكتبدهمانيه اردوبازارلا موريه فوك 7224228-0423

🖈 مكتبه سيداحمه شهيد ، اردوباز ارلامور • فوك: 7228196-0423

🏠 مکتبهامدا دید، نی \_ بی روژ ،ملتان به فوك: 4544965-061

🛣 كتب خاندرشيديه، راجه بإزار، مدينه كلاته ماركيث، راولپنڈي فون: 5771798-051

🛣 مکتبه رشیدیه، کی روڈ ،کوئیٹه 🖈 فوك: 081-662263

جئے کتاب مرکز ، فیرئیرروڈ ، سکھر۔ فون:071-5625850

🖈 بيت القرآن ، مز دوا كثر مارون والى كلى ، چھونكى كھٹى ، حيدرآ باو\_ 🔻 فون: 3640875-022

نوٹ نیرکتاب اب آپ مکتبۂ سعید سے بذریعہ VP بھی مثلوا سکتے ہیں۔ برائے سیز و مارکیٹنگ: 0322-2583199

درسی بہشی زیور (مردوں کے لیے)



## ضِرُوري كِزارش

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

حضرات علماء کرام اور معزز قارئین کی خدمت میں نہایت ہی عاجزانه گزارش ہے کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ .....ہم نے اس کتاب میں تصحیح و تخریج کی بوری کوشش کی ہے تا کہ ہر بات متنداور باحوالہ ہو پھر بھی اگر کہیں مضمون یا حوالہ جات میں کمی بیشی یا اُغلاط وغیرہ نظر آئیں تو أزراهِ كرم بميں ضرورمطلع فرمائيں تاكه آئندہ ایڈیشن میں وہ غلطی دور کی جائے۔مزیداس کتاب کے متعلق کوئی اصلاحی تجویز ہوتو ہم نے

آخر میں''خط'' دیا ہے وہ ضرور بھیجیں۔

اس كتاب كى تصحيح اور كتابت ير النّحيمُدُ للله .....كافي محنت ہوئی ہے اُمید ہے قدردان لوگ مسلمانوں کے لئے کی گئی اس محنت کو دیکھ کرخوش ہول گے اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے رہیں گے۔

> جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا آپ کی قیمتی آ راء کے منتظر

احبابيتالعلميرسي

## منفرو می اور دبنی شخف در درسی بهشتی زیور (مردوں کے لیے)"

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَركَاتُهُ.

- 🔘 ہر مخص جا ہتا ہے کہ وہ تحفہ میں بہترین چیز پیش کرے۔
- © کیا آپ جانتے ہیں کہ: ایک مسلمان کے لئے دوسرے مسلمان کی طرف سے سب ہے بہترین چیز کیا ہے؟
- یادر کھے! ایک مسلمان کے لئے سب سے بہترین تحفہ 'وینی علوم سے واقفیت ہے '' اپنے دوستوں ،عزیزوں کو بیہ کتاب تحفہ میں پیش کرکے ہم '' تھادوا تحالیوا '' والی حدیث پر عمل کر سکتے ہیں جس کامعنی: ''تم ایک دوسرے کو ہدیہ لیا دیا کروآپس میں محبت بڑھے گی۔''
- اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعدا گر آپ محسوں کریں کہ بی آپ کے گھر والوں ..... رشتہ داروں ..... دفتر کے ساتھیوں ..... کاروباری علقے ..... اور معاشرے کے دیگر افراد بشمول اسکول، کالجے اور مدارس کے طلبہ کے لئے مفید معاشرے کے دیگر افراد بشمول اسکول، کالجے اور مدارس کے طلبہ کے لئے مفید ہے تو آپ کا انہیں یہ کتاب تحفہ میں پیش کرنا آخرت میں سرمایہ کاری اور ساجی فرمہ داری کی ادائیگی کا حصہ ہوگا۔
- وین اور کتابوں کی اشاعت کا تواب حاصل کر کتے ہیں۔ سے ہیں۔

لہٰذا اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔محلّہ کی مسجد، لائبریری، کلینک،محلّہ کے اسکول اور مدرسہ کی لائبریری تک پہنچا کرمعاشرہ کی اصلاح میں

له موطًا امام مالك، كتاب الجامع، باب ماجاء في المهاجرة: ٧٠٧، ٧٠٧

معاون ومددگار بینے۔

کتاب کو تخفہ میں دے کر آپ علمی دوست بن سکتے ہیں اور دوسر گے لوگوں کو بھی بنا سکتے ہیں اور دوسر گے لوگوں کو بھی بنا سکتے ہیں اس لئے کہ کتاب جہاں کہیں بھی رکھی جاتی ہے وہ لوگوں کو پڑھنے کی طرف دعوت دیتی ہے اور لوگ دینی، معاشرتی، اخلاقی احکام اور مہدایات سے باخبر ہوں گے تو اِن مشاء اللّٰہ تعالی باعمل بھی ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے کم از کم دس کتابوں کو لے کر والدین اور اسا تذہ کرام کے ایصال ثواب کے لئے وقف کر دیں، یا رشتہ داروں، دوستوں کوخوش کے مواقع پر پیش کر کے دین اور دنیا کے فوائد اپنا ہے۔

کتاب هدید میں دے کراس کا فائدہ عام کردیں ،مطالعہ کی توفیق اللہ تعالی عطا فرما کیں گے۔ ہمارا میر هدیدان شاءاللہ بہترین صدقہ جاریہ ثابت ہوگا۔ درج ذیل سطور میں پہلے اپنا نام و بتا پھر جنہیں ہدیددے رہے ہیں ان کا نام و بتا لکھیں۔

مديية مباركه

| From | مِن    |  |  |
|------|--------|--|--|
|      |        |  |  |
| То   | إِلَٰى |  |  |
|      |        |  |  |

#### تقريظ

# حضرت مولا نامفتى نظام الدين شامز كى شهيد رَيِّحَمُ للاللَّهُ تَعَالَىٰ

يشخ الحديث جامعة العلوم الاسلامية علامه بنوري ثاؤن ،كرا جي

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّىٰ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

کیم الامة حفرت مولا نا اشرف علی تھانوی نوراللہ مرقدہ کی ذات گرامی سے برصغیر ہندویا ک بیں کون شخص ہوگا جو ناواقف ہو، حضرت کی زندگی مجموعہ صفات تھی، جہاں آپ نے تصوف کی تجدید کی اور اصلاح نفس کا زبر دست سلسلہ جاری فرمایا (جس کا فیض آج تک جاری ہے) وہاں آپ نے عوام وخواص کے لیے گئی کتابیں بھی تصنیف و تالیف فرما ئیں جن کی تعدادتقریباً ایک ہزار ہے۔ آپ کی تالیفات میں ''بہشتی زیور''کوایک خاص امتیاز حاصل ہے تالیف فرما ئیں جن کی تعدادتقریباً ایک ہزار ہے۔ آپ کی تالیفات میں ''بہشتی زیور''کوایک خاص امتیاز حاصل ہے جس کا انداز واس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ السحہ مد ملہ بیا پنی تالیف کے وقت سے لے کر آج تک لاکھوں کی تعداد میں شائع ہو چکی ہے اور شایدہ ہی کوئی کتب خانہ ہو جہاں '' بہشتی زیور'' دستیاب نہ ہو۔

یہ تاب اپنی تالیف کے وقت ہے آج تک خواص و عام میں یکسال مقبول و مشہور ہے، یہ خواتین کے لیے کمل نصاب ہے یہی وجہ ہے کہ شاید ہی کوئی بنین و بنات کا مدرسہ ہوگا جہال' بہشتی زیور' شامل نصاب نہ ہوبل کہ خواتین کے علاوہ مردوں کے لیے بھی یہ کتاب و لیبی ہی مفید ہے، اس لیے اس دور کا کوئی عالم بھی '' بہشتی زیور' ہے مستغنی نہیں رہ سکتا۔

یہ کتاب آج سے تقریباً نو سے سال پہلے کھی گئی ہے اور ہماری کم قسمتی ہے کہ ہماری عصری درس گا ہوں کے فرسودہ نظام تعلیم کی وجہ سے اردوزبان کا معیار گرتا چلا جارہا ہے جس کی وجہ سے آج کی نسل قدیم اردو و سے نابلد ہے،

نیز بعض الفاظ میں عصری تقاضوں کی وجہ سے بھی تغیر و تبدیلی یا مواقع استعال میں فرق آیا ہے ۔ ضرورت اس بات کی خی سے ستھال میں فرق آیا ہے ۔ ضرورت اس بات کی سے استفادہ کرنا آسان ہو۔

اللہ تعالیٰ جزائے خیرعطافرمائے ان علائے کرام کو جوکرا چی کے بڑے جامعات سے فارغ ہیں اور فقہ میں تخصص بھی کیا ہے، ان علائے کرام کی جماعت نے مل کراس کام کا بیز ااٹھایا اور '' بہتی زیور'' کو آسان اور عام فہم زبان میں صرف مردوں (اورطلبہ) کے لے تیار کیا جس کا نام '' دری بہتی زیور'' رکھا۔ قدیم '' بہتی زیور'' بھی اپنے انداز میں شائع ہوتی رہے گی ، البتہ اس ترتیب میں مسائل انداز میں شائع ہوتی رہے گی ، البتہ اس ترتیب میں مسائل کی عبارتوں میں عام طور پر جومؤنث کے صیغے استعمال کیے گئے تھے ان میں تبدیلی کی گئی ہے، نیز اصل کتاب میں کھانے بکانے کی ترکیبیں ، خطوط لکھنے کے طریقے ، دوائیس بنانے وغیرہ کے طریقے اور جو حصہ وعظ واصلاح کے کھانے بکانے کی ترکیبیں ، خطوط لکھنے کے طریقے ، دوائیس بنائے وغیرہ کے طریقے اور جو حصہ وعظ واصلاح کے گئیا سے تھاوہ بھی اس جدید ترتیب میں حذف کیا گیا ہے۔ مقصد فقط ہے ہے کہ بنین کے مدارس میں اس سے استفادہ گیا جائے اور کتاب کی ضخامت بھی کم ہو۔

کتاب کوعمدہ کمپوزنگ کے ساتھ مزین کیا گیا ہے اور بجائے حصول کے فقہی ابواب کی ترتیب پر مرتب کیا گیا ہے۔
ہر بڑے عنوان کے بعد تمرین دی ہوئی ہے تا کہ طلبہ کو سیحفے اور یاد کرنے میں آسانی ہو۔ چوں کہ یہ کتاب صرف مردول کے لیے مرتب کی ہوئی ہے اس میں تغیر لازی تھا لیکن اس کے باوجوداس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ صاحب کتاب کی اصل عبارت حتی الا مکان باقی رہے جس کی وجہ ہے 'وری بہتی زیوز' کی صحت میں اضافہ ہوجا تا ہے۔
مندہ نے کتاب کو چندمقامات ہے دیکھا، یہ عام نہم جس ترتیب، کمپوزنگ بہترین طباعت اور اجتمام تھی میں ایک انچی کوشش ہے، المتد تعالی اس کو چندمقامات ہے دیکھا، یہ عام نوم جس ترتیب، کمپوزنگ بہترین طباعت اور اجتمام تھی میں ایک انچی کوشش ہے، المتد تعالی اس کو گھی اصل کی طرح، مقبولیت عطافر مائے اور اصل کام جس اضاف کے صاحب کی تیا ہی میں کو تھی ان کی برکت ہے اس کو بھی اور این کاری میں کسی قتم کا تعاون کیا ہے بہترین بدلہ عطافر مائے اور آئندہ اللہ تعالی ان کمام حضرات کو جنبوں نے اس کتاب کی تیاری میں کسی قتم کا تعاون کیا ہے بہترین بدلہ عطافر مائے اور آئندہ بھی آئیس، وین کی نشر واشاعت کی تو فیق مرحمت فرمائے اور اپنی بارگاہ میں اس کوقبول فرمائیں۔ المین۔

حضرت مولا نامفتی نظام الدین شامز کی شبید رخصاً مُنالِّهٔ تعالیّ ( شیخ الحدیث جامعة العلوم الاسلامیه علامه بنوری ٹاوُن ،کراچی )

#### فهرست مضامين

|          | _            |                                                |     | <b>/•</b>                                                                 |
|----------|--------------|------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| -        | H.           | آ سانی کتابوں کے بارے میں عقیدہ                | i   | قدمہ                                                                      |
| <u> </u> | 11           | صى برام نضوَلت تَعَالَيْنَ أَكَ بارے میں عقیدہ |     | عدمه<br>عليم الامت حضرت تضانوي رَيِّعَمُ كُاللَّهُ مَعَالَىٰ كَالمَلْفُوظ |
|          | •            | اہل بیت کے بارے میں عقیدہ                      |     | یم الاست مسرت ماری ما مصده می الاست                                       |
| '        | ۲            | ایمان ہے متعلق عقیدہ                           |     | ررق آن رویون رفیاتمواقع استنعال                                           |
|          | r            | ايمان كے منافی چند غلط عقائد                   |     | كتاب العلم والايمان                                                       |
| 11       | -            | كافركبنا يالعنت كرنا                           | 2   | ﴿ (۴۹) عقيدون كابيان                                                      |
| 17       | <br> <br>    | برزخ کے حالات کے بارے میں عقیدہ                |     | کا کنات کے بارے میں عقبیدہ                                                |
| ir       | -            | ایصال ثواب کے بارے میں عقیدہ                   |     | القد تعالیٰ کے بارے میں عقبیرہ                                            |
| 199      | ,  <br> -    | ا سرع میروش ب                                  |     | الملدعان کے ہارہے ہیں عقبیدہ                                              |
| ۱۴۰      | ·  <br> <br> | قیامت سے بارے میں عقیدہ                        | - 1 | انسان کے اختیار کے بارے میں عقیدہ                                         |
| 1~       |              | حشرکے بارے میں عقیدہ                           |     | احکام شریعت کے بارے میں عقیدہ                                             |
| 10       |              | ووزخ ہے بارے میں عقبیدہ                        | i   | انبیائے کرام علیہ مالصلاۃ والسلام اور مجزات کے                            |
| 12       |              | ا جنت کے ہارے میں عقیدہ                        | 9   | ابارے میں عقبیدہ                                                          |
| 10       |              | اسکناہوں کے بارے می <i>ں عقبیدہ</i>            | 6   | انبیائے کرام علیہ الصلاة والسلام کی تعداد کے                              |
| 10       |              | ہ سی سے جنتی ہونے سے بارے میں عقیدہ            | ,   | بارے میں عقیدہ                                                            |
| 13       |              | و بدار باری تعالی سے بارے میں عقیدہ            | ن   | انبيائے كرام عليهم الصلاة والسلام كورميال                                 |
| 14       | :<br>:       | و خاتمہ کے بارے میں عقیدہ                      |     | ا بیات کے بارے میں عقیدہ                                                  |
| 14       | j<br>!       | ۱۰ اتوبہ کے بارے میں عقبیدہ                    |     | معراج کے بارے میں عقید ہ                                                  |
| 14       | <br> <br>    | ۱۰ تمرین                                       |     | فرشتوں اور جنات کے ہارے میں عقبیدہ                                        |
| ŧΛ       | ••••         | ١٠ فصل                                         |     | و کی ، ولایت اور کرامت کے بارے میں عقیدہ                                  |
| IA       | •            | ۱۱ کفراورشرک کی (۳۳) با تول کابیان             |     | ا<br>بدعت کے بارے میں عقبیدہ                                              |
|          |              |                                                |     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                     |

| ۳۰         | حبتر (۳۷) بدعتوں اور بری رسموں اور بری باتوں کا بیان . ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>. ا ام | (۳۳۳)بڑے بڑے گناہوں کا بیان جن پر بہت بخق استختا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۱ .       | ا آئی ہے۔ اس کر دری میں منتقب اس میں منتقب کے اس کا استعمال کا استحمال کا است |
| rr .       | ا کناہوں کے (۲۵) دنیاوی نقصانات ا جار (۲۸) صورتوں میں عسل سنت ہے۔<br>عبادت سے دنیا کے (۲۵) فائدوں کا بیان اسلامی اور (۱۲) صورتوں میں عسل مستحب سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۲ .       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ~~ \       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| L.L.       | حتاب الطهارة ترين كتاب الطهارة بين المعياد باب المعي   |
| ra         | وضوكامسنون طريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1          | الوسون في تركز ١٠٠٠ كرن تيل ١٠٠٠ السي باني سيروضوكر زاورز ادارر به ما يكس اذ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ra         | وصولی نو (۹) سنتیں ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M          | وضو کے ستائیس (۲۷) مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M          | أتمرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵۰         | وضوتو ڑنے والی چیز وں کابیان ۔۔۔ ہم تمرین ۔۔۔ ہم جن چیز وں کابیان ۔۔۔ ہم تمرین ۔۔۔ ہم تمرین ۔۔۔۔ ہم جن چیز وں سے وضونہیں ٹوٹ آ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۱         | جن چیز ول سے وضوئیں ٹوٹنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 56         | تمرین تمرین این این در         |
| ۵۵         | باب الغسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۵         | کر حسل کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٥ ا       | اسا سرتا برده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵          | سا مرتبان ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵          | ن چیز ول سے مل واجب ہوتا ہے ان کابیان ۲۸ محمر ول میں رہنے والے جانوروں کا جھوٹا ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| . [ |                                                |          |                                                 |
|-----|------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| 4   | مسح كرنے والامقيم مسافراورمسافرمقيم ہوجائے     | ra       | گد ھے اور خچر کا حجموثا                         |
| 7   | جراب پرسے کرنے کا تھم                          | 64       | سينے کا تھی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 7   |                                                | 1        | نامحرم كاحجھوٹا                                 |
| 4   |                                                | 1        | تمرین                                           |
| _   | تمرین                                          |          | باب التيمّم                                     |
| 4   | المحمعذور کے سات (۷) احکاما                    | ۵۸       | کر تیم کابیان                                   |
| 4   | المعذور کی تعریف                               | ۵۸       | تىمىم تىجى ہونے كى شرائط                        |
| 4   | معذور كاتحكم                                   | 4+       | تيميم كاطريفه                                   |
| 41  | بآ دمی معذور کب بنمآ ہے؟                       | 4+       | پاک مٹی یامٹی کی جنس سے تیم کرنا                |
| 2r  | ľ                                              | 71       | غنسل کی جاکہ بیتم                               |
|     | باب الأنجاس                                    | 71       | تیم میں نیت ضروری ہے                            |
| 20  | 🖈 نجاست کے پاک کرنے کا بیان                    | 4r .     | عنسل اوروضو کے لیے ایک ہی تیم کافی ہے           |
| 20  | نجاست کی اقسام                                 | 44       | متفرق مسائل                                     |
| 40  | نجاست كاتحكم                                   | ۲۲ .     | تیم توڑنے والی چیزوں کابیان                     |
| ∠۵  | انجاست پاکرنے کے طریقے                         |          | متفرق مسائل                                     |
| 41  |                                                | ۱۵ .     | تمرین                                           |
| ∠9  | پاکی ناپاکی سے بعض مسائل                       |          | باب المسح على الخفين                            |
| ۸۳  | ، أتمرين                                       | 44       | ہے موزوں برسم کرنے کا بیان                      |
|     | فطل في الإستنجاءً                              | 14 .     | المسح کی مرت                                    |
| ۸۵  | ۲ کمر اشتنج کابیان                             | ı        | عنسل میں یا وَل دھونا ضروری ہے                  |
| ٨٧  | ۲ پیشاب پاخانه کے وقت تیرہ (۱۳) امور مکروہ ہیں | ۱۲   ۲۰۰ | مسح كاطريقه                                     |
| ,   | ٠٠ لپیثاب یاخانه سلے وقت سات(۷)امور سے بچنا    | ∠        | مسح تو ڑنے والی چیزیں                           |
| ۸۷  | ٧ چاہیے                                        |          | عضے ہوئے موزول کا تھم                           |
|     |                                                |          | · <del></del>                                   |

| ٠               | . ۸۷ نماز کے پچھادر مکروہ اوقات                  | (۲۲)چیز ول سے استنجادرست نہیں        |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ۵               | ۸۸ تمرین                                         | جن چیزول سے استخابلا کراہت درست ہے   |
|                 | باب الأَذان ^^.                                  | التمريّن                             |
| ١٠              | اذان كابيان                                      | كتاب الصلوة                          |
| 1   T           | ۸۹ اذان کی شرائط                                 | ا کم نماز کابیان                     |
| 94              | اذان كامسنون طريقه                               | نماز کی فضیلت                        |
| ا ۱             | ۸۹ اقامت کامسنون طریقه                           | انماز دین کاستون ہے                  |
| ا _ ۹           | م اذان وا قامت کے احکام                          | اعضائے وضو کاروش ہونا<br>پر          |
| ا ۸۹            | ۸۹ اذ ان اورا قامت کاجواب ۸۹                     | انمازی اہمیت                         |
| 44              | ۹۰ کچھ(۲)صورتوں میں اذان کا جواب نبیس دینا جا ہے | نماز کن لوگوں پر واجب نہیں           |
| 99              | ۹۰ اذ ان اورا قامت کے (۱۵)سنن مستحبات            | اً لرنماز کی ادائیگی ہے غفلت ہوجائے؟ |
| 1**             | ۹۰ متفرق مسائل                                   | نماز کے اوقات کا بیان<br>- «         |
| 1+1             | ۹۰ تمرین                                         | <u>ا</u> فجر كاوقت                   |
|                 | الا باب شروط الصلوة المالوة                      | € ظهر کاوفت<br>-                     |
| 1000            | ۹۱ کمین خرطول کابیان                             | € عصر کاوفت<br>-                     |
| <br>  ۱۰۴       | ۹۱ نیت ہے متعلق احکام                            | €مغرب کا وقت                         |
| 1-3             | ۹۲ مسائلِ طبارت                                  | @عشا كاونت                           |
| <br> <br>  1•∠  | ۹۴ تمرین.                                        | <b>t</b>                             |
| 1•4             | ۹۲ قبله کی طرف رخ کرنے کابیان                    |                                      |
| :<br> <br>   •¶ | ۹۳ تمرین                                         | _                                    |
|                 | ٩٢ باب صفة الصلاوة                               |                                      |
| 11+             | ۹۶ کم فرض نماز پڑھنے کے طریقے کابیان             |                                      |
| 1 115           | ۹۶ نماز کے فرائض                                 | ا نِ عَيدِ يَن كَاوفت                |

| 10-1       | جماعت کے واجب ہونے کی (۵) شرطیں           | 115  | نماز کے واجبات                                                |
|------------|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| اسوا       | جماعت ترک کرنے کے (۱۴)اعذار               | . Hr | متفرق مسائل                                                   |
| 1000       | جماعت کے جمونے کی (۱۰) شرطیں              | 113  | تمرین                                                         |
| iri        | تمرين                                     | 114  | ریں<br>فرض نماز کے بعض مسائل                                  |
| 1678       | جماعت کے احکام                            | 112  | نماز کے بعد ذکرود علی۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                |
| IM         | دوسری جماعت کاتحکم                        | 114  | عورتوں کی نماز                                                |
| IM         | تمرين                                     | НΑ   | :<br>أتمرين                                                   |
| IMA        | 12 1 2 11 11 11 11                        | 1    | نمازی گیاره (۱۱) سنتیں                                        |
| الدلد      | بر مستر بیشن                              |      | تمرین                                                         |
| 100        | مندرجہذیل افراد کی امامت مکروہ ہے         |      | باب القراءة والتجويد                                          |
| ira        | شافعی المسلک امام کی اقتدار               |      | کر آن ٹریف پڑھنے کابیان                                       |
| 107        |                                           |      | تمرین                                                         |
| IMA        | صف بندی کاطریقه                           |      | قراءت کے متعلق نو (۹) مسائل                                   |
| 10%        | نامحرم عورتوں کی امامت                    |      | تمرین                                                         |
| 10%        | مسائل سُتره                               |      | باب الإمامة والجماعة                                          |
| Inz.       | لاحق اورمسبوق کے مسائل                    |      | جب ہم منت کا بیان<br>کڑجماعت کا بیان                          |
| irq        | امام کی پیروی                             | Ì    | جماعت کی فضیلت اور تا کید                                     |
| 10.        |                                           |      | المناسات المساعت کے متعلق بارہ (۱۲) احادیث مبارکہ .           |
|            | جماعت میں شامل ہونے نہ ہونے کے گیارہ (۱۱) | IFA  | جماعت کی اہمیت ہے متعلق آٹھ(۸) آ ٹار                          |
| 101        | مسائل                                     | ľ    | نداهب فقهائے کرام حمہم القد تعالی                             |
| ior        | تمرین                                     | 1    | اید ہب ہات و از اسلامان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال |
| ۱۵۳        | ا امام ومقتدی کی نبیت کے جار (۴) مسائل    |      | ا بما حق سین رون مرد<br>تمرین                                 |
| <u>_</u> _ | <u> </u>                                  |      |                                                               |

|             |                                          | <del>-</del> | ·                                         |
|-------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| 192         |                                          | 1            | تمرین                                     |
| 194         | آیت سجده پڑھنے اور سننے کا حکم           |              | باب القضاء والفوائت                       |
| 194         | سجدهٔ تلاوت کی شرا نط                    | ۱۸۵          | 🖈 قضانمازوں کے پڑھنے کا بیان              |
| 194         | دوران نمازآیت سجده پڑھنے کے مسائل        | ۱۸۷          | نماز قضا ہوجانے کے مسائل                  |
| 199         | نمازے باہرآیت مجدہ پڑھنے کے مسائل        | IAA          |                                           |
| ree         | متفرق سائل                               |              | باب سجود السهو                            |
| rer         | تمرین                                    | 149          | کړ سجده سهوکابيان                         |
|             | باب صلوة المريض                          | 149          | سجده سهو واجب هو جانے کا ضابطہ            |
| r. r-       | یماری نماز کابیان کی از کابیان           | 1/19         | سجده سهو کاطریقه                          |
| r.r         | بیٹھ کرنماز پڑھنے کے مسائل               | PAI          | ا ب<br>سجده سبو سے مسائل                  |
| F. F        | لیٹ کرنماز میڑھنے کے مسائل               | 1/19         | اقراءت ہے تعلق مسائل                      |
| ** (*       | اگراشارے سے بھی نماز پڑھنے کی قدرت نہ ہو | 19+          | رورانِ نمازسوچنے کے مسائل                 |
| 1.14        | تن درست دورانِ نماز بمار ہوجائے          | 19+          | ''اَلتَّحِيَّات''پِرْ صِنے کے سائل        |
| r+1~        | بياردورانِ نماز صحت ياب موجائے           | 191          | "التَّحِيَّات" بين بيضے كے مسائل          |
| 5.0         | جو بيارخوداستنجانه كرسكي                 |              | رکعات کی تعداد میں شک ہونے کے مسائل       |
| r+0         | قضانماز پڑھنے میں دہرینہ کر ہے           | 191"         | متفرق مسائل                               |
| r.a         | نایاک بستر بدلنے کا تھم                  |              | وتر میں سجدہ سہو کے مسائل                 |
| r.a         | مریض کے بعض مسائل                        |              | مندرجه ذيل صورتول مين سجده مهودا جب نهين. |
| <b>7</b> +4 | تمرین:                                   |              | سہو کے بعض مسائل                          |
|             | ** *** *                                 | 190          | تمرین                                     |
| 1.2         |                                          |              | باب سجود التلاوة                          |
| <b>7•</b> ∠ | آدى شرعاً كب مسافر بنتا ہے؟              | 194          | کر سحدهٔ تلاوت کابیان                     |
| r+2         | وورانِ سفرنماز كأحكم                     |              | سجدهٔ تلاوت کی تعداد                      |
|             |                                          |              |                                           |

|                                         |                                      | . —т |                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------------|
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | جمعے کی نماز کے جار (۴) مسائل        | r+A  | ا قامت کے مسائل                       |
| rr                                      | تمرین                                | ,    | متفرق مسائل                           |
| ļ                                       | باب صلوة العيدين                     | ri+  | تمرین                                 |
| r <b>e</b> r                            | ہ کہ عیدین کی نماز کا بیان           |      | مسافری نماز کے مسائل                  |
| rrr                                     | عیدی تیره (۱۳) سنتیں                 |      | دوجگهول میں اقامت کی نیت              |
| ۳۳                                      | عيد کې نماز کاطريقه                  |      | مقیم کی اقتدامسافر کے پیچھیے          |
| rpg                                     | عيدالفطراورعيدالاصحي مين فرق         |      | مسافری اقتدامقیم کے پیچھے             |
| <b>1947</b>                             | عید کی نمازے پہلے اور بعد کے نوافل   | 1    | حالت نماز میں اقامت کی نیت            |
| r=r .                                   | تگیرِ تشریق کے مسائل                 | ·I   | تمرین                                 |
| rra   .                                 | متفرق مسائل                          | !    | باب صلوة الجمعة                       |
| rry].                                   | مذر کی مثال                          |      | ت جمعے کی نماز کابیان                 |
| rr2                                     | نمریننمرین                           | rim  | جمعے کے (۱۲) فضائل                    |
|                                         | باب الجنائز                          | 1    | تمرین                                 |
| rm.                                     | 🖈 گھر میں موت ہوجانے کا بیان         | MA   | جمعے کے نو (۹) آداب                   |
| rra                                     | نرين                                 | 1    | تمرین.                                |
| 44.                                     | میں<br>ہلانے کا بیان                 |      | جمعے کی نماز کی فضیلت اور تا کید      |
| 1114                                    | ہلانے کا طریقتہ                      |      | 1                                     |
| rei                                     | بت کوکون عنسل دے؟                    |      |                                       |
| rre                                     | <br>سل دینے والامیت کے عیب کو چھیائے | .    | • ,                                   |
| FFF                                     | دب کرمرنے والے کا تھم                | İ    | ر معی را ا                            |
| +~+                                     | م<br>ممل میت کا حکم                  |      |                                       |
| +44                                     | ت سے مسلمان ہونے کاعلم نہ ہونا       | ŀ    |                                       |
|                                         |                                      | L    |                                       |
| rr**                                    | فررشته دار کی میت کا تھیم            | 6 ++ | نى يَعْقَالُهُ كَا جَمْع كِدن كا خطبه |

|             |                                           | <del></del> |                                             |
|-------------|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| - tan<br> - | نمازِ جنازه کے مفسدات                     | ۳۳۳         | باغی،ڈاکواورمرید کے شمل کا تھکم             |
| ן גיז       | مىجدىمىن نماز جنازه                       | 444         | تیم کرانے کے بعد پانی مل گیا                |
| r32.        | نماز جنازه میں تاخیر                      | rrr         | تمرین                                       |
| ra∠         | بینه کریا سواری برنماز جنازه              | rra         | المحركفنان كابيان                           |
| raz         | اجتماعی نماز جنازه                        | rma         | مسنون گفن                                   |
| roz         | نمازِ جنازه میں مسبوق اور لاحق کا حکم     | tra         | مردكوكفنانے كاطريقه                         |
| ron         | نماز جنازه مين امامت كاحق دار             |             | قبرمين عهد نامه رکھنایا کچھلکھنا            |
| rag         | تمرین                                     | ۲۳۹         | نابالغ اورناتمام بيج كأغسل اوركفن           |
| 14.         | ہے۔<br>اٹھائیس (۲۸)مسائل                  | የሮዝ         | جنازے کے او پر ڈالی جانے والی جا در کا تھکم |
| P4.         | جنازه الخمانے كاطريقه                     |             | ناتمام يا بوسيده ميت كالفن                  |
| F 7 +       | جنازے کے ہم راہ جانے والوں ہے متعلق مسائل |             | تمرین                                       |
| 771         | 1/l ** al                                 |             | زندگی اورموت کاشری دستورانعمل               |
| 777         | قبركو پخته بنانا، گنبدوغيره بنانا         | rra         | عنسل اور كفنانے كاطريقه                     |
| דיין        | تمرین                                     | roi         | تمرین                                       |
| 444         | المكتبخنازے كے سولد (١٦) متفرق مسائل      |             | فصل في الصلوة على الميت                     |
| 746         | بحرى جهاز ميں موت واقع ہوجانا؟            | ror         | ہے۔<br>ایک جنازے کی نماز کے مسائل           |
| 444         | جناز کے دعا کا یا ونہ سونا                | - 1         | نماز جنازه واجب ہونے کی شرائط               |
| 770         | ون کے بعدمیت کا قبر سے نکالنا             | ror         | ۔<br>نمازِ جناز ہیج ہونے کی شرائط           |
| 170         | ا حامله عورت كامر جانا                    | rar         | جوتا پہن کرنماز جنازہ پڑھنا.                |
| בריו        | ا جناز ہے کود وسری جگہ نتقل کرنا          | ror         | أنماز جنازه كِفرائض                         |
| rya         | ا میت کی مدح خوانی کرنا                   |             | أنمازِ جنازه كي تنتيل                       |
| F44         | التعزيت كامسنون طريقه                     | - 1         | نمازِ جنازه کامسنون طریقه                   |
| רדין        | ا متفرق مسائل                             |             | نماز جنازه میں صف بندی                      |
| <u> </u>    |                                           | <u> </u>    |                                             |

| 3.8(3)                                               | <del>.</del> |                                                            |               |
|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| اجتماعی قبر<br>نیاست قبر سرد                         | <b>,</b>     | ا جومال کسی کے ذیے قرض ہو                                  | . ۲۲ .        |
| زیارت قبور کامسکله<br>اتری                           |              | ا (۱) دَين قوى                                             | ۲۲            |
| تمرین                                                |              | ۱ (۲) دَين متوسط                                           | ۷۱.           |
| <b>باب الشهيد</b><br>محمد شعب                        |              | (۳)وَ يَنْ ضَعِيفَ                                         | ۷۷ .          |
| ایک شهید کے احکام                                    |              | المعِیشَکی زکو ة اوا کرنا                                  |               |
| تتمرین                                               |              | سال گزرنے کے بعد مال ضائع ہو گیایا خود کر دیا              | 22            |
| <b>کتاب الزکوۃ</b>                                   |              | ز کو ہ کے متفرق مسائل                                      | ۷۸.           |
| ☆ زكوة كابيان                                        |              | تمرین                                                      | ا ۹ ک۲        |
| زکوة ادانه کرنے پروعیر                               | rzı .        | ز کوة ادا کرنے کا بیان                                     | rA+           |
| سونے جاندی کانصاب                                    | l            | ز کوة کی ادائیگی میں جلدی کا حکم                           | rA•           |
| دورانِ سال مال کا تم ہوجانا                          |              | مقدارزكوة                                                  | ا ۲۸۰         |
| مقروض پرزکوة                                         | 121          | زگوة کی نیت                                                | ۲۸۰           |
| ون عاندی کی تمام اشیار زکوه کاهم                     |              | يورى زكوة يك مُشت اداكرنے اورنه كرنے كا حكم                | 7AI           |
| کھوٹ ملے سونے جاندی کا تھم                           | 121          | ایک فقیر کواد اکرنے کی مقدار                               | rai           |
| مونے اور جاندی کے ملانے کا حکم                       | 121          | قرض یا انعام کے نام سے زکو ق دینے کا تھم                   | ra+           |
| ہونے یا جا ندی کے ساتھ نفتدی روپے <u>ملنے کا حکم</u> | 1 1          | قرض معاف كرنے سے زكوة كاادانه بونا                         | TAI           |
| و ان سال مال میں اضافے کا تھم                        | 727          | جاندی کی زکوۃ میں جا ن <b>م</b> ی دی جائے تو وزن کا اعتبار |               |
| ل ِتجارت برِز کو ة کا تحکم <u> </u>                  | r2 r         | بوگا                                                       | ra r          |
| گھر بلوسا: وسامان اوراستعال کی اشیار رز کو ۃ کا حکم  | 12.00        | زكوة اداكرنے كے ليے وكيل بنانا                             | tar           |
| لرایے پردی ہوئی اشیارِ زکوۃ کا تھم                   | rza          | تمرین                                                      | ram           |
| کپڑے میں اگر جاندی کا کام ہوتو زکو ۃ کا حکم          | ľ            | 1                                                          | <b>*</b> ^*   |
|                                                      | [            | السنام كاتبار                                              | የልሞ           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                | i            |                                                            | <b>1</b> 1.11 |

|             |                                                | <del></del> - |                                                        |
|-------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| 79          |                                                | 1             | مقروض کوز کو ة دینا.                                   |
| <b>r</b> 92 | شک والے دن کے روزے کا تھم                      | MO            | مسافرکوز کو ة دینا                                     |
| 191         |                                                | I             | جن لوگوں کوز کو ۃ دینا جائز نہیں اور جن کودینا جائز ہے |
| 799         | 🏠 جا ندد نکھنے کا بیان                         | <i>17</i> /1  | ز کو ة دینے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ مستحق نہیں          |
| 799         | اگرآسان بربادل ماغبار هو                       | MZ            | رشته دارول کوز کو ة دینا                               |
| <b>199</b>  | ا بير                                          |               | ایک شهرگی ز کو قادوسر ہے شہر میں بھیجنا                |
| 799         | جا ندے بارے میں رسم                            | <b>1</b> 111  | تمرین                                                  |
| 799         | عاند پرتبرے کاظم                               |               | باب صدقة الفطر                                         |
| ۳.,         | اگرآسان صاف مو                                 | rn q          | ☆ صدقه فطركابيان                                       |
| <b>F</b>    | چا ندگی افواه کا اعتبار                        | r14           | صدقهٔ فطرکانصاب                                        |
| 1-0         | سنسيني السيلي جياندو يكهااور كوابي قبول ندهوني |               | صدقه فطركے وجوب كاونت                                  |
| 1-1         | متفرق مسائل                                    | - 1           | صدقہ فطر کس کی طرف ہے دینا واجب ہے؟                    |
| 1741        | تنمرين                                         | rg.           | صدقه فطركي مقدار                                       |
| 144         | ہے۔<br>اورافطار کرنے کا بیان. ا                | rqı           | متفرق مساكل                                            |
| F+F         | سحری کھا تاسنت ہے                              | <b>797</b>    | تمرین                                                  |
|             | صبح صادق کے بعد یا غروب آفتاب سے پہلے ملطی سے  | i             | كتاب الصوم                                             |
| 7.1         | ا کھاٹا بینا                                   | ram .         | ایان                                                   |
| <b>**</b> * | ا غروبِ آفاب کے یقین ہونے پرافطار کا تھم       | ram           | روز ہے کی فضیلت                                        |
| <b>P.</b> P | ا حچوہارے ہے افطار کا حکم                      | I             | روز ہے کی اقسام                                        |
| ۳.۳         | ا تمرين                                        | [             | روز ہے کی تعریف                                        |
| ۳۰۳         | ا کم قضاروزے کا بیان                           |               | روز ہے کی نیت                                          |
| P*- 4"      | و قضاروز ول میں تاخیر کاتھم                    | . ۵۹۲         | ا تمرین                                                |
| ۱۳۰۳        | ا قضااور کفارے کے روزے کی نیت                  | Į.            | رمضان شریف کے روزے کا بیان                             |
|             | <u> </u>                                       |               |                                                        |

| -14         | ۳۰۴ مرمه، تیل اورخوش بولگانے کا حکم                                                     |             | قضاروز لگاتارنه رکھنے کا حکم                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ''  <br>MIT | ۳۰۵ گرد وغبار ، دهوال اور کھی کا تحکم                                                   | ı           | قضاروز نبیس رکھے اورا گلارمضان آگیا                                     |
| -1-         | ۳۰۵ لوبان کی دھونی اور <u>حقے</u> کا حکم                                                |             | رمضان میں بے ہوشی یا جنون کا تھم                                        |
| mim         | ۳۰۶ دانتول میں پھنسی چیز کھانے کا تحکم                                                  |             | اتمرین                                                                  |
| ا<br>ساساً  | ٣٠٧ تھوک وغيره نگلنے کا تھم                                                             | ٠           | المكتنزر كے روزے كابيان                                                 |
| . ا         | ٣٠٠ كيان كھائے كاتحكم                                                                   | 4           | نذر کے روزے کا حکم                                                      |
| mir .       | یہ ہے اپنی <u>نگلنے</u> کا حکم                                                          |             | نذری اقسام                                                              |
| rir .       | مهر اروزے میں قے کرنے کا حکم                                                            |             | (۱) نذرمعین<br>لامه برور نیز معد                                        |
| mir .       | ۳۰۰ کفاره کب لا زم بوگا؟                                                                |             | (۲) نذرغیرمعین<br>تر به                                                 |
| 4-11-4      | ۲۰ ان دوصورتوں میں صرف قضاوا جب ہے                                                      | 1           | تمرین<br>ح∕ک <sup>و</sup> نفل روز ہے کا بیان                            |
| 713         | ۳۰ جن چیز ول سے روز ه مکر وه ہوجا تا ہے                                                 | - 1         | ا بھر سے اور سے 6 بیان<br>نفل من کی میں                                 |
| 710         | ۳۰ صرف قضاوا جب ہونے کی چند مزید صورتیں                                                 | <b>۹</b> .  | نفل روز ہے کی نبیت                                                      |
| 110         |                                                                                         | • •   .     | ساں یں پاچا دن روز ہ رہیے گا ہم<br>نفل روز ہشروع کرنے سے واجب ہوجا تاہے |
| MIA         | ۳۰ کفارہ لازم ہونے اور نہ ہونے کی مزید چندصورتیں<br>مداس نہ میں میں میں میں میں میں است | • 9 \       | ت روره مرون کرتے سے داہشب ہوجا تا ہے<br>عاشور ہ کے روز کا کا حکم        |
| m12         | م کفارہ لازم ہونے یانہ ہونے کا ضابطہ<br>موام تفاق میں نا                                | 1.          | عاشورہ کے روز ہے کا تھم<br>عرفیہ کے روز ہے کا تھم                       |
| 4 !         | ۳ متفرق مسائل<br>۱۰ وی سه زیاری در سر می می میروسی                                      |             | بندر ہویں شعبان اور شوال کے جیھ (۲)روز وں کا تھم                        |
| MA          | 7                                                                                       | ارس         | ہے۔<br>یام بیض اور پیراورجمعرات کے روز وں کا تحکم                       |
| riq         | ا<br>جن دو(۲)وجہوں سے روز ہتو ڑ دینا جائز ہے، ان کا                                     | <b>-</b> 11 | ر ین<br>امرین                                                           |
|             | يان                                                                                     |             | المُ جن چیزوں سے روز ہبیں ٹو ٹیا اور جن ا                               |
|             | جن پانچ (۵) وجہوں ہے روز ہ نہ رکھنا جائز ہے،                                            |             | ہے ٹوٹ جاتا ہے اور قضایا کفارہ لازم آتا                                 |
| Pr.         | ا اان کا بیان                                                                           | <b>-1</b>   | ہےان کابیان                                                             |
| <br>  rrr   | تمرین                                                                                   | ** *        | زے میں بھول کر کھانے کا حکم                                             |

| mm2             |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| د۳۳             | ۳۴ حج بدل سے مسائل                                                    | ر بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 | ۲۲ احج كى فرضيت كے ليے مدينے كاخر چه پاس ہونا شرط                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>*</b> *****  |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٢٣٦             | 1                                                                     | باب الاعتكاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| mmy             | }                                                                     | <del>-</del> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rr <u>z</u>     | ۳۲/ تمرین.                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1               | ربرس كتاب النكاح                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| mrx             | רד לא לא אוט די אין לא אין טייייייייייייייייייייייייייייייייי         | اعتکاف فی سرانط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>~</b> ~^     | ۳۶۸ نکاح برطی نعمت ہے                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A               | ۳۲۶ نکاح کے دور کن ،ایجاب وقبول                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -12             | 7                                                                     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9               | ۳۲۹ دوربها دورد دن کاری کارد.<br>۳۲۹ نابالغ اور کا فرکی گواهی کا تقلم |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -<br> <br>  p-q | ,                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | ۳۲۹ انکاح کے لیے بہترمقام                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ا ۱۳۰           | ۳۳۰ بالغ مردعورت کاخودایجاب وقبول کرنا                                | <b>-</b> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -,~.            | ۳۳۰ نکاح میں وکیل بنانا                                               | اعتكاف ميں دوشم كےافعال كى حرمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| '               | ۳۳۰ تمرین                                                             | البهاقسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 | ۳۳۱ ف <b>صل فی المحرّمات</b>                                          | دوسری شم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1               | سسے نکاح کرنا حرام ہے<br>سسس                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۳۲  <br>       | ان کابیان                                                             | كتاب الحج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 771             | ۳۳۳ محرمات ابدیه کابیان                                               | ﴿ فَي كَابِيانِ اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَل |
| ۳۱              | ا ۱۳۳۶ دوبهنول <u>سے نکاح کا حکم</u><br>نبد                           | هج کی فرضیت اوراہمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ϋ́              | سر ہے ہیں دوعورتوں سے بیک وقت نکاح درست تہیں                          | الماعذر هج ميں تاخير كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| ror   | ۳۴۲ نسب میں برابری کابیان.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1    | کے پالک اور غیرسگی بہنوں سے نکاح کا تھکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rar   | ۳۳۲ مسلمان ہونے میں برابری کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | رضاعت کی وجہ ہے جور شنے حرام ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ror   | دبین داری میں برابری کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ابرت | بدکاری کرنے اور ہاتھ لگانے سے بھی حرمت <del>نا</del><br>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ror . | مهر ایری کابیان می <i>س برابر</i> ی کابیان میرابری کابیان میرابری کابیان میرابری کابیان میرابری کابیان میراند کابیان کابیان میراند کابیان کابیان کابی کابیان کابیا |      | ہوجاتی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rsr   | ۳۳۳ پیشے میں برابری کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | مسلمان کااہل کتاب ہے نکاح کرنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ror   | ۳۳۲ مترین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | r    | دورانِ عدت نکاح کرنے کا حکم<br>مرد جریر یہ ربھک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | باب المشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | نکاح پرنکاح کاتھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| roo.  | ۳۳ کم مهرکابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | چار بیو بول کی موجودگی پانچویں سے نکاح کا تھم<br>تریب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| raa   | ۳۲ مبرکاتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | اتمرینباب الاُولىياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| raa   | مهرکی کم ہے کم اور زیادہ سے زیادہ مقدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1    | <b>جاب الدوسياء</b><br>کم ولي کابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| raa   | ۳۳ پورامبرکبلازم ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | ولی کون ہوسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ray   | ۳۴ جن صورتوں میں آ دھامہر ملتاہے<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | **   | دن دن بوسمانے:<br>بالغ عورت پرولی کا اختیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ray   | ۳۷ بغیرمهر کے نکاح کرنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ~    | بن ورت پروی ۱۹ ملیار<br>الرکی سے اجازت لینے کا طریقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| רמין  | ۳ مبرکے کپڑے (متعہ) کے تعلق احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | اری ہے ہورت ہے جا سریقہ<br>بالغ لڑ کے برولی کا اختیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| roz   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | l    | بالغ لڑ کے یالؤ کی کے ولی کے احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 102   | ۳ شوہرکامہر میں اضافیہ یا بیوی کا کمی کرنا<br>معاملات میں سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | منبال وست يو رق من المرابط ال |
| MOA   | , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~~   | اقرب ولی نه ہونے کی حالت میں نکاح کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ran   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | ولی ہونے میں بیٹاباپ پر مقدم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ra9   | و امه کوراه انتگل کرمه اکل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | تمرین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rag   | المدمثل بكاران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| P44   | ار برر.<br>التر برر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | کے کون کون لوگ اپنے برابر کے اور اپنے<br>مرابر کے اور اپنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| P4    | ا کافر ماں کے بھا جربی اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| P4    | ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| r—   | <del></del>                                  |                               |
|------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| 172  | ۳۰ مطلاق احسن                                | بو بوں میں برابری کرنے کابیان |
| r2   | ٣٦ 🗗 طلاق حسن                                | تمرین                         |
| 1-2  | 🗗 طلاق بری 🗀                                 | باب الرضاع                    |
| 12   | ٣٦ طلاق کی اقسام                             |                               |
| r_   | ٣ اطلاق صريحي كأحكم                          | دوده بلانے کا تھم             |
| 12   |                                              |                               |
| PZ 1 |                                              |                               |
| r26  | <u>.</u>                                     |                               |
| r2.  |                                              |                               |
| r_2  | 1                                            |                               |
|      | ٢٦٠ باب تعليق الطلاق                         |                               |
| r21  |                                              |                               |
| m/4+ |                                              |                               |
|      | باب طلاق المريض                              |                               |
| PAI  | ۳۱۹ کی بیار کے طلاق دینے کابیان              | <b>کتاب الطلاق</b>            |
| MAT  | ۳۱۹ تمرین                                    | [                             |
| MAT  |                                              | نابالغ اور پاگل کی طلاق       |
| MA   | į į                                          | سوئے ہوئے آ دمی کی طلاق       |
|      | ۳۹۹ تمرین<br>۳۹۹ <b>باب الإیلاء</b>          | مکره (مجبور) کی طلاق          |
|      | ۳۱۹ ہیوی کے پاس نہ جانے کی شم کھانے کا سے کا | شرابی کی طلاق                 |
| FAY  |                                              | طلاق میں وکیل بنانا           |
| ፖለዝ  | ا بيان                                       | طلاق دینے کابیان              |
| PAY  | ايلاء کي تعريف اور تھم                       | طلاق دینے کا اختیار           |
| - 1  | ایلاء کی کم سے کم مدت                        | طلاق کی تعداداور طریقه        |
|      |                                              |                               |

|      |                                                                                                |          | متفرق مسائل                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| -94  | طلاقِ بائن کے بعدولادت<br>طلاقِ بائن کے بعدولادت                                               |          | باب الخُلع                                                               |
| -9A  | رس<br>استفرق مسائل                                                                             | <u></u>  | المحضّلع كابيان                                                          |
|      | ۳/ تمرین.                                                                                      |          | اخلع کی تعریف اور حکم                                                    |
|      | باب الحضانة ٣                                                                                  | ]        | اخُلع میں مال کا ذکر نہ کرنا۔                                            |
| f*** | r 🏠 اولا د کی پرورش کابیان                                                                     | /\9\     | اخلع میں مال کاذ کرکرنا<br>اخلع میں میں اور ا                            |
| ۳۰۱  | ۲ کترین                                                                                        | <b>7</b> | اخلع میں شوہر کا مال لینا<br>ال سے عضریں بت                              |
| 1    | ا باب النفقة                                                                                   | ~^9 \    | امال کے عوض طلاق دینا۔۔۔۔۔<br>احمرین۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ~•r  | مرکز روٹی کیڑے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                    |          | باب الظهار                                                               |
|      | اتمرین                                                                                         |          | جب استعمار<br>این کی بیوی کو مال کے برابر کہنے کا بیان                   |
| r•a  | ا<br>رہنے کے لیے گھر ملنے کا بیان                                                              |          | ا<br>ظباری تعریف                                                         |
| r+a  | شوہر کے ذیعے گھر دیناواجب ہے۔<br>سس قسم کا گھر دیناواجب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | rar      | ظِباركاحكم.                                                              |
| r•s  | شوہر کا بیوی کے میکے والوں کورو کنا                                                            | rer .    | متفرق مسائل                                                              |
| r.a  | سے ہرمائیوں سے ملتا<br>بیوی کا میکے والوں سے ملتا                                              |          | ظہار کے گفارے کا بیان                                                    |
| γ• γ | متفرق مسائل                                                                                    |          | تمرين                                                                    |
| M+4  | تمرين                                                                                          |          | باب اللعان                                                               |
| M.A  | 🛣 منت ( نذر ) کابیان                                                                           | may      | که لعان کابیان                                                           |
| ρ·Λ  | منت كاحكمكا                                                                                    |          | <b>باب ثبوت النسب</b>                                                    |
| P+A  | روز ہے کی منت ماننا                                                                            |          | الم کرے کے حلالی ہونے کا بیان                                            |
| r+9  | نمازی منت ماننا                                                                                | 1 1      | نادی شدہ عورت کے بچے کا نسب خود بخو د ثابت ہونا<br>- حمل کیاں            |
|      | مرد قے کی منت ماننا<br>مرد میں سرمانیا                                                         |          | ت حمل کابیان<br>وت نسب میں شریعت کی وسعت <u></u>                         |
| m1+  | ىنت مىں كسى حبگه كومتعين كرنا                                                                  | 1 mg2    | د ب سبب بن مربیت ن و شعب                                                 |

| MIA    | نىم كے كفاروں بيس تداخل كائتكم                                                                                 | ٠١٠ اف   | نربانی کی منت ماننا                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| 719    | ،<br>کفارے کے ستحقین                                                                                           |          | - 00;                                                  |
| MIA    | نم الرمان المراكزة ا | 7 60     | حب جن رک می بدر اندان سر و شبیس                        |
| Mr.    | کے گھر میں جانے کی شم کھانے کا بیان                                                                            |          | تمرین                                                  |
| ואיין. | r 2                                                                                                            | ;        | م ١٠٠٠ الله ١٠٠٠                                       |
| MET.   | 🏠 کھانے پینے کی شم کھانے کا بیان                                                                               | אוא      | ئے قسم کھانے کابیان<br>ایس کھانے کابیان                |
| Mrr.   | سرین<br>۲۸۶ کھانے پینے کی شم کھانے کا بیان<br>نہ بولنے کی شم کھانے کا بیان                                     | ייורי    | فتم کھانے میں احتیاط                                   |
| mrn.   | تمرین                                                                                                          | אות<br>! | قسم کے الفاظ کا بریان                                  |
| rro .  | المربيحيني اورخريدنے كى شم كھانے كابيان                                                                        | مام      | مع الفاظ منعقد نبيس ہوتی                               |
| mra .  | روزےنماز کی شم کھانے کا بیان                                                                                   |          | عرالله کی شم کھانا                                     |
| P77.   | کپڑے وغیرہ کی شم کھانے کا بیان                                                                                 | 1        | عراللدی م هانا<br>حلال چیز کواییخ او پرحرام کرلینا     |
| Mrz .  | تمرین                                                                                                          |          | کلال چیر واپے او چرام کر میما<br>کسی کوشم دینے کا تھکم |
|        | باب المرتدّين                                                                                                  | MA       | ا من میں 'ان شاء الله'' کہنا                           |
| 6      | المرتد ہونے) کے دین سے بھرجانے (مرتد ہونے)                                                                     | ו אוא    | l l                                                    |
| MTA    | بيان                                                                                                           |          | احجو نی شم کھانے کا حکم                                |
| cta    | مرتد کاتھم                                                                                                     | - 1      | جن صورتوں میں قشم منعقد ہوتی ہے                        |
| MFA    | ر مدن<br>کلمات کِفریدکابیان                                                                                    |          | الناه کی شم کے تو ڑنے کا حکم                           |
| mrq    |                                                                                                                |          | کھول، جبراور غصے سے کفارہ معانی ہوتا                   |
|        | تمرين <b>كتاب اللقطة</b>                                                                                       | ~!.      | تمرین سری ا                                            |
| pr.    | ہے۔<br>ہے گری پڑی چیز پانے کا بیان                                                                             |          | ا کے کفارے کا بیان                                     |
| mp     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                          |          | کھانا کھلانے اور کپڑے دینے میں اختیار                  |
| mm.    | القطے کو کس نیت ہے اٹھائے؟<br>ان میں شان کے ماحد مصورتا ہے؟                                                    | - 1      | روز پر کھنے کا حکم                                     |
| Mr.    | ا لقطها تھانا کب واجب ہوجا تا ہے؟<br>ایک مانش کے ماراجہ                                                        |          | فتم توڑنے ہے پہلے کفارہ ادا کرنا                       |
|        | ما لک کوتلاش کرناواجب ہے                                                                                       | M19 .    | ایک ہی چیز کے بارے میں کئی شمیں کھانا                  |

|                   |                                                |           | 1.12 ( ( ( ( )                      |
|-------------------|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| ۲ <b>۴۰</b> .     | ۳۳ مسجد کا در وازه بند کرنا                    |           | ما لک کوتلاش کرنے کا طریقہ          |
| 7°•               | ۳۳ مسجد کی حصیت کا حکم                         | 1         | ما لك كانه ملنا                     |
| ~~•               | ۳۴ گھر میں مسجد کا حکم                         | ı         | پالتو پرندول کا حکم<br>س            |
| ۲ <sub>1</sub> ۳۰ | ۳۲ مسجد کی د بواروں پرنقش و نگار کرنا <u> </u> | 1         | المجالول كأحكم                      |
| ا ۱۳۹۲            | ۳۳ مسجد کی دیواروں پرقر آن مجیدلکھنا           | ٠         | خزائے کا تھم                        |
| 701               | ۳۲ مسجدکے آواب                                 | ·r        | اثمرین                              |
| اً ۱۳۱            | مسجد کے اندر درخت لگانا                        |           | كتاب الشركة                         |
| ויחים             | ۳۳ مسجد کوراسته بنانا                          | ٣         | المين شركت كابيان                   |
| 444               | ۳۲ مسجد میں دنیوی کا م کرنا                    | /pr.      | شرکاء کے حقوق اور اختیارات          |
| 777               | ۴۴ تمرین                                       | - <b></b> | انفع تقسيم كرنا                     |
|                   | ۳ <b>کتاب البیوع</b>                           |           | سارامال چوری ہونا                   |
| ۳۴۳               | 11 / 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2        |           | نفع متعین کرنا                      |
| دده               | ایم تمرین                                      | 1         | انفع نقصان میں دونوں کا شریک ہونا   |
| <b>۲</b> ماما     | اہم قیمت کے معلوم ہونے کابیان                  | انتهس     | شركت فاسده مين نفع كي تقسيم كاطريقة |
| المرابط           | س ابيع كى فاسد صورتين                          |           | ا جائز شرکت                         |
| <u>۳</u> ۴۷       | هم متفرق مسائل                                 |           | چندناجائز شركتون كابيان             |
| ሮሮለ               | م سودامعلوم مونے کابیان                        | 1         | ساجھے کی چرتقسیم کرنے کابیان        |
| وماما             | ر تور                                          |           | تمرین                               |
|                   | باب خيار الشرط                                 |           | كتاب الوقف                          |
| r0.               | م حرک الیسی کی شرک ایک از                      | TA        | کر وقف کابیان                       |
| rs.               | ران شرار الله الله الله الله الله الله الله ا  |           | تمرین                               |
| ra•               | ان شر مد ن ک                                   |           | فصل في أحكام المساجد                |
|                   | المتا خم الما                                  | ٠,٠٠٠     | کم مسجد کے احکام                    |
| ۳۵۰               | العليار تب م بموط المسلم                       |           |                                     |

| 14.4  | نى نا جا ئزكى ايك صورت اوراس كاختىم      | £         | باب خيار الرؤية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14    | هی فاسد کی چند صورتیں                    | ارکا از   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14.41 | لصلونوں کی بیعے                          | Mai       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المما | هج کی چند مختلف صور تنیں اور اُن کا تھکم | 5         | باب خيار العيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۲۳   | چ میں قبضه کی شرططار                     | ran       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1444  | وری کی چیز کی بیع کا حکم                 | ran       | عيب جيھيانے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 444   | ر سر                                     | •         | 1 ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAL   |                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 442   | ,                                        | ,         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L. AL | 1                                        | 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | باب المرابحة والتولية                    |           | باب البيع الفاسد والباطل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | ☆ نفع لے کر یادام کے دام پر بیجنے کا     | ran       | ريخ باطل اور فاسدوغيره كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 640   | بيان                                     | ľ         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FYD   | نفع لے کرآ گئے بیجنے کی صورت             | 1         | ع: من ريات<br>التي باطل كأهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| arn   | بىغ توليە كى تعريف                       | 1         | ع: ع: ع: المستقدمة ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| מרח   | متفرق مسائل                              | ]         | بيع فاسد كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444   | تمرین                                    |           | تالاب کے اندرمچھلیوں کی بیغ کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | باب الربا                                | గాద్ది ఇ  | ن ورُ وگھاس کی بیع کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MYA   | <u>☆</u> سودی لین دین کابیان             | గాప్తి    | جنین کی بیع کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | • 44 41                                  | ر<br>۱۳۲۰ | دودهاور بالول كي بيع كاختكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M44   | 🦟 سونے جاندی اوران کی چیزوں کا بیان.     | m4•       | وورهاوربا رن ن ما المستقم الم |
| m2 m  | جو چیزیں تُل کر بکتی ہیں ان کا بیان      |           | اعضاءِ انسانی کی بیع کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MZ4.  | جوچیزین ناپ کریا گن کریکتی ہیں           |           | ا مطاعوات کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                          |           | ית פולטוגל לייוטיונל ביים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| !                  | كتاب الحوالة                             | 1 1          | اشیا کی خرید و فروخت کا ضابطه            |
|--------------------|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| ΔΔ  <br>ΔΔ   .     | 🏠 اپنا قر ضه دوسرے پرا تاردینے کابیان.   | M24          | متفرق مسائل                              |
|                    | تتمرین                                   | r            | تمرین                                    |
|                    | كتاب الوكالة                             |              | باب بيبع السلم                           |
| ′ <b>9•</b>   .    | 🏠 کسی کووکیل کردینے کا بیان              | r∠∧          | کر بیغ سلم کابیان                        |
| <br>'98  .         | کیل کے برطرف کر دینے کا بیان             | . المكم أو   | بيع سلم كى تعريف                         |
| <br>    197        | نمرين                                    |              | اسی سلم جائز ہونے کی چید(۲)شرطیں         |
|                    | كتاب المضاربة                            | ر <b>د</b> م | جن اشیامیں بیع سلم درست ہے               |
| <br>               | 🖈 مضاربت کا بیان لیعنی آیک کا روپیه،     |              | منیع میں جہالت سے بیچسلم فاسد ہوجائے گی  |
| <br>  4 <b>9</b> 7 | يك كا كام                                | [] m.        | ت سلم کے جواز کے لیے ایک اور شرط         |
|                    | مناربت کی تعریف                          | 20 171       | ئے سلم میں نا جا ئزشرطیں<br>ا            |
| <br>  4pm          | نمار بت جائز ہونے کی شرا بط              |              | تع سلم میں مبیع کے بدلے پچھاور لینا.<br> |
| ا م.<br>ا          | غرق مسائل                                |              | نمرين                                    |
| لدة لد<br>أ        | مارېت کاخکم                              |              | باب القرض                                |
| <sub>የተዋ</sub> ሞ   | رین                                      |              | 🕰 قرض لینے کا بیان                       |
|                    | كتاب الوديعة                             | PAT          | نرين                                     |
| دوم                | کہ امانت رکھنے اور رکھانے کا بیان        | ~            | باب الدّين                               |
| موم                | ت كاحكم                                  |              | ☆ ادهار لينے كابيان                      |
| ر ا<br>موم         | 1                                        | ι            | ر <u>بن</u>                              |
| ~94<br>            | to the second second                     |              | كتاب الكفالة                             |
|                    | ر ما | I            |                                          |
| רפץ<br>הפץ         | K C · · · C · · · · · · · · · · · · · ·  | l            |                                          |

| ا جارهٔ فاسد کابیان                          | مانت ہے بغیر اجازت نفع اٹھانا ۱۶۹۸                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اتمرین                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |
| •                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                              | م نگے کی چیز کا بیان                                                                                                                                                                                                            |
| ہ 🖒 بلااحازت کسی کی چیز لے لینے کابیان.      | مرین میران میر<br>ترین میران می |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7-1644                                       | مرہ بعنی کسی کو پچھ دے دینے کا بیان ا                                                                                                                                                                                           |
| ه که شفعه کابیان                             | المهابية من وجه لارت و المام المهابية من المام المهابية من المام المهابية من المام المام المام المام المام الم                                                                                                                  |
| ه تمرین                                      | 4 :                                                                                                                                                                                                                             |
| ه كتاب المزارعة والمساقاة                    | المبيدن عرائط الصدر تنس                                                                                                                                                                                                         |
| ہ 🖈 مزارعت یعنی تھیتی کی بٹائی اور           | جھے۔ ترجے کی معمل خوریں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                     |
| ه مسا قائ <i>ت نعنی کچل کی بٹائی کا بیان</i> | متفرق مسائل                                                                                                                                                                                                                     |
| , ·                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۰ مزارعت فاسده کانتم مرسده می مرسده کانتم   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۱ مساقات کے مسائل                           |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                              | אָבָּוּפְנָישׁנָבָּישׁ אָשׁ אָיִטְיּאָי                                                                                                                                                                                         |
|                                              | كتاب الإجارة                                                                                                                                                                                                                    |
| 11 1/2 (60 . A                               | اه کرایه بر لینے کابیان ۱۱۵                                                                                                                                                                                                     |
|                                              | المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                         |

| ۳۱            | کے حلال وحرام چیزوں کابیان میں مہرین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | المرين كتاب الأشربة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rr            | المن المن كابيان من كابيان ك |
| rr            | قربانی کاوجوب. مین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | ت ذیر معده ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| , rr          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | ا حرباق کے کوشت اور کھال وغیرہ سے معلق مسائل میں مسائل کے کہتا <b>کوسایا</b><br>امتفرق مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ລຕລ           | تمرین مست کی تعریف میں مست کی تعریف میں است کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ara           | مراید<br>کتاب العقیقه<br>مرای دیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ara           | می عقیقے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ara           | عقیقے کے احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ייייייין דיים | تمرينمرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مرح ا         | كتاب الحظر والإباحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عرام ا        | کھ جا ندی سونے کے برتنوں کا بیان ۵۳۶ تمرین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۵۰           | تقرفاتا ۲۳۶ تم عبادتون کا سنوارنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۵۵۰           | ارين الأسلام الأيمان المان الأيمان الأيمان الأيمان الأيمان الأيمان الأيمان الأيمان الأيم      |
| ۵۵۰           | کے بالوں کے متعلق احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۵۱           | رکے بالوں ہے متعلق احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | رُهی اورمونچھوں ہے متعلق احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| oor           | ن کے بالوں سے متعلق احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| oor           | ن تراشینے سے معلق احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| _           |                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۷۰         | î ن مجید کی تلاوت کابیان                                                     |
| 021         | i i                                                                          |
| ∆∠r         |                                                                              |
| 025         |                                                                              |
| <u>0</u> 2r |                                                                              |
| 02 P        |                                                                              |
| مدم         | رین<br>کر معاملوں بعنی برتا و کاسنوارنا معاملی همه عصے کی برائی اوراس کاعلاج |
| مے۵         |                                                                              |
| ۵۷۵         |                                                                              |
| الاعد       | کاح کابیان                                                                   |
| عدد         | . د ۸ سخوسی کی بر انگی اور اس کا علایج                                       |
| امعد        |                                                                              |
| 2∠9         | Zulak reniferation of the                                                    |
| 3 <u>4</u>  | سويد غيراه شخي کي پرانگي اوراس کاعلارج                                       |
| ا ۵۸۰       |                                                                              |
| į           | ت میں میں میں اگر اور اس کا اور استحدیث کی مراکی اور اس کا                   |
| SAI .       |                                                                              |
| 6           | واب دیسے دابی است. است کام دکھاں پر سے کسرکرنے کی برائی اور اس ک             |
| الم         |                                                                              |
| Ar .        |                                                                              |
| ۸۲          |                                                                              |
| آ           |                                                                              |
|             | تمرین                                                                        |
|             | زبان کے بیچانے کابیان                                                        |

| 5,19       | . المحض نیک کاموں کے تواب کا او                     | التدتعالیٰ سے ڈرنے کا طریقہ                            |
|------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ر بران<br> | . مهره باتول کے عذاب کابیان                         | الله تعالى سے امیدر کھنا اور اس کاطریقه                |
| L L        | المهم الميت خالص ركھنا                              | صبراوراس كاطريقته                                      |
| 94         | . ا ۵۸۶ د کھلا وے کے واسطے کوئی کام کرنا            | اتمرین                                                 |
| 1          | . ا ۵۸۷ قرآن وحدیث کے حکم پر چلنا                   | اشكراوراس كاطريقه                                      |
| 599        | مهر ایک کام کی راه نکالنایا بری بات کی بنیا دو النا | الله تعالى پر بھروسه رکھنا اوراس کا طریقه              |
| 299        | ۵۸۷ د ین کاعلم دٔ هوند نا                           | التدتعالیٰ ہے محبت کرنااوراس کا طریقہ                  |
| ١٠٠        | ۵۸۸ تمرین                                           | الله تعالیٰ کے حکم پرراضی رہنااوراس کا طریقتہ          |
| ١٠١        | ۵۸۸ دین کامسئله چھیا تا                             | تتمرين                                                 |
| ۲۰۱        | ۵۸۹ مسکله جان کرعمل نه کرنا                         | صدق لیعنی سیجی نبیت اوراس کا طریقه                     |
| Y+1        | ۵۸۹ پیثاب ہے احتیاط نہ کرنا                         | مرا قبه یعنی دل سے اللہ کا دھیان رکھنا اور اس کا طریقہ |
| ۲۰۱        | ۵۸۹ وضواور عسل میں خوب خیال سے پانی پہنچانا         | قرآن مجيد پڙھنے ميں دل لگانے کاطريقه                   |
| ۲۰۲        | ۵۹۰ مسواک کرنا                                      | نماز میں دل لگانے کا طریقه                             |
| ٠٠٠٠       | ۵۹۰ وضومیں اچھی طرح پانی نه پہنچانا                 | تمرين                                                  |
| <br>  4•r  | ۵۹۱ تمرین                                           | يرى مريدى كابيان                                       |
| <br>  4•r  |                                                     | کامل پیرکی سات (۷)علامات<br>                           |
| ٠          | نماز کو بری طرح پڑھنا                               | ب بیری مریدی کے متعلق بارہ باتوں کی تعلیم کی جاتی      |
| <br>  4•r  | ۵۹۲ نماز میں اُوپریا إدهراُ دهرد یکھنا              |                                                        |
| ٣٠٠٠       | ۵۹۶ نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنا               | رین                                                    |
| 4.1        | نماز کوجان کرقضا کردینا                             | رید کو بل که ہرمسلمان کو اس طرح رات دن رہنا            |
| Y•1"       | ۵۹۵ قرض د بے دینا                                   | s                                                      |
| 7+1        | ۵۹۵ غریب قرض دارکومهلت دے دینا                      | رين                                                    |
| 1.0        | قرآن مجيد پڙھنا.                                    | کے رسول اللہ ﷺ کی حدیثوں ہے                            |

|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |             |                                                    |
|-------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| אוד         | پر وی کو تکلیف دینا                   | 20°F        | ا پنی جان یا اولا د کو کوسنا                       |
| HIF         | تمرین                                 | ۵۰۲         | تمرين                                              |
| ייוד        | مسلمان کا کام کردیتا                  | 4+4         | حرام مال کمانااوراس ہے کھاٹا پہننا                 |
| 411         | شرم اور بشرمی                         | 4+4         | وهو کا کرنا                                        |
| YIF         | خوش خلقی اور بدخلقی                   | Y+Y         | قرض لينا                                           |
| 412         | نرمی اور رو کھا بن                    | 4+4         | مقدورہوتے ہوئے کسی کاحق ٹالنا                      |
| 41m         | سسی کے گھر میں جھانگنا                | 4+4         | سودلینادینا                                        |
| 416         | باتیں کرنے والے کے پاس جا گھسنا.      | Y•Z         | اناحق کسی کی زمین د بالینا                         |
| 710         | تمرین                                 | ۲•۷         | ا تمرين                                            |
| alr         | غصه کرنا                              | ۸•۲         | مز دوری کا فوراً دینا                              |
| מור         | بولنا حيصور دينا                      | ۸•۲         | اولا د کا مرجا تا                                  |
| 410         | سسى كوبيان كهه دينايا بييشكار ڈالنا   | ۸•۲         | شان دکھلا نے کو کیٹر ایہننا                        |
| אוץ         | ئىسىمسلمان كوۋرادىيا                  | 4+4         | سسى يرظلم كرنا                                     |
| דוד         | مسلمان كاعذر قبول كرلينا              |             | ' -                                                |
| YIY         | چغلی کھانا                            | 7+9         | تمرین                                              |
| דוד         | غيبت كرنا                             | <b>41</b> F | ا حجی بات دوسرول کو بتلانا اور بری بات ہے منع کرنا |
| ∠الا        | سمسى پر بهتان لگانا                   |             | مسلمانون کاعیب چصیانا                              |
| 412         | ستم يولنا                             | 710         | سى كى ذلت يا نقصان پرخوش ہونا.                     |
| 714         | أتمرين                                | 710         | سسى كوكسى گناه برطعنه دينا                         |
| TIA         | ایخ آپ کوسب سے کم مجھنا               | 411         | حچوٹے جیموٹے گناہ کر بیٹھنا                        |
| AIF         | اپنے آپ کواوروں ہے براسمجھنا          |             | ماں باپ کوخوش رکھنا                                |
| AIF         | یچ بولنااور حجموث بولنا               |             | رشتہ داروں سے بدسلو کی کرنا                        |
| AIF         | ہرایک کے منہ پراسی کی سی بات کہنا     | ווד         | ہے باپ(یتیم) کے بچوں کی پرورش کرنا                 |
| <del></del> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |             |                                                    |

|      |                                            |              | (3)                                                |
|------|--------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| מזר  | تمرین                                      | AIF          | التدئے سواد وسرے کی مسم کھانا                      |
|      | تمرین<br>ﷺ تھوڑا سا حال قیامت کا اور اس کی | ,            | اليى قسم كھانا كەاگرىيى جھوٹ بولوں تو ايمان نصيب ن |
| 777  | نشانيول كا                                 | 419          | - بو                                               |
| 424  | تمرین                                      |              | راستے میں ہے ایسی چیز ہٹادینا جس کے پڑے رہنے       |
| 488  |                                            |              | ہے چلنے والوں کو تکلیف ہو                          |
| 446  | تمرین                                      | 719          | وعده اورامانت بورا کرنا                            |
|      | کم بهشت کی نعمتوں اور دوزخ کی مصیبتیوں     |              |                                                    |
| 420  | کاذ کر                                     | 4 <b>7</b> * | کے پاس جانا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| 4rZ  | تمرین                                      |              | تمرین                                              |
|      | ان باتوں کا بیان جن کے بغیر ایمان          | 471          | ستما پالنا يا تصوير ركھنا                          |
| 424  | ادھورار ہتاہے                              |              | بغیر مجبوری کے اُلٹالیٹنا                          |
| YPA. | العسر (بعوم) بلارا متعلقة بد               | 411          | يجهدهوب مين بجهسائ مين بينهناليننا                 |
| 474  | اورسات(۷)باتیں زبان ہے متعلق ہیں           | 411          | بدشگونی اور تو نکا                                 |
| 414  | اور چالیس (۴۴) باتیس سارے بدن ہے متعلق ہیں | 441          | دنیا کی حرص نه کرتا                                |
| 400  | تمرین                                      |              | موت کو یادرکھنا اور بہت دنوں کے لیے بندوبست نہ     |
| 444  | المل فا الما الما الما الما الما           | 444          | سوچنااورنیک کام کے لیے وقت کوغنیمت سمجھنا          |
| 400  | لقب ب ب برب                                |              | تمرین                                              |
| 414  | •                                          | ţ            | لبلا اورمصيبت مين صبر كرتا                         |
| 40%  |                                            | 466          | ياركو يو چصا                                       |
| 402  | ٠, ١, ١                                    |              | 1                                                  |
| 46Z  |                                            | !            | J                                                  |
| אריא |                                            | 1            |                                                    |
| YM   | يخقن ا                                     | t            |                                                    |

| , – <del>-</del> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |             | •                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                       | AMA         | پانچویں بات                                                                                         |
|                  | ·                                     | 40+         | اتمرين                                                                                              |
|                  |                                       |             | 🖈 قلب کی صفائی اور باطن کی درستی کی                                                                 |
| ļ<br>ļ           |                                       | IGF         | ضرورت                                                                                               |
| ;<br>1           |                                       | rar         | تمرين                                                                                               |
|                  |                                       | 70 <u>/</u> | ریں۔<br>کھ عام لوگوں کو بندرہ (۱۵) نصیحتیں۔۔۔۔۔<br>خاص ذکر و شغل کرنے والوں کوہیں (۲۰) نصیحتیں۔۔۔۔۔ |
|                  |                                       |             | ان صن شغای نور کا کید کرده رفتیج                                                                    |
|                  |                                       | AQF.        |                                                                                                     |
|                  |                                       | 109         | تمرین                                                                                               |
|                  |                                       |             |                                                                                                     |
|                  |                                       |             |                                                                                                     |
|                  |                                       |             |                                                                                                     |
|                  |                                       |             |                                                                                                     |
|                  |                                       |             |                                                                                                     |
|                  |                                       |             |                                                                                                     |
|                  |                                       |             |                                                                                                     |
|                  |                                       |             |                                                                                                     |
|                  |                                       |             |                                                                                                     |
|                  |                                       |             |                                                                                                     |
|                  |                                       |             |                                                                                                     |
| !                |                                       |             |                                                                                                     |
|                  |                                       |             |                                                                                                     |
|                  |                                       | }           |                                                                                                     |
|                  |                                       |             |                                                                                                     |
|                  |                                       |             |                                                                                                     |
|                  |                                       |             |                                                                                                     |
|                  |                                       | j           |                                                                                                     |



#### بسم الثدالرحمن الرحيم

#### مقدمه

تھیم الامت مجد دملت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی رَیِّمَ کُلانڈنگائٹ کی مشہور ومعروف کتاب'' بہنتی زیور'' کسی تعارف کی مختاج نہیں جس میں ایک مسلمان کی بیدائش سے لے کر مرنے تک کے تمام ضروری مسائل جواسے پیش آتے ہیں درج ہیں۔

حضرت مولا نامفتی ابولیا به شاہ منصورصا حب مدظلہ العالی تصیل بہشتی زیور کے مقد ہے میں فرماتے ہیں : ''بہشتی زیور کی نافعیت اور خواص وعوام میں مقبولیت کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ یہ کتا بسہل سے سہل تر

میں کا تھا کہ جوری نافعیت اور حواس و حوام بیل معبولیت کا ایک اہم سبب ہیا ہے کہ بید تما ب ہن سے ہی ہے۔ زبان میں عوام کی روز مرہ گفتگو کے طرز پرتھی اور اس میں تمام ضروری مسائل کو آسان پیرائے میں اس طرح بیان کیا گیا تھا کہ عمولی ساار دوخواں طبقہ بھی آسانی ہے ضروری مسائل سمجھ سکتا تھا۔

دوسری بات یہ کہ'' بہتی زیور' میں تقریباً تمام مسائل میں مفتی بہ اقوال کوذکر کیا گیا ہے، جس سے مختلف اقوال میں ترجیح تطبیق کی پریشانی نہیں رہتی ۔ تیسری بات یہ کہ'' بہتی زیور' میں کمل مسائل فقد فدکور ہیں، جیسے فقد کے متون میں مسائل بالتر تیب اور بالاستیعاب ہوتے ہیں اور یہ مسلمانوں کی ایک اہم ترین ضرورت ہے کہ ان کے پاس اپنی علاقائی زبانوں میں مسائل فقد کا ایک ایسا مجموعہ ہو جو کم از کم فقد کے تمام بنیادی مسائل پر شتم تل ہو، تا کہ وہ اس سے آسانی سے استفادہ کر سکیں کہوں کہ ایک ۔ تو ہر مسلمان عربی نہیں سکھ سکتا اور جوعر بی پڑھتے اور سکھتے ہیں ان میں بھی ایک بردی تعدادوہ ہے جو مسائل فقد کو اچھی طرح نہیں سمجھ پاتے ، نیز کتب فقد میں عوماً اختلافی اقوال فدکور ہیں ، اس سے بھی خلجان رہتا ہے۔ '' بہتی زیور' ان ہی ضرورتوں کو پیشِ نظر رکھ کر مرتب کی گئی تھی اور ان ضرور یات کو پورا کرنے کے لیے ایک حد تک کافی تھی کیوں کہ اس وقت تک ایسا کوئی مجموعہ سائل پر مشتمل میہ ،''

آ کے چل کرمفتی صاحب فرماتے ہیں:

''آج سے پچھ عرصہ پہلے تک بہنتی زیورعوام کے لیے ایک متنداور آسان مرجع کی حیثیت رکھتی تھی ، تقریباً ہر مسلمان گھرانے میں ''بہنتی زیور'' کا وجو دضروری تھا۔لوگ'' بہنتی زیور''یا تو درساً پڑھتے تھے یا پھرمطالعہ میں رکھتے اور ضرورت پڑنے پراس سے مسائل سکھتے تھے، کیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زبان و بیان میں تبدیلی نے قدیم تعبیرات اور موجودہ اسلوب کلام کے درمیان فاصلے پیدا کر دیئے، اردو میں فاری کی آمیزش تقریباً متروک ہونے لگی، یہی حال عربی تراکیب والفاظ کا ہے، فارسی اور عربی سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے قدیم اردوعوام کے لیے تقریباً نا قابلِ فہم بن گئی ہے، اس لیے ضرورت تھی کہ عوامی زبان میں ایک ایسا مجموعہ تیار ہوجائے جس کا سمجھنا عام آدمی کے لیے مشکل نہ ہو۔'' کے

یہ کتاب اصل میں خواتین کے لیے کھی گئی ہے، کیکن میمرد حضرات کے لیے بھی بہت مفید اور ضروری ہے جبیبا کہ حضرت مولا نامفتی محد قتی عثانی صاحب دامت بر کا کھم نے تحریر فر مایا ہے:

''یہ کتاب اصل میں تو خواتین کی تعلیم کے لیے کھی گئی گئی اور اسی غرض ہے اس میں دین و دنیا کی وہ تمام معلومات جیرت انگیز طور پر یک جاکر دی گئی تھیں جن کی ایک مسلمان عورت کو ضرورت پیش آسکتی ہے، لیکن فقہی مسائل کی جامعیت کی بناء پر یہ کتاب صرف عور توں کے لیے ہی نہیں مرد حضرات بل کہ اونچ در جے کے علماء وفقہاء کے لیے بھی مشعل راہ ثابت ہوئی اور اس طرح یہ خصوصیت بھی شاید'' بہشتی زیور'' کے سواکسی کتاب کو حاصل نہ ہو کہ خواتین کی زبان میں لکھی ہوئی کتاب بڑے علماء اور فقہاء اور مفتیوں کے لیے ماخذ بن گئی جس سے اس دور کا کوئی مفتی بے نیاز نہیں ہوسکتا۔''

الحمدالله! چندسالول سے ہم نے اپنتعلیمی اداروں میں دووجو ہات کی بناء پر''قدوری ''اور''الفقه المیسر'' سے پہلے' بہشتی زیور'' درساً پڑھانا شروع کی ہے:

(۱) تجربے سے یہ بات ثابت ہوگئ ہے کہ جوطالبِ علم ابتداء میں '' بہنتی زیور' کے مسائل سمجھ لے اور یاد کرلے تو بقیہ کتب فقداس کے لیے آسان ہوجاتی ہیں اور عالم بننے کے بعد بھی بنیا دی مسائل سے وہ بخو بی واقف ہوتا ہے ، ورنہ یہ بات دیکھی گئی ہے کہ طالب علم''قدوری ''''کنز اللدقائق ''،شرح الوقایة'' اور''ھدایة'' وغیرہ پڑھنے کے باوجود مسئلہ دریافت کرنے پراس مسئلے کا جواب نہیں بتایا تا۔ چوں کہ درسِ نظامی کے بعض طلبہ نفسِ مسئلہ کے بچائے زیادہ توجہ طل عبارت ، نحوی صرفی ترکیب اور اختلافی مسائل مع دلائل یا در کھنے پر مرکوزر کھتے ہیں ، لہذا تھسیلِ علم کے بعد جب یہ کمی زندگی میں قدم رکھتے ہیں اور لوگ ان سے مسائل ہو چھتے مرکوزر کھتے ہیں ، لہذا تھسیلِ علم کے بعد جب یہ کمی زندگی میں قدم رکھتے ہیں اور لوگ ان سے مسائل ہو چھتے

ل تسهيل بهتي زيور ،مقدمه: ٣٨،٣٣



ہیں تو وہ عجیب کشکش کا شکار ہوجاتے ہیں اور بنیادی مسائل نماز وروز ہ وغیرہ کے لیے بھی وہ یہ کہہ کرمعذرت کر لیتے ہیں کہ آپ کسی دارالا فناء ہے معلوم کرلیں۔

(۲) کوئی بھی فن ابتداءً رائج زبان میں سمجھا دینے سے طالبِ علم میں اس فن کی کامل استعدا داور کممل صلاحیت و قابلیت پیدا ہوجاتی ہے۔

السحسد الله اجب سے ہم نے اور بعض دوستوں نے اپنے تعلیمی اداروں میں '' درجہ اُولی' ہنین و بنات میں ' درجہ اُقلی کے علاء ہیں ، ' دبہ شتی زیور' کپڑھانا شروع کی ہے تو اس سے کئی پریشانیوں کاحل نکل آیا ہے اور بیطلبہ جو مستقبل کے علاء ہیں ، فقہ کے ضروری مسائل کو اعتماد کے ساتھ بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ کتاب پڑھانے کے دوران بیتجر بہ ہوا کہ ایک ' دبہ شتی زیور' بنین کے لیے بشکل در بی کتاب تیار کی جائے۔

اس مقصد کے لیے بعد مداللہ ادارے کے مندرجہ ذیل علمائے کرام نے اس کتاب پر کام شروع کیا:

- (۱) مفتی محمد تواب ککروی صاحب، فاضل جامعه فارو قیه، کراچی \_
- (٣) مولا نامحمرعثمان صاحب نو وي والا ، فاضل جامعه دارالعلوم ، كراجي \_
- (٣)محمر حنيف بن عبدالمجيد، فاضل جامعة العلوم الاسلاميه (علّا مه بنوري ٹا وَن)، كراچي \_

یوں توالحمد الله! کراچی کی تینوں مشہور جامعات کے ان فضلاء کی کوشش سے یہ کتاب بنام'' دری بہتی زیور' مرتب ہوئی، لیکن پھر بھی یہ بات کسی سے خفی نہیں ہے کہ فقد ایک انتہائی باریک موضوع ہے اور اس کے تمام گلی کو چوں سے واقفیت کا دعویٰ کوئی نہیں کرسکتا، لہذا ادارہ بھی کتاب میں عدم تفصیر کا دعویٰ نہیں کرتا۔ اس لیے ہم علماء کی خدمت میں نہایت ادب سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اس کتاب میں کوئی بھی کمی بیشی نظر آئے تو اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازی، تا کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا کیں اور اپنی کوتا ہیوں کی اصلاح کریں اور اس اہم دین کام میں آپ کا بھی حصہ پڑھائے۔

چوں کہ'' دری بہشتی زیور'' میں اصل'' بہشتی زیور'' کے مقالبے میں پچھ تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں ،اس لیے ضروری ہے کہ اس سلسلے میں حضرت مولا نااشرف علی تھانوی رَئِحَمُ کانڈیُکھَاک کا ایک ملفوظ نقل کر دیا جائے ،اس کے بعد'' دری بہشتی زیور'' کی پچھ خصوصیات کا ذکر ہوگا۔



## حكيم الامت حضرت تفانوي رَيِّحَمُ كَاللَّهُ مَّعَالَيْ كَامِلْفُوظ

حضرت کیم الامت رَحِمَ کلفائه میکانی کا (بہثتی زیور کے بارے میں) ارشاد ہے، فر مایا:
'' یہ ہے نصاب کا مل جس کی تعلیم نسوال (خوا تین) کے لیے ضرورت ہے۔ ان سب کے لیے '' بہثتی زیور' کے ممل جھے کا فی ہیں اور'' بہثتی زیور' نا پسند ہوتو اور کو ئی رسالہ جن میں یہ مضامین ہوں جمع کر لینے چاہمیں یا '' بہثتی زیور' میں جومضامین نا پسند ہوں تو خوثی سے اجازت دیتا ہوں کہ حذف کر دیا جائے ، مگر شرف ہیہ کہ جوعبارت کا ئی جائے اس کے حاشیہ پر ظاہر کر دیا جائے کہ اصل میں یوں تھا اور اب عبارت یوں بنائی گئی ہے اور کوئی مضمون شرع کے خلاف نہ ہو۔'' کے

## درسی بهشتی زیور کی خصوصیات

- (۱) چوں کہ بیہ کتاب مردحضرات کے لیے مرتب کی گئی ہے،اس لیےاس میں مؤنث کے تمام صیغوں کو مذکر کے صیغوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔
- (۲) ''بہتی زیور'' کا انداز قدیم ہو ۔ نے کی وجہ ہے بعض عبارات کا سمجھنا آج کل کے لوگوں کے لیے دشوار تھا،اس لیے شہیل کی غرض ہے اس کوآسان کیا گیا ہے لیکن' بہتی زیور'' کی عبارت کو یکسر تبدیل نہیں کیا گیا، بل کہ حتی الامکان بیکوشش کی گئی ہے کہ''بہتی زیور'' کی عبارت برقر اررہے۔
- (۳) '' بہشتی زیور' چوں کہ عورتوں کے لیے کھی گئی تھی اور'' درسی بہشتی زیور' مردحضرات کے لیے مرتب کی گئی ہے،
  اس لیے بعض وہ مسائل جوعورتوں کے ساتھ خاص ہیں، حذف کردیے گئے ہیں اور وہ مسائل جومردحضرات
  اورعورتوں میں مختلف ہیں انہیں خالصتاً مردحضرات کے لیے بنانے میں عبارت میں تبدیلی کرنی پڑی۔اس
  لیے جہال کوئی غلطی ہوگی تو اس کا ذمہ دارا دارہ ہوگانہ کہ'' بہشتی زیور' کے مصنف حضرت تھا نوی دَشِمَتُ کلاللہ کہ تعالیٰ۔
- (۱۹) کتاب کو ' بہتی زیور' کی ترتیب پر حصہ وارنہیں رکھا گیا، بل کہ فقہی ابواب کی ترتیب پر رکھا گیا ہے، تا کہ آئندہ دوسری کتب فقہ کے پڑھنے میں آسانی ہو۔اس کام کے لیے کتاب کی نئے سرے کہوزنگ کرائی

له وعظ اصلاح الينتي ،ملحقة حقوق وفرائض ٢ •هم مطبوعه ملتان\_

سنگی اور بردی محنت سے ڈیر مسال کے عرصے میں کتاب پر کام ممل ہوا۔

- (۵) بہتتی زیوروگو ہر دونوں کے مسائل یک جا کردیے گئے ہیں۔البتہ بعض وہ مسائل جومبتدی کے لیے مناسب نہیں تھے،حذف کردیے گئے ہیں۔
  - (۲) مشکل الفاظ کی لغات اور دشوار مسائل کی وضاحت حاشیہ میں کر دی گئی ہے۔
- (2) تقریباً ہر باب کے فتم پرتمرین دی گئی ہے، تا کہ استاذ پڑھانے کے بعد طلبہ کی سمجھ کا امتحان لے سکے کہ وہ اس باب کوس حد تک سمجھے ہیں۔
  - (٨) ہرباب میں مسائل کی وضاحت کے لیے جگہ جگہ نئے عنوانات قائم کیے گئے ہیں۔
- (9) اس کتاب میں صرف مسائل دیے گئے ہیں ، البتہ بعض اعمال کی اہمیت کے پیشِ نظران کے پچھ فضائل بھی درج کردیے گئے ہیں۔
- (۱۰) ہبتی زیور مدلل میں چوں کہتمام مسائل کے حوالہ جات موجود ہیں ،لہٰذااس کتاب میں حوالہ جات کا اہتمام نہیں کیا گیا۔اہلِ علم ضرورت کے دفت مدل نسخے کی طرف رجوع فر ماسکتے ہیں۔

## مواقع استعال

- (۱) ہے کتاب'' حالیس روز تعلیم بالغال'' میں پڑھائی جاستی ہے۔
  - (۲) درس نظامی میں ' درجہ اولی' کے طلبہ کو پڑھائی جا سکتی ہے۔
- (٣) تين ساله ' دراسات دينيه كورس ' كے ليے نهايت مفيد كتاب ہے۔
- (سم) ایک ساله ' فہم وین کورس' میں پڑھائی کے لیے بہترین کتاب ہے۔
  - (۵) اسکول کالجز کے میچرز حضرات کوبھی پڑھائی جاسکتی ہے۔
- (١) ڈاکٹر حضرات اپنے اپنے ہیتالوں میں نرسوں کواس سے تعلیم کرواسکتے ہیں۔
  - (۷) و کان داراور تاجر حضرات گھروں میں اس کی تعلیم کرواسکتے ہیں۔
  - (۸) ہردارالافقاء میں متحصصین حضرات کے لیے نہایت مفید ہے۔
- (٩) ائمهکرام حضرات مقتدیوں کوترغیب دیں که گھروں میں اس کی تعلیم کیا کریں۔



بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

## كتابُ العلم والإيمان (٩٩)عقيرون كابيان

کائنات کے بارے میں عقیدہ:

عقیدہ(۱) تمام عالم بہلے بالکل کچھ بھی نہ تھا، پھراللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے موجود ہوا۔

الله تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ:

عقیدہ (۲) اللہ ایک ہے، وہ کسی کامحتاج نہیں، نہاس نے کسی کو جنا، نہوہ کسی سے جنا گیا، نہاس کی کوئی بیوی ہے، کوئی اس کے مقابل نہیں۔

عقیدہ (س)وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔

عقیدہ (م) کوئی چیزاس کے شل نہیں ، وہ سب سے زالا ہے۔

عقیدہ (۵) وہ زندہ ہے، ہر چیز پراس کوقدرت ہے، کوئی چیز اس کے لم سے باہز ہیں، وہ سب کچھ دیکھا ہے، سنتا ہے، کلام فرما تا ہے، کیکن اس کا کلام انسانوں کے کلام کی طرح نہیں، جو چا ہے کرتا ہے کوئی اس کی روک ٹوک کرنے والا نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے اس کا کوئی ساجھی (شریک) نہیں۔ اپنے بندوں پر مہر بان ہے، بادشاہ ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، وہی اپنے بندوں کوسب آفتوں سے بچاتا ہے، وہی عزت والا ہے، برائی والا ہے، ساری چیز وں کا بیدا کرنے والا ہے، اس کوکوئی پیدا کرنے والا نہیں، گنا ہوں کا بخشنے والا ہے، زبردست ہے، بہت ساری چیز والا ہے، روزی پہنچانے والا ہے، جس کی روزی چا ہے نگ کروے اور جس کی چا ہے زیادہ کردے، جس کو چا ہے نگ کروے اور جس کی چا ہے زیادہ کردے، جس کو چا ہے زیادہ کردے، جس کو چا ہے بند کردے، جس کو چا ہے بند کردے، جس کو چا ہے بند کردے، جس کو چا ہے والا ہے، خدمت اور عبادت کی قدر کرنے والا ہے، دعا کا قبول کرنے والا ہے، سائی (برد باری) والا ہے، وہ سب پر حاکم ہے، اس پر کوئی حاکم نہیں، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، وہ سب کا کام

بنانے والا ہے، اس نے سب کو پیدا کیا ہے، وہی قیامت میں پھر پیدا کرے گا، وہی جلاتا (زندہ کرتا) ہے، وہی مارتا ہے، اس کونشانیوں اورصفتوں سے سب جانتے ہیں، اس کی ذات کی باریکی کوکوئی نہیں جان سکتا، گناہ گاروں کی توبہ قبول کرتا ہے، جوسزا کے قابل ہیں ان کوسزا دیتا ہے، وہی ہدایت ویتا ہے جہاں میں جو پچھ ہوتا ہے اس کے حکم سے ہوتا ہے، بغیراس کے حکم کے ذرق نہیں ہل سکتا، نہوہ سوتا ہے نہ او گھتا ہے، وہ تمام عالم کی حفاظت سے تھکتا نہیں، وہی سب چیزوں کو تھا ہے ہوئے ہے، اس طرح تمام اچھی اور کمال کی صفتیں اس کو حاصل ہیں اور بُری اور نقصان کی کوئی صفت اس میں نہیں، نہ اس میں کوئی عیب ہے۔

عقیدہ (۲) اس کی سب صفات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی اور اس کی کوئی صفت بھی ختم نہیں ہوسکتی۔
عقیدہ (۲) مخلوق کی صفات سے وہ پاک ہا اور قرآن وحدیث میں بعضی جگہ جوالی با توں کی خبر دی گئی ہے تو
اُن کے معنی اللہ کے حوالے کریں کہ وہی اس کی حقیقت جانتا ہے اور ہم بے کھود گرید کیے اسی طرح ایمان لاتے ہیں
اور یقین کرتے ہیں کہ جو بھی اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک ہے اور حق ہے اور تہی بات بہتر ہے یا اس کے بچھ مناسب
معنی لگالیں جس سے وہ سمجھ میں آجائے۔

عقیدہ(۸) کوئی چیزاللہ تعالیٰ کے ذیمہ ضروری نہیں، وہ جو کچھ مہر بانی کرےاس کافضل ہے۔

#### تفذیر کے بارے میں عقیدہ:

عقیدہ (۹) عالم میں جو پچھ بھلا برا ہوتا ہے سب کواللہ تعالی اس کے ہونے سے پہلے ہمیشہ سے جانتا ہے اور اپنے جانئے کے موافق اس کو پیدا کرتا ہے ، تقدیرای کانام ہے اور بری چیزوں کے پیدا کرنے میں بہت راز ہیں جن کو ہر ایک نہیں جانتا۔ ایک نہیں جانتا۔

#### انسان کے اختیار کے بارے میں عقیدہ:

عقیدہ (۱۰) بندوں کواللہ تعالیٰ نے سمجھاور ارادہ دیا ہے جس سے وہ گناہ اور ثواب کے کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں، مگر بندوں کوکسی کام کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں ہے، گناہ کے کام سے اللہ تعالیٰ ناراض اور ثواب کے کام سے اللہ تعالیٰ ناراض اور ثواب کے کام سے خوش ہوتے ہیں۔

### احکام شریعت کے بارے میں عقیدہ:

عقید و (۱۱) الله تعالیٰ نے بندول کوایسے کام کا حکم نہیں دیا جو بندوں سے نہ ہو سکے۔

## انبیاء کرام علیهم الصلاة و السلام اور مجزات کے بارے میں عقیدہ:

## انبياء كرام عليهم الصلاة والسلام كى تعدادكے بارے ميں عقيده:

عقیدہ (۱۳)سب پغیروں کی گنتی اللہ مَنکا کو گفتان نے کی کونہیں بنائی، اس لیے یون عقیدہ رکھے کہ اللہ مَنکا کو گفتان کے بیسے ہوئے جتنے پغیر ہیں ہم اُن سب پرائیان لاتے ہیں، جوہم کومعلوم ہیں اُن پر بھی اور جونہیں معلوم اُن پر بھی۔
انبیاء کرام علیہ مالصلاہ و السلام کے درمیان فضیلت کے بارے میں عقیدہ:
عقیدہ (۱۴) پغیروں میں بعضوں کامرتبہ بعضوں سے بڑا ہے۔ سب سے زیادہ مرتبہ ہمارے پغیر محرم صطفاع المقات کی اور جن ہوں گئی ہیں تعلیم کے پند کوئی نیا پغیر نہیں آسکتا، قیامت تک جتنے آدی اور جن ہوں گے آپ میں تعلیم کے پغیر بھی ہوں۔

#### معراج کے بارے میں عقیدہ:

عتقیدہ (۱۵) ہمارے پینمبرﷺ کواللہ تَنَالاَ وَقَعَالاَنے خِاسِتے میں جسم کے ساتھ مکہ سے بیت المقدی اور وہاں سے ساتوں آسانوں پراور وہاں سے جہاں تک اللہ نَنَالاَ وَقَعَالاَ کومنظور ہوا پہنچایا اور پھر مکہ میں پہنچا دیا ،اس کو ''معراج'' کہتے ہیں۔

## فرشتوں اور جتات کے بارے میں عقیدہ:

عقیدہ (۱۲) اللہ نَاکُوکُوکَعَالیٰ نے کچھٹلوقات نور سے پیدا کر کے اُن کو ہماری نظروں سے چھپادیا ہے،ان کوفرشتہ کہتے ہیں۔ وہ بھی اللہ تَاکُوکُوکَعَالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے ،جس کام میں اللہ تَاکُوکُوکَعَالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے ،جس کام میں لگادیا ہے اس میں لگے ہیں۔ان میں جارفر شتے بہت مشہور ہیں :

- 🛈 حضرت جبرا ئىل ئىللىقىلاۋلانىڭلار
- 🏵 حضرت ميكا ئىل عَلاجِيَلاهُ وَلا يَعْلَى وَ 🗨
- 🏵 حضرت اسرا فيل عَلَيْجَلَاهُ وَلَتَثْكِلاً \_
- ۞حضرت عزرائيل عَلَيْغِيَلَاهُ وَلِيَتْكُوِّيهِ

الله تَدَالِكُوَقَعَاكَ نے کچھ کنوق آگ ہے بنائی ہے ،وہ بھی ہم کود کھائی نہیں دیتی ،ان کو''جن' کہتے ہیں۔ان میں نیک وبدسب طرح کے ہوتے ہیں ،ان کی اولا دبھی ہوتی ہے ،اُن سب میں زیادہ مشہور شریرابلیس یعنی شیطان ہے۔

## ولی، ولایت اور کرامت کے بارے میں عقیدہ:

عقیدہ (۱۷) مسلمان جب خوب عبادت کرتا ہے اور گنا ہول ہے بچتا ہے اور دنیا سے محبت نہیں رکھتا اور پیغمبر ﷺ کی ہرطرح خوب تابع داری کرتا ہے تو وہ اللّٰہ کا دوست اور پیارا ہوجا تا ہے ،الیسے خص کو''ولی'' کہتے ہیں ،اس شخص سے بھی ایسی ہونے گئی ہیں جواور لوگول ہے نہیں ہو شکتیں ،ان با توں کو'' کرامت'' کہتے ہیں۔ عقیدہ (۱۸)ولی کتنے ہی بڑے درجے کو پہنچ جائے گرنی کے برابرنہیں ہوسکتا۔

عقیده (۱۹)الله کا کیسا بی بیارا ہوجائے مگر جب تک ہوش وحواس باقی ہوں شرع کا پابندر ہنا فرض ہے۔نماز،روز ہ

اور کوئی عبادت معاف نہیں ہوتی ، جو گناہ کی باتیں ہیں وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوتیں۔

عیقیده (۲۰) جوشخص شریعت کےخلاف ہووہ اللہ نَهَالاَفِکَوَّعَالنَّ کا دوست نہیں ہوسکتا ،اگراس کے ہاتھ سے کوئی اچنجے (تعجب خیزیا جیرت انگیز) کی ہات دکھائی دیے یا تو وہ جادو ہے یا نفسانی اور شیطانی دھندا ہے ،اس سے عقیدہ ندر کھنا جا ہے۔

عقیده (۲۱) ولی لوگوں کو بعض بھید (راز) کی باتیں سوتے یاجا گئے میں معلوم ہوجاتی ہیں ،اس کو'' کشف' اور ''الہام'' کہتے ہیں ،اگر وہ شرع کے موافق ہے تو قبول ہے اور اگر شرع کے خلاف ہے تو رو ہے (یعنی اس بات کو قبول نہ کیاجائے گا)۔

#### بدعت کے بارے میں عقیدہ:

عقیده (۲۲) الله اور رسول ﷺ نے دین کی سب باتیں قرآن وحدیث میں بندوں کو بتا دیں۔اب کوئی نگ بات دین میں نکالنا درست نہیں ،الیی نتی بات کو' بدعت' کہتے ہیں ، بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔

#### آسانی کتابوں کے بارے میں عقیدہ:

عقیده (۲۳) الله تعالی نے بہت ی چھوٹی بڑی کتابیں آسان سے حضرت جرائیل علیج کا والله کی معرفت بہت سے پنیمبروں پرا تاریں، تا کہ وہ اپنی اپنی اُمتوں کو دین کی با تیں سنا کیں۔ ان میں چار کتابیں بہت مشہور ہیں:

() توریت حضرت موٹی علیج کا والله کا کو ملی () زبور حضرت واؤ و علیج کا والله کا والله کا والله کا والله کا والله کا کا الله تعالی کی آخری کتاب ہے اب کوئی کتاب آسان سے نہ آئے گا، قیامت تک قرآن ہی کا حکم چلتار ہے گا، ووسری کتابوں کو گمراہ لوگوں نے بہت کچھ بدل ڈالا، مگر قرآن مجید کی نگہ بانی کا الله تنکا لا کے قالی نے وعدہ کیا ہے، اس کوکوئی نہیں بدل سکتا۔

### صحابه كرام رَضِحَاللهُ تَعَالِينُهُ إَكَ بارے میں عقیدہ:

© حضرت ابو بمرصد بق تفتی الفیک میر بینی بین میر میلی کی بعدان کی جگہ بیٹھے اور دین کابند و بست کیا ،اس لیے یہ اول فلیفہ کہلاتے ہیں ،تمام امت میں بیسب ہے بہتر ہیں ﴿ اُن کے بعد حضرت عمر تفقی اللّٰهُ کَا اِنْ کے بعد حضرت عمر تفقی اللّٰه کَا اِنْ کے بعد حضرت عمر تفقی اللّٰه کَا اِنْ کے بعد حضرت علی تفقی اللّٰه کَا اِنْ کَا بعد حضرت علی تفقی اللّٰه کَا اِنْ کے بعد حضرت علی تفقی اللّٰه کَا اِنْ کے بعد حضرت علی تفقی اللّٰه کَا اِنْ کَا بعد حضرت علی تفقی اللّٰه کا بیا ہو تھے خلیفہ ہیں ﴿ اِن کے بعد حضرت علی تفقی اللّٰه کَا اِنْ کَا بعد حضرت علی تفقی اللّٰه کَا اِنْ کَا بعد حضرت علی تفقی اللّٰہ کَا اِنْ کَا بعد حضرت علی تفقی اللّٰہ کَا اِنْ کَا بعد حضرت علی تفقی اللّٰہ کا بیا ہو تھے خلیفہ ہیں ۔

**عقیدہ** (۲۵)صحابی کااتنابڑا رُتبہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی بھی ادنیٰ در جے کےصحابی کے برابر مرتبے میں نہیں پہنچ سکتا۔

## اہل بیت کے بارے میں عقیدہ:

عقیده (۲۶) پینمبرﷺ کی اولا داور بیبیال سب تعظیم کے لائق ہیں اوراولا دمیں سب سے بڑار تبہ حضرت فاطمہ دَضِحَاللّهُ مَتَعَالِطَهُمَّا کا ہے اور بیبیول میں حضرت خدیجہ دَضِحَاللّهُ مَتَعَالَظَهُمَّا اور حضرت عا مَشهر دَضِحَاللّهُ مَتَعَالَ کا۔ ایمان سے متعلق عقیدہ:

عقیدہ (۲۷) ایمان تب درست ہوتا ہے جب اللہ اور رسول ﷺ کوسب باتوں میں سچا سمجھے اور ان سب کو مان کے ، اللہ اور رسول ﷺ کوسب باتوں میں سچا سمجھے اور ان سب کو مان کے ، اللہ اور رسول ﷺ کی کسی بات میں شک کرنایا اس کو جھٹلا نایا اس میں عیب نکالنایا اس کے ساتھ مذاق اڑانا ، ان سب باتوں سے ایمان جاتار ہتا ہے۔

## ایمان کے منافی چند غلط عقائد:

عتقیده (۲۸) قرآن اور حدیث کے کھلے کھلے مطلب کونہ ماننا اور کھینج تان کر کے اپنے مطلب کے مطابق معنی گھڑنا کد دینی کی بات ہے۔

عقیدہ (۲۹) گناہ کوحلال تبجھنے سے ایمان جاتار ہتا ہے۔

عقیدہ (۳۰) گناہ جا ہے جتنابز اہو جب تک اس کو پُر اسمجھتار ہے ایمان نہیں جاتا ،البتہ کمزور ہوجاتا ہے۔ عقیدہ (۳۱) اللہ نَدَافِکَوَّعَالیٰ سے نڈر ہوجانا (یعنی گناہوں پرجراُت کرنا) یا ناامید ہوجانا کفر ہے۔

عقیدہ (۳۲) کسی سے غیب کی باتیں پوچھنا اور اس کا یقین کر لینا کفر ہے۔

عقيده (٣٣)غيب كاحال سوائے الله تَهَالْاَئِوَتَعَالَيْ كَ كُونَى نبيس جانتا،البية نبيوں كو''وحى''سےاوروليوں كو' كشف''

اور''الہام'' ہے اور عام لوگوں کو''نشانیوں'' سے بعض باتیں معلوم بھی ہوجاتی ہیں۔ کا فرکہنا یا لعنت کرنا:

عقیدہ (۳۳) کسی کانام لےکر کافر کہنا یالعنت کرنا بڑا گناہ ہے، ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پرلعنت، جھوٹوں پرلعنت ، مگر جن کا نام لے کراللہ اور رسول ﷺ نے لعنت کی ہے یا ان کے کافر ہونے کی خبر دی ہے ، ان کو کافر ، ملعون کہنا گناہ ہیں۔

#### برزخ کے حالات کے بارے میں عقیدہ:

عقیدہ (۳۵) جب آ دمی مرجاتا ہے آگاڑا جائے (فن کیا جائے) تو گاڑنے (فن کرنے) کے بعداورا آرنہ کاڑا جائے تو جس حال میں ہو، اُس کے پاس دوفر شتے جن میں سے ایک کو'د مکر' دوسر کو'د کئیر' کہتے ہیں، آکر پوچھتے ہیں: تیرا پروردگارکون ہے؟ تیرادین کیا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے بارے میں پوچھتے ہیں: یہ کون ہیں؟ اگر مردہ ایمان دار ہوتو ٹھیک ٹھیک جواب دیتا ہے۔ پھراس کے لیے ہرطرح کی چین ہے، جنت کی طرف کھڑئی کھول دیتے ہیں جس سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے اور وہ مزے میں پڑئر سویار ہتا ہے اور اگر مردہ ایمان دار نہ ہوتو وہ سب با توں میں بہی کہتا ہے کہ مجھے پھر نہر نہیں۔ پھراس پر بردی تنی اور عذا ب قیامت تک موتار ہتا ہے اور بھن کو اللہ تنگر فی کھٹائی اس امتحان سے معاف کردیتا ہے، مگر یہ سب با تیں مُردہ کومعلوم ہوتی ہیں ہم ہوتا رہتا ہے اور جا گتا آدی اُس کے پاس بے خبر بیشار ہتا ہے۔ کوشنی کو جنت دکھلا کو شری دیتے ہیں اور دوز خی کو دوز خوکھلا کر اور حسر سے بڑھا کے اور جا گتا آدی اُس کے پاس بے خبر بیشار ہتا ہے۔ کہ خوش خبری دیتے ہیں اور دوز خی کو دوز خوکھلا کر اور حسر سے بڑھا کی اُس کے باس بے جبر بیشار ہتا ہے۔ کہ خوش خبری دیتے ہیں اور دوز خی کو دوز خوکھلا کر اور حسر سے بڑھا تیں۔

## ایصال ثواب کے بارے میں عقیدہ:

عقیدہ (۳۷)مردے کے لیے دعا کرنے ہے، پچھ خیر خیرات دے کر بخشنے سے اس کوثواب پہنچا ہے اور اس سے اُس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔

#### علامات قیامت کے بارے میں عقیدہ:

عقيده (٣٨) الله اوررسول المنظمة في ختني نشانيان قيامت كى بتائى ہيں سب ضرور ہونے والى ہيں -امام مهدى

ﷺ کا داس کے مارڈ النے کے واسطے حضرت عیسیٰ علایہ کا کا اللہ کا اور دنیا میں بہت فساد مچائے گا۔ اس کے مارڈ النے کے واسطے حضرت عیسیٰ علایہ کا کا کا سے اُٹریں گے اور اس کو مارڈ الیس گے۔ یا جوج ماجوج بڑے زبر دست لوگ ہیں، وہ تمام زمین پر پھیل پڑیں گے اور بڑا اُودھم بچائیں گے، پھر اللہ تَبَالاَ وَعَمَالِیٰ کے قبر سے ہلاک ہوں گے۔ ایک عجیب طرح کا جانورزمین سے نکلے گا اور آ ومیوں سے با تیں کرے گا۔ مغرب کی طرف سے آفاب نکلے گا۔ قر آن مجیداً محمد جائے گا اور تھوڑے دنوں میں سارے مسلمان مرجا کیں گے اور تمام دُنیا کا فروں سے بھرجائے گی اور اس کے سوائے اور بہت ہی با تیں ہوں گے۔

## قیامت کے بارے میں عقیدہ:

عقیدہ (۳۹) جبساری نشانیاں پوری ہوجا کیں گی تو قیامت کاسامان شروع ہوگا۔ حضرت اسرافیل عَلَیْمَانَ اللّٰهُ مَنَانَ کَانَانَ کَانْ اللّٰهِ مَنَانَ کَانَانَ کَانَانَ کَانَانِ کَانَانَ کَانَانِ کَانَانِ کَانَانِ کَانَانِ کِیمِو کَلْنَانِ کَانِی ہوں کہ ہوں کے ہیں اُن کی روحیں بے تمام زمین وا سان پھٹ کر کھڑ ہے کھڑ ہے ہو جا کیں گے ، تمام مخلوقات مرجائے گی اور جومر چکے ہیں اُن کی روحیں بے ہوش ہوجا کیں گی مرت اس کے کھیت پر گزر ہوگئی ہو جائے گی ۔ ایک مدت اس کیفیت پر گزر جائے گی ۔ جائے گی۔

### حشرکے بارے میں عقیدہ:

#### دوزخ کے بارے میں عقیدہ:

عقیدہ (۱۲) دوزخ بیدا ہو چکی ہے،اس میں سانپ اور پچھوا ورطرح طرح کاعذاب ہے۔دوزخیوں میں سے جن میں ذرا بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی سزائھکت کر پنجیبروں اور بزرگوں کی سفارش سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے،خواہ کتنے ہی بڑے گناہ گار ہوں۔اور جو کا فراور مشرک ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور اُلن کو موت بھی نہ آئے گی۔

#### جنت کے بارے میں عقیدہ:

عقیدہ (۴۲) جنت بھی پیدا ہو چکی ہےاوراُس میں طرح طرح کے چین اور نعمتیں ہیں ، جنتیوں کوکسی طرح کا ڈر اور غم نہ ہوگا اور وہ اُس میں ہمیشہ رہیں گے ، نہاس سے کلیں گےاور نہ وہاں مریں گے۔

#### گناہوں کے بارے میں عقیدہ:

عقیدہ (۳۳) اللہ تَمَالِا وَاَعْدَالِ کو اختیار ہے کہ چھوٹے گناہ پر سزادے دے یابڑے گناہ کواپنی مہر بانی سے معاف کر دے اور اس پر بالکل سزانہ دے۔

عقیدہ (سم )شرک اور کفر کا گناہ اللہ تَمَالاَ فَتَعَالیٰ مجھی کسی کومعاف نہیں کرتا اور اس کے سوااور گناہ جس کو جا ہے گا اپنی مہر بانی ہے معاف کردے گا۔

### کسی کے جنتی ہونے کے بارے میں عقیدہ:

عقیدہ (۴۵) جن لوگوں کا نام لے کراللہ تَنَالَاکُوَیَّعَالیّا اوررسولﷺ نے ان کاجنتی ہونا بتلا دیا ہے اُن کے سواکس اور کے جنتی ہونے کا بقینی تھم نہیں لگا سکتے ،البتہ انجھی نشانیاں دیکھے کرا چھا گمان رکھنا اور اُس کی رحمت ہے اُمیدر کھنا ضروری ہے۔

### دیدار باری تعالی کے بارے میں عقیدہ:

عقیدہ (۳۲) جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ مَنَا اللهُ عَالَیْ کا دیدار ہے جوجنتیوں کونصیب ہوگا ،اس کی لذت میں تمام نعمتیں ہیچ معلوم ہوں گی۔ ع قیده (۲۷) دنیامیں جا گئے ہوئے اللہ تَاکَافِکَوَتَعَالیٰ کوان آئکھوں ہے کسی نے بیں دیکھااور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔

خاتمہ کے بارے میں عقیدہ:

عقیده (۴۸)عمر بھرکوئی کیساہی بھلائر اہو گرجس حالت میں خاتمہ ہوتا ہے اُس کے موافق اُس کوا چھابر ابدلہ ملتا ہے۔

توبہ کے بارے میں عقیدہ:

عقیده (۳۹) آ دمی عمر بھر میں جب بھی تو بہ کرے یا مسلمان ہواللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، البتہ مرتے وقت جب دم ٹوٹے گئے اور عذاب کے فرشتے دکھائی دیے لگیں اُس وقت نہ تو بہ قبول ہوتی ہے اور نہ ایمان۔



## تمرين

سوال (): تقدر کے کہتے ہیں؟

سوال (الله تعالى نے كتنے پيغمبر بھيج؟ چندمشہور پيغمبروں كے نام لكھيں۔

سوال الناسب پنجبردر ہے میں برابر ہیں؟

سوال (الله معراج كيے كہتے ہيں؟

سوال @: فرشتے سے کہتے ہیں؟ جارمشہور فرشتوں کے نام کھیں۔

سوال (): جن کسے کہتے ہیں۔کیاابلیس جنوں میں ہے ہے؟

سوال (ے): ولی سے کہتے ہیں؟ کرامت کی تعریف کریں، کیا کوئی ولی نبی کے برابر ہوسکتا ہے؟ اور کیااس برجھی شریعت کے احکام معاف ہو سکتے ہیں؟

سوال ﴿: برعت كسے كہتے ہيں؟

**سوال (9**: حاِرمشہورآ سانی کتابوں کے نام کھیں اور بیکن پیغمبروں پر نازل ہو کیں ؟

سوال (از صحابی کی تعریف کریں اور ان میں جارجوسب سے بڑھ کر ہیں ان کے نام تکھیں۔

سوال (ان حضور المنظمة على اولا داور بيبيون مين سب سے برار تنه س كا ہے؟

سوال (القامة كي نشانيان اوراس كے احوال الصيے -

سوال (١٠٠٠): الله مَّهَا لَكُونَا عَالَىٰ كَ مَتَعَلَّىٰ تَمِن عَقَا مُلِكُصِير -

سوال (م): معجز ہ اور کرامت کیے کہتے ہیں ، نیز ان دونوں کے درمیان فرق بھی واضح کریں؟

سوال 🔞: پنمبروں کے متعلق اپناعقیدہ کھیں۔

سوال(1): ایمان کب درست ہوتا ہے؟

سوال (ع): منکرنگیرکون ہیں اور ان کے سوالات کیا ہول گے؟

سوال (ال): جنت ودوزخ کے کیھ حالات لکھیں۔

(منتببت لعسلم)

## فصل

اس کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بعض برے عقیدے اور بری رسمیں اور بعض بڑے بڑے گناہ جواکشر ہوتے رہتے ہیں جن سے ایمان میں نقصان آ جاتا ہے بیان کر دیے جائیں، تا کہ لوگ ان سے بچتے رہیں، ان میں بعض بالکُل کفراورشرک ہیں، بعض قریب کفراورشرک کے اور بعض بدعت اور گمراہی اور بعض فقط گناہ ،غرض کہ سب بعض بالکُل کفراورشرک ہیں، بعض قریب کفراورشرک کے اور بعض بدعت اور گمراہی اور بعض فقط گناہ ،غرض کہ سب سے بچنا ضروری ہے۔ پھر جب ان چیزوں کا بیان ہو چکے گاتو اس کے بعد گناہوں سے جودنیا کا نقصان اور طاعت سے جودنیا کا نقع ہوتا ہے بچھ تھوڑ اسال کو بیان کریں گے کیوں کہ دنیا کے نقع نقصان کا لوگ زیادہ خیال کرتے ہیں شایداسی خیال سے بچھ نیک کام کی تو فیق اور گناہ سے برہیز ہو۔

## کفراورشرک کی (۳۳) با توں کا بیان

(۱) کفرکو پندکرنا (۲) کفرکی باتوں کو اچھا جاننا (۳) کسی دوسر ہے کفرکی کوئی بات کرانا (۳) کسی وجہ ہے اپنے ایمان پر پشیان ہونا کہ اگر مسلمان نہ ہوتے تو فلال بات حاصل ہوجاتی (۵) اولا دو غیرہ کسی کے مرجانے پر رنج میں اس تسم کی باتیں کہنا ''اللہ کو بس اپسی کو بار ناتھا، دنیا بھر میں مار نے کے لیے بس بہی تھا، اللہ کو ایسا نہ چاہے تھا، ایسا ظلم کوئی نہیں کرتا جیسا تو نے کیا ''(۲) اللہ اور رسول ﷺ کے تکم کو براسجھنا، اس میں عیب نکالنا (۷) کسی نبی یا فرشت کی حقارت کرنا، ان کو عیب لگانا (۸) کسی بزرگ یا بیر کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہروفت ضرور خبررہتی ہے (۹) نبوئی پنڈت یا جس پر جن چڑھا ہوا ہی سے غیب کی خبریں پوچھنا یا فال تھلوانا، پھراس کو پچ جاننا (۱۰) کسی بزرگ کے کلام سے فال دیکھ کر اس کو پیچ جاننا (۱۱) کسی کو دُور سے پکارنا اور بیسجھنا کہ اس کو خبر وی کو نی رندا دمانگنا (۱۲) کسی کو نیور نایا چڑھا وا چڑھانا (۱۸) کسی کے نام کا منت ماننا ہوگا کہ کہ کو تو مرک بات یارہم کو مقدم رکھنا (۱۲) کسی کے تام کا جانور چھوڑ نایا چڑھا وا چڑھانا (۱۸) کسی کے نام کی منت ماننا کے سامنے جھکنا یا تصویر کی طرح کھڑا رہنا (۲۲) کتوب پر بکرا چڑھانا (۲۳) کسی کے نام پر جانور ذرخ کرنا (۲۳) کسی بیان کی جھوڑ دینے کے لیے ان کی جھیٹ دینا، بکرا وغیرہ ذرخ کرنا (۲۳) کسی کے نام پر جانور ذرخ کرنا (۲۳) ہوت کی بھوت، پر بیت وغیرہ کے چھوڑ دینے کے لیے ان کی جھیٹ دینا، بکرا وغیرہ ذرخ کرنا (۲۳) ہی کے سامنے جھکنا یا تصویر کی طرح کھڑا دینا کہ تا ہوت کے لیے ان کی جھیٹ دینا، بکرا وغیرہ ذرخ کرنا (۲۳) ہی کے سامنے کے سامنے کے ایک کی جسے کے ایک کی جسے کے ایک کی جس کے سامنے کا م

جینے کے لیے اس کے نار(نال) کا پوجنا(۲۷) کسی کی دُہائی و ینا (۲۷) کسی جگہ کا کعبہ کے برابرادب و تعظیم کرنا (۲۸) کسی کے نام پر بچہ کے کان ناک چھیدنا (۲۹) بالی اور بلاق (ٹاک میں پہننے کا زیور) پہنا نا (۴۸) کسی کے نام کا بازو پر بپیہ باندھنا یا گلے میں نا ڈا ڈالنا (۳۱) سہرا باندھنا (۳۳) چوٹی رکھنا (۳۳) بھی (پھولوں کا ہار) پہننا (۳۳) فقیر بنانا (۳۵) علی بخش، حسین بخش، عبدالنبی وغیرہ نام رکھنا (۳۳) کسی جانور پر کسی بزرگ کا نام لگا کراس کا اوب کرنا (۳۷) عالم کے کاروبار کوستاروں کی تا ثیر ہے جیجھنا (۴۸) اچھی بری تاریخ اور دن کا بوچھنا (۴۹) شگون (فال) لینا (۴۸) کسی مہینے یا تاریخ کو منحوس بھینا (۴۸) کسی بزرگ کا نام بطور وظیفہ کے جیپنا (وردکرنا) (۴۲) یوں کہنا کہ اللہ اوررسول آگر چاہے گا تو فلاں کام ہوجاوے گا (۳۳) کسی کے نام یاسر کی تشم کھانا (۴۳) جان وار کی بوئی تھویر رکھنا (۴۲) کے خام یاسر کی تنظیم کرنا۔

## تهتر (۳۷) بدعتوں اور بری رسموں اور بری باتوں کا بیان

(۱) قبروں پردھوم دھام سے میلاکر تا (۲) چراغ جلاتا (۳) عورتوں کا دہاں جاتا (۴) جا دریں ڈالنا (۵) پختہ قبریں بنانا (۲) بزرگوں کے راضی کرنے کو قبروں کی حد سے زیادہ تعظیم کرنا (۷) تعزید یا قبرکو چومنا چاشا (۸) خاک ملنا (۹) طواف اور بحدہ کرنا (۱۰) قبروں کی طرف نماز پڑھنا (۱۱) مٹھائی، چاول، گلگے وغیرہ چڑھانا (۱۲) تعزید، عکم وغیرہ رکھنا (۱۳) اس پرحلوہ مالیدہ چڑھانا (۱۲) یا اس کوسلام کرنا (۱۵) کسی چیز کو اُچھوتی (چھونہیں سکتے ) سمجھنا (۱۲) مہندی مسی نہ لگانا (۱۸) مرد کے پاس نہ رہنا (۱۹) لال کپڑا نہ پہننا (۲۱) مجرم کے مہننے میں پان نہ کھانا (۱۷) مہندی مسی نہ لگانا (۱۸) مرد کے پاس نہ رہنا (۱۹) لال کپڑا نہ پہننا (۲۰) باوجود ضرورت کے فورت کے دوسر نے نکاح کر کرنا (۲۲) باوجود ضرورت کے فورت کے دوسر نکاح کو معیوب سمجھنا (۲۳) نکاح، ختنہ، بسم اللہ وغیرہ کو کر کرنا (۲۲) باوجود ضرورت کے فورت کے دوسر نکاح کو معیوب سمجھنا (۲۳) نکاح، ختنہ، بسم اللہ وغیرہ میں اگر چوست نہو کر کرنا (۲۲) ہوئی دیوائی کی رسم سے نہ ہوگانا (۲۲) ہوئی دیوائی کی رسم سے نہ ہوگانا (۲۲) دیور، جیٹھ، پھوئی زاد، خالہ رسمیں کرنا (۲۲) سام کی جگہ بندگی وغیرہ کرنا یا صرف سر پر ہاتھ رکھ کر جھک جانا (۲۲) دیور، جیٹھ، پھوئی زاد، خالہ زاد بھائی کے سامنے بے محابا (بخوف) آٹایا اور کسی نامخرم کے سامنے آٹا (۲۸) گرا (گھڑا) دریا سے گاتے لائا (۲۷) راگ باجا، گانا سننا (۳۸) ؤومنیوں وغیرہ کو نچانا اور دیجنا (۳۱) اس پرخوش ہوکران کوانعام دینا جاتے لائا (۲۹) راگ باجا، گانا سننا (۳۸) ومنیوں وغیرہ کو نچانا اور دیجنا (۳۱) اس پرخوش ہوکران کو انعام دینا

ا وہ آنت جو کہ مال کے رقم میں بچے کے پیٹ ہے جڑی ہوتی ہے اور جسے پیدائش پر کاٹ کرجدا کردیتے ہیں۔

(۳۲)نسب پرفخرکرنا (۳۳)کسی بزرگ ہے منسوب ہونے کونجات کے لیے کافی سمجھنا (۳۴)کسی کےنسب میں کسر ہواس پرطعن کرنا (۳۵) جائز پیشہ کو ذلیل سمجھنا (۳۲) حدیہے زیادہ کسی کی تعریف کرنا (۳۷) شادیوں میں فضول خرجی اور خرافات باتیں کرنا (۳۸) ہندوؤں کی رسمیں کرنا (۳۹) دولہا کو خلاف شرع پوشاک پہنانا ( ۴۰ ) کنگناسهرا با ندهنا ( ۱۳ ) مهندی لگانا ( ۴۳ ) آتش بازی ، ٹٹیو ل فغیرہ کا سامان کرنا ( ۴۳ ) فضول آرائش کرنا ( ۱۳۳ ) گھر کے اندرعورتوں کے درمیان دولہا کو بلانا اور سامنے آ جانا (۳۵ ) تاک جھا تک کر اس کو دیکھ لینا (۴۷) سیانی سمجھ دارسالیوں وغیرہ کا سامنے آنا (۴۷) اس ہے بنسی دل لگی کرنا (۴۸) چوتھی ہے کھیلنا (۴۹) جس جگہ دولہا دلہن لیٹے ہوں اس کے گردجمع ہو کر باتیں سننا، جھا نکنا، تا کنا، اگر کوئی بات معلوم ہوجائے تو اس کواوروں ہے کہنا (۵۰) مانخجے علیم بٹھانا (۵۱) اور ایسی شرم کرنا جس ہے نمازیں قضا ہوجاویں (۵۲) ییخی ہے مہرزیا دہ مقرر کرنا (۵۳) عمی میں چلا کررونا ،منداورسینه پیٹینا (۵۴) بین کر کے رونا (۵۵)استعالیٰ گھڑے توڑ ڈالنا (۵۲)جو جو کپڑےاس کے بدن سے لگے ہوں سب کو دھلوا نا (۵۷) برس روز (سال بھر) تک یا پچھ کم زیادہ اس گھر میں اجار نہ پڑنا (۵۸) کوئی خوشی کی تقریب نہ کرنا (۵۹)مخصوص تاریخوں میں پھرغم کا تاز ہ کرنا (۲۰) حدیے زیادہ زیب وزینت میں مشغول ہونا (۲۱) سادی وضع کومعیوب جاننا (۲۲) مکان میں تصویریں لگانا (۲۳) خاص دان ، عطردان ،سرمہدانی ،سلائی وغیرہ جاندی سونے کی استعال کرنا (۲۴) تعزییدد کیھنے اورمیلوں میں جانا (۲۵) بدن گودانا (۲۲) خدائی رات سیمرنا (۲۷) ٹوئکہ کرنا (۲۸) محض زیب وزینت کے لیے دیوار گیری ،حیبت گیری <sup>ه</sup>رگانا (۱۹)سفرکوجاتے یالوٹنے وقت غیرمحرم کے گلےلگنا یا گلے لگانا (۷۰)جینے کے لیےلڑ کے کا کان یا ناک چھیدنا (۷۱) لڑکے کو بالا یا بلاق پہنانا (۷۲) رہیمی یا تُسم یا زعفران کا رنگا ہوا کپڑایا ہنسلی یا گھونگرو یا کوئی اور زپور بہنانا (۷۳) کم رونے کے لیے (بچول کو)افیون کھلانا (۳۷) کسی بیاری میں شیر کا دودھ بیااس کا گوشت کھلانا اس قتم کی اور بہت میں باتیں ہیں ،بطور نمونہ کے اتنی بیان کر دی گئیں۔

لے بیاہ شاوی کے موقع پر جو پھول وغیرہ سجا کر لے جانے ہیں۔ ع شادی کے چوہتے دن دلیمن کے گھر جا کر پھولوں کی چیزیاں ، سیزی ، ترکاری اور میووں کا ایک دوسرے پر پھینکنا۔ سے مائیوں بٹھانا۔ سے سمسی مراد کے پورے ہونے پر عورتیں رات بھر جا تی ہیں اور نذرو نیاز کے لیے پکوان پکاتی ہیں۔ بھے دیوار ٹیری: خوش نمائی کے لیے دیوار پر لگانے کا کیٹر اے چیت گیری: وہ کپڑا جو چیت کے پنچالگاتے ہیں تا کہ خاک، دھول ناگرے۔

# (۳۳) بڑے بڑے گنا ہوں کا بیان جن پر بہت تنی آئی ہے

(۱) الله تَهَالْكُوَلِعَاكِيّ كے ساتھ كسى كوشر يك كرنا (۲) ناحق خون كرنا وہ عورتيں جن كی اولا دنہيں ہوتی تسى كی سنور (زچپہ خانہ کی حالت ) میں بعضے ایسے ٹو تکے کرتی ہیں کہ یہ بچے مرجائے اور ہماری اولا دہو یہ بھی اسی خون میں داخل ہے (m) ماں باپ کوستانا (س) زنا کرنا (۵) تیبموں کا ال کھانا جیسے اکثرعور تیں خاوند کے تمام مال و جا کداد پر قبضہ کرکے حچوٹے بچوں کا حصہ اڑاتی ہیں (۲) لڑ کیوں کو حصہ میراث کا نہ دینا (۷) کسی عورت کو ذرا ہے شبہ میں زنا کی تہمت لگانا(۸) ظلم کرنا(۹) نسی کواس کے پیچھے بدی سے یاد کرنا(۱۰) اللہ جَلَّجَلَاللهٔ کی رحمت سے ناامید ہونا(۱۱) وعدہ کر کے پورا نہ کرنا (۱۲) امانت میں خیانت کرنا (۱۳) اللہ جَلْجَلَالُهٔ کا کوئی فرض مثل نماز ،روز ہ، جج، زکو ۃ حچوڑ دینا (۱۴) قرآن شریف پڑھ کر بھلا دینا (۱۵) جھوٹ بولنا (۱۲) خصوصاً جھوٹی قشم کھانا (۱۷)اللہ کے سوااور کسی کی قشم کھانا یااس طرح قتم کھانا کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو،ایمان پرخاتمہ نہ ہو(۱۸)اللہ جَلْجَلَالُهُ کے سواکسی اور کوسجدہ كرنا (۱۹) بلاعذرنماز قضا كردينا (۲۰)كسي مسلمان كوكا فريا بےايمان يااللّه كي ماريااللّه كي پينكارالله كارتمن وغيره كهنا (۲۱) کسی کا گله شکوه سننا (۲۲) چوری کرنا (۲۳) بیاج (سود )لینا (۲۴) اناج کی گرانی ہے خوش ہونا (۲۵) مول چکا کر پیچھے زبردستی ہے کم دینا(۲۶)غیرمحرم کے پاس تنہائی میں بیٹھنا (۲۷)بعض عورتیں اورلڑ کیاں بَد بَد کے گٹے یا اور کوئی کھیل کھیلتی ہیں ہیجی جواہے(۲۸) کا فروں کی رسمیں پیند کرنا (۲۹) کھانے کو بُرا کہنا (۳۰) ناچ دیکھنا ،راگ باجاسننا (۳۱) قدرت ہونے پرنفیحت نہ کرنا (۳۲) کسی ہے سخراین کر کے بےحرمت اور شرمندہ کرنا (۳۳) کسی كاعيب ڈھونڈ نا۔

## گناہوں کے (۲۵) دنیاوی نقصانات

(۱) علم ہے مجروم رہنا (۲) روزی کم ہوجانا (۳) اللہ تَمَالُوْکَوَّعَالٰنَ کی یاد ہے وحشت ہونا (۴) آ دمیوں ہے وحشت ہونا ، خاص کر نیک آ دمیوں ہے (۵) اکثر کاموں میں مشکل پڑجانا (۲) دل میں صفائی ندر ہنا (۷) دل میں اور بعض دفعہ تمام بدن میں کمزوری ہوجانا (۸) طاعت ہے محروم رہنا (۹) عمر گھٹ جانا (۱۰) تو بہ کی تو فیق نہ ہونا (۱۱) کچھ دنوں میں گناہ کی برائی دل ہے جاتی رہنا (۱۲) اللہ تَمَالُوْکَوَّعَالٰنَ کے نزدیک ذلیل ہوجانا (۱۳) دوسری مخلوق کواس کا

نقصان پہنچنااوراس وجہ سے اس پرلعنت کرنا (۱۳)عقل میں فتور ہوجانا (۱۵)رسول اللہ ﷺ کی طرف ہے اس پر لعنت ہونا (۱۲) فرشتوں کی دعا ہے محروم رہنا (۱۷) پیداوار میں کمی ہونا (۱۸) شرم اور غیرت کا جاتے رہنا (۱۹) اللہ تَنَالْاَ وَوَقَعَالِنْ کی بڑائی اس کے دل ہے نگل جانا (۲۰) نعمتوں کا چھن جانا (۲۱) بلاؤں کا ججوم ہونا (۲۲) اس برشیطانوں کا مقرر ہوجانا (۲۳) دل کا پریشان رہنا (۲۳) مرتے وقت منہ سے کلمہ نہ نگانا (۲۵) اللہ تَنَالَا وَقَعَالَاتَ کی رحمت سے مایوس ہونا اوراس وجہ سے بے تو بہ مرجانا۔

## عبادت سے دنیا کے (۲۵) فائدوں کا بیان

(۱) روزی بڑھنا(۲) طرح طرح کی برکت ہونا(۳) تکلیف اور پریشانی دورہونا(۴) مُر ادوں کے پورے ہونے میں آسانی ہونا(۵) الله تَدَلاَفَقَالَ کا مہر بان اور میں آسانی ہونا(۵) الله تَدَلاَفَقَالَ کا مہر بان اور مدگارر ہنا(۹) فرشتوں کو تکم ہونا کہ اس کا دل مضبوط رکھو(۱۰) تجی عزت و آبر و ملتا(۱۱) مرتبے بلند ہونا(۱۲) سب کے دلوں میں اس کی محبت ہوجانا(۱۳) قرآن کا اس کے حق میں شفا ہونا(۱۲) مال کا نقصان ہوجائے تو اس سے احجما بدلیل جانا(۱۵) دن بدن نعت میں ترقی ہونا(۱۲) مال بڑھنا(کا) دل میں راحت اور تسلی رہنا(۱۸) آئندہ احجما بدلیل جانا(۱۵) دن بدن نعت میں ترقی ہونا(۱۲) مال بڑھنا(کا) دل میں راحت اور تسلی رہنا(۱۸) آئندہ نسل میں یہ نیخ پہنچنا (۱۹) زندگی میں غیبی بشارتیں نصیب ہونا(۲۰) مرتے وقت فرشتوں کا خوش خبری سانا نسل میں یہ نفع پہنچنا (۱۹) زندگی میں غیبی بشارتیں نصیب ہونا(۲۰) مرتے وقت فرشتوں کا خوش خبری سانا (۲۵) الله تَدَلَافِقَقَالَ کا غصہ جاتے رہنا۔

### تمرين

سوال (): بعض کفراورشرک کی باتیں زبانی تکھیں جوآپ نے کتاب میں پڑھی ہیں۔

سوال (از بری سمیں اور بدعتیں جوآپ نے پڑھیں ہیں زبانی لکھیں۔

سوال 💬: بعض وہ گناہ بتائیں جن پردین میں بہت بختی آئی ہے۔

سوال (۳: کیا گناہ کرنے ہے انسان دنیا میں چین وسکون کی زندگی بسر کرسکتا ہے؟ اگر نہیں تو گناہ کے دنیاوی نقصانات کیا ہیں ذکر کریں۔

سوال @: کیاعبادت کا ثواب صرف آخرت میں ہے یا دنیا میں بھی اس کا کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے؟

<del>\*#\</del>}\<del>\| (+</del>+

## كتاب الطهارة

## وضوكا بيان

## وضوكامسنون طريقنه

وضوكرنے والے كو چاہيے كه وضوكرتے وقت قبله كي طرف منه كر كے كسى اونچى جگه بيٹھے كه چھينٹيں اڑ كراويرنه پڑیں اور وضوشروع کرتے وقت بسے اللہ کے اور سب سے پہلے تین دفعہ گٹوں تک ہاتھ دھوئے۔ پھر تین دفعہ کل کرے اور مسواک کرے۔ اگر مسواک نہ ہوتو کسی موٹے کپڑے یا صرف انگل سے اپنے وانت صاف کرلے کہ سارامیل کچیل ختم ہوجائے اورا گرروز ہ دار نہ ہوتو غرغر ہ کر کے اچھی طرح سارے منہ میں پانی پہنچائے اورا گرروز ہ ہوتو غرغرہ نہ کرے کہ شاید پچھ یانی حلق میں چلا جائے۔ پھرتین بارناک میں یانی ڈالےاور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے لیکن جس کاروز ہ ہووہ جتنی دور تک نرم نرم گوشت ہے اس سے اوپرِ یانی نہ لے جائے۔ پھر تین د فعد منہ دھوئے۔سرکے بالوں سے لے کرٹھوڑی کے بیچے تک اور ایک کان کی لوسے دوسرے کان کی لوتک سب جگہ پانی بہ جائے ، دونوں ابروؤں کے نیچے بھی یانی پہنچ جائے ، کہیں سوکھا نہر ہے۔ پھرتین بار دا ہنا ہاتھ کہنی سمیت دھوئے ، پھر بایاں ہاتھ کہنی سمیت نتین دفعہ دھوئے اورایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسر ہے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کرخلال کر ہےاور انگوشی، چھلا، چِوڑی جو کچھ ہاتھ میں بینے ہو ہلا لے کہ کہیں سوکھا نہ رہ جائے۔ پھرایک مرتبہ سارے سر کامسح کرے، پھر کان کامسے کرے،اندر کی طرف کاکلمہ کی انگلی ہےاور کان کے اوپر کی طرف کا انگوٹھوں ہے سے کرے، پھرانگلیوں کی پشت کی طرف سے گردن کامسے کر لیکن گلے کامسے نہ کرے کہ یہ برااور منع ہے۔ کان کےمسے کے لیے نیایانی لینے کی ضرورت نہیں ہے،سر کے سے جو بچا ہوا پانی ہاتھ میں لگا ہے وہی کافی ہے اور تین بار داہنا پاؤں شخنے سمیت دھووے، پھر بایاں یا وَل شخنے سمیت تین د فعہ دھوئے اور بائیں ہاتھ کی چھنگلیا ہے بیر کی انگلیوں کا خلال کرے۔ پیر کی داہنی چھنگلیا سے شروع کرے اور ہائیں چھنگلیا برختم کرے۔ بیروضوکرنے کا طریقہ ہے کیکن اس میں بعضی چیزیں الیی ہیں کہ اگراس میں سے ایک بھی جھوٹ جائے یا پچھ کمی رہ جائے تو وضونہیں ہوتا، جیسے پہلے بے وضوفھا اب بھی بے دضور ہے گا۔الیمی چیز وں کوفرض کہتے ہیں اور بعضی با تیں ایسی ہیں کہان کے چھوٹ جانے ہے وضوتو ہوجا تا ہے (مكتَب بيتُ العِسلم

لیکن ان کے کرنے ہے تواب ملتا ہے اور شریعت میں ان کے کرنے کی تاکید بھی آئی ہے، اگر کوئی اکثر چھوڑ دیا کرے تو گناہ ہوتا ہے، ایسی چیزوں کو' سنت' کہتے ہیں اور بعضی چیزیں ایسی ہیں کہ کرنے سے تواب ہوتا ہے اور نہ کرنے سے گھائاہ نہیں ہوتا اور شرع میں ان کے کرنے کی تاکید بھی نہیں ہے، ایسی باتوں کو' مستحب' کہتے ہیں۔ وضو میں جار ( ہم ) فرض ہیں:

(۱) ایک مرتبه سارا منه دهونا (۲) ایک ایک مرتبه کهنیو ل سمیت دونول باتھ دهونا (۳) ایک بار چوتھائی سرکامسح کرنا (۴) ایک ایک مرتبه شخنول سمیت دونول پاول دهونا بس فرض اتنا ہی ہے۔اس میں سے اگر ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی یا کوئی جگه بال برابر بھی سوکھی رہ جاوے گی تو دضونہ ہوگا۔ خ ک نیا دی سنتہ معدد

وضوی نو (۹) سنتیں ہیں:

(۱) پہلے گئوں تک دونوں ہاتھ دھونا (۲) ہے۔ اللہ کہنا (۳) کلی کرنا (۴) ناک میں پانی ڈالنا (۵) مسواک کرنا (۱) پہلے گئوں تک دونوں ہاتھ دھونا (۲) ہے۔ اللہ کہنا (۳) کانوں کا مسح کرنا (۹) ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ یہ سب با تیں سنت ہیں اور اس کے سواجواور با تیں ہیں وہ سب مستحب ہیں۔

وضو کے ستائیس (۲۷) مسائل:

مسئلہ(۱): جب بیرچارعضوجن کا دھونا فرض ہے دھل جائیں گےتو وضوہوجائے گانچاہے وضوکا ارادہ ہو بیا نہ ہوجیسے کوئی نہاتے وقت سارے بدن پر پانی بہالے اور وضونہ کرے یا حوض میں گر پڑے یا (بارش کے دوران) پانی برستے میں باہر کھڑا ہوجائے اور وضو کے بیاعضاء دھل جائیں تو وضوہ وجائے گالیکن وضوکا تواب نہ ملے گا۔

ا مسواک کے فضائل: (۱) حضرت ابو ہر ہرة وَفَقَا فَفَا مُسَالَة الله الله وَ الله وَ الله الله وَ الله و الله

مسئلہ (۲): سنت یہی ہے کہ اس طرح سے وضوکرے جس طرح ہم نے اوپر بیان کیا ہے، اگر کوئی الٹاوضوکر لے کہ پہلے پاؤل دھوڈ الے پاورکسی طرح الٹ بلیٹ کروضو کرے تو پہلے پاؤل دھوڈ الے بااورکسی طرح الٹ بلیٹ کروضو کرے تو بھی وضو ہوجا تا ہے لیکن سنت کے موافق وضو نہیں ہوتا اور گناہ کا خوف ہے۔

مسئلہ (۳):اسی طرح اگر بایاں ہاتھ، بایاں پاؤں پہلے دھویا تب بھی وضو ہوگیا الیکن مستحب کے خلاف ہے۔ مسئلہ (۴):ایک عضو کو دھوکر دوسر سے عضو کے دھونے میں اتن دیر نہ لگائے کہ پہلا عضوسو کھ جائے ، بل کہ اس کے سو کھنے سے پہلے پہلے دوسرا عضو دھوڈ الے ،اگر پہلا عضوسو کھ گیا تب دوسرا عضو دھویا تو وضو ہو جائے گالیکن یہ بات سنت کے خلاف ہے۔

مسئلہ(۵): داڑھی کا خلال کرےاور تین بار منہ دھونے کے بعد خلال کرےاور تین بارسے زیادہ خلال نہ کرے۔ مسئلہ(۲): جوسطح رخساراور کان کے درمیان میں ہےاس کا دھونا فرض ہے خواہ (اس جگہ) داڑھی نگلی ہویانہیں۔ مسئلہ (۷): تھوڑی کا دھونا فرض ہے بشرط ہے کہ داڑھی کے بال اس پر نہ ہوں یا ہوں تو اس قدر کم ہوں کہ کھال نظر آئے۔

مسئلہ(۸):ہونٹ کا جوحصہ منہ بند ہونے کے بعد دکھائی دیتا ہے اس کا دھونا فرض ہے۔

مسئلہ(۹): داڑھی یا مونچھ یا بھویں اس قدر گھنی ہوں کہ کھال نظر نہ آئے تو اس کھال کا دھونا جواس سے چھپی ہوئی ہے فرض نہیں ہے، بل کہ وہ بال ہی قائم مقام کھال کے ہیں ،ان پر پانی بہادینا کافی ہے۔

مسئلہ(۱۰): بھویں یا داڑھی یا مونچھاس قدر گھنی ہوں کہاس کے بنچے کی کھال حجیب جائے اور نظر نہ آئے تو ایسی صورت میں اس قدر بالوں کا دھونا واجب ہے جو حدِ چہرہ کے اندر بیں باقی (بال) جو حدند کورہ سے آگے بڑھ گئے ہوں ان کا دھونا واجب نہیں۔

گزشتہ ہے بیوستہ بمسواک کے آ داب: دائیں ہاتھ سے پکڑتا، ایک بالشت جتنی ہونا، پھنگلی جتنی موٹی ہونا، سیدھی ہونا، درمیان میں جوڑنہ ہونا، مسواک کونہ · چوسنا، مسواک کرنے سے پہلے دھولیٹا ورنہ شیطان مسواک کرتا ہے، مسواک سیدھی رکھنا لٹا کرنہ دکھنا اور ایسی لکڑی سے نہ کرنا جس سے تکلیف ہوجیسے بانس یا اٹار کی نکڑی، سب سے فضل پیلو کی لکڑی ہے یازیتون کی۔

مسواک کے فوائد: بڑھا پاجندی نہیں آتا،نظر تیز ہوجاتی ہے،موت کے علادہ تمام بیاریوں سے شفاہے، پل صراط پر تیزی سے گزرنے کا سبب بھی ہے،مند کی صفائی کا اور اللّٰہ کی رضا کا سبب ہے،فرشتوں کی خوشی کا سبب ہے،کھانا ہضم کرتی ہے، بلغم کو نتم کرتی ہے،نماز کے ثواب کودگنا کرتی ہے،شیطان کو غصہ دلاتی ہے،مرادر دانتوں کی رگوں کوآرام پہنچاتی ہے،روح کے نکلنے کوآسان کرتی ہے اورموت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ مسکلہ (۱۱): ہرعضو کے دھوتے وقت یہ بھی سنت ہے کہ اس پر ہاتھ بھی پھیرلیا کرے تا کہ کوئی جگہ سوتھی ندر ہے ،سب جگہ یانی پہنچ جائے۔

مسئلہ (۱۲): وفت آنے ہے پہلے ہی وضوبنماز کا سامان اور تیاری کرنا بہتر اور مستحب ہے۔

مسکلہ (۱۳) جب تک کوئی مجبوری نہ ہوخود اپنے ہاتھ سے وضوکر ہے کسی اور سے پانی نہ ڈلوائے اور وضوکر نے میں دنیا کی کوئی بات چیت نہ کر ہے ، بل کہ ہرعضو کے دھوتے وقت بسسم اللہ اور کلمہ پڑھا کر ہے اور پانی کتابی زیادہ کیوں نہ ہو، چاہے دریا کے کنارے پر ہولیکن تب بھی پانی ضرورت سے زیادہ خرج نہ کر ہے اور نہ پانی میں بہت کی کرے کہ اچھینٹا کرے کہ اچھینٹا کرے کہ اچھینٹا دورسے منہ پر نہ مارے ، نہ پھنکار مار کرچھینٹیں اڑائے اور اپنے منہ اور آئکھوں کو بہت زورسے نہ بند کرے کہ یہ سب با تیں مکروہ اور منع ہیں ، اگر آئکھ یا منہ زورسے بند کیا اور پلک یا ہونٹ پر پچھ سوکھار ہا گیایا آئکھ کے کوئے میں یانی نہیں پہنچا تو وضوئیں ہوا۔

مسئلہ (۱۳):انگوشی، چھلا وغیرہ اگر ڈھیے ہوں کہ بغیر ہلائے بھی ان کے نیچے پانی پہنچ جائے تب بھی اُن کا ہلا لیمنا مستحب ہے اوراگرایسے تنگ ہوں کہ بغیر ہلائے پانی نہ پہنچنے کا گمان ہونو ان کو ہلا کراچھی طرح پانی پہنچادینا ضروری اور واجب ہے۔

مسئلہ (۱۵):اگر کسی کے ناخن میں آٹا لگ کرسو کھ گیااوراس کے پنچے پانی نہیں پہنچا تو وضوئیں ہوا۔ جب یاد آئے اور آٹا دیکھے تو (اُسے) جھڑا کر پانی ڈال لے اوراگر پانی پہنچانے سے پہلے کوئی نماز پڑھ لی ہو تو اُس کولوٹائے اور پھر سے پڑھے۔

مسكله (١٦): جب وضوكر يَكِي توسوره (قدريعني) ' إنَّا أَنْزَلْنهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ "اوربيدعا پڙھے: "اَلـلَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَاجْعَلْنِي ْ مِنْ عِبَادِكَ الصَّلِحِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الَّذِيْنَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ."

ترجمہ: ''اے اللہ! کر دے مجھ کو تو بہ کرنے والوں میں سے اور کر دے مجھ کو گنا ہوں سے پاک ہونے والوں میں سے اور کر دے مجھ کو گنا ہوں سے باک ہونے والے لوگوں میں سے ،اور کر دے مجھ کوان لوگوں میں سے کہ اور کر دے مجھ کوان لوگوں میں سے کہ جن کو دونوں جہال میں کچھ خوف نہیں اور نہ وہ (آخرت میں ) ممکنین ہول گے۔''

مسئلہ (۱۷): جب وضوکر چکے (اور مکروہ وفت نہ ہو) تو بہتر ہے کہ دور کعت نماز پڑھے۔اس نماز کو جو وضو کے بعد پڑھی جاتی ہے 'تعجیۃ الموضوء'' کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس کا بڑا اثواب آیا ہے۔ مسئلہ (۱۸):اگرایک (نماز کے ) وفت وضوکیا تھا پھر دوسراوفت آگیا اور ابھی وضوٹو ٹانہیں ہے تو اسی وضو ہے نماز

مسکلہ(۱۸):اگرایک(نماز کے)وقت وضوکیاتھا پھر دوسراوقت آگیااورابھی وضوٹو ٹانہیں ہےتو اسی وضو سے نماز پڑھنا جائز ہےاوراگر دوبارہ وضوکر لےتو بہت ثواب ملتا ہے۔

مسئلہ (۱۹): جب ایک دفعہ وضوکر لیا اور ابھی وہ ٹوٹانہیں تو جب تک اُس وضو ہے کوئی عبادت نہ کرلے اس وقت کک دوسرا وضوکرنا مکروہ اور منع ہے، تو اگر نہاتے وقت کسی نے وضوکیا ہے تو اسی وضو سے نماز پڑھنا چاہیے، بغیراس کے ٹوٹے دوسرا وضونہ کرے، ہاں اگر کم ہے کم دوہی رکعت نماز اس وضو سے پڑھ چکا ہوتو دوسرا وضوکرنے میں بچھ حرج نہیں، بل کہ ثواب ہے۔

مسئلہ (۲۰) :کسی کے ہاتھ یا پاؤں بھٹ گئے اور اس میں موم ،روغن یا اور کوئی دوا بھر لی (اور اس کے نکالنے سے ضرر ہوگا ) تواگر بغیر اس کے نکا لےاویر ہی اوپریانی بہا دیا تو وضو درست ہے۔

مسئلہ (۳۱): وضوکرتے وفت ایڑی پریاکسی اورجگہ پانی نہیں پہنچا اور جب پوراوضو ہو چکا تب معلوم ہوا کہ فلانی جگہ سوکھی ہے تو وہاں پر فقط ہاتھ پھیرلینا کافی نہیں ہے، بل کہ پانی بہانا چاہیے۔

مسئلہ (۲۲): اگر ہاتھ یا پاؤں وغیرہ میں کوئی بھوڑا ہے یا کوئی اورائی بیاری ہے کہاس پر پانی ڈالنے سے نقصان ہوتا ہے تو پانی نہڈا لے، وضوکرتے وقت صرف بھیگا ہاتھ پھیر لے، اس کو' بمسح'' کہتے ہیں اورا گرنہ بھی نقصان کرے تو ہاتھ بھی نہ پھیرے، اتنی جگہ چھوڑ دے۔

مسکلہ(۲۳):اگر زخم پر پٹی بندھی ہواور پٹی کھول کرزخم پرمسح کرنے سے نقصان ہویا پٹی کھولنے باندھنے میں بڑی دِفت اور نکلیف ہوتو پٹی کےاو پرمسح کرلیٹا درست ہےاورا گرابیا نہ ہو تو پٹی پرمسح کرنا درست نہیں ، پٹی کھول کرزخم پر مسح کرنا جاہے۔

مسئلہ (۲۴): اگر بوری پٹی کے بنیجے زخم نہیں ہے تو اگر پٹی کھول کر زخم کوچھوڑ کراورسب جگہ دھو سکے تو دھونا جا ہے اور اگر پٹی نہ کھول سکے تو ساری پٹی پرمسے کر لے، جہاں زخم ہے وہاں بھی اور جہاں زخم نہیں ہے وہاں بھی۔ مسئلہ (۲۵): ہٹری کے ٹوٹ جانے کے وقت بانس کی بھیجیاں گڑکھ کے شکٹھی بنا کر باندھتے ہیں اس کا بھی یہی تھم

اے :بانس کے چرے ہوئے *گلاے۔* 

ہے کہ جب تک شکتھی نہ کھول سکے شکتھی کے اوپر ہاتھ پھیرلیا کرے، اور فصد کی پٹی کا بھی بہی تھم ہے کہ اگرزخم کے اوپر سے نہ کر سکے تو پٹی کھول کر کپڑے کی گدی پر سے کرے، اور اگر کوئی کھولنے باندھنے والانہ ملے تو پٹی ہی پر سے کرلے۔

مسئلہ (۲۷): ﷺ کٹھی اور پٹی وغیرہ میں بہتر توبہ ہے کہ ساری ﷺ کٹھی پرمسے کرے اور اگر ساری پرنہ کرے بل کہ آ دھی سے زائد پرکر ہے تو بھی جائز ہے ، اگر فقظ آ دھی یا آ دھی سے کم پرکر ہے تو جائز نہیں۔ مسئلہ (۲۷): اگر ﷺ کٹھی یا پٹی کھل کرگر پڑے اور زخم ابھی اچھا نہیں ہوا تو پھر با ندھ لے اور وہی پہلاسے باتی ہے ، پھرمسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر زخم اچھا ہوگیا کہ اب با ندھنے کی ضرورت نہیں ہے تو مسے ٹوٹ گیا ، اب اتن جگہ دھوکر نماز پڑھے ، سار اوضود ہرانا ضروری نہیں ہے۔

## تمرين

س**وال** ①: وضوکرنے کامکمل طریقہ بیان کریں۔

س**وال** (ا: وضومیں کتنی سنتیں ہیں؟ ذکر کریں۔

سوال (از اگر کسی شخص نے ایک عضود هو کر دوسر ہے عضو کے دھونے میں اتنی تاخیر کی کہ پہلاعضو خشک ہوگیا تو کیا تھم ہے؟

سوال ﴿: اگراعضائے وضودھونے میں ترتیب برقر ارنہیں رکھی یعنی پہلے ہاتھ دھولیا پھر منہ دھو لیااس طرح الٹ بلیٹ وضو کیااس کا کیا تھم ہے؟

سوال ۞: اگراعضائے وضوجن کا دھونا فرض ہےان میں ہے کسی جگہ برآٹا وغیرہ ولگ جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟

سوال 🛈: اگراعضائے وضومیں کسی جگہ زخم پرپٹی باندھی ہوئی ہے تو اس جگہ کو کیسے دھویا جائے؟

## وضوتو ڑنے والی چیزوں کا بیان ا

مسکلہ(۱): پاخانہ، پییٹاب اور ہواجو پیچھے سے نکلے اس سے وضوٹوٹ جاتا ہے، البتہ اگر آگے کی راہ سے ہوا نکلے جیسا کہ بھی بیاری سے ایسا ہوجاتا ہے تو اس سے وضوئہیں ٹوٹنا اور اگر آگے یا پیچھے سے کوئی کیڑا جیسے کینچوا یا کنگری وغیرہ نکلے تو بھی وضوٹوٹ گیا۔

مسئلہ(۲):اگرکسی کے کوئی زخم ہوا اُس میں سے کیڑا نکلے یا کان سے نکلا یا زخم میں سے پچھ گوشت کٹ کے گر پڑا اورخون ہیں نکلاتو اس سے وضونہیں ٹو ٹا۔

مسئلہ (۳): اگر کسی نے فصد کی یا نکسیر پھوٹی یا چوٹ گلی اورخون نکل آیا یا پھوڑ ہے پھنسی یابدن بھر میں اور کہیں سے خون نکلا یا پیپ نکلی تو وضو جاتار ہا۔ البت اگر زخم کے منہ ہی پرر ہے زخم کے منہ ہے آگے نہ بڑھے تو وضو نہیں ٹوٹا۔ البت اگر زخم کے منہ ہی پرر ہے زخم کے منہ ہے آگے نہ بڑھے تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اورخون نکل آیا لیکن بہانہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹا اور جو ذرا بھی بہ پڑا ہوتو وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ (۳): اگر کسی نے ناک عنی اور اس میں جے ہوئے خون کی پھوکیاں تکلیس تو وضو نہیں ٹوٹا۔ وضو تب ٹوٹا ہے کہ پتلاخون نکلے اور بہ پڑے ہوا گر کسی نے اپنی ناک میں انگلی ڈالی پھر جباُس کونکالا تو انگلی میں خون کا دھبہ معلوم ہوا لیکن وہ خون بس اتنا ہی ہے کہ انگلی میں توزراسا لگ جاتا ہے لیکن بہتا نہیں تواس سے وضو نہیں ٹوٹا۔ لیکن وہ خون بس اتنا ہی ہے کہ انگلی میں توزراسا لگ جاتا ہے لیکن بہتا نہیں تواس سے وضو نہیں ٹوٹا۔

مسئلہ(۵): کسی کی آنکھ کے اندر کوئی دانہ وغیرہ تھا وہ ٹوٹ گیا یا خود اس نے توڑ دیا اور اس کا پانی بہہ کر آنکھ میں تو پھیل گیا تیکن آنکھ سے باہر نہیں نکلا تو اس کا وضوئییں ٹوٹا اور اگر آنکھ کے باہر پانی نکل پڑا تو وضوٹوٹ گیا۔ اسی طرح اگر کان کے اندر دانہ ہوا ور ٹوٹ جائے تو جب تک خون ، پیپ سور اخ کے اندر اس جگہ تک رہے جہاں پانی پہنچا نا غسل کرتے وفت فرض نہیں ہے تب تک وضوئییں جاتا اور جب ایسی جگہ پر آجائے جہاں پانی پہنچا نا (عسل میں) فرض ہے تو وضوٹوٹ جائے گا۔

مسئلہ(۱):کسی نے اپنے بھوڑے یا چھالے کے اوپر کا چھلکا نوچ ڈالا اور اس کے بینچ خون یا پہیپ دکھلائی وینے نگا لیکن وہ خون ، پیپ اپنی جگہ پرکھمراہے ،کسی طرف نکل کے بہانہیں تو وضونہیں ٹوٹا اور جوبہ پڑا تو وضوٹوٹ گیا۔ مسئلہ (۷):کسی کے بھوڑے میں بڑا گہرا گھاؤ ہو گیا تو جب تک خون ، پیپ اس گھاؤ کے سوراخ کے اندر ہی اندر

لے اس باب میں جالیس (۴۰)مسائل بیان ہوئے ہیں۔ ع نصد لین بعنی نشتر نگانا۔ سے بعنی خون کی جمی ہوئی بوندیں۔ لے اس باب میں جالیس (۴۰)مسائل بیان ہوئے ہیں۔ ع نصد لین بعنی نشتر نگانا۔ سے بعنی خون کی جمی ہوئی بوندیں۔

ہے باہرنکل کربدن پرنہ آئے اس وفت تک وضوبیں ٹو منا۔

مسکلہ(۸): اگر پھوڑ ہے پھنسی کا خون خود ہے نہیں نکلا بل کہ اس نے دبا کے نکالا ہے تب بھی وضوٹوٹ جائے گا جب کہ وہ خون بہ جائے۔

مسئلہ (۹): کسی کے زخم سے تھوڑا تھوڑا خون نکلنے لگا اِس نے اس پرمٹی ڈال دی یا کپڑے سے پونچھ لیا، پھرتھوڑا سا نکلۂ پھراس نے پونچھ ڈالا ،اس طرح کئی دفعہ کیا کہ خون ہنے نہ پایا تو دل میں سو ہے اگر ایسا معلوم ہو کہ اگر پونچھا نہ جاتا تو بہ پڑتا تو وضوڑوٹ جائے گا اور اگر ایسا ہو کہ پونچھا نہ جاتا تب بھی نہ بہتا تو وضونہ ٹوٹے گا۔

مسکلہ (۱۰):کسی کے تھوک میں خون معلوم ہوا تو اگر تھوک میں خون بہت کم ہےا ورتھوک کارنگ سفیدی یا زردی مائل ہے تو وضونہیں ٹو ٹااورا گرخون زیادہ یا برابر ہےاوررنگ سرخی مائل ہے تو وضوٹوٹ گیا۔

مسئله (۱۱):اگر دانت ہے کوئی چیز (سیب وغیرہ) کائی اوراس چیز پرخون کا دھبہ معلوم ہوایا دانت میں خلال کیا اور خلال میں خون کی سرخی دکھائی دی لیکن تھوک میں بالکل خون کارنگ معلوم نہیں ہوتا تو وضونہیں ٹو ٹا۔

مسئلہ (۱۲) : کسی نے جونک لگوائی اور جونک میں اتناخون بھر گیا کہ اگر نتیج سے کاٹ دوتو خون بہ پڑے تو وضوجا تا رہااور جوا تنانہ پیا ہوبل کہ بہت کم پیا ہوتو وضونہیں ٹوٹااورا گرمچھر یا تکھی یا کھٹل نے خون بیا تو وضونہیں ٹوٹا۔

مسکلہ (۱۳): کسی کے کان میں در دہوتا ہے اور پانی نکاا کرتا ہے تو یہ پانی جو کان سے بہتا ہے جس ہے، اگر چہ کچھ کھوڑا یا پھنسی نہ معلوم ہوتی ہو، پس اس کے نکلنے سے وضوٹوٹ جائے گاجب کان کے سوراخ سے نکل کراس جگہ تک تو جائے جس کا دھونا عنسل کرتے وقت فرض ہے۔ اسی طرح اگر ناف سے پانی نکلے اور در دبھی ہوتا ہوتو اس سے بھی وضوٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی اگر آئی تھے ہوں اور کھٹکتی ہوں تو پانی بہنے اور آنسو نکلنے سے وضوٹوٹ جاتا ہے اور اگر آئی تھے ہوں نہ اس میں کچھ کھٹک ہوتو آنسو نکلنے سے وضوئیس ٹوٹا۔

مسئلہ (۱۴):اگر نے ہوئی اوراس میں کھانا یا پانی یا پت گرے تو اگر مُنہ بھر کرنے ہوئی ہوتو وضوٹوٹ گیا اور مُنہ بھر کرنے نہیں ہوئی تو وضونہیں ٹو ٹا اور'' منہ بھر کر''ہونے کا بیمطلب ہے کہ مشکل سے منہ میں رکے اورا گرتے میں نرا (صرف) بلغم گرا تو وضونہیں ٹو ٹا چاہے جتنا ہو، منہ بھر کے ہو چاہے نہ ہو، سب کا ایک تھم ہے اورا گرتے میں خون گرے تو اگر پتلا اور بہتا ہوا ہوتو وضوٹوٹ جائے گا چاہے کم ہو چاہے زیادہ ، منہ بھر کے ہو یا نہ ہواورا گرجما ہوا گریتا اور بہتا ہوا ہوتو وضوٹوٹ جائے گا چاہے کم ہو چاہے زیادہ ، منہ بھرکے ہو یا نہ ہواورا گرجما ہوا

تمكلا ئے نكلا ہے كرے اور منه بھر كے ہوتو وضوٹو ٹ جائے گا اورا كركم ہوتو وضونہ جائے گا۔

مسئلہ (۱۵):اگرتھوڑی تھوڑی کرکے کی دفعہ قے ہوئی لیکن سب ملاکراتی ہے کہا گرایک دفعہ میں گرتی تو منہ بھرکے ہوجاتی تواگرایک ہی متلی برابر نہیں ہوجاتی تواگرایک ہی متلی برابر نہیں اور تھوڑی تھوڑی تے ہوتی رہی تووضوٹوٹ گیااورا گرایک ہی متلی برابر نہیں رہی بل کہ پہلی دفعہ کی متلی جاتی رہی تھی اور جی اچھا ہو گیا تھا بھر دہرا کرمتلی شروع ہوئی اور تھوڑی تے ہوگئی ، پھر جب متلی جاتی رہی تو تعسری دفعہ پھرمتلی شروع ہوکرتے ہوئی تو دضونہیں ٹوٹا۔

مسئلہ (۱۷): لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی یا کسی چیز سے ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے سو گیااور الیں غفلت ہوگئی کہ اگر وہ ٹیک نہ ہوتی تو گر پڑتا تو دضوٹوٹ گیااورا گرنماز میں بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے (یا سجدے میں) سوجائے تو دضونہیں ٹوٹا۔ مسئلہ (۱۷): بیٹھے ہوئے نیند کا ایسا جھون کا آیا کہ گر پڑا تو اگر گر کے فور ابنی آئکھ کس گئی ہوتو دضونہیں ٹوٹا اورا گر گر نے کے ذراد پر بعد آئکھ کھلی تو وضوٹوٹ گیااورا گر بیٹھا جھومتار ہا، گرانہیں تب بھی دضونہیں ٹوٹا۔

مسئلہ(۱۸):اگر بے ہوشی ہوگئی یا جنون سے عقل جاتی رہی تو وضوٹوٹ گیا، چاہے بے ہوشی یا جنون تھوڑی ہی دیرر ہا ہو۔ایسے ہی اگرتمبا کووغیرہ کوئی نشہ کی چیز کھالی اورا تنانشہ ہوگیا کہ اچھی طرح چلانہیں جاتااور قدم اِدھراُ دھر بہکتا اور ڈگمگا تا ہے تو بھی وضوٹوٹ گیا۔

مسئلہ (۱۹): اگر نماز ہیں اسے زور ہے بنی نکل گئی کہ اُس نے خود بھی اپنی آ وازس کی اور اس کے پاس والوں نے بھی سب نے س کی جیسے کھل کھلا کر بہنے میں سب پاس والے سن لیتے ہیں اس ہے بھی وضوٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی اور اگر ایسا ہو کہ اپنے کوتو آ واز سنائی دے مگر سب پاس والے نہ س سکیں اگر چہ بہت ہی پاس والاس لے نئی اور اگر ایسا ہو کہ اپنے کوتو آ واز سنائی دے مگر سب پاس والے نہ س سکیں اگر چہ بہت ہی پاس والاس لے نہ وضوٹو ٹا (تو ) اس سے نماز ٹوٹ جائے گی وضونہ ٹوٹے گا، اور اگر ہنی میں فقط دانت کھل گئے ، آ واز بالکل نہیں نکی تو نہ وضوٹو ٹا نہ نہ وا ہوز ور سے نماز میں بنے یا سجد ہو تلاوت میں بڑے آ دمی (بالغ) کو ہنگی آ ہے تو وضونہیں ٹوٹے اہل وہ سجدہ اور نمازٹوٹ جائے گی جس میں ہنمی آئی۔

مسئلہ (۲۰) عورت کو ہاتھ لگانے سے یا یوں ہی (عورتوں کا) خیال کرنے سے اگر آ گے کی راہ سے پانی آ جائے تو وضوٹوٹ جا تا ہے اور اس یانی کو جو جوش کے وقت نکلتا ہے ''مذی'' کہتے ہیں۔

مسکلہ(۲۱): مرد کے پیٹاب کے مقام سے جب عورت کا بیٹاب کا مقام ال جائے اور کچھے کیڑا وغیرہ بھے میں آٹر نہ ہو تو وضوٹوٹ جاتا ہے، جائے کچھ نکلے یانہ نکلے۔ مسئلہ (۲۲):اگریسی شخص کے مشترک حصہ کا کوئی جزوبا ہرنگل آئے جس کو ہمارے عرف میں'' کانچ نگلنا'' کہتے ہیں تواس سے وضو جاتا رہے گاخواہ وہ اندرخود بخو د چلا جائے پاکسی لکڑی کپڑے ہاتھ وغیرہ کے ذریعے سے اندر پہنچایا حائے۔

، مسئلہ (۲۳):منی اگر بغیر شہوت خارج ہوتو وضوٹو ہے گا ،مثلاً :کسی نے کوئی بوجھ اُٹھایا یا کسی او نچے مقام سے گریڑااوراس صدے سے منی بغیر شہوت خارج ہوگئی۔

مسئلہ (۲۲۷):اگرکسی کے حواس میں خلل ہو جائے کیکن پیخلل جنون اور مد ہوشی کی حد کونہ پہنچا ہوتو وضونہ ٹوٹے گا۔ مسئلہ (۲۵):نماز میں اگر کوئی شخص سو جائے اور سونے کی حالت میں قبقہہ لگائے تو وضونہ ٹوٹے گا۔

مسئلہ (۲۷): جنازے کی نماز اور تلاوت کے تجدے میں قبقہہ لگانے سے وضونہیں ٹوٹنا (جاہے) بالغ ہویا نابالغ (البیتہ وہ نماز اور سجدہ ٹوٹ جائے گا)۔

مسکار (۲۷) جس چیز کے نکلنے سے وضوٹوٹ جاتا ہے وہ چیز نجس ہوتی ہے اور جس سے وضوئییں ٹو ٹنا وہ نجس بھی مسکلہ (۲۷) جس چیز کے نکلنے سے وضوٹوٹ جاتا ہے وہ چیز نجس ہوئی منہ جر کرنہیں ہوئی اور اس میں کھانا یا پانی یا بیس، تو اگر ذراسا خون نکلا تو یہ خون اور سے جہانہیں یا ذراس نے ہوئی منہ جر کرنہیں ہوئی اور احب نہیں اور بہت یا جماہوا خون نکلا تو یہ خون اور سے جہ گیا تو وہ نجس ہے، اس کا دھونا واجب ہے اور اگر اتنی قے کرکے کٹورے اگر منہ جرکے نے ہوئی اور خون زخم سے بہ گیا تو وہ نجس ہے، اس کا دھونا واجب ہے اور اگر اتنی نے کرکے کٹورے یا لوٹے کومنہ لگا کر کے کلی کے واسطے پانی لیا تو وہ برتن نا پاک ہوجاوے گا، اس لیے چلوسے پانی لینا چا ہیے۔ مسکلہ (۲۸) چھوٹا لڑکا جو دو دو دو ڈالتا کے اس کا بھی یہی تھم ہے کہ اگر منہ بھر نہ ہوتو نجس نہیں ہے اور جب منہ بھر ہو تو نخس ہے، اگر اس کے دھوئے بغیر نماز پڑھے گا تو نماز نہ ہوگی۔

# جن چیزوں ہے وضوبیں ٹوٹنا

مسئلہ (۲۹): وضو کے بعد ناخن کٹائے یازخم کے اوپر کی مردار کھال نوچ ڈالی تو وضو میں کوئی نقصان نہیں آیا، نہ تو وضو کے دُہرانے کی ضرورت ہے اور نہ اتنی جگہ کے پھر ترکرنے کا تھم ہے۔ مسئلہ (۳۰): وضو کے بعد کسی کاستر د مکھ لیایا اپناستر کھل گیایا نگا ہوکر نہایا اور ننگے ہی وضو کیا تو اس کا وضو درست ہے،

اے: لعنی دورھ کی تے کرتا ہو۔

پھروضود ہرائے کی ضرورت نہیں ہے۔البتہ بغیر مجبوری کے سی کاستر دیکھنایا اپنادکھلانا گناہ کی بات ہے۔ مسئلہ (۳۱):اگر وضوکرنا تو یاد ہے اوراس کے بعد وضوٹو ٹناانچھی طرح یا نہیں کہٹوٹا ہے یانہیں ٹوٹا تو اس کا وضوبا ق سمجھا جائے گا،اسی سے نماز درست ہے،لیکن وضو پھر کرلینا بہتر ہے۔

مسئلہ(۳۲): جس کو وضوکرنے میں شک ہوا کہ فلا ناعضو دھویا یا نہیں تو وہ عضو پھر دھولینا چاہیے اورا گر وضوکر چکنے کے بعد شک ہوا تو کوئی پرواہ نہ کر ہے، وضو ہو گیا۔البتہ اگریفین ہوجاوے کہ فلانی بات رہ گئی ہے تو اس کوکر لے۔

# حدث اصغر بعنی بے وضوہ ونے کی حالت کے احکام

مسئلہ (۳۳): بے وضوقر آن مجید کا چھونا درست نہیں ہے، ہاں اگرا سے کپڑے سے چھولے جو بدن سے جدا ہوتو درست ہے، دو پٹہ یا کرتے کے دامن وغیرہ سے جب کہ اس کو پہنے اوڑھے ہوئے ہوچھونا درست نہیں ہاں اگرانزا ہوا ہوتو اس سے چھونا درست ہے اور زبانی پڑھنا درست ہے اور اگر کلام مجید کھلا ہوار کھا ہے اور اس کو د کھے کے ہوا ہوا کی درست ہے۔ اس طرح بے وضوا یسے تعویذ اور ایسی تشتری (برتن) کا چھونا بھی درست میں قرآن کی آبیت کھی ہو، خوب یا در کھو۔

مسئلہ (۳۳):قرآن مجیداور پاروں کے پورے کاغذ کا چھونا مکروہ تحر کی ہے خواہ اس جگہ کو چھوئے جس میں آیت لکھی ہے یااس جگہ کو جوسادہ ہے اوراگر پوراقر آن نہ ہوبل کہ کسی کاغذیا کپڑے یا جھتی وغیرہ پرقرآن کی ایک پوری آیت لکھی ہوئی ہو باقی حصہ سادہ ہوتو سادہ جگہ کا چھونا جائز ہے جب کہ آیت پر ہاتھ نہ لگے۔

مسئلہ (۳۵):قرآن مجید کالکھنا مکر وہ نہیں بشرط بیہ کہ لکھے ہوئے کو ہاتھ نہ لگے، گوخالی مقام کوچھوئے ،مگرا مام محمد رئیخ منگلٹلٹ کے نز دیک خالی مقام کو بھی چھونا جائز نہیں اور یہی اُحوط (زیادہ احتیاط والا) ہے۔ پہلا قول امام ابو یوسف رَحِمَ کلٹلٹ کا ہے اور یہی اختلاف مسئلہ سابق میں بھی ہے۔ بیتھم تب ہے جب قرآن شریف اور سیپاروں کے علاوہ کسی کا غذیا 'کپڑے وغیرہ میں کوئی آبیت لکھی ہواور اس کا پچھ حصہ سادہ بھی ہو۔

مسئلہ(۳۶):اگر کتاب وغیرہ میں لکھے تو ایک آیت ہے کم کالکھنا مکر وہ نہیں ۔قر آن نثریف میں (تو)ایک آیت ہے کم کالکھنا بھی جائز نہیں ۔

مسکلہ(۳۷): نابالغ بچوں کوحدثِ اصغر کی حالت میں بھی قر آن مجید کا دینا اور چھونے دینا مکر وہ نہیں۔

(مئتبديية العِسلم)

مسئلہ (۳۸):قرآن مجید کے سوااورآسانی کتابوں میں مثل توریت وانجیل وزبور وغیرہ کے، بے وضوصرف اسی مقام کا چھونا مکر وہ ہے جہاں لکھا ہو،سادے مقام کا چھونا مکر وہ نہیں اور بہی حکم قرآن مجید کی منسوخ التا وہ آیتوں کا ہے۔
مسئلہ (۳۹): وضو کے بعد اگر کسی عضو کی نسبت نہ دھونے کا شبہ ہو،لیکن وہ عضو متعین نہ ہوتو الیں صورت میں شک دفع کرنے کے لیے بائیں پیرکو دھوئے۔ اسی طرح وضو کے درمیان کسی عضو کی نسبت بیشبہ ہوتو الیں حالت میں اخیر عضو کو دھوئے، مثلاً کہنوں تک ہاتھ دھو نے کے بعد بیشبہ ہوتو منہ دھو ڈالے اور اگر پیر دھوتے وقت بیشبہ ہوتو منہ دھو ڈالے اور اگر پیر دھوتے وقت بیشبہ ہوتو کہنوں تک ہاتھ دھو ڈالے اور اگر ہیر دھونے وقت بیشبہ ہوتو اس کو کہنوں تک ہاتھ دھو ڈالے اور اگر سے کا شبہ ہوتا ہوتو اس کو جانے کہاس شبہ کی طرف خیال نہ کرے اور اینے وضوکو کا مل سمجھ۔

ہ ہے۔ مسئلہ (۴۰۸):مسجد کے فرش پر وضوکر نا درست نہیں۔ ہاں اگر اس طرح وضوکر ہے کہ وضوکا پانی مسجد میں نہ گرنے پائے تو خیر،اس میں اکثر جگہ ہے احتیاطی ہوتی ہے کہ وضوا کیے موقع پر کیا جاتا ہے کہ وضوکا پانی مسجد کے فرش پر بھی گرنا ہے۔

## تمرين

سوال (): جن چیزوں ہے وضوٹو ٹنا ہےان کو مخضراً ذکر کریں۔

سوال (ا کیازخم لگنے ہے وضوٹوٹ جاتا ہے؟

سوال (القيم القيم 
سوال @: نشه کی کتنی مقدار ہے وضوٹوٹ جاتا ہے؟

سوال (ان نمازيس بننے كاكياتكم ہے؟

سوال (ے: کیا بے وضو ہونے کی حالت میں قرآن مجید چھونا جائز ہے؟

سوال ﴿: اگرقرآن مجید کی کوئی آیت کسی کاغذوغیره پر کسی ہوتو کاغذ کی سادہ جگہ کوچھونا جائز ہے؟

سوال (9: نے وضوقر آن مجیدلکھنا کیساہے؟

سوال (ان وضوے درمیان یا بعد میں سی عضوے بارے میں نہ دھلنے کا شک ہو تو اس کا کیا تھم ہے؟

### باب الغسل

# عنسل کابیان ٔ

# غسل کرنے کامسنون طریقه

مسکلہ(۱) عنسل کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے گئے تک دونوں ہاتھ دھوئے ، پھرا تننجی جگہ دھوئے ، ہاتھ اورا تننجی کی جگہ پر نجاست ہوتب بھی اور نہ ہوتب بھی ، ہر حال میں ان دونوں کو پہلے دھونا چاہیے ، پھر جہاں بدن پر نجاست گی ہو پاک کرے پھر وضو کرے اورا گرکسی چوکی یا پھر پر (بیٹھ کر) عنسل کرتا ہوتو وضو کرتے وقت پیر بھی دھولے اورا گر الی جگہ ہے کہ پیر بھر جا کیں گا ورفسل کے بعد پھر دھونے پڑیں گئو ساراوضو کرے گر پیر نہ دھوئے ، پھر وضو کے اعد پھر دھونے ، پھر وضو کے بعد تین مرتبدا ہے ہر پانی ڈالے اس طرح بعد تین مرتبدا ہے ہر پانی ڈالے اس طرح کے دستان مرتبدا ہے ہر پانی ڈالے اس طرح کہ سارے بدن پر پانی ہوائے ، پھر اس جگہ ہے ہٹ کر پاک جگہ میں آئے اور پھر پیر دھوئے اور اگر وضو کے وقت پیردھولیے ہوں تو اب دھونے کی حاجت نہیں۔

مسئلہ(۲): پہلے سارے بدن پراچھی طرح ہاتھ پھیر لے، تب پانی بہائے تا کہ سب جگہ اچھی طرح پانی پہنچ جائے، کہیں سوکھانہ رہے۔

مسکلہ(۳) بخسل کاطریقہ جوہم نے ابھی بیان کیا سنت کے موافق ہے۔اس میں سے بعض چیزیں فرض ہیں کہ بغیر اُن کے خسل درست نہیں ہوتا، آ دمی ناپاک رہتا ہے اور بعض چیزیں سنت ہیں ان کے کرنے سے ثواب ملتا ہے اور اگرنہ کرے تو بھی عنسل ہوجاتا ہے۔

#### غسل کے تین (۳) فرض ہیں:

(۱) اس طرح بکتی کرنا کہ سارے منہ میں پانی پہنچ جائے (۲) ناک میں پانی ڈالنا جہاں تک ناک نرم ہے۔ (۳) سارے بدن پر پانی پہنچانا۔

لے اس باب میں سینتالیس (سم) مسائل بیان ہوئے ہیں۔



#### غسل ہے متعلق مزید مسائل:

مسئلہ (ہ): غسل کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کرے، اور پانی بہت زیادہ نہ بہائے اور نہ بہت کم لے کہ اچھی طرح غسل نہ کر سکے اور ایسی جگہ شسل کرے کہ کوئی نہ دیکھے اور غسل کرتے وقت باتیں نہ کر ہے اور غسل کے بعد کسی کپڑے سے اپنا بدن بونچھ ڈالے اور بدن ڈھکنے میں بہت جلدی کرے یہاں تک کہ اگر وضو کرتے وقت پیر نہ دھوئے ہوں تو غسل کی جگہ ہے ہٹ کر پہلے اپنابدن ڈھکے، پھر دونوں پیردھوئے۔

مسئلہ (۵):اگر تنہائی کی جگہ ہو جہاں کوئی نہ دکھے سکے تو ننگے ہو کرنہا نابھی درست ہے، جا ہے کھڑے ہوکرنہائے یا بیٹھ کراور جا ہے شنل خانہ کی حجیت ہویا نہ ہولیکن بیٹھ کرنہا نابہتر ہے کیوں کہ اس میں پر دہ زیادہ ہے اور ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک دوسرے کے سامنے بدن کھولنا گناہ ہے۔

مسئلہ (۱) جب سارے بدن پر پانی پڑجائے اور کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے توعشل ہوجائے گا، چاہے عنسل کرنے کا ارادہ ہو چاہے نہ ہو۔ اگر پانی برستے میں ٹھنڈ اہونے کی غرض سے کھڑا ہو گیا یا حوض وغیرہ میں گر پڑا اور سب بدن بھیگ گیا اور کلی بھی کر لی اور ناک میں بھی پانی ڈال لیا توعشل ہو گیا۔ ای طرح عنسل کرتے وقت کلمہ پڑھا یا پڑھا یا پڑھا کر ایس ہوجا تا ہے بل کہ پڑھا یا پڑھا یا پڑھا کر میں ہوجا تا ہے بل کہ نہاتے وقت کلمہ پانی پڑھے اور کائی دم کرنا بھی ضروری نہیں ، چاہے کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے ہرحال میں آ دمی پاک ہوجا تا ہے بل کہ نہاتے وقت کلمہ یا اور کوئی دعا نہ پڑھا نہ ہر سے اس وقت کی جھنہ پڑھے۔

ہ سکلہ (ے):اگر بدن بھر میں بال برابر بھی کوئی جگہ سو بھی رہ جائے گی توغسل نہ ہوگا۔اسی طرح اگرغسل کرتے وقت مسکلہ (ے):اگر بدن بھر میں بانی نہیں ڈالانو بھی غسل نہیں ہوا۔ کلی کرنا بھول گیا بیاناک میں بانی نہیں ڈالانو بھی غسل نہیں ہوا۔

مسئلہ (۸) :اگر خسل کے بعد یاد آئے کہ فلانی جگہ سوکھی رہ گئ تھی تو پھر سے نہا ناوا جب نہیں ، بل کہ جہاں سوکھارہ گیا مسئلہ (۸) :اگر خسل کے بعد یاد آئے کہ فلانی جگہ سوکھی رہ گئی تھی تھا اسی کو دھو لے ، لیکن فقط ہاتھ پھیر لینا کافی نہیں ہے بل کہ تھوڑا یانی لے کراس جگہ بہانا چا ہے اورا گر کلی کرنا بھول گیا ہوتو اب ڈال لے ،غرض کہ جو چیز رہ گئی ہوا ب اس کو کر لے نئے گیا ہوتو اب کلی کرے ،اگرناک میں یانی نہ ڈالا ہوتو اب ڈال لے ،غرض کہ جو چیز رہ گئی ہوا ب اس کو کر لے نئے سرے سے خسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

 مسئلہ(۱۰): ہاتھ پیر پھٹ گئے اور اس میں موم، روغن یا اور کوئی دوا بھر لی تو اس کے اوپر سے پانی بہالینا درست ہے۔ مسئلہ(۱۱): کان اور ناف میں بھی خیال کر کے یانی پہنچا نا جا ہے، یانی نہ پہنچے گا تو عنسل نہ ہوگا۔

مسئلہ (۱۲): اگرنہاتے وفت کلی نہیں کی لیکن خوب منہ بھر کے پانی پی لیا کہ سارے منہ میں پانی پہنچ گیا تو بھی غسل ہوگیا کیوں کہ مطلب تو سارے منہ میں پانی پہنچ جانے سے ہے، کلی کرے یانہ کرے۔ البتۃ اگراس طرح پانی پیئے کہ سارے منہ بھر میں پانی نہ پہنچے تو یہ پینا کافی نہیں ہے، کلی کر لینا جائے۔

مسئلہ (۱۳): اگر بالوں میں یا ہاتھ پیروں میں تیل لگا ہوا ہے کہ بدن پر پانی اچھی طرح تھہر تانہیں ہے ہل کہ پڑتے ہی ڈھلک جاتا ہے تواس کا پچھرج نہیں۔ جب سارے بدن اور سارے سر پر پانی ڈال لیاغنسل ہوگیا۔ مسئلہ (۱۴): اگر دانتوں کے پچھیں چھالیہ کائکڑا پھنس گیا تواس کوخلال سے نکال ڈالے، اگراس کی وجہ سے دانتوں کے پچھیں انہوگا۔

مسئلہ (۱۵):کسی کی آنکھیں دکھتی ہیں اس لیے اس کی آنکھوں ہے کیچڑ بہت نکلا اور ابیا سوکھ گیا کہ اگر اس کونہ چھڑاوے گا تو اس کے بیچے آنکھ کے کوئے پر پانی نہ پہنچے گا تو اس کا چھڑا ڈالناوا جب ہے،اس کے چھڑائے بغیر نہ وضود رست ہے نہ سل۔

# جن چیزوں سے سل واجب ہوتا ہےان کا بیان

مسئلہ (۱۷) :سوتے یا جاگتے ہیں جب جوانی کے جوش کے ساتھ منی نکل آئے تو عنسل واجب ہوتا ہے، چاہے عورت کو ہاتھ لگانے سے نکلے یا فقط خیال اور دھیان کرنے سے نکلے یا اور کسی طرح نکلے، ہر حال ہیں عنسل واجب ہے۔ مسئلہ (۱۷):اگر آئے تکھ کھلی اور کپڑے یا بدن پر منی گئی ہوئی دیکھی تو بھی عنسل کرنا واجب ہے، چاہے سوتے میں کوئی خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو۔

تنگیمیہ: جوانی کے جوش کے وفت اُوّل اُوّل جو پانی نکاتا ہے اس کے نکلنے سے جوش زیادہ ہوجا تا ہے کم نہیں ہوتا اس کو'' ندی'' کہتے ہیں اور خوب مزہ آ کر جب جی بھرجا تا ہے اس وفت جو نکاتا ہے اس کو'' منی'' کہتے ہیں۔ پہچان ان دونوں کی بہی ہے کہ'' منی'' نکلنے کے بعد جی بھرجا تا ہے اور جوش مصند اپڑجا تا ہے اور'' ندی'' نکلنے سے جوش کم نہیں ہوتا بل كه زياده هوجاتا ہے، اور 'ندى'' بيلى هوتى ہے اور ''منی'' گاڑھى ہوتى ہے، سوفقظ' ندى'' نكلنے سے خسل واجب نہيں ہوتا البنتہ وضوٹوٹ جاتا ہے۔

مسکلہ (۲۰):اگرتھوڑی ہی منی نکلی اور عنسل کرلیا پھرنہانے کے بعداور منی نکل آئی تو پھرنہا ناواجب ہے۔ مسکلہ (۲۱): بیاری کی وجہ ہے یا اور کسی وجہ ہے آپ ہی آپ منی نکل آئی مگر جوش اور خواہش با<sup>کی نہیں تھ</sup>ی توعنسل

مسئلہ(۶۱): بیماری می وجہ سے یا اور می وجہ سے اپ ہی اپ می صل ای سر بوں اور حوال کی جا ہے جی میں گاموں کر واجب نہیں ،البنتہ وضوٹو ٹ جاوے گا۔

مسئلہ (۲۲):میاں بی بی دونوں ایک پلنگ پرسور ہے تھے جب اٹھے تو چا در پرمنی کا دھبہ دیکھااورسوتے میں خواب کادیکھنانہ مردکو یاد ہے نہ عورت کو ، تو دونوں نہالیں ،احتیاط اس میں ہے کیوں کہ معلوم نہیں ریس کی منی ہے۔ مسئلہ (۲۳): جب کوئی کا فرمسلمان ،وجائے تواسے غسل کرلینامستحب ہے۔

مسکلہ (۲۲۷): جب کوئی مُرد ہے کونہلا وے تو نہلانے کے بعد عسل کرلینامستحب ہے۔

مسئلہ (۲۵): جس پرنہانا واجب ہے وہ اگرنہانے ہے پہلے پچھ کھانا پینا جا ہے تو پہلے اپنے ہاتھ اور منہ دھو لے اور کلی کر لے ، تب کھائے بیٹے اور اگر بے ہاتھ دھوئے کھا پی لے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔

مسکلہ (۲۶): جن کونہانے کی ضرورت ہےان کو کلام مجید کا حجونا اوراس کا پڑھنا اورمسجد میں جانا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور کلمہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا جائز ہے۔

مسکلہ (۲۷) بنفسیر کی کتابوں کو بغیر نہائے اور بغیر وضو کے چھونا مکروہ ہے اور ترجمہ دار قرآن کو چھونا بالکل حرام ہے۔

### عنسل کے دیگرمسائل

مسئلہ (۲۸): حدثِ اکبرہے پاک ہونے کے لیے سل فرض ہے اور حدثِ اکبر کے پیدا ہونے کا ایک سبب خروجِ منی ہے بعنی مسئلہ (۲۸): حدثِ اکبرہے پاک ہونے کا ایک سبب خروجِ منی ہے بعنی منی کا اپنی جگہ سے شہوت سے جدا ہو کرجسم ہے باہر نکلنا ،خواہ سوتے میں یا جاگتے میں ، بے ہوشی میں یا ہوش میں ، جماع سے یا بغیر جماع کے ،کسی خیال وتصور سے یا خاص حصے کو حرکت دینے سے یا اور طرح ہے۔

مسئلہ (۲۹):اگرمنی اپنی جگہ ہے بشہوت جدا ہوئی گر خاص جھے سے باہر نکلتے وقت شہوت نہ تھی تب بھی خسل فرض ہوجائے گا،مثلاً:منی اپنی جگہ سے بشہوت جدا ہوئی مگر اس نے خاص جھے کے سوراخ کو ہاتھ سے بند کر لیا یا روئی وغیرہ رکھ لی تھوڑی دیر کے بعد جب شہوت جاتی رہی تو اس نے خاص جھے کے سوراخ سے ہاتھ یا روئی ہٹالی اورمنی بغیر شہوت خارج ہوگئ تب بھی غسل فرض ہوجائے گا۔

مسئلہ (۳۰):اگر کسی کے خاص جھے ہے کچھ نمی نکلی اور اس نے خسل کرلیا ، خسل کے بعد دوبارہ کچھ (منی) بغیر شہوت کے نکلی تو اس صورت میں پہلا خسل باطل ہوجائے گا، دوبارہ پھر خسل فرض ہے، بشرط یہ کہ یہ باقی منی سونے ہے قبل اور چالیس قدم یا اس سے زیادہ چلنے ہے قبل نکلے، مگر اس باقی منی کے نکلنے سے پہلے اگر نماز پڑھ کی ہو تو وہ نماز ہجے رہے گی اور اس کا اعادہ لازم نہیں۔

مسکلہ(۳۱):کسی کے خاص حصے سے پییثا ب کے بعد منی نکلے تو اس پر بھی عنسل فرض ہوگا ، بشرط بیہ کہ شہوت کے ساتھ ہو۔

مسئلہ(۳۲):اگرکسی مرد باعورت کوسوکراٹھنے کے بعدا ہے جسم یا کپڑے پرتری معلوم ہوتو اس میں بہت سی صورتیں ہیں ہمن جملہان ( درج ذیل ) آٹھ صورتوں میں غسل فرض ہے:

(۱) یقین یا گمان غالب ہوجائے کہ یہ نئی ہے اور احتلام یا د ہو (۲) یقین ہوجائے کہ نئی ہے اور احتلام یا د نہ ہو (۳) یقین ہوجائے کہ بیدندی ہے اور احتلام یا د ہو (۵) شک ہو کہ بینی ہے یا ندی ہے اور احتلام یا د ہو (۵) شک ہو کہ بینی ہے یا فدی ہے اور احتلام یا د ہو (۱) شک ہو کہ بید منی ہے یا ودی ہے اور احتلام یا د ہو (۱) شک ہو کہ بید منی ہے یا ودی ہے اور احتلام یا د ہو (۱) شک ہو کہ بید منی ہے یا فدی ہے یا ودی ہے اور احتلام یا د ہو (۸) شک ہو کہ یہ نئی ہے یا فدی اور احتلام یا د نہ ہو

مسئلہ ( mm ):اگرکسی شخص کا ختنہ نہ ہوا ہوا وراس کی منی خاص جھنے کے سوراخ ہے باہرنگل کراس کھال کے اندررہ

وری ،ی زیور(مردوں نے لیے) جائے جوختنہ میں کاٹ ڈالی جاتی ہے تو اس پڑسل فرض ہوجائے گااگر چہوہ منی اس کھال سے با ہرنہ نگلی ہو۔

### جن صورتوں میں عنسل فرض نہیں

مسئلہ (۳۴۷) بمنی اگر اپنی جگہ ہے بشہوت جدا نہ ہوتو اگر چہ خاص جصے سے باہرنکل آئے عسل فرض نہ ہو گا۔ مثلاً بسی شخص نے کوئی بوجھ اٹھا یا یا و نیجے سے گر بڑا ، یا کسی نے اس کو مارا اور اس صدمہ سے اس کی منی بغیر شہوت یے نکل ہ ئی توغسل فرض نہ ہوگا۔

مسئلہ (۳۵):اگر کوئی مرداینے خاص حصے کا جز وسرحثفہ کی مقدار ہے کم داخل کرے تب بھی عسل فرض نہ ہوگا۔ مسکلہ (۳۷): ندی اور و دی کے نکلنے سے شمل فرض نہیں ہوتا۔

مسئلہ (۳۷):اگرکسی شخص کومنی جاری رہنے کا مرض ہوتو اِس پراس منی کے نگلنے سے مسل فرض نہ ہوگا۔ مسئلہ (۳۸): سوکرا ٹھنے کے بعد کپڑوں پرتری دیکھےتوان (ورج ذیل پانچ) صورتوں میں عسل فرض نہیں ہوتا: (۱) یقین ہوجائے کہ مذی ہے اور احتلام یادنہ ہو (۲) شک ہو کہ مینی ہے یاودی اور احتلام یادنہ ہو (۳) شک ہو کہ بیذی ہے یاودی ہے اوراحتلام یادنہ ہو( سم)یقین ہوجائے کہ بیودی ہے اوراحتلام یا دہویا نہ ہو۔ (۵)شک ہوکہ مینی ہے یا مذی ہے یا ودی ہے اوراحتلام یا د نہ ہو۔ ہاں پہلی ، دوسری اور یا نچویں صورت میں احتیاطاعشل کرلینا واجب ہے، اگر مسل نہ کرے گا تو نماز نہ ہوگی اور سخت گناہ ہوگا کیوں کہ اس میں امام ابو پوسف ریخم کلالله گھکالی اور طرفین (امام ابوحنیفه اور امام محمد رَحِمَّهٔ مَالنلهُ مَعَالنّه) کا اختلاف ہے۔امام ابو یوسف رَیِّمَ کُلاللّهُ مَعَالنّ نے عسل واجب نہیں کہا اور طرفین نے واجب کہاہے،اورفتوی طرفین کے قول پر ہے۔

مسکلہ (۳۹):حقنہ (عمل) کے مشترک تحصے میں داخل ہونے سے مسل فرض ہیں ہوتا۔ مسکله (۴۰۰):اگر کوئی مردا پناخاص حصه سی عورت کی ناف میں داخل کرےاورمنی نه نکلے تواس یونسل فرض نه ہوگا۔

### تین (۳) صورتوں میں عنسل واجب ہے

(۱) اگر کوئی کا فراسلام لائے اور حالت کفر میں اس کوحدث اکبر ہوا ہواور وہ نہ نہایا ہو یا نہایا ہو مگر شرعاً وہ فسل سیح نہ ہوا لے مردے آلہ خاسل کی سیاری کو حشفہ کہتے ہیں۔ ع لیتن یا خانہ کی جگہاورا سے مشترک اس لیے کہا کہ بیمرد وعورت دونوں میں مشترک ہے۔

ہوتواس پراسلام لانے کے بعد نہانا واجب ہے۔ (۲) اگر کوئی شخص پندرہ برس کی عمرے پہلے بالغ ہوجائے اوراسے پہلا احتلام ہوتو اس پراحتیاطاً عنسل واجب ہے اور اس کے بعد جواحتلام ہویا پندرہ برس کی عمر کے بعد احتلام ہوتو اس پراختیاطاً عنسل واجب ہے اور اس کے بعد جواحتلام ہویا پندرہ برس کی عمر کے بعد احتلام ہوتو اس پرخسل فرض ہے۔ (۳) مسلمان مرد کی لاش کونہلا نامسلمانوں پرفرض کفاریہ ہے۔

## جار (۴) صورتوں میں عنسل سنت ہے

(۱): جمعہ کے دن نمازِ فجر کے بعد سے (لے کر) جمعہ تک ان لوگوں کے لیے سل کرنا سنت ہے جن پرنمازِ جمعہ واجب ہو (۲) عیدین کے دن فجر کے بعد اُن لوگوں کے لیے خسل کرنا سنت ہے جن پرعیدین کی نماز واجب ہے۔ (۳) جج یا عمرے کے احرام کے لیے خسل کرنا سنت ہے (۴) جج کرنے والے کے لیے عرفہ کے دن زوال کے بعد خسل کرنا سنت ہے۔

# سولہ(۱۲) صورتوں میں عنسل مستحب ہے

(۱) اسلام لانے کے لیے شسل کرنام سخب ہے اگر حد نے اکبر سے پاک ہو (۲) کوئی مردیا عورت جب پندرہ برس کی عرکو پنچے اور اس وقت تک کوئی علامت جوانی کی اس میں نہ پائی جائے تو اس کے لیے شسل کرنام سخب ہے۔

(۳) مجھنے (فصد) لگوانے کے بعد اور جنون اور مستی اور بے ہوشی دفع ہوجانے کے بعد شسل کرنام سخب ہے۔

(۳) مُر دے کو نہلانے کے بعد نہلانے والوں کو شسل کرنام سخب ہے (۵) شب برات یعنی شعبان کی پندر ہویں رات کو شسل کرنام سخب ہے جس کولیلة القدر رات کو شسل کرنام سخب ہے جس کولیلة القدر رات کو شسل کرنام سخب ہے جس کولیلة القدر معلوم ہوئی ہو (۷) میر دفعہ میں گھر نے کے لیے شسل کرنام سخب ہے دمویں تاریخ کو صبح کو طلوع فجر کے بعد شسل کرنام سخب ہے (۱۹) طواف زیارت کے لیے شسل مستحب ہے (۱۱) کنگری بھینکنے (رمی جرات) کے وقت شسل کرنام سخب ہے (۱۱) کوف (سورج گربن) اور خسوف (چاند کربن) اور است تاء (طلب بارش) کی نماز وں کے لیے شسل کرنام سخب ہے (۱۲) خوف اور مصیبت کی نماز کے لیے شسل مستحب ہے (۱۲) سفر سے والی آنے والے لیے شسل کرنام سخب ہے (۱۲) سفر سے والی آنے والے لیے شسل کرنام سخب ہے (۱۲) سفر سے والی آنے والے لیے شسل کرنام سخب ہے (۱۲) سفر سے والی آنے والے لیے شسل کرنام سخب ہے (۱۲) سفر سے والی آنے والے لیے شسل کرنام سخب ہے جب وہ اپنی وطن بینی جائے (۵) مجلسِ عامہ میں جانے کے لیے اور سے کیٹر سے کے لیے شسل کرنام سخب ہے جب وہ اپنے وطن بینی جائے (۵) مجلسِ عامہ میں جانے کے لیے اور سے کیٹر سے کے لیے شسل کرنام سخب ہے جب وہ اپنے وطن بینی جائے (۵) مجلسِ عامہ میں جانے کے لیے اور سے کیٹر سے کہ ایک کرنام سخب ہے جب وہ اپنے وطن بینی جائے (۱۵) مجلسِ عامہ میں جانے کے لیے اور سے کیٹر سے کہ اللہ کھر سے کہ ایک کو سے میں جانے کے لیے شسل کرنام سخب ہے جب وہ اپنے وطن بین جائے دور سے ایک کو سے میں جانے کے لیے شسل کرنام سخب ہے جب وہ اپنے وطن بین جائے (۵) مجلس عامہ میں جانے کے لیے اور سے کیٹر سے کیٹر سے کیٹر سے کو سے میں جانے کے لیے شسل کرنام سخب کر گربن کے دور سے میں جائے کی کو سے میں جائے کیٹر سے کرنام سے کی کیٹر سے کرنام سے کرن

ہننے کے لیے سل مستحب ہے(۱۶)جس کو (قصاص وغیرہ میں )قتل کیا جاتا ہواس کو شسل کرنامستحب ہے۔

### حدث اكبركے سات (٤) احكام

مسئلہ (۱۲): جب کسی پر عسل فرض ہواس کے لیے مسجد میں داخل ہونا حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی سخت ضرورت ہوتو جائز ہے، مثلاً: کسی کے گھر کا دروازہ مسجد میں ہواور دوسرا کوئی راستہ اس کے نکلنے کا سوائے اس کے نہ ہواور نہ وہال کے سواد وسری جگہرہ سکتا ہو تو اس کو مسجد میں تیم کر کے جانا جائز ہے یا کسی مسجد میں پانی کا چشمہ یا کنوال یا حوض ہو اور اس کے سواد وسری جگہرہ سانی نہ ہو تو اس مسجد میں تیم کر کے جانا جائز ہے۔

مسئلہ (۲۲):عیدگاہ میں اور مدر سے اور خانقاہ وغیرہ میں جانا جائز ہے۔

مسکلہ (۳۳): حیض ونفاس کی حالت میں عورت کی ناف اور زانو کے درمیان کے جسم کو دیکھنایا اس سے اپنے جسم کو ملانا جب کوئی کیڑا درمیان میں نہ ہواور جماع کرناحرام ہے۔

مسئلہ (۱۳۴۳): حیض ونفاس کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا اور جھوٹا پانی وغیرہ پینا اور اس سے لیٹ کرسونا اور اس کے ناف اور ناف کے اوپر اور زانو اور زانو کے بنچے کے جسم سے اپنے جسم کو ملانا اگر چہ کپڑ اور میان میں نہ ہوا ور ناف اور زانو کے درمیان میں کپڑے کے ساتھ ملانا جائز ہے، بل کہ چیض کی وجہ سے عورت سے علیحدہ ہوکر سونا بااس کے اختلاط سے بچنا مکروہ ہے۔

مسئلہ (۳۵): اگر کوئی مردسوکراٹھنے کے بعد اپنے خاص عضو پرتری دیکھے اور قبل سونے کے اس کے خاص جھے کو استادگی (انتشار) ہو تو اس پر غسل فرض نہ ہوگا اور وہ تری نمذی جھی جائے گی بشرط بید کہ احتلام یا د نہ ہوا اور اس تری کہ کے منی ہونے کا غالب گمان نہ ہوا در اگر ران وغیرہ یا کیڑوں پر بھی تری ہو تو غسل بہر حال واجب ہے۔ مسئلہ (۲۲۹): اگر دومر دیا دو تو تیس یا ایک مردا یک عورت ایک ہی بستر پر لیٹیں اور سوکرا ٹھنے کے بعد اس بستر پر منی کا فران پایا جائے اور کسی طریقے سے بیمعلوم نہ ہو کہ بیکس کی منی ہے اور نہ اس بستر پر ان سے پہلے کوئی اور سویا ہو تو اس صورت میں دونوں پر غسل فرض ہوگا اور اگر ان سے پہلے کوئی اور شخص اس بستر پر سوچکا ہے اور منی خشک ہے تو ان دونوں صورتوں میں کسی پر عسل فرض نہ ہوگا۔

مسئلہ (ے ہم):کسی پڑنسل فرض ہواور پر دہ کی کوئی جگہ نہیں تواس میں بیفصیل ہے کہ مر دکومر دوں کےسامنے بر ہند ہو مسئلہ (ے ہم):کسی پڑنسل فرض ہواور پر دہ کی کوئی جگہ بیں تواس میں بیفصیل ہے کہ مر دکومر دوں کےسامنے بر ہند ہو 

#### تمرين

سوال (ان عنسل کرنے کامسنون طریقہ بیان کریں۔

سوال 🛈: عسل میں کتنے فرض ہیں؟

سوال (از اگر نے کے بعد یادآ گیا کہ فلانی جگہ چھوٹ کئے ہے تو کیا کرے؟

سوال ؟: اگردانتوں کے درمیان کوئی چیز پھنس گئی جس کی وجہ ہے پانی نیجے ہیں پہنچ پاتا تو کیا تھم ہے؟

سوال @: جن صورتوں میں عنسل فرض ہے وہ بیان کریں۔

سوال 🖰 : جن صورتوں میں عنسل فرض نہیں ہیں وہ بیان کریں۔

سوال ﷺ: کن کن صورتوں میں عنسل واجب ،سنت اورمستحب ہے وہ تمام صورتیں بیان کریں؟

#### باب المياه

## يانی کابيان

### کس یانی ہے وضوکرنا اور نہانا درست ہے اورکس یانی ہے درست نہیں

مسئلہ(۱): آسان ہے بر سے ہوئے پانی اور ندی ، نالے ، چشمے اور کنویں اور تالا ب اور دریاؤں کے پانی سے وضو اور شسل کرنا درست ہے، جانبے میٹھایانی ہویا کھارا ہو۔

مسکلہ (۲) :کسی کھل یا درخت یا پتوں سے نچوڑ ہے ہوئے عرق سے وضوکرنا درست نہیں۔ای طرح جو پانی تر بوز سے نکاتا ہے اس سے اور گنے وغیر ہ کے رس سے وضوا ورغسل درست نہیں ہے۔

مسئلہ (۳): جس پانی میں کوئی اور چیزمل گئی یا پانی میں کوئی چیز پکالی گئی اور ابیا ہو گیا کہ اب بول جال میں اس کو پانی نہیں کہتے بل کہ اس کا پچھے اور نام ہو گیا تو اس سے وضوا ورغسل جائز نہیں جیسے شربت ، شیرہ اور شور با اور سرکہ اور گلاب اور عرق گاؤز بان وغیرہ کہ ان سے وضو درست نہیں ہے۔

مسئلہ (س): جس پانی میں کوئی پاک چیز پڑگئی اور پانی کے رنگ یا مزے یا ٹو میں کچھ فرق آگیالیکن وہ چیز پانی میں کائی نہیں گئی، نہ پانی کے پتلے ہونے میں کچھ فرق آیا جسے کہ بہتے ہوئے پانی میں کچھ ریت مِلی ہوتی ہے یا پانی میں زعفران پڑگیا اور اس کا بہت خفیف سارنگ آگیا ، یا صابن پڑگیا ، یا اس طرح کی کوئی اور چیز پڑگئی تو ان سب صورتوں میں وضوا ورغسل درست ہے۔

مسئلہ (۵): اورا گرکوئی چیز پانی میں ڈال کر پکائی گئی اس سے رنگ یا مزہ وغیرہ بدلاتو اُس پانی سے وضو درست نہیں۔ البتہ اگر ایسی چیز پکائی گئی جس سے میل کچیل خوب صاف ہوجا تا ہے اور اس کے پکانے سے پانی گاڑھا نہ ہوا ہوتو اس سے وضو درست ہے جیسے مردہ نہلانے کے لیے بیری کی پیتاں پکاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں البتہ اگراتی زیادہ ڈال دیں کہ پانی گاڑھا ہو گیا تو اس سے وضوا ورشل درست نہیں۔

لِ اس باب مِن بتيس (٣٢) مسائل بيان كيه سكة بير-

مسکلہ(۲): کپڑار تگنے کے لیے زعفران گھولا پاپڑیا گھولی تواس ہے وضودرست نہیں۔

مسئلہ (۷):اگر پانی میں دودھل گیا تو اگر دودھ کارنگ اچھی طرح پانی میں آ گیا تو وضو درست نہیں اور اگر دودھ بہت کم تھا کہ رنگ نہیں آیا تو وضو درست ہے۔

مسکلہ(۸): جنگل میں کہیں تھوڑا پانی ملاتو جب تک اس کی نجاست کا یقین نہ ہوجائے تب تک اس نے وضو کرے، فقط اس وہم پر وضونہ چھوڑے کہ شاید بینجس ہو،اگر اس کے ہوتے ہوئے تیم کرے گاتو تیم نہ ہوگا۔

مسکلہ(۹):کسی کنویں وغیرہ میں درخت کے بیتے گر پڑے اور پانی میں بد بُوآنے لگی اور رنگ اور مزہ بھی بدل گیا تو بھی اس سے وضودرست ہے جب تک کہ یانی اس طرح بتلا ہاتی رہے۔

مسئلہ(۱۰): جس پانی میں نجاست پڑجائے اس سے وضوعسل کوئی بھی درست نہیں، جاہے وہ نجاست تھوڑی ہویا بہت ہو۔ البتۃ اگر بہتا ہوا (جاری) پانی ہوتو وہ نجاست کے پڑنے سے ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے رنگ یا مزے یا بو میں فرق نہ آئے اور جب نجاست کی وجہ سے رنگ یا مزہ بدل گیایا ہو آئے گی تو بہتا ہوا پانی بھی نجس ہو جائے گا، اس سے وضود رست نہیں اور جو پانی گھاس، تنکے، سے وغیرہ کو بہا لے جائے وہ بہتا ہوا (جاری) پانی ہے، جائے گا، اس سے وضود رست نہیں اور جو پانی گھاس، تنکے، سے وغیرہ کو بہا لے جائے وہ بہتا ہوا (جاری) پانی ہے، جائے گا، اس سے وضود رست نہیں اور جو پانی گھاس، تنکے، سے وغیرہ کو بہا لے جائے وہ بہتا ہوا (جاری) پانی ہے، جائے گا، اس میں میں تا ہوا رہاں کے بات کے وہ بہتا ہوا (جاری) پانی ہے،

مسئلہ(۱۱): بڑا بھاری حوض جو دس ہاتھ لمبااور دس ہاتھ چوڑا ہواور اتنا گہرا ہوکہ اگر چلو سے پانی اٹھاویں تو زمین نہ کھلے، یہ بھی بہتے ہوئے پانی کے مثل ہے، ایسے حوض کو دَ ہ در دَ ہ (10x10) کہتے ہیں۔ اگر اس میں ایسی نجاست پڑجائے جو پڑجانے کے بعد دکھلائی نہیں دیتی جیسے پیٹاب، خون ، شراب وغیرہ تو چاروں طرف (سے) وضوکر تا در سے در ست ہے، جدھر چاہواں در ست ہے، جدھر چاہواں کو جو دکھلائی ویتی ہے جیسے مردہ کا تو جدھر پڑا ہواں طرف وضونہ کرے، اُس کے سوااور جس طرف چاہے کرے، البتۃ اگر اِستے بڑے حوض میں اتی نجاست پڑجائے کہ رنگ یا مزہ بدل جائے یا بد ہوآنے گاؤنجس ہوجائے گا۔

مسئلہ(۱۲):اگرکوئی حوض ہیں ہاتھ لمبااور پانچ ہاتھ چوڑا یا پجپیں ہاتھ لمبااور جار ہاتھ چوڑا ہووہ حوض بھی دہ دردہ کےمثل ہے۔

مسکلہ(۱۳): حیمت پرنجاست پڑی ہے اور پانی برسااور پرنالا چلاتو اگر آ دھی یا آ دھی سے زیادہ حیمت ناپاک ہے تو وہ پانی نجس ہے اور اگر حیمت آ دھی ہے کم ناپاک ہے تو وہ پانی پاک ہے اور اگر نجاست پرنالے کے پاس ہی ہواور

اتنی ہوکہ سارا پانی اس سے ل کرآتا اے تو وہ پانی نجس ہے۔

مسئلہ (۱۶۷):اگر پانی آ ہستہ آ ہستہ بہتا ہو تو بہت جلدی جلدی وضونہ کرے تا کہ جو دھوؤن (اعضاء دھونے میں استعمال کیا ہوایانی) گرتا ہے وہی ہاتھ میں نہ آ جائے۔

مسئلہ(۱۵): وَه دروَه (10x10) حوض میں جہاں پر (استعال شدہ پانی) گراہے اگر وہیں ہے پھر پانی اٹھالے تو مجھی جائز ہے۔

مسئلہ (۱۲): اگر کوئی کا فریا بچہ اپناہاتھ پانی میں ڈال دے تو پانی نجس نہیں ہوتا۔ البتہ اگر معلوم ہوجائے کہ اُس کے ہاتھ میں نجاست لگی تھی تو نا پاک ہوجائے گا، لیکن چوں کہ چھوٹے بچوں کا کوئی اعتبار نہیں اس لیے جب تک کوئی اور یانی ملے اُس کے ہاتھ ڈالے ہوئے یانی سے وضونہ کرنا بہتر ہے۔

مسکلہ (۱۷): جس پانی میں ایسی جان دار چیز مرجائے جس میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا یا با ہر مرکر پانی میں گر پڑنے تو پانی نجس نہیں ہوتا جیسے مچھر ،کھی ،کھڑ ، بچھو،شہد کی کھی یا اسی قتم کی اور جو چیز ہو۔

مسکلہ(۱۸): جس جان دار کی پیدائش پانی کی ہواور ہر دم پانی ہی میں رہا کرتی ہو(تو) اُس کے مرجانے سے پانی خراب نہیں ہوتا، پاک رہتا ہے جیسے مجھلی، مینڈک، کھوا، کیٹرا، وغیرہ اور اگر پانی کے سوا اور کسی چیز میں مرجائے جیسے سرکہ، شیرہ، دودھ وغیرہ تو وہ بھی نا پاک نہیں ہوتا اور خشکی کا مینڈک اور پانی کا مینڈک دونوں کا ایک تھم ہے یعنی نہ اِس کے مرنے سے پانی نجس ہوتا ہے نہ اُس کے مرنے سے لیکن اگر خشکی محمے سی مینڈک میں خون ہوتا ہوتو اس کے مرنے سے لیکن اگر خشکی محمے سی مینڈک میں خون ہوتا ہوتو اس کے مرنے سے یانی وغیرہ جو چیز ہونا یاک ہوجائے گی۔

فا كرہ: دريائى مينڈك كى پہچان بيہ ہے كہ اس كى انگليوں كے زيج ميں جھلى لگى ہوتى ہے اور خشكى كے مينڈك كى انگلياں الگ الگ ہوتى ہيں۔ انگلياں الگ الگ ہوتى ہيں۔

مسئلہ(۱۹):جو چیز پانی میں رہتی ہولیکن اس کی بیدائش پانی کی نہ ہواس کے مرجانے سے پانی خراب ونجس ہوجا تا ہے جیسے بطخ اور مرغانی ۔اسی طرح باہر مرکر یانی میں گریڑے تو بھی نجس ہوجا تا ہے۔

مسئلہ (۲۰): مینڈک، کچھوا وغیرہ اگر پانی میں مرکر بالکل گل جائے اور ریزہ ریزہ ہوکر پانی میں ال جائے تو بھی پانی یاک ہے کیکن اس کا پینا اور اس سے کھانا یکا نا درست نہیں ،البتہ وضوا ورئسل اس سے کر سکتے ہیں۔

مسكله (۲۱): دهوب سے گرم كيے ہوئے بانى سے سفيد داغ (برص) ہوجانے كا دُر ہے اس ليے اس سے وضوعتل

نەڭرناچايىچە\_

### کھال اور ہڈی وغیرہ کے احکام

مسئلہ(۲۲):مردارکی کھال کو جب دھوپ میں سکھاڈ الیس یا کوئی دواوغیرہ لگا کر درست کرلیں کہ پانی مرجائے اور رکھنے سے خراب نہ ہوتو پاک ہوجاتی ہے اس پر نماز پڑھنا درست ہے اور مشک وغیرہ بنا کراس میں پانی رکھنا بھی درست ہے،لیکن سور کی کھال ہے کوئی کام لینا اور برتنا بہت گناہ ہے۔
درست ہے،لیکن سور کی کھال پاکن بیس ہوتی اور سب کھالیس پاک ہوجاتی ہیں، گرآ دمی کی کھال ہے کوئی کام لینا اور برتنا بہت گناہ ہے۔

مسئلہ (۲۳): کتا، بندر، بلی، شیروغیرہ جن کی کھال بنانے (درست کرنے) سے پاک ہوجاتی ہے بسہ اللہ کہہ کر فرنے سے ان کا گوشت پاک فرنے سے ان کا گوشت پاک فرنے سے ان کا گوشت پاک نہوتا اوران کا کھانا درست نہیں۔

مسئلہ (۲۴): مردار کے بال،سینگ، ہڈی اور دانت بیسب چیزیں پاک ہیں،اگر پانی میں پڑجا ئیں تو نجس نہ ہوگا۔ البتۃاگر ہڈی اور دانت وغیرہ پراس مردار جانور کی کچھ چکنائی وغیرہ لگی ہوتو وہ نجس ہےاور پانی بھی نجس ہوجائے گا۔ مسئلہ (۲۵): آ دمی کی بھی ہڈی اور بال پاک ہیں،لیکن ان کو بر تنا اور کام میں لانا جائز نہیں بل کہ عزت سے کسی جگہ گاڑ دینا جاہے۔

### پانی کے استعال کے احکام

مسئلہ (٣٦): ایسے ناپاک پانی کا استعال جس کے تینوں وصف یعنی مزہ ، بواور رنگ نجاست کی وجہ سے بدل گئے ہول کسی طرح درست نہیں ، نہ جانوروں کو پلانا درست ہے نہ مٹی وغیرہ میں ڈال کر گارا بنانا جائز ہے اور اگر تینوں وصف نہیں بدلے تو اس کا جانوروں کو پلانا اور مٹی میں ڈال کر گارا بنانا اور مکان میں چھڑ کا وکرنا درست ہے ، مگرا یسے گارے سے مسجد نہ لیسے ۔

مسئلہ (۲۷): دریا، ندی اور وہ تااہ ب جوکسی کی زمین میں نہ ہواور وہ کنواں جس کے بنانے والے نے وقف کر دیا ہو تو اس تمام پانی ہے عام اوگ فائد دا ٹھا سکتے ہیں، کسی کو بیرتی نہیں ہے کہ کسی کواس کے استعمال سے منع کرے یااس جو تو اس تمام پانی ہے عام اوگ فائد دا ٹھا سکتے ہیں، کسی کو بیرتی نہیں ہے کہ کسی کواس کے استعمال سے منع کرے یااس کے استعال میں ایبا طریقہ اختیار کرے جس سے عام لوگوں کونقصان ہو جیسے کوئی شخص دریایا تالاب سے نہر کھود کر لائے اور اس سے وہ دریایا تالاب خشک ہوجائے یا کسی گاؤں یا زمین کے غرق ہوجانے کا اندیشہ ہوتو بیطریقہ استعال کا درست نہیں اور ہرمخص کواختیار نے کہ اس نا جائز طریقہ استعال سے منع کردے۔

مسئلہ (۲۸) بھی خص کی مملوک زمین میں کواں، چشمہ، دوض یا نہر ہوتو دوسر ہوتو دوسر ہوتو دوسر کو گوں کو پانی پینے سے یا جانو روں کو پانی پلانے یا وضو عشل و پارچشوئی ( کیڑے دھونے) کے لیے پانی لینے سے یا گھڑے بھر کرانپے گھرے درخت یا کیاری میں پانی دینے سے منع نہیں کرسکتا، کیوں کہ اس میں سب کا حق ہے، البتہ اگر جانو روں کی کثر سے کی وجہ سے پانی ختم ہونے کا یا نہر وغیرہ کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتو رو کئے کا اختیار ہا وراگرا بی زمین میں آنے سے رو کنا والی ختم ہونے و یکھا جائے گا کہ پانی لینے والے کا کام دوسری جگہ سے باسانی چل سکتا ہے (مثلاً: کوئی دوسرا کنواں وغیرہ ایک میل شری ہے کم فاصلہ پر موجود ہے اور وہ کی کی مملوک زمین میں بھی نہیں ہے) یا اس کا کام بند ہوجائے گا اور تکلیف ہوگی اگر اس کی کاروائی دوسری جگہ سے ہو سکے تو خیر ورنہ اس کنویں والے سے کہا جائے کہ یا تو اس شخص کو ایپ کنویں یا نہر وغیرہ پر آنے کی اس شرط سے اجازت دو کہ نہر وغیرہ تو ڑے گا نہیں، ورنہ اس کو جس قدر پانی کی حاجت ہے تم خود زکال کریا نکلوا کر اس کے حوالے کرو۔ البتہ اپنے کھیت یا باغ کو پانی و بیا نبغیر اس شخص کی اجازت بے دوسرے لوگوں کو جائز نہیں، اس سے ممانعت کر سکتا ہے، یہی تھم ہے خود روگھاس کا اور جس قدر نبا تات بے تنہ ہیں سب گھاس کے تھم میں ہیں، البتہ سے داردر دخت زمین والے کی مملوک ہیں۔

یں برائے اگرایک خص دوسرے کے کنویں یا نہر سے کھیت کو پانی دینا چاہے اور وہ کنویں یا نہر والا اس سے پچھ مسکلہ (۲۹):اگرایک خص دوسرے کے کنویں یا نہر سے کھیت کو پانی دینا چاہے اور وہ کنویں یا نہر والا اس سے پچھ قیمت لے تو جائز ہے یانہیں اس میں اختلاف ہے،مشائح بلخ نے فتو کی جواز کا دیا ہے۔

مسئلہ (۳۱):لوگوں کے پینے کے لیے جو پانی رکھا ہوا ہوجیسے گرمیوں میں راستوں پر پانی رکھ دیتے ہیں اس سے وضو پخسل درست نہیں ، ہاں اگرزیادہ ہوتو مضا کھنہیں۔جو پانی وضو کے داسطے رکھا ہواس سے پینا درست ہے۔ مسئلہ (۳۲):اگر کنویں میں ایک دومینگنی گر جائے اور وہ ثابت نکل آئے تو کنواں نا پاک نہیں ہوتا ،خواہ وہ کنواں جنگل کا ہویابستی کا اور من ( کنویں کی منڈیر ) ہویا نہ ہو۔

#### تمرين

سوال (از کون سے پانی سے وضواور عسل کرنا درست ہے؟

سوال ( جنگل میں کہیں تھوڑ ایانی ملاتو کیااس ہے وضوکر نا جائز ہے؟

سوال ال جس پانی میں نجاست گرجائے کیااس سے وضوء نسل وغیرہ درست ہے؟ اور وہ کون سایانی ہے جونجاست گرنے سے نایا کے نہیں ہوتا؟

سوال ۞: حصت پریانی برسااور پرناله چلاتو کیااس پرنالے کے گرتے پانی ہے وضووغیرہ جائز ہے؟

سوال @: جس پانی میں کوئی جان دار چیز مرجائے تو اس کا کیا تھم ہے، تفصیل ہے بیان کریں؟

سوال 🛈: کھال اور ہڑی وغیرہ کے احکام تفصیل ہے کھیں؟

سوال (ے: وَهُ وَرِدَهُ حُوضٌ كَيْ مَقْدَارِكِيا ہے؟

سوال ﴿: اگر بچه یانی میں ہاتھ ڈالے تو کیا تھم ہے آیا اس سے وضو درست ہے یانہیں؟

سوال (9: یانی کے استعال کے احکام مخضرابیان کریں۔

#### کنویں کابیان ک

مسکلہ (۱): جب کنویں میں کوئی نجاست گر پڑے تو کنواں ناپاک ہوجاتا ہے اور پانی تھینج کرنکا لئے سے پاک ہوجاتا ہے، چاہتے تھوڑی نجاست گرے یا بہت، سارا پانی نکالنا چاہیے۔ جب سارا پانی نکل جائے گا تو کنوال پاک ہوجائے گا، کنویں کے اندر کے کنکر، دیوار وغیرہ کے دھونے کی ضرورت نہیں، وہ سب خود بخو د پاک ہوجا میں گے، اسی طرح رسی ڈول جس سے پانی نکالا ہے کنویں کے پاک ہونے سے خود بخو د پاک ہوجائے گا۔ان دونوں کے بھی دھونے کی ضرورت نہیں۔

فا كدہ: سارا پانی نكالنے كايہ مطلب ہے كہ اتنا نكائیں كہ پانی ٹوٹ جائے اور آ دھا ڈول بھی نہ بھرے۔ مسكلہ (۲) بكنویں میں كبوتر یا چڑیا كی ہیٹ گر پڑی تونجس نہیں ہوا ، مرغی اور بطخ كی ہیٹ سے نجس ہوجا تا ہے اور سارا یانی تكالناوا جب ہے۔

مسئلہ (۳): کتا، بلی،گائے، بمری بییثاب کردے یا کوئی اور نجاست گرے تو سارا پانی نکالا جائے۔

مسئلہ (س):اگر آ دمی یا کتایا بکری یااس کے برابر کوئی اور جانورگر کے مرجائے تو سارا بانی نکالا جائے اوراگر باہر مرے پھر کنویں میں گرے تب بھی بہی تھم ہے کہ سارا یانی نکالا جائے۔

مسکلہ(۵):اگرکوئی جان دار چیز کنویں میں مرجائے اور پھول جائے یا بچٹ جائے تب بھی سارا پانی نکالنا جا ہیے، جا ہے چھوٹا جانور ہو، جا ہے بڑا اوراگر چو ہایا چڑیا مرکر پھول جائے یا بچٹ جائے تو سارا پانی نکالنا جا ہیے۔

عاہم چاہے چھونا جانور ہو ہو جا ہے ہوا اور اسر پو ہایا پر یا سرکر مرکئی کیکن بھولی بھٹی ہیں ڈول نکالناوا جب ہے اور تیس مسئلہ (۱):اگر چوہا، چڑیا یا اس کے برابر کوئی چیز گر کر مرگئی کیکن بھولی بھٹی نہیں تو ہیں ڈول نکالناوا جب ہے اور تیس ڈول نکال ڈالیس تو بہتر ہے، لیکن پہلے چوہا نکال لیس تب یانی نکالنا شروع کریں ،اگر چوہا نہ نکالا تو اس یانی نکالنے کا

کوئی اعتبار نہیں۔ چوہا نکا کنے کے بعد پھرا تناہی پانی نکالناپڑےگا۔

مسکلہ (۷):بڑی چھپکلی جس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہواس کا تھم بھی یہی ہے کہ اگر مرجائے اور پھولے پھٹے نہیں تو مسکلہ (۷):بڑی چھپکلی جس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہواس کا تھم بھی یہی ہے کہ اگر مرجائے اور پھولے پھٹے نہیں تو میں ۲۰ ڈول نکالنا چاہیے اور تمیں ڈول نکالنا بہتر ہے۔جس میں بہتا ہوا خون نہ ہوتا ہواس کے مرنے سے پانی نایا کے نہیں ہوتا۔

لے اس باب میں اٹھارہ (۱۸) مسائل نہ کور ہیں۔



مسئلہ(۸):اگر کبوتر یا مرغی یا بلی یااس کے برابر کوئی چیز گر کر مرجائے اور پھولے نہیں تو جیالیس ڈول نکالنا واجب ہےاور ساٹھ ڈول نکال دینا بہتر ہے۔

مسكله(۹) : جس كنويں پرجوڈول پڑار ہتا ہے اى كے حساب سے نكالنا چاہيے۔اگراتنے بڑے ڈول سے نكالا جس ميں بہت پانی سا تا ہے تو اس كا حساب لگالينا چاہيے۔اگراس ميں دوڈول پانی سا تا ہے تو دو(۲) ڈول سمجھيں اور اگر چار (۴) ڈول سا تا ہوتو چارڈول سمجھنا چاہيے،خلاصہ يہ ہے كہ جتنے ڈول پانی آتا ہوگا اس كے حساب سے كھينچا جائے گا۔

مسئلہ(۱۰):اگر کنویں میں اتنابڑا سوت (پانی نکلنے کی جگہ ہنج) ہے کہ سارا پانی نہیں نکل سکتا، جیسے جیسے پانی نکالے میں ویسے ویسے اس میں سے اور نکلتا آتا ہے تو جتنا پانی اس میں اس وقت موجود ہے انداز ہ کر کے اس قدر نکال ڈالیں۔

فا نکرہ: پانی کے اندازہ کرنے کی کئی صورتیں ہیں ایک بید کہ مثلاً پانچ ہاتھ پانی ہے تو ایک دم لگا تارسو (۱۰۰) ڈول پانی نکال کردیکھو کہ کتنا پانی کم ہوا،اگر ایک ہاتھ کم ہوا ہوتو بس اس سے حساب لگالو کہ سو (۱۰۰) ڈول میں ایک ہاتھ پانی کم ہوا تو پانچ ہاتھ یانی پانچ سوڈول میں نکل جائے گا۔

دوسرے بیر کہ جن لوگول کو پانی کی بہجان ہواوراس کا انداز ہ آتا ہوایسے دو(۲) دین دارمسلمانوں ہے انداز ہ کرالو، جتنا وہ کہیں نکلوا دواور جہاں بید دنوں باتیں مشکل معلوم ہوں تو تین سوڈ ول نکلوا دیں۔

مسکلہ (۱۱): کنویں میں مرا ہوا چو ہایا اور کوئی جانو رنگلا اور بیہ معلوم نہیں کہ کب ہے گرا ہے اور وہ ابھی پھولا پھٹا بھی نہیں ہے تو جن لوگوں نے اِس کنویں ہے وضوکیا ہے ایک دن رات کی نمازیں و ہرائیں اور اس پانی ہے جو کپڑے دھوھ تے ہیں پھران کو دھونا چا ہیے، اگر پھول گیا ہے یا پھٹ گیا ہے تو تین دن تین رات کی نمازیں و ہرانا چا ہیے، البتہ جن لوگوں نے اس پانی ہے وضونہیں کیا ہے وہ نہ دہرائیں۔ یہ بات تو احتیاط کی ہے۔ اور بعض عالموں نے یہ ہا ہے کہ جس وقت کویں سناپاک ہونا معلوم ہوا ہے اُس وقت سے ناپاک سمجھیں گے، اس سے پہلے کی نماز، وضوسب درست ہے، اگر کوئی اس یم کم کرے تب بھی درست ہے۔

 نہ ہوتب بھی کنواں پاک ہے۔البتہ اگر نجاست لگی ہو تو نا پاک ہوجائے گااور سارا پانی نکالنا پڑے گااور اگرشک ہو کہ معلوم نہیں کپڑا پاک ہے یا نا پاک ہے تب بھی کنواں پاک سمجھا جائے گا نمیکن اگر دل کی تسلی کے لیے بیس یا تمیس ڈول نکلوا دیں تب بھی بچھ حرج نہیں۔

مسئلہ (سوا): کنویں میں بکری یا چو ہا گر گیا اور زندہ نکل آیا تو پانی پاک ہے، کچھ نہ نکالا جائے۔

مسئلہ (۱۲۷): چوہے کو بلی نے پکڑااوراس کے دانت لگنے سے زخمی ہوگیا، پھراس سے چھوٹ کراس طرح خون میں بھراہوا کنویں میں گریڑا تو سارایانی نکالا جائے۔

مسکلہ (۱۵): چوہا نابدان کمیں نے نکل کر بھا گا اور اس کے بدن میں نجاست بھرگئی پھر کنویں میں گر پڑا تو سارا پانی نکالا جائے ، چاہے چوہا کنویں میں مرجائے یازندہ نکلے۔

مسئلہ (۱۶):چوہے کی دم کٹ کرگر بڑی تو سارا پانی نکالا جاوے ،اسی طرح وہ چھپکلی جس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہو اس کی دم گرنے ہے بھی سب یانی نکالا جائے۔

مسکلہ (۱۷): جس چیز کے گرنے سے کنواں ناپاک ہوا ہے اگر وہ چیز باوجود کوشش کے نہ نکل سکے تو دیکھنا چاہیے کہ وہ چیز کیسی ہے ، اگر وہ چیز ایسی ہے کہ خود تو پاک ہوتی ہے لیکن ناپا کی لگنے سے ناپاک ہوگئ ہے جیسے ناپاک کیڑا ،
ناپاک گیند ، ناپاک جوتا ، تب تو اس کا نکالنا معاف ہے ، ویسے ہی پانی نکال ڈالیس اورا گر وہ چیز ایسی ہے کہ خود ناپاک ہے جیسے مردہ جانور ، چو ہا وغیرہ تو جب تک یہ یقین نہ ہوجائے کہ پھیگل سڑ کرمٹی ہوگیا ہے اس وقت تک کنوال پاک نہوسکتا ، جب یہ یعین ہوجائے اس وقت تک کنوال پاک نہوجائے گ

مسئلہ(۱۸): جتنا پانی کنویں میں ہے نکالناضر ورہو جا ہے ایک دم سے نکالیں جا ہےتھوڑ اتھوڑ اکر کے کئی دفعہ نکالیں ہرطرح یاک ہوجائے گا۔

ئ پائی نکلنے کی زمین دوزموری پاسوراخ .

#### تمرين

سوال (۱): کنویں میں نجاست گرجائے تو کنویں کو پاک کرنے کا کیاطریقہ ہے؟
سوال (۱): کون سے پرندوں کی بیٹ گرنے ، بکری ، چو ہا ، چڑیا ، بڑی چھپکلی ، کبوتر ، مرغی یا بلی
سوال (۱): اگر کوئی جانور جیسے کتا ، بلی ، گائے ، بکری ، چو ہا ، چڑیا ، بڑی چھپکلی ، کبوتر ، مرغی یا بلی
کنویں میں گر کر مرجائے تو کنویں کو کس طرح پاک کریں گے ، تفصیل سے کھیں ؟
سوال (۱): ڈول کے ذریعے پانی فکالنے کے لیے کون سے ڈول کا اعتبار ہوگا ؟
سوال (۱): کنویں میں سے مرا ، ہوا جانو ر فکا تو کیا تھی کا ایک ساتھ فکا لنا ضروری ہے؟
سوال (۱): کیا کنواں پاک کرنے کے لیے سارے پانی کا ایک ساتھ فکا لنا ضروری ہے؟
سوال (۱): جس چیز کے گرنے ہے کنواں نایا کہ ہوا ہے کیا اس کا کنویں سے فکا لنا ضروری ہے؟



### جانوروں کے جھوٹے کا بیان<sup>ا</sup>

#### انسان كاحجوثا:

مسکلہ(۱): آ دمی کا جھوٹا پاک ہے جا ہے بددین (کافر) ہو، یا نا پاک ہو، ہرحال میں پاک ہے، اسی طرح پسینہ بھی ان سب کا پاک ہے، البت اگر اس کے ہاتھ یا منہ میں کوئی نا پاکی گئی ہو (جیسے: خون، شراب وغیرہ) تو اس سے وہ حجوثا نا پاک ہوجائے گا۔

#### کتے ،خنز براور درندوں کا حجموٹا:

مسئلہ (۲): کتے کا جھوٹانجس ہے، اگر کسی برتن میں منہ ڈال دین تین مرتبہ دھونے سے پاک ہوجاوے گا، چاہے مٹی کا برتن ہو جا ہے تا نے وغیرہ کا، دھونے سے سب پاک ہوجا تا ہے، لیکن بہتر بیہ ہے کہ سات مرتبہ دھوئے اور ایک مرتبہ ٹی لگا کر مانجھ بھی ڈالے کہ خوب صاف ہوجائے۔

مسئلہ (۳):سور کا حجوٹا بھی نجس ہے۔اسی طرح شیر ، بھیٹریا ، بندر ، گیدڑ وغیر ہ جتنے چیر بھاڑ کر کے کھانے والے جانور ہیں سب کا حجوثانجس ہے۔

#### ىلى كاخھوٹا:

مسئلہ (سم): بلی کا جھوٹا پاک تو ہے لیکن مکروہ ہے ، کوئی اور پانی ہوتے وقت اس سے وضونہ کرے ، البتہ اگر کوئی اور یانی نہ ملے تو اس سے وضوکر لے۔

مسئلہ(۵): دودھ سالن وغیرہ میں بلی نے مند ڈال دیا تواگر اللہ نے سب تجھ دیا ہے تواسے نہ کھائے اورا گرغریب ہمیں ہوتو کھالے، اس میں کوئی حرج اور گناہ ہیں ہے، بل کہ ایسے خص کے واسطے مکروہ بھی نہیں ہے۔ آدمی ہوتو کھالے، اس میں کوئی حرج اور گناہ ہیں ہے، بل کہ ایسے خص کے واسطے مکروہ بھی نہیں ہے۔ مسئلہ (۲): بلی نے چوہا کھایا اور فورُ ا آکر برتن میں منہ ڈال دیا تو وہ نجس ہوجائے گا اور جو تھوڑی دیر تھی کرمنہ ڈالے کہ اپنا منہ زبان سے جائے جکی ہوتو نجس نہ ہوگا بل کہ مکروہ ہی رہے گا۔

ل اس عنوان کے تحت پندرہ (۱۵) مسائل بیان ہوئے ہیں۔

#### مرغی اور شکاری پرندوں کا حجموٹا:

مسئلہ(۷) کھلی ہوئی مرغی جو اِدھراُ دھرگندی پلید چیزیں کھاتی پھرتی ہےاس کا جھوٹا مکروہ ہے، جومرغی بندرہتی ہو اس کا جھوٹا مکروہ نہیں بل کہ یاک ہے۔

مسئلہ (۸): شکار کرنے والے پرندے جیسے شکرہ ،باز وغیرہ ان کا حجموٹا بھی مکروہ ہے،لیکن جو پالتو ہواور مُر دار نہ کھانے پائے نہاس کی چونچ میں کسی نجاست کے لگے ہونے کا شبہ ہو،اس کا حجموٹا پاک ہے۔

#### حلال جانوروں كاحھوڻا:

مسئلہ(۹): حلال جانور جیسے مینڈ ھا، بکری ، بھیڑ ، گائے ، بھینس ، ہرنی وغیر ہ اور حلال چڑیاں جیسے مینا ، طوطا ، فاختہ ، چڑیاان سب کا حجوثا پاک ہے ،اسی طرح گھوڑ ہے کا حجوثا بھی پاک ہے۔

### گھروں میں رہنے والے جانوروں کا جھوٹا:

مسئلہ(۱۰):جوچیزیں گھروں میں رہا کرتی ہیں جیسے سانپ ،بچھو، چوہا،چھیکلی وغیرہ ان کا حجموثا مکروہ ہے۔ مسئلہ(۱۱):اگرچوہاروٹی کتر کھائے تو بہتر تو یہ ہے کہ اس جگہ ہے ذراسی توڑ ڈالے، تب کھائے۔

#### گدیھےاور خچر کا حجویًا:

مسئلہ (۱۲): گدھے اور خچر کا حجمو ٹاپاک تو ہے لیکن وضو ہونے میں شک ہے، سواگر کہیں فقط گدھے، خچر کا حجمو ٹاپانی ملے اور اس کے سوا اور پانی نہ ملے تو وضو بھی کرے اور تیم بھی کرے، اور جا ہے پہلے وضو کرے جاہے پہلے تیم کرے، دونوں اختیار ہیں۔

#### ليينے كاحكم:

مسئلہ (۱۳): جن جانوروں کا جھوٹانجس ہے ان کا پسینہ بھی نجس ہے اور جن کا جھوٹا پاک ہے ان کا پسینہ بھی پاک ہے، جن کا جھوٹا مکر وہ ہے ان کا پسینہ بھی مگر وہ ہے، گدھے اور خچر کا پسینہ پاک ہے، کپڑے اور بدن پرلگ جائے تو دھونا واجب نہیں ،کین دھوڈ النا بہتر ہے۔

مسئلہ (سما) بھی نے بلی پالی و پاس آ کر بیٹھتی ہے اور ہاتھ وغیرہ جائتی ہے تو جہاں جائے یااس کالعاب لگے تو اس کو دھوڈ الناجا ہے ،اگر نہ دھو یا اور یوں ہی رہنے دیا تو مکروہ اور برا کیا۔

#### نامحرم كاحجفوثا:

مسئلہ (۱۵): غیرمرد کا جھوٹا کھانا اور پانی عورت کے لیے (اور غیرعورت کا جھوٹا مرد کے لیے ) مکروہ ہے جب کہ جانتا (جانتی ) ہو کہ بیاس کا جھوٹا ہے اورا گرمعلوم نہ ہوتو مکروہ ہیں۔

#### تمرين

سوال 🛈 : کن جانوروں کا حجوثا یا کے ،کن کانجس اورکن کا مکروہ ہے؟

سوال (الركتے في سي برتن ميں مندؤ الاتو كيا تھم ہے؟

سوال (ا مرغی کے جھوٹے کا کیا تھم ہے؟

سوال (الله الله نا الردود ه وغيره مين منه دُ الانواس كا كياتهم ہے؟

سوال @: جانوروں کے نیپنے کا کیا تھم ہے؟

سوال 🛈 : غیرمرد کا حجوٹا کھانا اور پانی عورت کے لیے اور غیرعورت کا مرد کے لیے کیسا ہے؟

سوال (ے: گدھے اور خچر کے جھوٹے کا کیا تھم ہے؟

سوال (): بددین ( کافر )اورنا پاک آ دمی کے جھوٹے اور نیپینے کا کیا تھم ہے؟

سوال (9: بلی نے چوہا کھایا اور اس کے بعد برتن میں منہ ڈال دیا تو کون سی صورت میں پانی نجس اورکون سی صورت میں یانی مکروہ ہوگا؟

سوال 🕩: یالتوبلی نے اگر ہاتھ وغیرہ جائے تو کیا ہاتھ وغیرہ کودھونا ضروری ہے؟

#### باب التيمم

### تنيتم كابيان

تنمیم صحیح ہونے کی شرائط:

مسکلہ (۱) ناگرکوئی جنگل میں ہے اور بالکل معلوم نہیں کہ پانی کہاں ہے، نہ وہاں کوئی ایسا آ دمی ہے جس سے دریافت کرے تو ایسے وقت تیم کر لے اور اگر کوئی آ دمی مل گیا اور اس نے ایک میل شری کے اندر پانی کا پید بتایا اور گمان غالب ہوا کہ یہ بچا ہے یا آ دمی تو نہیں ملا لیکن سی نشانی سے خود اس کا جی کہتا ہے کہ یہاں ایک میل شری کے اندراندر کہیں بانی ضرور ہے تو پانی کا اس قدر تلاش کرنا کہ اس کو اور اس کے ساتھیوں کو کسی قتم کی تکلیف اور حرج نہ ہو ضروری ہے، بغیر ڈھونڈے تیم کرنا درست نہیں ہے۔ اگر خوب یقین ہے کہ پانی ایک میل شری کے اندر ہے تو پانی لانا واجب ہے۔

فا نکرہ: میل شرعی میل انگریزی ہے ذرازیادہ ہوتا ہے یعنی انگریزی ایک میل پورااوراس کا آٹھواں حصہ بیسب مل کرایک میل شرعی ہوتا ہے ؟

مسئلہ(۲):اگر پانی کا پتہ چل گیالیکن پانی ایک میل ہے ڈور ہے تو اتنی ڈور جا کر پانی لا ناواجب نہیں ہے بل کہ تیم کرلینا درست ہے۔

مسئلہ (۳): اگر کوئی آبادی ہے ایک میل کے فاصلے پر ہوا در ایک میل سے قریب کہیں پانی نہ ملے تو بھی تیم کر لینا درست ہے، جا ہے مسافر ہو یا مسافر نہ ہوتھوڑی دور جانے کے لیے نکلا ہو۔

مسئلہ (۴۷): اگر راہ میں کنواں تو مل گیا مگر لوٹا ڈور پاس نہیں ہے اس لیے کنویں سے پانی نکال نہیں سکتا ، نہ کسی اور سے مائے مل سکتا ہے تو بھی تیمتم درست ہے۔

مسئلہ(۵):اگرکہیں پانی مل گیالیکن بہت تھوڑا ہے تو اگرا تناہو کہ ایک ایک دفعہ منہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں پیردھو سکے تو تیم کرنا درست نہیں ہے، بل کہ ایک ایک دفعہ ان چیز وں کو دھوئے اور سر کامسح کر لے اور کلّی وغیرہ کرنا یعنی وضو کی سنتیں چھوڑ دے اوراگرا تناہھی نہ ہوتو تیم کرلے۔

لے اس باب میں از تالیس (۴۸) مسائل بیان ہوئے ہیں۔ ہے میل شرق 2000 گز اور میل انگریز ی 1760 گز کا ہوتا ہے اور کلومیٹر کے لحاظ ہے میل شرق 1.8288000 کلومیٹر ہوتا ہے اور میل انگریز ی 1.6093440 کلومیٹر ہوتا ہے۔(احسن الفتاذی:۴/۹۴) مسکلہ (۲):اگر بیاری کی وجہ سے پانی نقصان کرتا ہو کہ اگر وضو یا خسل کرے گاتو بیاری بڑھ جائے گی یا دیر میں اچھا ہوگا تب بھی تیمم درست ہے،لیکن اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہواور گرم پانی نقصان نہ کرے تو گرم پانی سے خسل کرنا واجب ہے،البتۃ اگرایسی جگہ ہے کہ گرم پانی نہیں مل سکتا تو تیمم کرنا درست ہے۔

مسئلہ (۷): جب تک پانی ہے وضونہ کر سکے برابر تیم کرتارہے، چاہے جتنے دن گزرجا ئیں، کچھ خیال ووسوسہ نہ لائے۔ جتنی پاکی وضوا ورمسل کرنے ہے ہوتی ہے اتنی ہی پاکی تیم سے بھی ہوتی ہے، بیرنہ سمجھے کہ تیم سے اچھی طرح پاک نہیں ہوتا۔

مسئلہ (۸): اگر پانی مول (قیمتاً) بکتا ہے تو اگر اس کے پاس دام نہ ہوں تو تیم کر لینا درست ہے اور اگر دام پاس ہوں اور داستے میں کراہی، بھاڑے کی جتنی ضرورت پڑے گی اس سے زیادہ بھی ہے تو خرید نا واجب ہے۔ البتۃ اگر اتنا گراں بیچے کہ استے دام کوئی لگا ہی نہیں سکتا تو خرید نا واجب نہیں، تیم کر لینا درست ہے اور اگر کرایہ وغیرہ راستے کے خرج سے زیادہ دام نہیں ہیں تو بھی خرید نا واجب نہیں، تیم کرلینا درست ہے۔

مسئلہ (۹): اگر کہیں اتنی سر دی پڑتی ہواور برف کٹتی ہو کہ نہانے سے مرجانے یا بیار ہوجانے کا نف ہواور رضائی لیاف وغیرہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ نہا کر کے اس میں گرم ہوجائے تو ایسی مجبوری کے وقت تیم کر لینا درست ہے۔ مسئلہ (۱۰): اگر کسی کے آ و ھے سے زیادہ بدن پر زخم ہوں یا چیچک نکلی ہو تو نہانا واجب نہیں ، بل کہ تیم کر لے۔ مسئلہ (۱۱): اگر کسی میدان میں تیم کر کے نماز پڑھ کی اور وہاں سے پانی قریب ہی تھالیکن اس کوخبر نہی تو تیم اور نماز دونوں درست ہیں ، جب معلوم ہوتو دہرانا ضروری نہیں۔

مسئلہ (۱۲):اگرسفر میں کسی اور کے پاس پانی ہوتوا پنے جی کود کھھے اگراندر سے دل کہتا ہو کہ اگر میں مانگوں گاتو پانی مل جائے گاتو ہے مانگئے ہوئے تیم کرلینا درست نہیں ،اگراندر سے دل بیکہتا ہو کہ مانگئے سے وہ مخص پانی نہ دے گاتو بے مانگے بھی تیم کر کے نماز پڑھ لینا درست ہے ،لیکن اگر نماز کے بعداس سے پانی مانگا اوراس نے دے دیا تو نماز کود ہرانا پڑے گا۔

مسئلہ (۱۳۰):اگرزمزم کا پانی زمزی (زم زم رکھنے کا برتن ) میں بھرا ہوا ہے تو تیم کرنا درست نہیں ،زمزمیوں کو کھول کراس یانی سے نہانا اور وضوکرنا واجب ہے۔

مسکلہ (۱۲۰) کسی کے پاس پانی تو ہے لیکن راستہ ایسا خراب ہے کہ ہیں پانی نہیں مل سکتا ،اس لیے راہ میں پیاس کے مسکلہ (۱۲۰)

مارے تکلیف اور ہلا کت کاخوف ہے تو وضونہ کرے، تیم کر لینا درست ہے۔

مسئلہ(۱۵):اگرنسل کرنا نقصان کرتا ہواور وضونقصان نہ کر ہے توغسل کی جگہ تیم کرے، پھراگر تیم عسل کے بعد وضوٹوٹ جائے تو وضو کے لیے تیم نہ کرے، بل کہ وضو کی جگہ وضو کرنا چاہیے،اگر تیم عسل سے پہلے کوئی ہات وضو تو ڑنے والی بھی پائی گئی اور پھرنسل کا تیم کیا ہو تو یہی تیم عسل ووضود ونوں کے لیے کافی ہے۔

#### تيمّم كاطريقه:

مسئلہ (۱۷) : تیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پاک زمین پر مارے اور سارے منہ کومل لے، پھر دوسری مرتبہ زمین پر دونوں ہاتھ مرتبہ زمین پر دونوں ہاتھ مارے اور دونوں ہاتھوں پر کہنی سمیت ملے۔گھڑی وغیرہ کے درمیان اچھی طرح ملے،اگر اس کے گمان میں ناخن برابر بھی کوئی جگہ چھوٹ جائے گی تو تیم نہ ہوگا۔انگوشی اتارڈ الے تا کہ کوئی جگہ چھوٹ نہ جائے۔انگلیوں میں خلال کرلے، جب بیدونوں چیزیں کرلیس تو تیم ہوگیا۔

مسئلہ(۱۸) بمٹی پر ہاتھ مار کے ہاتھ جھاڑ ڈالے تا کہ بانہوں اور منہ پر بھبھوت (غبار) نہالگ جائے اور صورت نہ گڑ ہے۔

### یاک مٹی یامٹی کی جنس سے تیم کرنا:

مسکلہ (۱۹): زمین کے سوااور جو چیزمٹی کی قسم ہے ہواس پر بھی تیم درست ہے جیسے بمٹی، ریت، پھر، گئے، چونا، ہڑتال ہمرمہ، گیرو فغیرہ۔ جو چیزمٹی کی قسم ہے نہ ہواس سے تیم درست نہیں جیسے: سونا، جاندی، را نگا، گیہوں، ککڑی، کپڑ ااوراناج وغیرہ۔ ہاں اگران چیز وں پرگر داور مٹی گئی ہواس وقت البتة ان پر تیم درست ہے۔ مسکلہ (۱۹): جو چیز نہ تو آگ میں جلے اور نہ گلے وہ چیزمٹی کی قسم سے ہاس پر تیم درست ہے۔ جو چیز جل کر داکھ ہوجائے یا گل جائے اس پر تیم درست نہیں، اس طرح راکھ پر بھی تیم درست نہیں۔

مسکلہ (۲۰): تا ہے کے برتن، تکیے، گذے اور کپڑے وغیرہ پرتیم کرنا درست نہیں،البتہ اگراس پراتنی گرد ہے کہ ہاتھ مار نے سے خوب گرداڑتی ہے اور ہتھیا ہوں میں خوب اچھی طرح لگ جاتی ہے تو اس پرتیم درست ہے اور مٹی کے گھڑے بدھنے پرتیم درست ہے، چا ہے اس میں پانی بھرا ہوا ہو با پانی نہ ہو، کیکن اگر اس پرروغن بھرا ہوا ہو تو تیم کے گھڑے بدھنے پرتیم درست ہے، چا ہے اس میں پانی بھرا ہوا ہو با پانی نہ ہو، کیکن اگر اس پرروغن بھرا ہوا ہو تو تیم

ل ایک قتم کی زہر ملی دھات۔ یہ ایک قتم کی لال شی۔ یہ ایک بزم قتم کی دھات ہے مٹی کا ٹونٹی والا برتن ۔

درست نہیں۔

مسکلہ (۲۱): اگر پھر پر بالکل گردنہ ہوتب بھی تیم درست ہے، بل کہ اگر پانی سے خوب دھلا ہوا ہوتب بھی درست ہے، ہل کہ اگر پانی سے خوب دھلا ہوا ہوتب بھی درست ہے، ہا کہ است ہے، ہاتھ پر گرد کا لگنا کچھ ضروری نہیں ہے، اسی ظرح کی اینٹ پر بھی تیم درست ہے جا ہے اس پر کچھ گرد ہوجا ہے نہ ہو۔

مسئلہ (۲۲): کیچڑ سے تیم کرنا گو درست ہے مگر مناسب نہیں۔ اگر کہیں کیچڑ کے سواور کوئی چیز نہ ملے تو بیرتر کیب کرے کہا البتدا گرنماز کا وقت ہی نکل رہا ہو کرے کہا ہے کیڑے میں کیچڑ کھرلے جب وہ سوکھ جائے تو اس سے تیم کرلے ، البتدا گرنماز کا وقت ہی نکل رہا ہو تو اس وقت جس طرح بن پڑے ترسے یا خشک سے تیم کرلے ، نماز نہ قضا ہونے دے۔

مسئلہ (۲۳):اگرز مین پر پییثاب وغیرہ کوئی نجاست پڑگئی اور دھوپ سے سوکھ گئی اور بد بوبھی جاتی رہی تو وہ زمین پاک ہوگئی اس پرنماز درست ہے ،لیکن اس زمین پر تیم کرنا درست نہیں جب معلوم ہو کہ بیز مین ایسی ہے اور اگر معلوم نہ ہوتو وہم نہ کرے۔

غسل کی جگہ تیمتم:

مسئلہ (۲۴۷): جس طرح وضوی جگہ تیم درست ہے اسی طرح عنسبل کی جگہ بھی مجبوری کے وفتت تیم درست ہے۔وضو اور عنسل کے تیم میں کوئی فرق نہیں ، دونو ل کا ایک ہی طریقہ ہے۔

تنمیم میں نبیت ضروری ہے:

مسئلہ (۲۵):اگرکسی کو ہتلانے کے لیے تیم کر کے دکھلا یالیکن دل میں اپنے تیم کرنے کی نیت نہیں ، بل کہ فقط اس کو دکھلا نامقصود ہے تو اس کا تیم نہ ہوگا ، کیوں کہ تیم درست ہونے میں تیم کرنے کا ارادہ ہونا ضروری ہے ، تو جب تیم کرنے کا ارادہ نہ ہو، بل کہ فقط دوسرے کو ہتلا نا اور دکھلا نامقصود ہو تو تیم نہ ہوگا۔

مسکلہ (۲۶): تیم کرتے وقت اپنے ول میں بس اتنا ارادہ کر لے کہ میں پاک ہونے کے لیے تیم کرتا ہوں یا نماز پڑھنے کے لیے تیم کرتا ہوں اور کہ بیں اتنا ارادہ کرنا کہ میں وضوکا تیم کرتا ہوں یا خسل کا ہضر وری نہیں ہے۔ مسکلہ (۲۷): اگر قر آن مجید کے چھونے کے لیے تیم کیا تو اس سے نماز پڑھنا درست نہیں ہے اور اگر ایک نماز کے لیے تیم کیا تو اس سے نماز پڑھنا درست نہیں ہے اور اگر ایک نماز کے لیے تیم کیا دوسرے وقت کی نماز بھی اس سے پڑھنا درست ہے اور قر آن مجید کا چھونا بھی اس تیم سے درست ہے۔

### عنسل اور وضو کے لیے ایک ہی تیم کافی ہے:

مسئلہ (۲۸):کسی کونہانے کی بھی ضرورت ہےاور وضو کی بھی ہے توایک ہی تیم کرے، دونوں کے لیے الگ الگ تیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

#### متفرق مسائل:

مسئلہ (۲۹) :کسی نے تیم کر کے نماز پڑھ لی پھر پانی مل گیااور وقت ابھی باقی ہے تو نماز کا دہرانا واجب نہیں ، وہی نماز تیم سے درست ہوگئی۔

مسئلہ (۳۰):اگر پانی ایک میل شرعی سے دور نہیں لیکن وقت بہت تنگ ہے کہ اگر پانی لینے کو جائے گاتو وقت جاتا رہے گاتو بھی تیم درست نہیں ہے، یانی لائے اور قضا پڑھے۔

مسكله (۳۱): پانی موجود ہوتے وقت قرآن مجید کے چھونے کے لیے تیم كرنا درست نہيں۔

مسکلہ (۳۲) : اگر پانی آ گے چل کر ملنے کی امید ہوتو بہتر ہے کہ اوّل وقت نماز نہ پڑھے بل کہ پانی کا انظار کرلے،
لیکن اتنی دیر نہ لگائے کہ وقت مکر وہ ہوجائے اور اگر پانی کا انظار نہ کیا اوّل ہی وقت نماز پڑھ لی تب بھی درست ہے۔
مسکلہ (۳۳): اگر پانی پاس ہے لیکن بیرڈ رہے کہ اگر ریل پرسے اتر ہے گا تو ریل چل دے گی ہتب بھی تیم درست ہے۔
ہے یاسانپ وغیرہ کوئی جانور پانی کے پاس ہے جس سے پانی نہیں مل سکتا تو بھی تیم درست ہے۔
مدمل دیست درست ہے۔

مسئلہ(۳۴):سامان کےساتھ پانی بدھا تمالیکن یا دندر ہااور تیم کر کےنماز پڑھ کی پھریا دآیا کہ میرےسامان میں تو یانی بندھا ہوا ہےتو ابنماز کا دہرا نا وا جب نہیں۔

### شيم توڑنے والی چیزوں کابیان:

مسئلہ (۳۵): جنتی چیز ول سے وضور ٹ جاتا ہے ان سے تیم بھی ٹوٹ جاتا ہے اور پانی مل جانے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے ، اس طرح اگر تیم کر کے آگے چلااور پانی ایک میل شرع سے کم فاصلہ پررہ گیا تو بھی تیم ٹوٹ گیا۔ مسئلہ (۳۲): اگر وضو کا تیم ہے وضو کے موافق پانی ملنے سے تیم ٹوٹے گا۔ اگر خسل کا تیم ہے تو جب خسل کے موافق پانی ملے گا۔ اگر خسل کا تیم ٹوٹے گا، اگر بانی کم ملاتو تیم نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ (۳۷): اگرراستے میں پانی ملائین اس کو پانی کی پچھ خمر نہ ہوئی اور معلوم نہ ہوا کہ یہاں پانی ہے تو بھی تیم نہیں ٹوٹا، اسی طرح اگررستہ میں پانی ملااور معلوم بھی ہوگیالیکن ریل پر سے نہ اتر سکا تو بھی تیم نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ (۳۸): اگر بیاری کی وجہ ہے تیم کیا ہے تو جب بیاری جاتی رہے کہ وضواور عسل نقصان نہ کر ہے تو تیم ٹوٹ جائے گا، اب وضوکر نااور عسل کرنا واجب ہے۔

مسئلہ (۳۹): پانی نہیں ملااس وجہ ہے تیم کرلیا، پھرایس بیاری ہوگئ جس سے پانی نقصان کرتا ہے، پھر بیاری کے بعد یانی مل گیا تواب وہ تیم ہاقی نہیں رہاجو یانی نہ ملنے کی وجہ سے کیا تھا پھر سے تیم کرے۔

#### متفرق مسائل:

مسئلہ (۴۰):اگرنہانے کی ضرورت تھی اس لیے خسل کیا،لیکن ذراسا بدن سوکھارہ گیا اور پانی ختم ہوگیا تو ابھی وہ پاک نہیں ہوااس لیے اس کوتیم کرلینا چاہیے، جب کہیں پانی ملے تو اتن سوکھی جگہ دھو لے، پھر سے نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔

مسئلہ (آس): اگرا یسے وقت پانی ملا کہ وضوبھی ٹوٹ گیا، تواس سوتھی جگہ کو پہلے دھو لے اور وضو کے لیے تیم کر لے اوراگر پانی اتنا کم ہے کہ وضوتو ہوسکتا ہے لیکن وہ سوتھی جگہ استے پانی میں نہیں دھل سکتی تو وضو کر لے اور اس سوتھی جگہ کے واسطے غنسل کا تیم کر ہے، ہاں اگراس غنسل کا تیم پہلے کر چکا ہوتو اب پھر تیم کرنے کی ضرورت نہیں، وہی پہلاتیم ہاتی ہے۔ مسئلہ (۲۲۲): کسی کا کپڑ ایا بدن بھی نجس ہے اور وضو کی بھی ضرورت ہے اور پانی تھوڑ اسے تو بدن اور کپڑ ادھو لے اور

مسئلہ (۱۳۳۳) کوئیں سے پانی نکالنے کی کوئی چیز نہ ہوا در نہ کوئی کپڑا ہوجس کو کئوئیں میں ڈال کرتر کر لے اور اس سے نچوڑ کر طہارت حاصل کرے یا پانی منکے وغیرہ میں ہوا ور کوئی چیز پانی نکالنے کی نہ ہوا ور مٹکا جھکا کر بھی پانی نہ لے سکتا ہوا ور ہاتھ خس ہوں اور گوئی دوسرا شخص ایسانہ ہوجو پانی نکال دے یا اس کے ہاتھ دھلا دے ایسی حالت میں تیم درست ہے۔

مسئلہ (۱۲۳): اگروہ عذر جس کی وجہ ہے تیم کیا گیا ہے آ دمیوں کی طرف ہے ہوتو جب وہ عذر جاتار ہے تو جس قدر نمازیں اُس تیم سے پڑھی ہیں سب دوبارہ پڑھنا چاہیے، مثلاً: کوئی شخص جیل خانے میں ہواور جیل کے ملازم اس کو پانی نہ دیں یا کوئی شخص اس سے کہے کہا گرتو وضو کر ہے گا تو میں تجھاکو مارڈ الوں گا ،اس تیم سے جونماز پڑھی ہے اس کو پھر دہرانا پڑے گا۔

مسککہ(۴۵):ایک مقام ہےاورایک ڈھیلے ہے چندا ؓ دمی کیے بعد دیگر کے تیم کریں درست ہے۔ مسکلہ (۲۷۷): جوشخص یانی اورمٹی دونوں کے استعال پر قادر نہ ہوخواہ یانی اورمٹی نہ ہونے کی وجہ ہے یا بیاری ہے تو اس کو چاہیے کہ نماز بلا طہارت پڑھ لے، پھراس کو طہارت سے لوٹا لے، مثلاً: کوئی شخص ریل میں ہواور اتفاق سے نماز کا وقت آ جائے اور یانی اور وہ چیز جس سے تیم درست ہے ( نہ ہو ) جیسے مٹی اور مٹی کے برتن یا گر د وغبار نہ ہواور نماز کا وقت جاتا ہوتو الیبی حالت میں بلاطہارت نماز پڑھ لے، اسی طرح جیل میں جوشخص ہواور و ہیاک یانی اور مٹی یرقا در نہ ہو تو بے وضوا ور ( بے ) تیم کے نمازیڑھ لے ،اور دونوں صورتوں میں نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ مسككر (٢٤): جس شخص كواخير وفت تك ياني ملنے كايفين يا كمان غالب ہواس كونماز كے اخير وفت مستحب تك ياني كا انتظار کرنامستحب ہے،مثلاً: کنوئیں سے یانی نکالنے کی کوئی چیز نہ ہواور یہ یقین یا گمانِ غالب ہو کہ اخیر وفت مستحب تك رسى ڈول مل جائے گایا كوئى شخص ريل پرسوار ہوااور يقيناً ياظناً معلوم ہوكہ اخير وفت تك ريل ايسے اشيشن پر پہنچ جائے گی جہاں یانی مل سکتا ہے تو اخیر وقت مستحب تک انتظار مستحب ہے۔ مسئلہ ( ۴۸ ):اگر کوئی شخص ریل پرسوار ہوا دراس نے یانی نہ ملنے سے تیم کیا ہوا درا ثنا غِراہ چلتی ہوئی ریل ہے اسے یانی کے چشمے تالا ب وغیرہ دکھلائی دیں تو اس کا تیم نہ ٹوٹے گا اس لیے کہ اس صورت میں وہ یانی کے استعال پر قاور نہیں ، ریل نہیں تھہر عتی اور چلتی ہوئی ریل ہے اتر نہیں سکتا۔

ا ایک دوس ے کے بعد ۔

#### تمرين

**سوال ():** کن اعذار کی بناء پرتیم کیا جاسکتا ہے؟ سوال (این تیم کن چیزوں برکرنا جائز اور کن سے ناجائز ہے؟ سوال 🗗: تیمّ کاطریقه کیا ہے؟ سوال (الشخيل اوروضوك تيم مين كيافرق ہے؟ سوال ۞: تيمّم كن چيزوں سے نوٹ جاتا ہے؟ سوال 🛈: اگر کسی نے تیم کے ساتھ نماز پڑھی لی اور پھروفت کے اندریانی مل گیا تو کیا تھم ہے؟ سوال (ے: جو مخص یانی اورمٹی دونوں کے استعال پر قادر نہ ہوتو نماز کا کیا تھم ہے؟ سوال (): کیا بیاری کی وجہ سے کیا ہوا تیتم بیاری ختم ہونے سے ٹوٹ جائے گا؟ سوال (9: اگر پھریر بالکل گردنہ ہوتو کیااس ہے تیم درست ہے؟ سوال 🛈: قرآن مجید چھونے کے لیے تیم کیاتو کیااس سے نماز پڑھنا درست ہے؟ سوال (ا): جنابت ہے یاک ہونے کی صورت میں کیا تیم کیا جا سکتا ہے؟ سوال (ا): زمین پر بیبیتا ب کی نجامت برانے کے بعد دھوپ سے سو کھ گئی تو اس زمین برتیم اور اس يرنمازير صنے كاكياتكم ب؟

#### 

#### باب المسح على الخفين

## موزوں برسے کرنے کا بیان ا

مسئلہ(۱):اگر چڑے کےموزے وضوکر کے پہن لے اور پھر وضوٹوٹ جائے تو پھر وضوکرتے وقت موزے پرمسح کرلینا درست ہے،اگرموزے اتارکر پیر دھولے تو پیسب ہے بہت<sub>ا ہے۔</sub>

مسئلہ(۲):اگرموز ہ! تناحیھوٹا ہوکہ ٹخنے موز ہے کےاندر چھپے ہوئے نہ ہوں تواس پرسح درست نہیں ،اسی طرح اگر بغیر وضو کیے موز ہ پثن لیا تواس پر بھی مسح درست نہیں ،اتار کر پیر دھونے جا ہمیں ۔

#### مسح کی مدت:

مسئلہ (۳): سفر کے دوران تین دن تین رات تک موزوں پرسے کرنا درست ہاور جوسفر میں نہ ہواس کوایک دن اور ایک رات ہوں وقت وضوٹو ٹا ہے اس وقت سے ایک دن رات یا تین دن رات کا حساب کیا جائے گا، جس وقت موزہ پہنا ہے اس کا اعتبار نہ کریں گے جیسے کسی نے ظہر کے وقت وضو کر کے موزہ پہنا پھر سورج ڈو بنے کے وقت وضوٹو ٹا تو انگلے دن کے سورج ڈو بنے تک مسح کرنا درست ہے، سفر میں تیسر سے دن کے سورج ڈو بنے تک، جب سورج ڈو بنے تک، جب سورج ڈو ب

### عنسل میں یا وں دھونا ضروری ہے:

مسئلہ (۳):اگرکوئی ایسی بات ہوگئی جس سے نہا ناوا جب ہوگیا تو موزہ اُ تارکر نہائے ، شسل کے ساتھ موزے پر سے کرنا درست نہیں۔

#### مسح كاطريقه:

مسکلہ(۵):موزے کے اوپر کی طرف مسح کرے ،تلوے کی طرف مسح نہ کرے۔

مسکلہ(۱):موزے پرمنے کرنے کاطریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیاں ترکر کے آگے کی طرف رکھے،انگلیاں تو پوری موزے پررکھ دے اور بھیلی موزے سے الگ رکھے پھراُن کو سینچ کر شخنے کی طرف لے جائے،اگرانگلیوں کے ساتھ

لے اس باب میں انتیس (۲۹) مسائل مذکور ہیں۔



ہن اللہ بھی رکھ دے اور شیلی سمیت انگلیوں کو تھینچ کر لے جائے تو بھی درست ہے۔

مسئلہ (۷):اگرکوئی اُلٹامسے کر ہے بینی منخنے کی طرف سے صینج کرانگلیوں کی طرف لائے تو بھی جائز ہے لیکن مستحب کے خلاف ہے،ایسے ہی اگر لمبائی میں مسح بنہ کر ہے بل کہ موز ہے کی چوڑائی میں مسح کر ہے تو بھی درست ہے، لیکن مستحب کے خلاف ہے۔

مسئلہ(۸): اگر تلو نے کی طرف یا ایڑی پر یا موز ہے ہے دائیں بائیں میں مسح کر بے تو ہیسے درست نہیں ہوا۔ مسئلہ (۹): اگر پوری انگلیوں کوموز ہے پڑہیں رکھا، بل کہ فقط انگلیوں کا سراموز ہے پررکھ دیا اور انگلیاں کھڑی رکھیں تو مسح درست نہیں ہوا، البتہ اگر انگلیوں سے پانی برابر ٹیک رہا ہوجس سے بہہ کرتین انگلیوں کے برابر پانی موز ہے کو لگ جائے تو درست ہوجائے گا۔

ہمسکلہ(۱۰) بمسح میں مستحب تو یہی ہے کہ تقیلی کی طرف سے سے کرے اور اگر کوئی تقیلی کے اوپر کی طرف سے سے مسکلہ(۱۰) بست ہے۔ کر بے تو بھی درست ہے۔

۔۔۔ ں ۔۔۔ ہے۔ مسئلہ (۱۱):اگر کسی نے موزے پر سے نہیں کیالیکن پانی برستے وقت باہر نکلا ، یا بھیگی گھاس میں چلاجس سے موز ہ بھگ گیا تومسح ہو گیا۔

مسئلہ (۱۲): ہاتھ کی تین انگلیوں بھر ہرموزے پرسے کرنا فرض ہے، اس سے کم میں مسح درست نہ ہوگا۔

#### مسح توڑنے والی چیزیں:

مسئلہ (۱۳۷): جو چیز وضوتو ٹر دیتی ہے اس ہے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے اور موز وں کے اتار دینے ہے بھی سے ٹوٹ جاتا ہے، تو اگر کسی کا وضوتو نہیں ٹوٹالیکن اس نے موز ہے اتار ڈالے تومسح جاتار ہا، اب دونوں پیر دھولے، پھر سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

مسئلہ (۱۲۷):اگرایک موز ہاتارڈ الاتو دوسراموز ہ بھی اتار کر دونوں پاؤں کا دھونا داجب ہے۔ مسئلہ (۱۵):اگرمسے کی مدت پوری ہوگئی تو بھی مسح جاتار ہا،اگر وضونہ ٹوٹا ہوتو موز ہ اتار کر دونوں پاؤں دھوئے، پورے وضوکا دُہرانا واجب نہیں اوراگر وضوٹوٹ گیا ہو تو موزے اتار کے پوراوضو کرے۔

لے بعنی ہاتھ کی تھیلی کی طرف ہے کرے اور اگر کوئی ہاتھ الٹا کر کے ہاتھ کی پشت کی طرف ہے کرے تب بھی سم موجائے گا۔

مسئلہ (۱۶):موزے پرمسح کرنے کے بعد کہیں پانی میں پیر بڑ گیااورموزہ ڈھیلاتھااس لیےموزے کےاندر پانی چلا گیااورسارا پاؤں یا آ دھے سے زیادہ پاؤں بھیگ گیاتو بھی مسح جاتارہا، دوسراموزہ بھی اتار دےاور دونوں پیر اچھی طرح سے دھوئے۔

### يصنے ہوئے موزوں كاحكم:

مسکلہ(۱۷): جوموز ہ اتنا بھٹ گیا ہو کہ جلنے میں پیر کی جھوٹی تین انگلیوں کے برابرکھل جاتا ہے تو اس پرسح درست نہیں اوراگراس سے کم کھلتا ہوتومسح درست ہے۔

مسئلہ(۱۸):اگرموزے کی سلائی کھل گئی لیکن اس میں سے پیرنہیں دکھلائی دیتا تومسح درست ہے،اگر ایسا ہو کہ چلتے وفت تو تین انگلیوں کے برابر پیردکھلائی دیتا ہے اور یوں نہیں دکھلائی دیتا تومسح درست نہیں۔

مسئلہ(۱۹):اگرایک موزے میں دوانگلیوں کے برابر پیرکھل جاتا ہے اور دوسرے موزے میں ایک انگل کے برابرتو کوئی حرج نہیں مسح جائز ہے اوراگر ایک ہی موز ہ کئی جگہ سے پھٹا ہے اور سب ملا کرتین انگلیوں کے برابر کھل جاتا ہے تومسح جائز نہیں ،اگراتنا کم ہو کہ سب ملا کر بھی پوری تین انگلیوں کے برابر نہیں ہوتا تومسح درست ہے۔

### مسح كرنے والامقيم مسافراورمسافرمقيم ہوجائے:

مسئلہ (۲۰) بکسی نے موزے پرمسے کرنا شروع کیااورا بھی ایک دن رات گزرنے نہ پایاتھا کہ مسافر ہوگیا تو تین دن رات تک مسئلہ (۲۰) بکسی نے موزہ پہنے۔ رات تک مسئلہ (۲۰) اورا گرسفر سے پہلے ہی ایک دن رات گزرجائے تو مدت ختم ہو چکی ، پیردھوکر پھر ہے موزہ پہنے۔ مسئلہ (۲۱) :اورا گرسفر میں مسے کرتا تھا پھر گھر پہنے گیا تو اگر ایک دن رات پورا ہو چکا ہے تو اب موزہ اتارہ ہے، اس مسئلہ اس پرمسے درست نہیں اورا گر ایک دن رات بھی نہیں ہوا تو ایک دن رات پورا کرلے ، اس سے زیادہ تک مسے درست نہیں ،۔

### جراب برسے کرنے کا حکم:

 چڑھایا ہو، بل کہ مردانہ جوتے کی شکل پر چڑالگادیا گیا ہویا (وہ جراب) بہت سنگین (موٹے) اور سخت ہول کہ بغیر کسی چیز سے باند ھے ہوئے آپ ہی آپ ٹھہرے رہتے ہوں اور ان کو پہن کرتین چارمیل راستہ بھی چل سکتا ہوتو ان سب صورتوں میں جراب پربھی مسح درست ہے۔ ان سب صورتوں میں جراب پربھی مسح درست ہے۔ مسئلہ (۲۲۷): برقع اور دستانوں پرمسح درست نہیں۔

### بوٹ برسے کرنے کا حکم:

مسئلہ (۲۵): بوٹ پرسے جائز ہے بشرط بیکہ پورے پیرکومع ٹخنوں کے چھپائے اور اس کا جاک تسموں ہے اس طرح بندھا ہوکہ پیرکی اس قدر کھال نظرنہ آئے جوسے کو مانع ہو۔

#### متفرق مسائل

مسکلہ (۲۷) بھی نے تیم کی حالت میں موزے پہنے ہوں تو جب وضوکر ہے وان موزوں پرمسے نہیں کرسکتا ، اس لیے کہ تیم طہارت کا ملہ نہیں ،خواہ وہ تیم صرف شل کا ہو یا وضووشل دونوں کا ہو یا صرف وضوکا۔
مسکلہ (۲۷) بخسل کرنے والے کومسے جائز نہیں خواہ وہ خسل فرض ہو یا سنت ، مثلاً : پیروں کوکسی او نچے مقام پررکھ کر خود بیٹھ جائے اور سواپیروں کے باقی جسم کودھوئے اس کے بعد پیروں پرمسے کر بے توبید درست نہیں۔
مسکلہ (۲۸): معذور کا وضو جسے نماز کا وقت جانے ہے ٹوٹ جاتا ہے ویسے ہی اس کا مسے بھی باطل ہوجاتا ہے اور اس کوموزے اتا رکر پیروں کا دھونا واجب ہے ہاں اگر اس کا مرض وضو کرنے اور موزے بہنے کی حالت میں نہ پایا جائے تا وہ بھی مثل اور تھے آ دمیوں کے سمجھا جائے گا۔
مسکلہ (۲۹): پیرکا اکثر حصہ کسی طرح دھل گیا تو اس صورت میں موزوں کواتا رکر پیروں کودھونا جائے گا۔

#### تمرين

سوال (۱): سم موزے برسی کرناجائز ہے اور کب جائز ہے؟
سوال (۱): موزے برسی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
سوال (۱): مسی کا وقت کب ہے تارکریں گے؟
سوال (۱): مسافر اور مقیم ہے مسی میں کیا فرق ہے؟
سوال (۱): اگر موزہ پھٹا ہوا ہوتو مسی کا کیا تھم ہے؟
سوال (۱): کن صورتوں میں مسی ٹوٹ جا تا ہے؟
سوال (۱): کیا بوٹ برسی کرنا جائز ہے، اگر جائز ہے تو اس کے لیے کیا شرط ہے؟
سوال (۱): اگر می مقیم تحق نے موز وں پر مسی کرنا شروع کیا، ابھی اس کی مدت پوری نہیں ہوئی سوال (۱): اگر کسی مقیم تحق نے موز وں پر مسی کرنا شروع کیا، ابھی اس کی مدت پوری نہیں ہوئی سوال (۱): اگر کسی مسافر ہوگیا تو اس صورت میں موز وں پر کب تک مسی کرسکتا ہے؟
سوال (۱): اگر کسی مسافر ہوگیا تو اس صورت میں موز وں پر کب تک مسی کرسکتا ہے؟
سوال (۱): اگر کسی مسافر ہوگیا تو اس صورت میں موز وں پر کب تک مسی کرسکتا ہے؟

ہوئی تھی کہ قیم ہو گیا تو اس صورت میں موزوں پر کب تک مسح کرسکتا ہے؟

#### معذور کےسات (۷)احکام

#### .مع**ذ**ور کی تعریف:

مسئله (۱): جس کوائی نکسیر پھوٹی ہو کہ کسی طرح بندنہیں ہوتی یا کوئی ایبازخم ہے کہ برابر بہتار ہتا ہے کسی وقت بہنا بندنہیں ہوتا یا پیشا ب کی بیاری ہے کہ ہروفت قطرہ آتار ہتا ہے اتناوفت نہیں ملتا کہ وضو سے نماز پڑھ سکے توالیہ خص کومعذور کہتے ہیں۔

#### معذور كاحكم:

اس کا تھم ہیہ کہ برنماز کے وقت وضوکر لیا کر ہے، جب تک وہ وقت رہے گا تب تک اس کا وضوبا تی رہے گا۔
البعۃ جس بیاری میں مبتلا ہے اس کے سواا گرکوئی اور بات ایسی پائی جائے جس سے وضوٹوٹ جاتا ہے تو وضوٹوٹ
جائے گا اور پھر سے کرنا پڑے گا۔ اس کی مثال ہیہ ہے کہ کسی کوالیم تکسیر پھوٹی کہ کسی طرح بندنہیں ہوتی اس نے ظہر کے وقت وضو کر لیا تو جب تک ظہر کا وقت رہے گا تکسیر نے خون کی وجہ سے اس کا وضونہ ٹوٹے گا، البعۃ اگر پا خانہ پیشا ہے کیا تو وضوٹوٹ جائے گا، پھر وضو کر ہے۔ جب بیدوقت چلا گیا دوسری نماز کا وقت آ گیا تو اب دوسرے وقت دوسرا وضوکرنا چاہیے۔ اسی طرح برنماز کے وقت وضوکر لیا کر سے اور اس وضو سے فرض نفل جونماز چاہے پڑھے۔
مسکلہ (۲): اگر فیجر کے وقت وضوکیا تو آقاب نکلنے کے بعد اس وضو سے نماز نہیں پڑھ سکتا، دوسرا وضوکرنا چاہیے۔ جب آقاب نکلنے کے بعد وضوکیا تو آس وضو سے ظہر کی نماز پڑھنا درست ہے، ظہر کے وقت نیا وضوکر نے کی ضرورت نہیں ہے، جب عصر کا وقت آ نے گا تب نیا وضوکرنا پڑے گا۔ ہاں آگر کسی اور وجہ سے وضوٹوٹ جائے تو بیا اور جبنے لگا تو وضوٹوٹ شا، اس نے وضوکیا پھر دوسرا زخم پیدا ہو گیا اور جبنے لگا تو وضوٹوٹ گا گیا پھر سے وضوکر ہے۔ وضوکیا پھر دوسرا زخم پیدا ہو گیا اور جبنے لگا تو وضوٹوٹ گیا گیا چھرسے وضوکر ہے۔

#### آ دمی معذور کب بنتا ہے؟

مسئلہ (۲۰): آ دمی معذور جب بنتا ہے اور بیتکم ( کہ ہرنماز کے وقت وضوکر ہے اور جب تک وہ وقت رہے گااس کا وضو ہاقی رہے گا)اس وقت لگاتے ہیں کہ پورا ایک وفت اسی طرح گزر جائے کہ خون برابر بہتا رہے اور اتنا بھی

www.besturdubooks.wordpress.com

وقت نہ ملے کہ اس وقت کی نماز وضو سے پڑھ سکے۔اگرا تناوقت مل گیا کہ اس میں وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کو معذور نہ کہیں گے، جو تکم ابھی بیان ہوا ہے اس پر نہ لگا کیں گے، البتہ جب پورا ایک وقت اس طرح گزرگیا کہ اس کو وضو سے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو یہ معذور ہوگیا اب اس کا وہی تھم ہے کہ ہروقت نیا وضو کر لیا کرے، پھر جب دوسرا وقت آئے تو اس میں ہروقت خون کا بہنا شرط نہیں ہے، بل کہ پورے وقت میں اگر ایک و فعہ بھی خون آ جایا کر رجائے جس میں کرے اور سارے وقت ایسا گزرجائے جس میں کرے اور سارے وقت ایسا گزرجائے جس میں خون بالکل نہ آئے تو اب معذور نہیں رہا، اب اس کا تھم یہ ہے کہ جتنی دفعہ خون نکلے گاوضوٹو نے جائے گا، اچھی طرح سمجھلو۔

مسکلہ(۵):ظهر کا پچھ وقت ہوگیا تھا تب زخم وغیرہ کا خون بہنا شروع ہوا تو اخیر وقت تک انتظار کرے،اگر بند ہو جائے تو خیر نہیں تو وضو کرکے نماز پڑھ لے۔ پھرا گرعصر کے وقت میں اسی طرح بہتار ہا کہ (وضو سے ) نماز پڑھ نے کی مہلت نہیں ملی تو اب عصر کا وقت گزر نے کے بعد معذور ہونے کا حکم لگا ئیں گے اورا گرعصر کے وقت کے اندر بی مہلت نہیں ملی تو وہ معذور نہیں ہے، جونمازیں اسے وقت میں پڑھی ہیں وہ درست نہیں ہوئیں ، پھر سے پڑھے۔ اندر بند ہوگیا تو وہ معذور (لیمنی جس کونکسیر وغیرہ کی وجہ سے خون بہتا تھا) نے پیشاب، پا خانہ کی وجہ سے وضو کیا اور جس وقت وضو کیا اور جس وقت وضو کیا تب خون آیا تو اس خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ جس وقت وضو کیا تب خون آیا تو اس خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ البتہ جو وضو ککسیر وغیرہ کے سبب کیا ہے خاص وہ وضو تکسیر کی وجہ سے نہیں ٹوٹا۔

مسکلہ(۷):اگر(معذورکا) بیخون کپڑے وغیرہ میں لگ جائے تو دیکھوا گرابیا ہو کہ نمازختم کرنے سے پہلے ہی پھر لگ جائے گا تو اس کا دھونا واجب نہیں ہے اور اگر بیمعلوم ہو کہ اتنی جلدی پھرنہ لگے گا، بل کہ نماز طہارت سے ادا ہوجائے گی تو دھوڈ الناواجب ہے۔اگرایک رویے(کی مقدار) سے بڑھ جائے تو بے دھوئے ہوئے نمازنہ ہوگی۔

### تتمرين

سوال (۱): معذور کی تعریف اوراس کا هم بیان کریں اور بیہ بتا کمیں کہ آدمی معذور کب بنتا ہے؟
سوال (۲): اگر معذور نے فجر میں وضو کیا تو کیا سورج نکلنے کے بعداً س وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے؟
سوال (۳): کسی نماز کا کچھ وقت گزرگیا تھا گھر زخم بہنا شروع ہوا اور اس نماز کے وقت ختم ہونے
سوال (۳): کوئی شخص بہتار ہاتو کیا پیشخص معذور بنا اور اس نے بیشا ب پا خانہ کی وجہ سے معذور بنا اور اس نے بیشا ب پا خانہ کی وجہ سے معذور بنا اور اس نے بیشا ب پا خانہ کی وجہ سے معذور بنا اور اس نے بیشا ب پا خانہ کی وجہ سے وضو کیا ہی وقت وضو کیا اس وقت نکسیر کا خون بند تھا، جب وضو کر چکا تب خون بہنے
لگاتو کیا اس کا وضو برقر ارر ہے گا؟

سوال @: اگرمعذور کے عذر سے بہنے والاخون کپڑے میں لگ جائے تو کیا تھم ہے؟

weat item

## باب الأنجاس

# نجاست کے پاک کرنے کا بیان ا

## نجاست کی اقسام:

مسئلہ(۱): نجاست(ناپاک) کی دونشمیں ہیں:(۱) جس کی نجاست زیادہ بخت ہے،تھوڑی میں لگ جائے تب بھی دھونے کا تھم ہے اس کو''نجاستِ غلیظ'' کہتے ہیں۔(۲) جس کی نجاست ذرا کم اور ہلکی ہے اس کو''نجاستِ خفیفہ'' کہتے ہیں۔

مسکلہ(۲):خون،آ دمی کا پاخانہ، پیشاب،منی،شراب، کتے بلی کا پاخانہ، پیشاب،سور کا گوشت اوراس کے بال و ہڑی وغیرہ اس کی ساری چیزیں اور گھوڑ ہے، گدھے، خچر کی لید،گائے، بیل، بھینس وغیرہ کا گو براور بکری بھیڑی مینگنی غرض بیہ کہ سب جانوروں کا پاخانہ اور مرغی، بطخ اور مرغانی کی بیٹ، گدھے خچر اور سب حرام جانوروں کا پیشاب بیہ سب چیزیں نجاست غلیظہ ہیں۔

مسکلہ (۳): حچھوٹے دودھ پیتے بچہ کا ببیثاب پا خانہ بھی نجاستِ غلیظہ ہے۔

مسئلہ (۳): حرام پرندوں کی بیٹ اور حلال جانوروں کا پییٹاب جیسے بکری، گائے ، بھینس وغیرہ اور گھوڑے کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے۔

مسئلہ(۵): مرغی، بطخ، مرغانی کے سوا اور حلال پرندوں کی بیٹ پاک ہے جیسے کبوتر ، چڑیا، مینا وغیرہ اور جپگادڑ کا پیپٹاب اور بیٹ بھی یاک ہے۔

## نجاست كاحكم:

مسکلہ(۱):نجاستِ غلیظہ میں ہے اگریتلی اور بہنے والی چیز کپڑے یابدن میں لگ جائے تو اگر پھیلاؤ میں روپے کے برابر یا اس سے کم ہوتو معاف ہے، بغیراس کے دھوئے اگر نماز پڑھ لے تو نماز ہوجائے گی ،لیکن نہ دھونا اور اسی

۔۔۔۔۔۔ لے اس باب میں سنتر (۷۷)مسائل بیان ہوئے ہیں۔ سے یعنی تقبیل کے گہراؤ کے برابر۔ طرح نماز پڑھتے رہنا مکروہ اور بُراہے اور اگرروپے سے زیادہ ہوتو وہ معاف نہیں ہے، بغیراس کے دھوئے نماز نہ ہوگی اور اگر نجاستِ غلیظہ میں سے گاڑھی چیز لگ جائے جیسے پا خانہ اور مرغی وغیرہ کی بیٹ، تو اگروزن میں ساڑھے چار ماشہ یا اس سے کم ہوتو بغیر دھوئے ہوئے نماز درست ہے اور اگر اس سے زیادہ لگ جائے تو بغیر دھوئے ہوئے نماز درست نہیں ہے۔

مسئلہ (ے): اگر نجاستِ خفیفہ کپڑے یابدن میں لگ جائے تو جس جھے میں لگی ہے اگراس کے چوتھائی سے کم ہوتو معاف ہے اور اگر بورا چوتھائی یا اس سے زیادہ ہوتو معاف نہیں یعنی اگر آستین میں لگی ہے تو آستین کی چوتھائی سے کم ہو،اگر کلی میں لگی ہے تو اس کی چوتھائی سے کم ہوتب معاف ہے۔

اسی طرح اگر نجاستِ خفیفہ ہاتھ میں بھری ہے تو ہاتھ کی چوتھائی سے کم ہوتب معاف ہے، اسی طرح اگرٹا نگ میں لگ جائے تو اس کی چوتھائی سے کم ہوتب معاف ہے غرض میے کہ جس عضو میں لگے اس کی چوتھائی سے کم ہو،اگر پوراچوتھائی ہوتو معاف نہیں ،اس کا دھونا واجب ہے یعنی بغیر دھوئے ہوئے نماز درست نہیں۔

، مسئلہ (۸): نجاستِ غلیظہ جس یانی میں پڑ جائے تو وہ بھی نجسِ غلیظ ہوجا تا ہے اور نجاستِ خفیفہ پڑ جائے تو وہ پانی بھی نجسِ خفیف ہوجا تا ہے جائے کم پڑے یازیادہ۔

مسئلہ (۹): کپڑے میں بخس نیل لگ گیا اور تھیلی کے گہراؤیعنی روپے سے کم بھی ہے لیکن دوایک دن میں پھیل کر زیادہ ہو گیا تو جب تک روپے سے زیادہ نہ ہومعاف ہے اور جب بڑھ گیا تو معاف نہیں رہا، اب اس کا دھونا واجب ہے بغیر دھوئے ہوئے نمازنہ ہوگی۔

ہے۔ مسکلہ(۱۰): مجھلی کا خون نجس نہیں ہے اگر لگ جائے تو کوئی حرج نہیں ،اسی طرح مکھی بھٹل ،مجھر کا خون بھی نجس نہیں ہے۔

، مسئلہ (۱۱):اگر ببیثاب کی چھینٹیں سوئی کی نوک کے برابر پڑجا ئیں کہ دیکھنے سے دکھائی نہ دیں تو اس کا پچھ حرج نہیں ، دھونا واجب نہیں ہے۔

نجاست یاک کرنے کے طریقے:

مسئلہ (۱۲):اگر دَل دار منجاست لگ جائے جیسے پاخانہ،خون توا تنادھوئے کہ نجاست چھوٹ جائے اور دھبہ جاتا

ا جس كاجسم نظراً ع -



رہے جاہے جتنی دفعہ میں چھوٹے ، جب نجاست حجٹ جائے گاتو کپڑا پاک ہوجائے گااور بدن میں لگ گئی ہوتو اس کا بھی یہی تھم ہے ، البتہ اگر پہلی ہی دفعہ میں نجاست چھوٹ گئی تو دومر تنبہ اور دھولینا بہتر ہے ، اگر دومر تنبہ میں چھوٹی توایک مرتنبہاور دھوئے ،غرض ریہ کہ تین بار پورے کرلینا بہتر ہے۔

مسئلہ(۱۳):اگرایی نجاست ہے کہ کئی دفعہ دھونے اور نجاست کے چھوٹ جانے پر بھی بدیونہیں گئی یا کوئی دھیہ رہ گیا، تب بھی کپڑایاک ہوگیا،صابن وغیرہ لگا کر دھیہ چھڑا نااور بدیودورکر ناضروری نہیں۔

مسئلہ (۱۵): اگر پیشاب کے مثل کوئی نجاست لگ گئی جو ذل دارنہیں ہے تو تین مرتبہ دھوئے اور ہر مرتبہ نچوڑے اور تیسری مرتبہ نی طافت بھر خوب زور سے نچوڑے تیں کا رخوب زور سے نہ نچوڑے گا۔ تیسری مرتبہ نی طافت بھر خوب زور سے نچوڑے تیس کا جیسے تخت ، چٹائی ، زیور ، مٹی یا چینی وغیرہ کے برتن ، مسئلہ (۱۵): اگر نجاست ایسی چیز میں لگی ہے جس کو نچوڑ نہیں سکتا جیسے تخت ، چٹائی ، زیور ، مٹی یا چینی وغیرہ کے برتن ، بوتل ، جوتا وغیرہ تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ ہیں ہے کہ ایک دفعہ دھوکر تھر جائے جب پانی ٹیکنا بند ہوجائے بھر دھوئے ، بھر جب پانی ٹیکنا بند ہوجائے تو بھر دھوئے ، بھر جب پانی ٹیکنا بند ہوجائے تو بھر دھوئے ، اسی طرح تین دفعہ دھوئے تو وہ چیز پاک ہوجائے گی۔ مسئلہ (۱۲): پانی کی طرح جو چیز تیلی اور پاک ہواس سے بھی نجاست کا دھونا درست ہے تو اگر کوئی گا ہ بیا عرق گا ؤ زبان یا اور کسی عرق سے یا سر کہ سے دھوئے تو بھی چیز یاک ہوجائے گی ، لیکن تھی ، تیل اور دودھ عرق گاؤ زبان یا اور کسی عرق سے یا سر کہ سے دھوئے تو بھی چیز یاک ہوجائے گی ، لیکن تھی ، تیل اور دودھ

وغیرہ کسی ایسی چیز سے دھونا درست نہیں جس میں چکنائی ہو، وہ چیز نا پاک رہے گی۔
مسئلہ (۱۷): جوتے اور چمڑے کے موزے میں اگر دَل دارنجاست لگ کرسوکھ جائے جیسے گوبر، پاخانہ،خون،منی
وغیرہ تو زمین پرخوب گھس کرنجاست ختم کرڈالنے سے پاک ہوجاتا ہے،ایسے ہی کھرچ ڈالنے سے بھی پاک ہوجاتا
ہےاورا گرسوکھی نہ ہوتب بھی اگرا تنارگر ڈالے اور گھس دے کہ نجاست کا نام دنشان باقی نہ رہے تو وہ پاک ہوجائے گا۔
مسئلہ (۱۸): اور اگر پیشاب کی طرح کوئی نجاست جوتے میں یا چڑے کے موزے میں لگ گئ جودَل دار
جسامت دالی) نہیں ہے تو وہ بغیر دھوئے یاک نہ ہوگا۔

مسئلہ(۱۹): کپڑ ااور بدن فقط دھونے ہے ہی پاک ہوتا ہے، جا ہے دَل دارنجاست لگے یا بے دَل کی بھی اورطرح یا کنہیں ہوتا۔

مسکلہ (۲۰): آئینہ، چھری، چاقو، چاندی، سونے کے زیور، تا نبے، لو ہے کی گلٹ اور شیشے وغیرہ کی چیزیں اگرنجس ہوجا کمیں تو خوب پونچھ ڈالنے اور رگڑ دینے یامٹی ہے مانجھ ڈالنے سے پاک ہوجاتی ہیں، کیکن اگرنتشی چیزیں ہوں تو

بغیردھوئے یاک نہہوں گی۔

مسئلہ (۲۱): زمین پرنجاست پڑگئ پھرالیی سو کھ گئ کہ نجاست کا نشان بالکل ختم ہوگیا، نہ تو نجاست کا دھبہ ہے نہ بدوآتی ہے تو اس طرح سو کھ جانے ہے زمین پاک ہوجاتی ہے، لیکن ایسی زمین پرتیم کرنا درست نہیں، البتہ نماز پڑھنا درست ہے۔ جوابیٹیں یا پھر، چونے یا گارے سے زمین میں خوب جماد ہے گئے ہوں کہ بغیر کھود ہے زمین میں خوب جماد ہے گئے ہوں کہ بغیر کھود ہے زمین سے جدانہ ہو تکیں ان کا بھی بہی تھم ہے کہ سو کھ جانے اور نجاست کا نشان نہ رہنے سے پاک ہوجا نمیں گئے۔ مسئلہ (۲۲): جوابیٹیں زمین پر فقط بچھادی گئی ہیں، چونے یا گارے سے ان کی جڑائی نہیں کی گئی ہے، وہ سو کھنے سے مسئلہ (۲۲): جوابیٹیں زمین پر فقط بچھادی گئی ہیں، چونے یا گارے سے ان کی جڑائی نہیں کی گئی ہے، وہ سو کھنے سے یاک نہوں گئی ہے، وہ سو کھنے سے یاک نہوں گی بان کودھونا پڑے گا۔

. مسکلہ(۲۲۳): زمین پرجمی ہوئی گھاس بھی سو کھنے اور نجاست کا نشان ختم ہونے سے پاک ہوجاتی ہے،اگر کئی ہوئی گھاس ہوتو بغیر دھوئے یاک نہ ہوگی۔

مسئلہ (۲۴۷): نجس جاقو، حچری یامٹی اور نتا نبے وغیرہ کے برتن اگر دہکتی آگ میں ڈال دیے جائیں تو بھی پاک ہوجاتے ہیں۔

مسئلہ (۲۵): ہاتھ میں کوئی نجس چیز گلی تھی اس کوئس نے زبان سے تین دفعہ چاٹ لیا تو بھی پاک ہوجائے گا ،گر چا ٹنا منع ہے۔

مسئلہ (۲۷):اگر کورآ کیرتن نجس ہوجائے اور وہ برتن نجاست کو چوس لے نو فقط دھونے سے پاک نہ ہوگا،بل کہ اس میں پانی بھر دے پھر جب نجاست کا اثر پانی میں آ جائے تو گرا کے پھر بھر دے، اسی طرح برابر کرتارہے، جب نجاست کا نام ونشان بالکل جاتار ہے نہ رنگ باتی رہے نہ بد ہو، تب پاک ہوگا۔

مسکلہ (۲۷): بخس مٹی ہے جو برتن کمہار نے بنائے تو جب تک وہ کیجے ہیں ناپاک ہیں، جب پکائے گئے تو پاک ہوگئے۔

مسئلہ (۲۸) : شہد یاشیرہ یا تھی، تیل نا پاک ہوگیا تو جتنا تیل وغیرہ ہوا تنایا اسے زیادہ یانی ڈال کر پکائے جب پان جل جائے تو بھر پانی ڈال کرجلائے ،اسی طرح تین دفعہ کرنے ہے پاک ہوجائے گایا یوں کرو کہ جتنا تھی تیل ہوا تنا ہی پانی ڈال کر ہلا وَ جب وہ پانی کے اوپر آجائے تو کسی طرح اٹھالے اسی طرح تین دفعہ پانی ملا کر اٹھائے و پاک

<u> ب</u>وه برتن جس کواب تک استعال نه کیا گیا ہو۔



ہوجائے گااور کھی اگر جم گیا ہوتو یانی ڈال کرآ گ پرر کھدو ، جب بگھل جائے تو اس کو نکال لو۔

## متفرق مسائل

مسئلہ(۲۹): گوبر کے کنڈے (او پلے )اورلید وغیرہ نجس چیز وں کی راکھ پاک ہےاوران کا دھواں بھی پاک ہے، روٹی میں لگ جائے تو کوئی حرج نہیں۔

مسکلہ(۳۰): بچھونے کا ایک کونہ نجس ہےاور باقی سب پاک ہےتو پاک کونے پرنماز پڑھنادرست ہے۔ مسکلہ(۳۱): جس زمین کوگو ہر سے لیپاہووہ نجس ہے،اس پر بغیر کوئی پاک چیز بچھائے نماز درست نہیں۔ مسکلہ (۳۲): گوہر سے لیبی ہوئی زمین اگر سو کھ گی ہوتو اس پر گیلا کپڑا بچھا کر بھی نماز پڑھنا درست ہے،لیکن وہ اتنا

گیلا نہ ہو کہ اس زمین کی کچھ ٹی حجوث کر کپڑے میں لگ جائے۔

مسئلہ(۳۳): بیردھوکرنا پاک زمین پر چلا اور پیر کا نشان زمین پر بن گیا تو اس سے پیر نا پاک نہ ہوگا ، ہاں اگر پیر کے پانی سے زمین اتنی بھیگ جائے کہ زمین کی پچھٹی یا پیجس پانی پیرمیں لگ جائے تو نجس ہو جائے گا۔

مسئلہ (۳۷۳): نجس بچھونے پرسویااور پہینے سے وہ کپڑانم ہو گیا تو اس کا بھی یہی تھم ہے کہ اس کا کپڑااور بدن ناپاک نہ ہوگا، ہال اگرا تنابھیگ جائے کہ بچھونے کہ جوگا، ہال اگرا تنابھیگ جائے کہ بچھونے میں سے بچھنجاست جچھوٹ کربدن یا کپڑے پرلگ جائے تو نجس ہوجائے گا۔ مسئلہ (۳۵): نجس مہندی ہاتھوں بیروں میں لگائی تو تین دفعہ خوب دھو ڈالنے سے ہاتھ پیر پاک ہوجا کیں گے، رنگ کا جھڑانا واجب نہیں۔

م سکلہ (۳۶) بنجس سرمہ یا کا جل آئکھوں میں لگایا تو اس کا پونچھنا اور دھونا واجب نہیں ، ہاں اگر پھیل کر آئکھ کے یا ہرآ گیا ہوتو دھونا واجب ہے۔

مسئلہ (۳۷) بنجس تیل سرمیں ڈال لیا یا بدن میں لگالیا تو قاعدے کےموافق تین مرتبہ دھونے سے پاک ہوجائے گا،کھلی ڈال کریاصابن لگا کرتیل کاختم کرنا واجب نہیں ہے۔

مسئلہ (۳۸): کتے نے آئے میں منہ ڈال دیا یا بندر نے جھوٹا کر دیا ،اگر آٹا گند ھا ہوا ہونو جہاں منہ ڈالا ہے اتنا نکال لے باقی کا کھانا درست ہے اور اگر سوکھا آٹا ہوتو جہاں جہاں اس کے منہ کا لعاب لگا ہو نکال لے باقی سب

ل تِل ماسرسول کا پھوک۔



پاک ہے۔

مسکلہ (۳۹): کتے کالعاب نجس ہے اور خود کتا نجس نہیں ، سواگر کتا کسی کے کیڑے یابدن سے چھوجائے تو نجس نہیں ہوتا ، چاہے کتے کابدن سوکھا ہویا گیلا ، ہاں اگر کتے کے بدن پرکوئی نجاست لگی ہوتو اور بات ہے۔

مسکلہ (۴۰۰):رومالی بھیگی ہونے کے وقت ہوا نکلے تو اس ہے کپڑ انجس نہیں ہوا۔

مسکلہ (۳۱) بنجس پانی میں جو کپڑا بھیگ گیا تھا اس کے ساتھ پاک کپڑے کولپیٹ کرر کھ دیا اوراس کی تری اس پاک کپڑے میں آگئی ،لیکن نہ تو اس میں نجاست کا بچھ رنگ آیا نہ بد بو آئی ، تو اگریہ پاک کپڑا اتنا بھیگ گیا ہو کہ نچوڑ نے سے ایک آ دھ قطرہ ٹیک پڑے یا نچوڑ تے وقت ہاتھ بھیگ جائے تو وہ پاک کپڑا بھی نجس ہوجائے گا اوراگرا تنا نہ بھیگا ہوتے کپڑے سے ایک آر بیٹا ب وغیرہ خاص نجاست کے بھیگے ہوئے کپڑے ساتھ لپیٹ دیا تو جب پاک کپڑے میں ذرا بھی اس کی نمی اور دھ بہ آگیا تو نجس ہوجائے گا۔

مسئلہ (۳۲):اگرلکڑی کا تختہ ایک طرف سے نجس ہے اور دوسری طرف سے پاک ہے تو اگرا تناموٹا ہے کہ نکھ سے پرسکتا ہے تواس کو بلیٹ کر دوسری طرف نماز پڑھنا درست ہے،اگرا تناموٹا نہ ہوتو درست نہیں۔ مسئلہ (۳۳): دوتہہ کا کوئی کپڑا ہے اورایک تہہ نجس ہے دوسری پاک ہے تو اگر دونوں تہیں سلی ہوئی نہ ہوں تو پاک تہہ کی طرف نماز پڑھنا درست نہیں۔
تہہ کی طرف نماز پڑھنا درست ہے اوراگر سلی ہوئی ہوں تو یا ک تہہ پر بھی نماز پڑھنا درست نہیں۔

# یا کی نایا کی کے بعض مسائل

مسکلہ (۳۴): غلہ گاہے <sup>لے</sup> وقت اگر بیل غلے پر پیشاب کر دیں تو ضرورت کی وجہ سے وہ معاف ہے یعنی غلہاس سے نا پاک نہ ہوگا اور اگر اس وقت کے سواد وسرے وقت میں پیشاب کریں تو نا پاک ہوجائے گا ،اس لیے کہ یہال ضرورت نہیں۔

مسکلہ (۴۵): کافر کھانے کی جو چیز بناتے ہیں اس کواوراسی طرح ان کے برتن اور کپڑے وغیرہ کونا پاک نہ کہیں گے تاوفت بیا کہ اس کانا یاک ہوناکسی دلیل یا قرینہ سے معلوم نہ ہو۔

مسکلہ (۳۷) بعض لوگ جوشیر وغیرہ کی چر بی استعمال کرتے ہیں اور اس کو پاک جانبے ہیں بیدرست نہیں ، ہاں اگر

ئے غلہ گاہنا:غلہ کا ننے کے بعداس پربیل جلانا۔



طبیب حاذق دین دار کی میرائے ہو کہاس مرض کاعلاج سوائے (شیروغیرہ کی) چر بی کے اور پچھنہیں تو الیں حالت میں بعض علماء کے نز دیک درست ہے، لیکن نماز کے وقت اس کو یاک کرنا ضروری ہوگا۔

مسئلہ (۷۷):راستوں کی کیچڑ اور ناپاک پانی معاف ہے بشرط یہ کہ بدن یا کپڑے میں نجاست کا اثر نہ معلوم ہو، فتو کی اسی پر ہے، باقی احتیاط یہ ہے کہ جس تخص کی باز اراور راستوں میں زیادہ آمدور فت نہ ہووہ اس کے لگنے سے بدن اور کپڑے یاک کرلیا کرے جاہے نایا کی کا اثر بھی محسوس نہ ہو۔

مسئلہ (۴۸): نجاست اگر جلائی جائے تو اس کا دھواں پاک ہے، وہ اگر جم جائے اور اس ہے کوئی چیز بنائی جائے تو وہ پاک ہے جیسے نوشادر کو کہتے ہیں کہ نجاست کے دھوئیں سے بنتا ہے۔

مسئلہ (۴۹) بنجاست کے اوپر جوگر دوغبار ہووہ پاک ہے بشرط بیر کہ نجاست کی تری نے اس میں اثر کر کے اس کوتر نہ کر دیا ہو۔ مسئلہ (۵۰) بنجاستوں ہے جو بخارات اٹھیں وہ پاک ہیں ، پھل وغیرہ کے کیڑے پاک ہیں ، لیکن اس کا کھانا درست نہیں ،اگران میں جان پڑگئی ہواور گولروغیرہ سب بھلوں کے کیڑوں کا یہی تھم ہے۔

مسئلہ (۵۱): کھانے کی چیزیں اگر سڑ جائیں اور بوکرنے لگیں تو نا پاک نہیں ہوتیں، جیسے گوشت ،حلوہ وغیرہ،مگر نقصان کے خیال سے ان کا کھانا درست نہیں۔

مسكله (۵۲):مُشك أوراس كانافه لياك ہے اوراس طرح عنروغيره -

مسكله (۵۳): سوتے میں آ دمی کے منہ سے جو یانی نکاتیا ہے وہ یاک ہے۔

مسکلہ (۵۴): گندہ انڈ احلال جانور کا پاک ہے بشرط بیر کہ ٹوٹا نہ ہو۔

مسئلہ(۵۵):سانپ کی پیچلی یاک ہے۔

مسئلہ (۵۲): جس پانی سے کوئی نجس چیز دھوئی جائے وہ نجس ہے خواہ وہ پانی پہلی دفعہ کا ہویا دوسری دفعہ کا یا تیسری دفعہ کا انتیان بانیوں میں اتنا فرق ہے کہ اگر پہلی دفعہ کا پانی کسی کیڑے میں لگ جائے تو سے کپڑا تین دفعہ دھونے سے پاک ہوگا اور اگر تیسری دفعہ کا لگ جائے تو صرف دود فعہ دھونے سے پاک ہوگا اور اگر تیسری دفعہ کا لگ جائے تو صرف دود فعہ دھونے سے پاک ہوگا اور اگر تیسری دفعہ کا لگ جائے تو اس فعہ کا لگ جائے تو اس کے تو ایک ہی دفعہ دھونے سے پاک ہوجائے گا۔

لے وہ خوش بودار سیاہ رنگ کا مادہ جو نیپال، تبت، تا تار، خطااور ختن میں ایک شم کے ہرن کی ناف سے نکاتا ہے۔ ع مشک کی تھیلی۔ ع سانب کی سفید جھٹی جواس کے جسم کے اوپر سے اتر تی ہے۔ مسئلہ (۵۷):مُردہ انسان جس پانی سے نہلا یا جائے وہ یا نی نجس ہے۔

مسکلہ (۵۸): سانپ کی کھال نجس ہے یعنی وہ جواس کے بند سے لگی ہوئی ہے، کیوں کہ پیچلی پاک ہے۔

مسکلہ(۵۹):مردہ انسان کالعابنجس ہے۔

مسئلہ (۱۰): اکبر نے کیڑے میں ایک طرف مقدار معافی ہے کم نجاست لگے اور دوسری طرف سرایت کر جائے اور ہرطرف مقدار سے کم ہولیکن دونوں کا مجموعہ اس مقدار سے بڑھ جائے تو وہ کم ہی مجھی جائے گی اور معاف ہوگ، ہاں اگر کپڑا دو ہرا ہو یا دو کپڑوں کو ملاکر اس مقدار سے بڑھ جائے تو وہ زیادہ مجھی جائے گی اور معاف نہ ہوگ ۔ مسئلہ (۲۱): دودھ دھوتے وقت دوایک مینگنی دودھ میں پڑجا ئیں یا تھوڑا سا گو بر بقدر دوایک مینگنی کے گرجائے تو معاف ہے بشرط یہ کہ گرتے ہی نکال ڈالا جائے (اور اگر دودھ دو ہے کے وقت کے علاوہ گرجائے گی تو نا پاک ہوجائے گا)۔

مسئله (٦٢): جيار پانچ سال کاابيالڙ کاجو وضو کونہيں سمجھتا و ہا گر وضو کرے ياديوانہ وضو کرے توبيہ پانی مُستَف مُ نہيں۔

مسئلہ (۱۳): پاک کپڑا برتن اور نیز دوسری پاک چیزیں جس پانی ہے دھوئی جائیں اس سے وضواور عسل درست ہے۔ بشرط یہ کہ پانی گاڑھانہ ہوجائے اورمحاورے میں اس کو''ماء مطلق ''یعنی صرف پانی کہتے ہوں اور اگر برتن وغیرہ میں کھانے پینے کی چیز گئی ہوتو اس کے ڈھوؤن سے وضواور عسل کے جواز کی شرط یہ ہے کہ پانی کے تین وصفوں سے دووصف باتی ہوں گوایک وصف بدل گیا ہواور اگر دووصف بدل جائیں تو پھر درست نہیں۔

مسکلہ (۱۴۷) بستعمل پانی کا پینا اور کھانے کی چیز وں میں استعال کرنا مکروہ ہے اور وضونسل اس سے درست نہیں ، ہاں ایسے یانی سے نجاست دھونا درست ہے۔

مسئلہ (۱۵): زم زم کے پانی سے بے وضوکو وضونہ کرنا چاہیے اور اسی طرح وہ مخص جس کونہانے کی حاجت ہواس سے خسل نہ کرنا چاہیے اور استخاکر نا مکروہ ہے، ہاں اگر مجبوری ہوکہ پانی ایک میل سے خسل نہ کرنا چاہیے اور اس سے ناپاک چیزوں کا دھونا اور استنجا کرنا مکروہ ہے، ہاں اگر مجبوری ہوکہ پانی ایک میل سے قریب نیل سکے اور ضروری طہارت کسی اور طرح حاصل نہ ہوسکتی ہوتو ریسب با تیس زم زم کے پانی سے جائز ہیں۔ مسئلہ (۲۱) عورت کے وضوا ورغسل کے بچے ہوئے پانی سے مرد کو وضوا ورغسل نہ کرنا چاہیے، گو ہمارے نزدیک

لِ ایک تہدے۔ ع وہ پانی جس میں کوئی چیز دھوئی گئی ہو۔

اس سے وضو وغیرہ جائز ہے مگر حصرت امام احمد بن حنبل رَیْحَمُّلاللّٰہُ تَعَالیّٰ کے نز دیک جائز نہیں اور اختلاف سے بچنا اَولیٰ (بہتر) ہے۔

مسکلہ (۲۷): جن مقاموں پراللہ تعالی کاعذاب کسی قوم پر آیا ہو جیسے ثموداور عاد کی قوم اس مقام کے پانی ہے وضو اور مسل نہ کرنا جا ہیے ،مثل مسکلہ بالا اس میں بھی اختلاف ہے مگریہاں بھی اختلاف سے بچنا اولی ہے اور مجبوری میں اس کاوہی تھم ہے جوزم زم کے یانی کا تھم ہے۔

مسکلہ (۲۸): تنوراگر نا پاک ہوجائے تو اس میں آگ جلانے سے پاک ہوجائے گابشرط بیرکہ گرم ہونے کے بعد نحاست کا اثر ندرے۔

مسکلہ(۱۹): ناپاک زمین پرمٹی وغیرہ ڈال کرنجاست چھپادی جائے اس طرح کہنجاست کی بونہ آئے تو مٹی کے اویر کا حصہ پاک ہے۔

مسكله (۵٠): ناياك تيل يا چر بي كاصابن بناليا جائة وپاك موجائے گا۔

مسکلہ(۱۷): فصد کے مقام یا اور کسی عضو کو جوخون پریپ کے نکلنے سے نجس ہو گیا ہوا ور دھونا نقصان کرنا ہوتو صرف تر کپڑے سے یو نچھ دینا کافی ہے اور آرام ہونے کے بعد بھی اس جگہ کا دھونا ضروری نہیں۔

مسئلہ (۷۲): ناپاک رنگ اگرجسم میں یا کپڑے میں لگ جائے یا بال اس ناپاک رنگ سے رنگین ہوجائیں تو صرف اس قدر دھونا کہ یانی صاف نکلنے لگے کافی ہے اگر چہ رنگ دور نہ ہو۔

مسئلہ (۳۷): اگرٹوٹے ہوئے دانت کوجوٹوٹ کرعلیحدہ ہوگیا ہے اس جگہ پررکھ کر جمادیا جائے خواہ پاک چیز سے
مانا پاک چیز سے اور اس طرح اگر کوئی ہڈی ٹوٹ جائے اور اس کے بدلے کوئی نا پاک ہڈی رکھ دی جائے یا کسی زخم
میں کوئی نا پاک چیز بھر دی جائے اور وہ اچھا ہوجائے تو اس کو نکالنا نہ چا ہیے، بل کہ وہ خود بخو د پاک ہوجائے گا۔

مسئلہ (۷۴): ایسی ناپاک چیز کوجو چینی ہوجیسے تیل، گھی، مردار کی چربی اگر کسی چیز میں لگ جائے اور اس قدر دھو کی جائے کہ یانی صاف نکلنے لگے تو یا ک ہوجائے گی، اگر چہاس ناپاک چیز کی چکنا ہٹ باقی ہو۔

مسکلہ(۷۵): ناپاک چیز پانی میں گرےاوراس کے گرنے سے چھینٹیں اڑ کرکسی پر جاپڑیں تو وہ پاک ہیں بشرط یہ کہاس نجاست کا کوئی اثران چھینٹوں میں نہ ہو۔

ئے نشر نگانا۔رگ ہے خون نکالنا۔



مسئلہ (۲۷): دوہرا کپڑایاروئی کا کپڑااگرایک جانب نجس ہوجائے اورایک جانب پاک ہوتو سارانا پاک سمجھا جائے گانمازاس پر درست نہیں، بشرط یہ کہنا پاک جانب کا ناپاک حصہ نمازی کے گھڑے ہونے یا سجدہ کرنے کی جگہ ہواور دونوں کپڑے باہم سلے ہوئے ہوں۔ اوراگر سلے ہوئے نہ ہوں تو پھرایک کے ناپاک ہونے سے دوسرا ناپاک نہوگا، بل کہ دوسرے پرنماز درست ہے بشرط یہ کہا و پرکا کپڑااس قدرموٹا ہوکہ اس میں سے ینچے کی نجاست کارنگ اور بوظا ہرنہ ہوتی ہو۔

مسئلہ (۷۷): مرغی یا اور کوئی پرندے کو پیٹ جاک کرنے اور اس کی آلائش نکالنے سے پہلے پانی میں جوش دیا جائے جیسا کہ آج کل انگریزوں اور ان کے ہم منش ہندوستانیوں کا دستور ہے تو وہ کسی طرح پاکنہیں ہوسکتی ۔

لے لیکن آگر مرخی وغیر ہ کو پانی میں اس قدر جوش دیا جائے کہ اس کی آلائش کوشت میں سرایت نہ کرے تو اس کا گوشت پاک ہے جیسا کہ آج کل بعض عرب ملکوں میں ہوتا ہے کہ وہاں ایک منٹ یا اس سے بھی کم وقت سرغی کو جوش دیے ہوئے پانی میں ڈبوکر تکال لیتے ہیں۔

### تمرين

سوال 🛈: نجاست کی کتنی شمیں ہیں؟

سوال این کون کون سی نجاستیں غلیظہ ہیں اور کون سی خفیفہ؟

سوال ال: نجاستِ غلیظه اور خفیفه کیڑے یابدن پرلگ جائے تواہے پاک کرنے کا کیا طریقه ہے؟

سوال انجاستِ غليظ اورخفيفه كى كتنى مقدار معاف ہے؟

سوال @: زمین پرنجاست پڑجائے تو کس طرح یاک ہوگی؟

سوال 🖰: شہد،شیرہ ، تھی یا تیل وغیرہ نا پاک ہوجائے تواہے یاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟

سوال (ے: کیا کتا نجس ہے؟ اگر کتا آئے وغیرہ میں مندڈ ال دے یا کسی کے بدن یا کپڑوں سے چھوجائے تو اس کا کیا تھم ہے؟

سوال ﴿: دوتهه كاكبرُ ا مواورا يك تهه بخسُ موتو كيا پاك تهه برِنماز برُ ه سكتے ہيں؟

سوال (@: کن کن چیز ول سے نجاست کا دھونا درست ہے؟

سوال 🛈: زمین پرنجاست پڑگئی پھرسو کھ گئی، آب زمین کا کیا تھم ہے؟

سوال (۱۱): تخت دغیرہ اور چڑے کے جوتے اور موزے پر نجاست لگ جائے تو انہیں کس طرح پاک کریں گے؟

سوال الله الركورابرتن نجس موجائة واس كے پاك كرنے كاكيا طريقة ہے؟

### فصل في الإستنجاء

### استنج كابيان

مسکلہ(۱): جب سوکرا مخے تو جب تک گئے تک ہاتھ نہ دھو لے تب تک ہاتھ پانی میں نہ ڈالے چاہے ہاتھ پاک ہویا نا پاک ہو،اگر پانی جھوٹے برتن میں رکھا ہو جیسے لوٹا آب خوراتواس کو ہائیں ہاتھ سے اٹھا کر دائیں ہاتھ پرڈالے اور تین دفعہ دھوئے، پھر برتن داہنے ہاتھ میں لے کر بایاں ہاتھ تین دفعہ دھوئے۔

اگر چھوٹے برتن میں پانی نہ ہوبڑے منے وغیرہ میں ہوتو کسی آب خورے وغیرہ سے نکال لے، لیکن انگلیاں پانی میں نہ ڈو بنے پائیں، اگر آب خورے وغیرہ کچھنہ ہوتو بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے چُلو بنا کر پانی نکالے، جہال تک ہوسکے پانی میں انگلیاں کم ڈالے اور پانی نکال کے پہلے دا بنا ہاتھ دھوئے جب وہ ہاتھ دھل جائے تو دا بنا ہاتھ جتنا چاہے ڈال دے اور پانی نکال کے بایاں ہاتھ دھوئے اور بیز کیب ہاتھ دھونے کی اس وقت ہے کہ ہاتھ تا پاک نہوں اور اگر نا پاک ہوں تو ہرگز منکے میں نہ ڈالے، بل کہ کسی اور ترکیب سے پانی نکالے کہ نبس نہ ہونے پائی کی دھاررو مال سے بہاس سے ہاتھ پاک کرلے یا اور جس طرح ممکن ہویا کی کرلے۔

مسکلہ (۲): جونجاست آ گے یا پیچھے کی راہ ہے نکلے، اُس وفت استنجا کرناسنت ہے۔

مسئلہ (۳): اگر نجاست بالکل ادھراُ دھرنہ لگے اور پانی سے استنجانہ کرے، بل کہ پاک پھر یا ڈھلے سے استنجا کر لے اور اتنا ہو نچھ ڈالے کہ نجاست جاتی رہے اور بدن صاف ہوجائے تو بھی جائز ہے، لیکن یہ بات صفائی مزاج کے خلاف ہے، البتہ اگریانی نہ ہویا کم ہوتو مجبوری ہے۔

مسکلہ (س): ڈھیلے سے استنجا کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بس اتنا خیال رکھے کہ نجاست اِدھر اُدھر پھیلنے نہ یائے، بدن خوب صاف ہوجائے۔

مسکلہ (۵): ڈھلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرنا سنت ہے، لیکن الرنجاست مشلی کے گہراؤیعنی روپے

لِ اس عنوان کے تحت تیرہ (۱۳)مسائل ندکور ہیں۔ مع پانی پینے کا جھوٹا سامٹی کا برتن۔

سے زیادہ پھیل جائے تو ایسے وقت پانی سے دھونا واجب ہے، بغیر دھوئے نماز نہ ہوگی اورا گرنجاست پھیلی نہ ہوتو فقظ ڈھلے سے پاک کر کے بھی نماز درست ہے، کیکن سنت کے خلاف ہے۔

مسکلہ (۲): پانی سے استخاکر نے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے ، پھر تنہائی کی جگہ جاکر بدن ڈھیلا کر کے بیٹھے اورا تنادھوئے کہ دل کہنے لگے کہ اب بدن پاک ہو گیا، البتہ اگر کوئی شکی مزاج ہو کہ پانی بہت پھینکتا ہے پھر بھی ول اچھی طرح صاف نہیں ہوتا تو اس کو بیتکم ہے کہ تین دفعہ یاسات دفعہ دھولے بس اس سے زیادہ نہ دھوئے۔
مسکلہ (۷): اگر کہیں تنہائی کا موقع نہ ملے تو پانی سے استخاکر نے کے واسطے کسی کے سامنے اپنے بدن کو کھولنا درست نہیں ، نہ مرد کے سامنے نہ کسی عورت کے سامنے ، ایسے وقت پانی سے استخانہ کرے اور بغیر استخاکے نماز پڑھ لے کیوں کہ بدن کا کھولنا ہوا گناہ ہے۔

مسئلہ(۸) بڑی اور نجاست جیسے گوبر،لیدوغیرہ اور کوئلہ، کنگر،شیشہ، پکی اینٹ،کھانے کی چیز، کاغذاور داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا برااور منع ہے نہیں کرنا چاہیے،لیکن اگر کوئی کر لے توبدن پاک ہوجائے گا۔

مسکلہ(۹): کھڑے کھڑے پیٹاب کرنامنع ہے۔

مسکلہ(۱۰): بیشاب پاخانہ کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنااور پیٹے کرنامنع ہے۔

مسكله(۱۱): حجبوٹے بيچے كوقبله كى طرف بھلاكر ہيگا نامتانا بھى مكروہ اور منع ہے۔

مسئلہ(۱۲): استنج کے بیچے ہوئے پانی سے وضو کرنا درست ہے اور وضو کے بیچے ہوئے پانی سے استنجا بھی درست ہے، کیکن نہ کرنا بہتر ہے۔

مسكله (۱۳): جب پاخانه بینتاب كوجائة و پاخانه (بیت الخلا) كورواز سے باہر 'بینسے اللّه و ''كے اور بدعا پڑھے: ''اللّهُ مَّ اِنِیْ أَعُو ذُبِكَ مِنَ الْحُبُثِ وَ الْحَبَآئِثِ ''اور نظير نه جائے اورا گركسى الكُوهی وغیره پرالله، رسول كا نام ہوتواس كوا تار ڈالے اور پہلے بایاں پیرر کھے اور اندرالله كانام نه لے، اگر چھینك آئے تو فقط دل ہى دل میں 'الْمحمدُ لِلْهِ ''كے مُدُ لِلْهِ ''كے مُدُ لِلْهِ اللّه كانام نه بات كرے، پھر جب نظرتو دا ہنا پیر پہلے نكالے اور درواز سے سنكل كريدوعا پڑھے: ''عُفر انكَ اَلْحَمْدُ لِلْهِ اللّه بْنَى أَذْهَبَ عَنِي الْآذى وَعَافَانِيْ '' اورا سننج كے بعد باكس باتھ كوز مين بررگڑ كے يامٹی سے ل كروهوئے۔

ل ياخانه پيثاب كرانا ـ



# ببیثاب پاخانہ کے وقت تیرہ (۱۳۷)امورمکروہ ہیں

(۱) چاندیاسورج کی طرف پاخانہ یا پیٹاب کے وقت منہ یا پیٹھ کرنا مکروہ ہے(۲) نہراور تالاب وغیرہ کے کنارے پاخانہ پیٹاب کرنا مکروہ ہے اگر چہ نجاست اس میں نہ گرے(۳) ایسے درخت کے نیچ جس کے سابیہ میں لوگ بیٹھتے ہیں (۳) پیل پھول والے درخت کے نیچ جس کے جاڑوں میں جس جگہ دھوپ لینے کولوگ بیٹھتے ہوں (۱) جانوروں میں جس جگہ دھوپ لینے کولوگ بیٹھتے ہوں (۱) جانوروں کے درمیان میں یا کے درمیان میں (۷) مسجد اور عیدگاہ کے اس قدر قریب جس کی بد ہو سے نمازیوں کو تکلیف ہو۔ (۸) قبرستان میں یا ایسی جگہ جہاں لوگ وضویا عشل کرتے ہوں (۹) راستے میں (۱۰) ہوا کے رخ پر (۱۱) سوراخ میں (۱۲) راستے کے قریب مکروہ تح کی ہے۔

حاصل میرکدایسی جگہ جہاں لوگ اٹھتے بیٹھتے ہوں اور ان کو تکلیف ہوا ور الیبی جگہ جہاں سے نجاست بہہ کراپی طرف آئے مکروہ ہے۔

### پیثاب یاخانہ کے وقت سات (۷) امور سے بچنا جا ہیے

(۱) بات کرنا (۲) بلاضرورت کھانسنا (۳) کسی آیت یا حدیث اور متبرک چیز کاپڑھنا (۳) ایسی چیز جس پراللّہ یا نبی یا کسی فرشتے یا کسی معظم کا نام یا کوئی آیت یا حدیث یا دعالکھی ہوئی ہوا ہے ساتھ رکھنا، البتہ اگر ایسی چیز جیب میں ہویا تعویذ کپڑے وغیرہ میں لپٹا ہوا ہوتو کرا ہت نہیں (۵) بلاضرورت لیٹ کریا کھڑے ہوکر پاخانہ ببیٹنا ب کرنا (۲) تمام کپڑے اتار کر برہندہ وکریا خانہ ببیٹنا ب کرنا (۷) وابنے ہاتھ سے استنجا کرنا (ان سب باتوں سے بچنا چاہیے)

# (۲۲)چیزوں سے استنجادر ست نہیں

(۱) ہڑی (۲) کھانے کی چیزیں (۳) ایداورکل ناپاک چیزیں (۴) وہ ڈھیلا یا پھر جس سے ایک مرتبہ استنجا ہو چکا ہو (۵) پختہ اینٹ (۲) شکری (۷) شیشہ (۸) کوئلہ (۹) چونا (۱۰) لوہا (۱۱) چاندی (۱۲) سوناوغیرہ (۱۳) الیمی چیزوں سے استنجا کرنا جونجاست کوصاف نہ کر ہے جیسے سرکہ وغیرہ (۱۲) وہ چیزیں جن کو جانور وغیرہ کھاتے ہول جیسے بھس اور گھاس وغیرہ (۱۵) ایسی چیزیں جو قیمت دار ہوں خواہ تھوڑی قیمت ہویا بہت جیسے کپڑا اعرق وغیرہ (۱۲) آدمی کے اجزاجیسے بال، ہڑی، گوشت وغیرہ (۱۷) مسجد کی چٹائی یا کوڑا یا جھاڑ ووغیرہ (۱۸) درختوں کے پتے (۱۹) کاغذ خواہ کھا ہو یا ہو خواہ کہ اسکی اجازت ورضا مندی کے خواہ وہ پانی ہو خواہ کھا ہو یا ہو کہ اسکی اجازت ورضا مندی کے خواہ وہ پانی ہو یا کہڑا یا اور کوئی چیز (۲۲) روئی اور تمام ایسی چیزیں جن سے انسان یا ان کے جانور نفع اٹھا کیں، ان تمام چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔

# جن چیزول سے استنجابلا کراہت درست ہے

(۱) پانی (۲) مٹی کا ڈھیلہ ''(۳) پھر (۴) بے قیمت کپڑا (۵) ہروہ چیز جو پاک ہواور نجاست کو دورکر دے بشرط بیر کہ مال اورمحترم نہ ہو۔

### تمرين

سوال 🛈: کیایانی استعال کیے بغیر صرف ڈھیلے سے استنجا کرنا جائز ہے؟

سوال 💬: استنجا کرتے وفت قبلہ کی طرف رخ کرنا کیسا ہے؟

سوال (): کن کن چیز وں ہے استنجا درست ہے اور کن کن چیز وں سے استنجا درست نہیں ہے؟

سوال @: استنجا كرنا كب سنت اوركب واجب موتا ي؟

لے البتہ وہ جاذب کاغذ (ٹائیلیٹ پیر) جواستنجا کے لیے ی بنایا جاتا ہے اس سے استنجا جائز ہے۔

م وصلے دپھر کا استعال اس جگہ ہرگزنہ کرنا جاہیے جہاں اس کی وجہ ہے کٹر دغیرہ بند ہونے یا گندگی ہونے کا امکان ہو،بعض لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے۔

## كتاب الصلوة

## نمازكابيان

## نماز کی فضیلت:

اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کا بہت بڑار تبہ ہے، کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز سے زیادہ پیاری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر پانچ وفت کی نمازیں فرض کردی ہیں، ان کے پڑھنے کا بڑا ثواب ہے اور ان کے چھوڑ دینے سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ''جوکوئی اچھی طرح ہے وضوکیا کرےاورخوب دل لگا کراچھی طرح نماز پڑھا کرے، قیامت کے دن اللّٰہ تَمَالْاَ وَقَعَالِنّاس کے چھوٹے چھوٹے گناہ سب بخش دے گااور جنت دے گا۔''

### نماز دین کاستون ہے:

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہے:''نماز دین کاستون ہے، سوجس نے نماز کواچھی طرح پڑھااس نے دین کوٹھیک رکھااور جس نے اس ستون کوگرا دیا۔ (بعنی نماز نہ پڑھی) اس نے دین بربا دکر دیا۔''

### اعضاءِ وضوكاروشن ہونا:

اور حضرت محمد ﷺ نے فرمایا ہے: '' قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کی پوچھ ہوگی اور نماز یول کے ہاتھ ، پاؤں اور منہ قیامت میں آ 'آب کی طرح جیکتے ہوں گے اور بے نمازی اس دولت سے محروم رہیں گے۔'' نماز کی اہمیت:

### اور حضرت نبی اکرم ﷺ نے فر مایا ہے:''نمازیوں کا حشر قیامت کے دن نبیوں اور شہیدوں اور ولیوں کے ساتھ ہوگااور بے نمازیوں کا حشر فرعون اور ہامان اور قارون ان بڑے بڑے کا فروں کے ساتھ ہوگا۔''

اس لیے نماز پڑھنا بہت ضروری ہے اور نہ پڑھنے سے دین اور دنیا دونوں کا بہت نقصان ہوتا ہے،اس سے

بڑھ کراور کیا ہوگا کہ بےنمازی کاحشر کا فروں کے ساتھ کیا گیا ، بےنمازی کا فروں کے برابر سمجھا گیا ،اللہ کی پناہ! نماز نہ پڑھنا کتنی بری بات ہے۔

## نمازكن لوگول پرواجب نہيں:

البیتہ ان لوگوں پرنماز واجب نہیں: مجنون اور حچوٹی لڑ کی اورلڑ کا جوابھی جوان نہ ہوئے ہوں، باقی سب مسلمانوں پرفرض ہے۔

کیکن اولا د جب سات برس کی ہوجائے تو ماں باپ کو تھم ہے کہ ان سے نماز پڑھوا کیں اور جب دس • ابرس کا ہوجائے تو مارکر پڑھا کیں۔

# اگرنماز کی ادائیگی ہے غفلت ہوجائے؟

نماز کا چھوڑ نامبھی کسی وقت درست نہیں ہے جس طرح ہوسکے نماز ضرور پڑھے، البتہ اگر نماز پڑھنا بھول گیا بالکل یا دہی ندر ہاجب وقت ختم ہوگیا تب یا د آیا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی یا ایساغا فل سوگیا کہ آ نکھ نہ کھی اور نماز قضا ہوگئی تو ایسے وقت گناہ نہ ہوگالیکن جب یاد آ جائے اور آ نکھ کھلے تو وضو کر کے فورُ اقضا پڑھ لینا فرض ہے، البتہ اگروہ وقت مکروہ ہوتو ذرا تھہر جائے تا کہ مکروہ وقت نکل جائے اسی طرح جونمازیں بے ہوشی کی وجہ سے نہیں پڑھیں اس میں بھی گناہ نہیں ،لیکن ہوش آنے کے بعد فورُ اقضا پڑھی گیا۔

### نماز کے اوقات کا بیان ک

### ①فجر كاونت:

مسئلہ(۱): پیچیلی رات کوسبے ہوتے وقت پورب (مشرق) کی طرف بینی جدھر سے سورج نکاتا ہے آسان کی لمبائی پر پچھ سفیدی دکھائی ویتی ہے پھرتھوڑی دیر میں آسان کے کنارے پر چوڑائی میں سفیدی معلوم ہوتی ہے اور آنا فانا بڑھتی جاتی ہے اورتھوڑی دیر میں بالکل اُ جالا ہوجا تا ہے تو جب سے یہ چوڑی سفیدی دکھائی دے تب سے فجرکی نماز

ا اس عنوان کے تحت انیس (۱۹) مسائل ذکور ہیں۔



کا وفت ہوجا تا ہےاور آفتاب نکلنے تک باقی رہتا ہے، جب آفتاب کا ذراسا کنارہ نکل آتا ہے تو فجر کا وفت ختم ہوجا تا ہے۔

### 🎔 ظهر کاوفت:

مسئلہ (۲): دو پہر ڈھل جانے سے ظہر کا وقت شروع ہوجا تا ہے اور دو پہر ڈھل جانے کی نشانی یہ ہے کہ ہی چیزوں ، کا سامیہ پچھم (مغرب) سے شال کی طرف سرکتا سرکتا بالکل شال کی سیدھ میں آ کر پورب (مشرق) کی طرف مڑنے لگے بس مجھو کہ دو پہر ڈھل گئی۔

فا کدہ: پورب(مشرق) کی طرف منہ کر کے کھڑ ہے ہونے سے بائیں ہاتھ کی طرف کا نام شال ہے اورایک پہچان اس سے بھی آسان ہے وہ یہ کہ سورج نکل کر جتنا او نچا ہوتا جاتا ہے ہر چیز کا سایہ گھنتا جاتا ہے ، پس جب گھٹنا موقوف ہوجائے اس وقت ٹھیک دو پہر کا وقت ہے۔

پھر جب سابیہ بڑھناشروع ہوجائے تو سمجھو کہ دن ڈھل گیا بس اسی وقت سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ جتنا سابیٹھیک دو پہر کو ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر جب تک ہر چیز کا سابید و گنا نہ ہوجائے اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے، مثلًا: ایک ہاتھ لکڑی کا سابیٹھیک دو پہر کو جا رانگل تھا تو جب تک دو ہاتھ اور جا رانگل نہ ہوتب تک ظہر کا وقت ہے۔

### 🗭 عصر کا وفت:

جب بيسابيدو ہاتھ اور جارانگل ہو گيا تو عصر کا وقت آ گيا۔

عصر کا وقت سورج ڈو بنے تک باقی رہتا ہے، کیکن جب سورج کارنگ بدل جائے اور دھوپ زرد پڑجائے اس وقت عصر کی نماز پڑھنا مکروہ ہے، اگر کسی وجہ ہے اتنی دیر ہوگئی تو خیر پڑھ لے قضانہ کرے، کیکن پھر بھی اتنی دیر نہ کرے اوراس عصر کے سوااورکوئی نماز ایسے وقت پڑھنا درست نہیں ہے، نہ قضانہ فل، کچھ نہ پڑھے۔

### ﴿ مغرب كاوفت:

مسئلہ (۳): جب سورج ڈوب گیا تو مغرب کا وقت آگیا، پھر جب تک مغرب کی طرف آسان کے کنارے پر سرخی باقی رہے تب تک مغرب کا وقت رہتا ہے، لیکن مغرب کی نماز میں اتنی دیر نہ کرے کہ تارے خوب چنگ جا کیں

کہاتنی دیر کرنا مکروہ ہے۔

#### @عشاء كاوقت:

جب وہ سرخی ختم ہوجائے تو عشاء کا وقت شروع ہو گیا اور شبح ہونے تک باقی رہتا ہے، کیکن آ دھی رات کے بعد عشاء کا وقت میں ملتا ہے اس لیے اتنی دیر کر کے نماز نہ پڑھے اور بہتر یہ ہے کہ تہائی رات جانے سے پہلے ہی پہلے پڑھ لے۔ جانے سے پہلے ہی پہلے پڑھ لے۔

### نمازوں کے اوقات مستحبہ:

مسکلہ (س):گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز میں جلدی نہ کرے،گرمی کی تیزی کا وفت ختم ہوجائے تب پڑھنامستحب ہےاور جاڑوں (سردیوں) میں اوّل وفت پڑھ لینامستحب ہے۔

مسئلہ(۵):اورعصر کی نماز ذرااتی دیر کر کے پڑھنا بہتر ہے کہ وقت آنے کے بعدا گر پچھفلیں پڑھنا جا ہے تو پڑھ سکے،کیوں کہ عصر کی بعدتو نفلیں پڑھنا جا ہے۔لین اتن سکے،کیوں کہ عصر کی بعدتو نفلیں پڑ ہنا درست نہیں، جا ہے گرمی کا موسم ہویا جاڑے کا، دونوں کا ایک تھکم ہے،لیکن اتن دیر۔ کرے کہ سورج میں زردی آجائے اور دھویے کارنگ بدل جائے۔

مغرب کی نماز میں جلدی کرنااورسورج ڈویتے ہی پڑھ لینامستحب ہے۔

مسئلہ(۱):جوکوئی تبجد کی نماز آخری رات کواٹھ کر پڑھا کرتا ہوتو اگر پکا بھروسہ ہو کہ آئکھ ضرور کھلے گی تو اس کووتر کی نماز تبجد کے بعد پڑھنا بہتر ہے،لیکن اگر آئکھ کھلنے کا اعتبار نہ ہواور سوجانے کا ڈر ہوتو عشاء کے بعد سونے سے پہلے ہی پڑھ لینا جا ہے۔

مسئلہ(۷): بادل کے دن فجر،ظہراورمغرب کی نماز ذرا دیرکر کے پڑھنا بہتر ہےاورعصر کی نماز میں جلدی کرنا مستحب ہے۔

### وہ اوقات جن میں نماز بڑھنامنع ہے:

مسئلہ (۸): سورج نظنے وقت اور ٹھیک دو پہر کواور سورج ڈو بنے وقت کوئی نماز سیح نہیں ہے، البتہ عصر کی نماز اگر ابھی استعمر کی خماز اگر ابھی استعمر کی خماز اگر ابھی استحمر کی خماز اگر انہوں کے دریع استحمار کی میں مسئلہ ول کی استحاد کی میں میں استحب ہوں تو بھر ہر نماز کواس کے معمولی (مقررہ) وقت پر پڑھنا چاہیے۔

نه پڑھی ہوتو وہ سورج ڈ و ہتے وقت بھی پڑھ لے اور ان نتیوں وقت سجدہ ٔ تلاوت بھی مکروہ اور منع ہے۔

مسکلہ (۹): فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد جب تک سورج نکل کر اُونچانہ ہوجائے نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، البتہ

سورج نکلنے سے پہلے قضا نماز پڑھنا درست ہاورسجدہ تلاوت بھی درست ہاور جبسورج نکل آیا توجب تک

ذراروشنی نه آجائے قضانماز بھی درست نہیں ،ایسے ہی عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد نفل نماز جائز نہیں ،البتہ قضااور

سجدہ کی آیت کاسجدہ درست ہے، لیکن جب دھوپ پھیکی پڑجائے تو یہ بھی درست نہیں۔

مسکلہ (۱۰): فجر کے وقت سورج نکل آنے کے ڈر سے جلدی کے مارے فقط فرض پڑھ لیے تواب جب تک سورج

اونچااورروشن نه ہوجائے تب تک سنت نه پڑھے، جب ذراروشنی آجائے تب سنت وغیرہ جونماز جاہے پڑھے۔

مسككه (۱۱): جب صبح موجائے اور فجر كاونت آجائے تو دوركعت سنت اور دوركعت فرض كے سوااوركو ئي نفل نماز پڑھنا

درست نہیں یعنی مکروہ ہے،البتہ قضانمازیں پڑھنااورسجدہ کی آیت پرسجدہ کرنا درست ہے۔

مسکلہ (۱۲):اگر فجر کی نماز پڑھنے میں سورج نکل آیا تو نماز نہیں ہوئی ،سورج میں روشی آجانے کے بعد قضا پڑھے۔ کے میں مناسب میں میں میں سے میں سات نہ سے اور میں میں میں میں میں میں میں روشی آجائے کے بعد قضا پڑھے۔

اگرعصر کی نماز پڑھنے میں سورج ڈوب گیا تو نماز ہوگئی قضانہ پڑھے۔

مسکلہ(۱۳):عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سوتے رہنا مکروہ ہے،نماز پڑھ کے سونا چاہیے،لیکن کوئی مرض سے یا سفر سے بہت تھکا ماندہ ہواورکسی سے کہددے کہ مجھے نماز کے وقت جگادینااور وہ دوسراوعدہ کرلے تو سونا درست ہے۔

امام کی اقتدا کرنے والوں کی تین قشمیں:

(۱) مدرک: وہ شخص ہے جس کو شروع ہے اخیر تک کسی کے پیچھے جماعت ہے نماز ملے اور اس کو''مقتذی'' اور ''مؤتم'' بھی کہتے ہیں۔

(۲) مسبوق : وہ مخص ہے جوایک رکعت یا اس سے زیادہ ہوجانے کے بعد جماعت میں آ کرشریک ہوا ہو۔

(۳)لاحق: وہ شخص ہے جو کسی امام کے پیچھے نماز میں شریک ہوا ہوا ورشریک ہونے کے بعداس کی سب رکعتیں یا سے کہ ہت

کچھرکعتیں جاتی رہیں خواہ اس وجہ سے کہ وہ سوگیا ہویا اس کوکوئی حدث ہوجائے اصغریا اکبر۔

فجر كامستحب وقت:

مسئلہ (۱۴۴): مردوں کے لیے مستحب ہے کہ فجر کی نماز ایسے وفت شروع کریں کہ روشنی خوب پھیل جائے اور اس

قدر وفت باقی ہو کہا گرنماز پڑھی جائے اور اُس میں جالیس بچاس آیتیں اُس میں پڑھ سکیں اورعورتوں کو ہمیشہ اور مَر دوں کو جج میں مزدلفہ میں فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنامستحب ہے۔

#### جمعه كاوقت:

مسئلہ (۱۵): جمعہ کی نماز کا وفت بھی وہی ہے جوظہر کی نماز کا ہے،صرف اس قدر فرق ہے کہ ظہر کی نماز گرمیوں میں کچھ تا خیر کر کے پڑھنا بہتر ہے،خواہ گرمی کی شدت ہو یا نہیں اور جاڑوں کے زمانے میں جلد پڑھنامستحب ہے اور جمعہ کی نماز ہمیشہ اول وفت پڑھنا سنت ہے،جمہور کا یہی قول ہے۔

#### نمازعیدین کاوفت:

مسئلہ (۱۲) :عیدین کی نماز کا وفت آفتاب کے اچھی طرح نکل آنے کے بعد شروع ہوتا ہے، دو پہر سے پہلے تک رہتا ہے۔ آفتاب کے اچھی طرح نکل آنے سے بیمقصود ہے کہ آفتاب کی زردی ختم ہوجائے اور روشنی الی تیز ہوجائے کہ نظر نہ ٹھہر ہے۔ اس کی تعیین کے لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ بقدرایک نیز ہے کے بلند ہو جائے۔عیدین کی نماز کا جلد پڑھنامستحب ہے، گرعیدالفطر کی نمازاوّل وقت سے پچھ دیر میں پڑھنا جا ہیے۔

### نماز کے پچھاور مکروہ اوقات:

مسئلہ (۱۷): جب امام خطبے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑ اہواور خطبہ جمعہ کا ہو یا عیدین کا یا جج وغیرہ کا تو ان وقتوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مسئلہ (۱۷): جب فرض نماز کی تکبیر کہی جارہی ہواس وقت بھی نماز کروہ ہے، ہاں اگر فجر کی سنت نہ پڑھی ہوں اور مسئلہ (۱۸): جب فرض نماز کی تکبیر کہی جارہی ہواس وقت بھی نماز مکروہ ہے، ہاں اگر فجر کی سنت نہ پڑھی ہوں اور کسی طرح یہ یقین یا ظن غالب ہو جائے کہ ایک رکعت جماعت سے ل جائے گی یا بقول بعض علماء تشہد ہی مل جانے کی امید ہو تو فجر کی سنتوں کا پڑھ لینا مکر وہ نہیں یا جوسنت مؤکدہ شروع کر دی ہواس کو پورا کر لے۔ مسئلہ (۱۹): نماز عیدین سے بعد فقط عیدگاہ میں نماز نقل مکر وہ ہے اور نماز عیدین کے بعد فقط عیدگاہ میں مکروہ ہے۔ مکروہ ہے۔

## تمرين

سوال D: تمام نماز دل کے اوقات مختصر بیان کریں۔

سوال (از مناصیح نہیں ہن میں کوئی بھی نماز پر ھناصیح نہیں ہے؟

سوال 🗗: مَر دوں کے لیے فجر کی نماز پڑھنا کس وقت مستحب ہے؟

سوال 🖰 : ظهراور جمعه کی نماز کے اوقات کیا ہیں؟

سوال (١٠): وه كون ہے اوقات ہيں جن ميں نمازيرُ هنا مكروه ہے؟

سوال 🖰: نماز کن لوگوں پر واجب نہیں ہے؟

سوال (ے: نمازوں کے اوقات مستحبہ بیان کریں۔

#### weat them

### باب الأذان

# اذ ان كابيان ا

### اذ ان کی شرا نط:

مسئلہ(۱):اگرکسی ادانماز کے لیے اذان کہی جائے تواس کے لیے اس نماز کے وقت کا ہونا ضروری ہے،اگروفت آنے سے پہلے اذان دی جائے توضیح نہ ہوگی، وفت آنے کے بعد پھراس کا اعادہ کرنا ہوگا خواہ وہ اذان فجر کی ہو پاکسی اور وفت کی۔

مسئلہ (۲):اذان اورا قامت کا عربی زبان میں انہیں خاص الفاظ سے ہونا ضروری ہے جو نبی ﷺ سے منقول ہیں،اگرکسی اورزبان میں یاعربی زبان میں اورالفاظ سے اذان کہی جائے توضیح نہ ہوگی،اگر چہلوگ اس کوئن کر اذان سمجھ لیں اوراذان کامقصوداس ہے حاصل ہوجائے۔

مسکلہ (۳):مؤذن کا مرد ہونا ضروری ہے عورت کی اذ ان درست نہیں ،اگر کوئی عورت اذ ان دے تو اس کا اعاد ہ کرنا چاہیےا وراگر بغیراعاد ہ کیے ہوئے نماز پڑھ لی جائے گی تو گو یا بغیرا ذ ان کے پڑھی گئی۔

مسکله(۳):مؤذن کاصاحبِ عقل مونا بھی ضروری ہے،اگر کوئی ناسمجھ بچہ یا مجنون یا مست اذان دیے قومعتر نہ ہوگ۔ افران کا مسنون طریقهہ:

مسكله(۵): اذان كامسنون طريقه يه به كداذان دين والا دونون حدثول سه پاك بوكر كسى او نج مقام پرمبجد سه عليحده قبله رو كه امواورا پن دونون كانون كسوراخون كوشهادت كى انگل سه بندكر كا بى طافت كه موافق بلند آواز سه ، نداس قدر كه سه تكليف بوان كلمات كو كه : "اَلله أَكْبَرُ" چارمرتبه، پهر 'أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهُ إِلاَ الله "دومرتبه، پهر 'أَشْهَدُ أَنْ مَحَمَّدًا رَّسُولُ الله "دومرتبه، پهر 'حَيَّ عَلَى الصَّلُوةِ" دومرتبه، پهر 'حَيَّ عَلَى الصَّلُوةِ" دومرتبه، پهر 'حَيَّ عَلَى الصَّلُوةِ" دومرتبه، پهر 'حَيَّ عَلَى الْهُ الله "كبر سبه الله "دومرتبه، پهر 'الله أَكْبَر "دومرتبه، پهر 'الله أَكْبَر "دومرتبه، پهر 'الله أَكْبَر "دومرتبه، پهر 'لاَ إِلهُ إِلاَ الله "ايك مرتبه

اُور ' حَبِیَّ عَلَی الصَّلُوٰۃ'' کہتے وقت اپنے منہ کوداہنی طرف پھیر لیا کرے اس طرح کہ سینہ اور قدم قبلہ سے نہ پھرنے پائیں اور ' حَبَّ عَلَی الْفَلاَحِ'' کہتے وقت بائیں طرف منہ پھیر لیا کرے اس طرح کہ سینہ اور قدم قبلہ سے

لے اس باب میں چیبیں (۲۲) مسائل ندکور ہیں۔ تے بعنی وضواد رعسل کی حاجت نہ ہو۔

نہ پھرنے پائیں اور فجر کی اذان میں' حَبَّ عَلَی الْفَلاحِ'' کے بعد' اَلْصَّلُو ۃُ خَیْرٌ مِنَ النَّوْمِ '' بھی دومرتبہ کہے پس کل الفاظ اذان کے بندرہ ہوئے اور فجر کی اذان میں سترہ۔

اذان کے الفاظ کو گانے کے طور پر نہ اداکرے اور نہ اس طرح کہ بچھ بہت آواز ہے اور بچھ بلند آواز ہے۔ دومر تنہ 'اکٹ اُ اُکبَر ''کہہکراس قدرسکوت (خاموثی اختیار) کرے کہ سننے والا اس کا جواب دے سکے اور 'اکٹ اُ اُکبَر ''کے سواد وسرے الفاظ میں بھی ہرلفظ کے بعدای قدرسکوت کر کے دوسر الفظ کے (کہ سننے والا اس کا جواب دے سکے )۔

### ا قامت كامسنون طريقه:

مسئلہ (٢) اقامت كاطريقة بھى يہى ہے صرف فرق اس قدر ہے كداذان متجد ہے باہر كہى جاتى ہے يعنى يہ بہتر ہے اور اقامت مسئلہ (٢) اقامت ميں 'اَلے سَّلُوہُ خَيْرٌ مِّنَ اَلَّا مَ اللَّهُ عَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّ

## اذان وا قامت کے احکام

مسکلہ (۷): سب فرضِ عین نماز وں کے لیے ایک بارا ذان کہنا مردوں پرسنت مؤکدہ ہے، مسافر ہو یا مقیم، جماعت کی نماز ہویا تنہا،ادانماز ہویا قضااورنماز جمعہ کے لیے دوبارا ذان کہنا۔

مسئلہ (۸) : اگر نماز کسی ایسے سبب سے قضا ہوئی ہوجس میں عام اوگ مبتلا ہوں تو اس کی اذ ان اعلان کے ساتھ دی اور ا جائے اور اگر کسی خاص سبب سے قضا ہوئی ہوتو اذ ان پوشیدہ طور پر آ ہستہ کہی جائے ، تا کہ لوگوں کو اذ ان سن کر نماز قضا ہو نے کاعلم نہ ہو، اس لیے کہ نماز کا قضا ہو جانا غفلت اور سستی پر دلالت کرتا ہے اور دین کے کاموں میں غفلت اور سستی گناہ ہے اور گناہ کا ظاہر کرنا اچھا نہیں اور اگر کئی نمازیں قضا ہوئی ہوں اور سب ایک ہی وقت پڑھی جا کیں تو صرف پہلی نماز کی اذان دینا سنت ہے اور باقی نمازوں کے لیے صرف اقامت، ہاں بیمستحب ہے کہ ہرایک کے واسطے اذان بھی علیحدہ دی جائے۔

مسئلہ(۹): مسافر کے لیے اگراس کے تمام ساتھی موجود ہوں اذان مستحب ہے، سنب مؤکدہ نہیں۔
مسئلہ(۱۰): جو شخص اپنے گھر میں نماز پڑھے تنہایا جماعت سے اس کے لیے اذان اور اقامت دونوں مستحب ہیں،
بشرط میہ کہ محلّہ کی مسجد میں اذان اور اقامت ہو چکی ہواس لیے کہ محلّہ کی اذان واقامت تمام محلّہ والوں
کوکافی ہے۔ جس مسجد میں اذان واقامت کے ساتھ نماز ہو چکی ہواس میں اگر نماز پڑھی جائے اذان اور اقامت کا
کہنا مکر وہ ہے، ہاں اگر اس مسجد میں کوئی مؤذن اور امام مقرر نہ ہوتو مگر وہ نہیں ، بل کہ افضل ہے۔
مسئلہ (۱۱): اگر کوئی شخص ایسے مقام پر ہو جہال نماز جمعہ کی شرائط پائی جاتی ہوں اور جمعہ ہوتا ہو، ظہر کی نماز پڑھے تو
اس کواذان اور اقامت کہنا مکر وہ ہے خواہ وہ ظہر کی نماز کسی عذر سے پڑھتا ہو یا بلا عذر اور خواہ نماز جمعہ کے ختم ہونے
سے پہلے یا ختم ہونے کے بعد بڑھے۔

مسكله(۱۲):عورتوں كواذ ان اورا قامت كہنا مكروہ ہے خواہ جماعت ہے نماز پڑھيں يا تنہا۔

، مسئلہ (۱۳): فرضِ عین نماز ول کے سوا اور کسی نماز کے لیے اذ ان وا قامت مسنون نہیں خواہ فرضِ کفاریہ ہوجیسے جناز ہے کی نمازیا واجب ہوجیسے وتر اورعیدین یانفل ہوجیسے اور نمازیں۔

#### اذان اورا قامت كاجواب:

مسئله (۱۲): جوشخص اذان سنة مرد مو ياعورت، طاهر (پاک) مو يا بحنب اس پراذان كاجواب دينامستحب ہے اور بعض نے واجب بھی کہا ہے، یعنی جولفظ مؤذن کی زبان سے سنے وہی کہے گر "حَیَّ عَلَی السَّلُوةِ" اور "حَیَّ عَلَی السَّلُوةِ" اور "حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ" کے جواب عیں "لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّهِ" بھی کہا ور "اَلسَّلُوةُ خَیْرٌ مِّنَ النَّوْمِ "کے جواب عیں "صَدَقْتَ وَ بَوَرْتَ" اور اذان کے بعد درود شریف پڑھ کرید دعا پڑھے:

مسکلہ (۱۵):جمعہ کی پہلی اذ ان س کرتمام کاموں کو چھوڑ کر جمعہ کی نماز کے لیے جامع مسجد جانا واجب ہے ،خرید و

فروخت یاکسی اور کام میں مشغول ہونا حرام ہے۔

مسكله (١٦): اقامت كاجواب دينا بهي مستحب بواجب بين اور "قَدْ قَامَتِ الصَّلُوة" كے جواب مين "أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا" كيا-

### چه(۲) صورتول میں اذان کا جواب نہیں دینا جا ہیے:

مسئله (۱۷): چیصورتوں میں اذان کا جواب نہیں دینا جائے: (۱) نماڑ کی حالت میں (۲) خطبہ سننے کی حالت میں خواہ وہ خطبہ جمعہ کا ہویا اور کسی چیز کا (۳) علم دین پڑھنے پڑھانے کی حالت میں (۴) جماع کی حالت میں (۵) پیپٹاب یا پاخانہ کی حالت میں (۲) کھانا کھانے کی حالت میں یعنی ضروری نہیں ، ہاں ان چیزوں کی فراغت کے بعدا گراذان ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی ہوتو جواب دینا جا ہے ورنہ ہیں۔

## اذان اورا قامت کے (۱۵)سنن مستحبات

اذان اورا قامت کے سنن دوقتم کے ہیں: (۱) بعض مؤذن کے متعلق ہیں (۲) بعض اذان اورا قامت کے متعلق، لہذا ہم پہلے پانچ نمبر تک مؤذن کی سنتوں کاذکر کرتے ہیں، اس کے بعداذان کی سنتیں بیان کریں گے۔
(۱) مؤذن مرد ہونا چاہیے، عورت کی اذان وا قامت مکروہ تح کی ہے، اگر عورت اذان کہ تو اس کا اعادہ کر لینا چاہیے اقامت کا اعادہ کر لینا ہونا، چاہیے اقامت کا اعادہ کر لینا چاہیے، اقامت کا نہیں۔ چون، مست اور ناسمجھ بچے کی اذان اور اقامت مگروہ ہے اور ان کی اذانوں کا اعادہ کر لینا چاہیے، اقامت کا نہیں۔ مؤذن کا مسائل ضروریہ اور نماز کے اوقات سے واقف ہونا، اگر جائل آدمی اذان و بے واس کومؤذنوں کے برابر ثواب نہ ملک گاراور دین دار لوگوں کے حال سے خبر دار رہنا جولوگ جماعت میں نہ آتے بروں ان کو تنہ یک کہ بھو گار اور دین دار لوگوں کے حال سے خبر دار رہنا جولوگ جماعت میں نہ آتے ہوں ان کو تنہ یک کہ بہا اور اقامت کا مبحد کے اندر اذان کا بلند آواز ہونا (۲) اذان کا کسی او پنچ مقام پر مبحد سے علیحدہ کہنا اور اقامت کا مبحد کے اندر اذان کہنا مکروہ تنزیبی ہوں بال جعد کی دوسری اذان کا مبحد کے اندر اذان کا میں معمول ہے (۷) اذان کا کھوڑے کے وادر اس کا اعادہ کرنا چاہیے، ہاں اگر مسافر سوار ہویا کو کے میں اگر ہے۔ ہوکر کہنا، اگر کوئی شخص بیٹھے بیٹھے اذان کہنا مکروہ ہیں، بل کہ تمام اسلامی شہروں میں معمول ہے (۷) اذان کا کھڑے ہوں کے اور اس کا اعادہ کرنا چاہیے، ہاں اگر مسافر سوار ہویا کا معربی کے دور سے اور اس کا اعادہ کرنا چاہیے، ہاں اگر مسافر سوار ہویا

مقیم اذ ان صرف اپنی نماز کے لیے کہے تو پھراعادہ کی ضرورت نہیں (۸)اذ ان کا بلند آواز ہے کہنا، ہاں اگرصرف ا بی نماز کے لیے کہے تو اختیار ہے، مگر پھر بھی زیادہ ثواب بلند آواز میں ہوگا (۹)اذان کہتے وفت کانوں کے سوراخوں کو انگلبوں ہے بند کرنامستحب ہے (۱۰)اذ ان کے الفاظ کا تھبر تھبر کر اور اقامت کا جلد جلد ادا کرنا سنت ہے، یعنی اذان کی تکبیروں میں ہردو تکبیر کے بعداس قدرسکوت کرے کہ سننے والا اس کا جواب دے سکے اور تکبیر کے علاوہ اور الفاظ میں ہرایک لفظ کے بعد ای قدر سکوت کر کے دوسرا لفظ کیے اور اگرکسی وجہ ہے اذان بغیر اس قدر تھہرے ہوئے کہدرے تو اس کا اعادہ مستحب ہے اور اگر اقامت کے الفاظ تھہر تھہر کر کہتو اس کا اعادہ مستحب نهيس (١١) اذ ان ميس "حَيَّ عَلَى الصَّلُوةِ " كهتِ وقت دا هني طرف كومنه يجيرنا اور "حَيَّ عَلَى الْفَلَاح" كهتِ وقت بائیں طرف منہ کو پھیرنا سنت ہے،خواہ وہ اذان نماز کی ہو پاکسی اور چیز کی مگر سینہ اور قدم قبلہ ہے نہ پھیرنے پائے (۱۲) اذ ان اورا قامت کا قبلہ روہ وکر کہنا بشرط ہے کہ سوار نہ ہو، بغیر قبلہ روہونے کے اذان واقامت کہنا مکروہِ تنزیمی ہے(۱۳)اذان کہتے وقت حدث اکبر سے پاک ہونا ضروری ہےاور دونوں حدثوں سے پاک ہونامستحب ہے۔ ا قامت کہتے وفت دونوں حدثوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔اگر حدث اکبر کی حالت میں کوئی شخص اذان کے تو مکرو وتحریمی ہےاوراس اذان کا اعادہ مستحب ہے،اسی طرح اگر کوئی حدیث اکبریا اصغری حالت میں اقامت کہے تو مکرو وِتحریمی ہے مگرا قامت کا اعاد ہ مستحب نہیں (۱۴)اذ ان اورا قامت کے الفاظ کاتر تیب وار کہنا سنت ہے اگر کوئی شخص مُوَ خُرِلفظ كُويَهِ لِي مَهِ اللهِ "أَشْهَدُ أَنْ لا إللهَ إلا الله " \_ يهكِ" أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ" كهم جائيا" حَيَّ عَلَى الصَّلُوةِ" سَ يَهِلِ" حَيَّ عَلَى الْفَلاَح "كه جائة الصورت مِين" أَشْهَدُ أَنْ لَا اللهَ إلَّا الله "كهكر" أَشْهَدُأَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ اللهِ "كهاوردوسرى صورت مِس" حَيَّ عَلَى الصَّلواةِ "كهه كر " حَيَّ عَلَى الْفَلاَح " كيم كيم، يورى اذ ان كااعاده كرناضرورى نبيس (١٥) اذ ان اورا قامت كي عالت ميس كو كي دوسرا کلام نہ کرنا ،خواہ وہ سلام یا سلام کا جواب ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی شخص اثنائے اذان وا قامت میں کلام کرے تو اگر بہت کلام کیا ہو تواذ ان کا تواعاد ہ کرے،ا قامت کانہیں۔

## متفرق مسائل

مسکلہ(۱۸):اگرکوئی شخص اذ ان کا جواب دینا بھول جائے یا قصدُ انہ دےاوراذ ان ختم ہونے کے بعد خیال آئے یا مسکلہ (۱۸):اگرکوئی شخص اذ ان کا جواب دینا بھول جائے یا قصدُ انہ دےاوراذ ان ختم ہونے کے بعد خیال آئے یا دینے کاارادہ کر نے تواگرزیادہ دہرینہ ہوئی ہوتو جواب دے دے ور نہیں۔

مسئلہ (۱۹): اقامت کہنے کے بعدا گرزیادہ زیانہ گزرجائے اور جماعت قائم نہ ہوتوا قامت کا اعادہ کرنا چاہیے، ہاں اگر تھوڑی دریہ و چائے تو کوئی ضرورت نہیں ، اگرا قامت ہوجائے اور امام نے فجر کی سنیں نہ پڑھی ہوں اور پڑھنے میں مشغول ہوجائے تو یہز مانہ زیادہ فاصل نہ مجھا جائے گا اور اقامت کا اعادہ نہ کیا جائے گا اور اگرا قامت کے بعد دوسرا کام شروع کر دیا جائے جونماز کی قتم سے نہیں جیسے کھانا پینا وغیرہ تو اس صورت میں اقامت کا اعادہ کر لینا جائے۔

ہ ہے۔ مسئلہ (۲۰):اگرمؤ ذن اذان دینے کی حالت میں مرجائے یا ہے ہوش ہوجائے یااس کی آواز بند ہوجائے یا بھول مسئلہ (۲۰):اگرمؤ ذن اذان دینے کی حالت میں مرجائے یا ہوش ہوجائے یا اس کی آواز بند ہوجائے اور وہ اس کے دور کرنے کے لیے چلا جائے تواس اذان کا نئے مرے سےاعادہ کرنا سنت مؤکدہ ہے۔

مسکلہ (۲۱):اگرکسی کواذ ان باا قامت کہنے کی حالت میں حدث اصغر ہوجائے تو بہتریہ ہے کہ اذ ان باا قامت پوری کر کے اس حدث کے دورکرنے کے لیے جائے۔

مسئلہ (۲۲):ایک مؤذن کا دومسجدوں میں اذان دینا مکروہ ہے، جس مسجد میں فرض پڑھے وہیں اذان دے۔ مسئلہ (۲۳): جو خص اذان دے اقامت بھی اس کاحق ہے، ہاں اگروہ اذان دے کرکہیں چلاجائے یاکسی دوسرے کواجازت دے تو دوسرابھی کہہسکتا ہے۔

مسئلہ (۲۴۳):کئی مؤ ذنوں کا ایک ساتھ اذان کہنا جائز ہے۔

مسئلہ(۲۵):مؤذن کو چاہیے کہ اقامت جس جگہ کہنا شروع کرے وہیں فتم کردے۔

مسکلہ(۲۲):اذ ان اورا قامت کے لیے نیت شرط نہیں ، ہاں تو اب بغیر نیت کے نہیں ملتااور نیت رہے کہ دل میں سے اراد ہ کرے کہ میں ریاذ ان محض اللہ تعالیٰ کی خوش نو دی اور تو اب کے لیے کہتا ہوں اور پچھ تقصور نہیں۔

## تمرين

سوال (از کیاوقت سے پہلے او ان دینا جائز ہے؟

سوال (از جوچیزیں اذان کے لیے ضروری ہیں ان کوذکر کریں۔

سوال از ان وا قامت کامسنون طریقه بیان کریں۔

سوال @: اذان سننے والے کے لیے اذان کا جواب دینا سنت ہے یا واجب یا مستحب اور جواب دینے کاطریقہ کیاہے؟

س**وال ①**: مؤذن اوراذ ان کی سنیں ذکر کریں۔

سوال (عنت سیااز ان اورا قامت کے لیے نیت شرط ہے؟

سوال (): اگرمؤ ذن یا مکبر دورانِ اذان وتکبیر بے وضو ہوجائے تو کیا حکم ہے؟

### باب شروط الصلوة

## نماز کی شرطوں کا بیان ٔ

مسكله(۱): نمازشروع كرنے سے يہلے سات (۷) چيزيں واجب ہيں:

یسب چیزی نماز کے لیےشرط ہیں،اگراس میں سے ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی تو نماز نہ ہوگی۔
مسئلہ (۲):اگر نماز پڑھتے وقت جتنے بدن کا ڈھانکنا واجب ہاس میں سے جب چوتھائی عضو کھل جائے اور
اتنی دیر کھلار ہے جتنی دیر میں تین بار''سبحان اللہ '' کہہ سکے تو نماز ٹوٹ گئی، پھرسے پڑھے اوراگراتن دیز ہیں
لگی، بل کہ کھلتے ہی ڈھک لیا تو نماز ہوگئی جیسے چوتھائی ران کھل جانے سے نماز نہ ہوگی۔
مسئلہ (۳):اگر کپڑے یا بدن پر بچھ نجاست لگی ہے لیکن یانی کہیں نہیں ماتا تو اسی طرح نجاست کے ساتھ نماز

مسلم (۱) به رپر سے یا بدن پر بھاب سے ناہے من پات سے ماہد رہے ک

سکلہ (۲):اگرسارا کیڑانجس ہو یا پورا کیڑا تو نجس نہیں لیکن بہت ہی کم پاک ہے، یعنی ایک چوتھائی سے کم پاک ہے اور باقی سب کا سب نجس ہے تو ایسے وقت یہ بھی درست ہے کہ اس کیڑے کو پہنے پہنے نماز پڑھے اور یہ بھی درست ہے کہ اس کیڑے کو پہنے بہنے نماز پڑھے اور یہ بھی درست ہے کہ اس کیڑے کو پہن کر پڑھنا بہتر درست ہے کہ کیڑا اتار ڈالے اور نظا ہوکر نماز پڑھے کیکن نظا ہوکر نماز پڑھنا درست نہیں، اسی نجس کیڑے کو پہن کر نماز ہے اور اگر چوتھائی سے زیادہ پاک ہوتو نظا ہوکر نماز پڑھنا درست نہیں، اسی نجس کیڑے کو پہن کر نماز

پڑھنا واجب ہے۔ مسئلہ (۵):اگرکسی کے پاس بالکل کپڑا نہ ہوتو نگانماز پڑھے،لیکن ایسی جگہ پڑھے کہ کوئی دیکھے نہ سکے اور کھڑے ہو کرنہ پڑھے،بل کہ بیٹھ کر پڑھے اور رکوع سجدہ کواشارہ سے اداکرے اوراگر کھڑے کھڑے پڑھے اور رکوع سجدہ ادا

ر رحہ پر سے میں مدین کو کر پر سے معنوں . یہ اس عنوان کے تحت سولہ (۱۲) مسائل بیان ہوئے ہیں۔

ع تین بار' سبحان الله " سے فقهاء کی مراد تین بار' سبحان رہی العظیم " کہنا ہے " تحقیق کے لیے دیکھیے احسن الفتاوی " ۲۹۹/۲

کرے تو بھی درست ہے نماز ہوجائے گی لیکن بیٹھ کر پڑھنا بہتر ہے۔

مسئلہ (۲): سفر میں کسی کے پاس تھوڑ اساپانی ہے کہ اگر نجاست دھوتا ہے تو وضو کے لیے نہیں بچااورا گروضو کر ہے نجاست پاک کرنے کے لیے بانی نہ بچے گا تو اس پانی ہے نجاست دھوڈا لے، پھر وضو کے لیے تیم کر لے مسئلہ (۷): ظہر کی نماز پڑھی لیکن جب پڑھ چکا تو معلوم ہوا کہ جس وقت نماز پڑھی تھی اس وقت ظہر کا وقت نہیں رہا تھا بل کہ عصر کا وقت آ گیا تھا تو اب پھر قضا پڑھنا واجب نہیں ہے، بل کہ وہی نماز جو پڑھی ہے قضا میں آ جائے گی اورالیا سمجھیں گے کہ گو ما قضا بڑھی تھی۔

مسكله(٨):اوراگرونت آجانے سے پہلے ہی نماز پڑھ لی تو نماز نبیں ہوئی۔

## نيت سيمتعلق احكام:

مسکلہ (۹): زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بل کہ دل میں جب اتنا سوچ لے کہ میں آج کی ظہر کے فرض پڑھتا ہوں اورا گرسنت پڑھتا ہوت بیسوچ لے کہ ظہر کی سنت پڑھتا ہوں ، بس اتنا خیال کر کے''اکملہ آئی ہور'' کہہ کر ہاتھ باندھ لے تو نماز ہوجائے گی، جولمبی چوڑی نیت لوگوں میں مشہور ہے اس کا کہنا پچھٹر وری نہیں ہے۔
مسکلہ (۱۰): اگر زبان سے نیت کہنا چا ہے تو اتنا کہہ لینا کافی ہے'' نیت کرتا ہوں میں آج کے ظہر کے فرض کی''اکملہ انگہر'' اور'' چا ررکعت نماز ، وقت ظہر ، مند میراطرف کعبہ شریف انگہر'''یا'' نیت کرتا ہوں ظہر کی سنتوں کی''اکملہ آئی ہو'' اور'' چا ررکعت نماز ، وقت ظہر ، مند میراطرف کعبہ شریف کے' بیسب کہنا ضروری نہیں ہے ، چا ہے کہے ، چا ہے نہ کے۔

مسئلہ(۱۱):اگر دل میں تو بیرخیال ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں لیکن ظہر کی جگہ زبان سے عصر کا وقت نکل گیا تو مجھی ظہر کی نماز ہوجائے گی۔

مسکلہ(۱۲):اگر بھولے سے چار رکعت کی جگہ چھر کعت یا تین زبان سے نکل جائے تو بھی نماز ہوجائے گ۔ مسکلہ (۱۳):اگر کئی نمازیں قضا ہو گئیں اور قضا پڑھنے کا ارادہ کیا تو وقت مقرر کر کے نیت کر سے یعنی یوں نیت کر ہ کہ میں فجر کے فرض پڑھتا ہوں ،اگر ظہر کی قضا پڑھنا ہوتو یوں نیت کر سے کہ ظہر کے فرض کی قضا پڑھتا ہوں۔اس طرح جس وقت کی قضا پڑھنا ہو خاص اس کی نیت کرنا چاہیے ،اگر فقط اتنی نیت کر لی کہ میں قضا نماز پڑھتا ہوں اور خاص اس وقت کی نیت نہیں کی تو قضا میچے نہ ہوگی ، پھر سے پڑھنی پڑھے گ

www.besturdubooks.wordpress.com

مسئلہ (۱۳): اگر کئی دن کی نمازیں قضا ہو گئیں تو دن تاریخ بھی مقرر کر کے نیت کرنا چاہیے، جیسے کسی کی ہفتہ اتوار ،
پیراور منگل چار دن کی نمازیں جاتی رہیں تو اب فقط اتن نیت کرنا کہ میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں درست نہیں ہے ،
بل کہ یوں نیت کرے کہ ہفتہ کی فجر کی قضا پڑھتا ہوں ، پھرظہر پڑھتے وقت کہے ہفتہ کی ظہر کی قضا پڑھتا ہوں ، اس طرح کہتا جائے۔ پھر جب ہفتہ کی سب نمازیں قضا کر چکے تو کہے کہ اتوار کی فجر کی قضا پڑھتا ہوں ، اس طرح سب نمازیں قضا پڑھتا ہوں تو مہینے اور سال کا بھی نام لے اور کہے کہ فلاں سال کے فلاں سال کی نمازیں قضا ہوں تو مہینے اور سال کا بھی نام لے اور کہے کہ فلاں سال کے فلاں سال کے فلاں سال کی نمازیں قضا پڑھتا ہوں تو ہوں نیت کے بغیر قضا چھی ہوتی ۔

مسئلہ (۱۵): اگر کسی کو دن تاریخ مہینہ سال کچھ یا دنہ ہوں تو یوں نیت کرے کہ فجر کی نماز جتنی میرے فرے قضا ہیں ان میں جو سب سے اول ہے اس کی قضا پڑھتا ہوں یا ظہر کی نمازیں جتنی میرے فرے قضا ہیں ان میں سے جو سب سے نہیں ہوتی ہوں ، اس طرح نیت کر برابر قضا پڑھتا رہے ، جب دل گواہی وے دے کہ اب سبنمازیں جتنی قضا ہوگئی تھیں سب کی قضا پڑھ کی نماز میں فقط اتن نیت کر لینا کا فی ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں ، سنت ہونے اور مسئلہ (۱۲): سنت اور نقل اور تر اور تک کی نماز میں فقط اتن نیت کر لینا کا فی ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں ، سنت ہونے اور فسل ہونے کی کھونیت نہیں کی تو بھی درست ہے ، مگر سنت ، تر اور تک کی نیت کر لینا زیادہ احتیا طرکی بات ہے۔

نقل ہونے کی کھونیت نہیں کی تو بھی درست ہے ، مگر سنت ، تر اور تک کی نیت کر لینا زیادہ احتیاط کی بات ہے۔

## مسائل طہارت کے

مسئلہ(۱): اگرکوئی چادراس قدر بڑی ہوکہ (جس کا پاک حصہ اوڑھ کر) اس کا بخس حصہ نماز پڑھنے والے کے اٹھنے بیٹے نے جنبش (حرکت) نہ کر ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اس چیز کا بھی پاک ہونا ضروری ہے جس کو نماز پڑھنے والا اٹھائے ہو بشرط یہ کہ وہ چیز خودا پنی قوت سے رکی ہوئی نہ ہو، مثلاً: نماز پڑھنے والا کسی بچے کواٹھائے ہوئے ہواور وہ بچہ خودا پنی طاقت سے رکا ہوا نہ ہوتب تو اس کا پاک ہونا نماز کی صحت کے لیے شرط ہے۔ جب اس بچے کا بدن اور کپڑ ااس قدر بخس ہوجو مانع نماز ہے تو اس صورت میں اس شخص کی نماز درست نہ ہوگی۔ بچا گرخودا پنی طاقت سے رکا ہوا جیٹا ہوتو کوئی حرج نہیں ، اس لیے کہ وہ اپنی قوت اور سہارے سے جیٹا ہے ہی بہتے است اس کی طرف منسوب ہوگی اور نماز پڑھنے والے کے جسم پرکوئی منسوب ہوگی اور نماز پڑھنے والے کے جسم پرکوئی

ا بعنوان كے تحت آئم (٨) مسائل فدكور بيں۔

الیی بخس چیز ہوجوا پنی جائے پیدائش میں ہواور خارج میں اس کا پچھاڑ موجود نہ ہوتو کوئی حرج نہیں ، مثلاً: نماز پڑھنے والے کے جسم پرکوئی کتا بیٹھ جائے اوراس کے منہ سے لعاب نہ نکلتا ہوتو پچھمضا نقہ نہیں ، اس لیے کہ اس کا لعاب اس کے جسم کے اندر ہے اور وہ ہی اس کے پیدا ہونے کی جگہ ہے، پس اس نجاست کی طرح ہوگا جوانسان کے پیٹ میں رہتی ہے جس سے طہارت شرط نہیں ، اسی طرح اگر کوئی ایبا انڈا جس کی زردی خون ہوگئی ہونماز پڑھنے والے کے پاس ہوتب بھی کوئی حرج نہیں ، اس لیے کہ اس کا خون اس جگہ ہے جہاں پیدا ہوا ہے، خارج میں اس کا کھا تر نہیں ، بخلاف اس کے کہا گرشیشی میں پیشا بھرا ہوا وروہ نماز پڑھنے والے کے پاس ہواگر چہاس (شیشی) کا منہ بند ہواس لیے کہ ہونہ بیشا ب بھرا ہوا وروہ نماز پڑھنے والے کے پاس ہواگر چہاس (شیشی) کا منہ بند ہواس لیے کہ ہونہ بیشا ب بیدا ہوتا ہے۔

مسئلہ(۲):نماز پڑھنے کی جگہ نجاست حقیقیہ سے پاک ہونا چاہیے، ہاں اگر نجاست بفذر معافی ہوتو کوئی حرج نہیں،نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہ مقام مُراد ہے جہاں نماز پڑھنے والے کے پیرر ہتے ہیں اوراس طرح سجد ہ کرنے کی حالت میں جہاں اس کے گھنے اور ہاتھ اور پیشانی اور ناک رہتی ہو۔

مسكله(٣): اگر صرف ايك پيرى جگه پاك ہواور دوسرے پيركوا تھائے رہے تب بھى كافى ہے۔

مسئلہ (۴):اگرکسی کیڑے پرنماز پڑھی جائے تب بھی اس کا اسی قدر پاک ہونا ضروری ہے، پورے کپڑے کا پاک ہونا ضروری نہیں ،خواہ کیڑا حچوٹا ہویا بڑا۔

مسئلہ(۵):اگرکسی نجس مقام پرکوئی پاک کپڑا بچھا کرنماز پڑھی جائے تو اس میں یہ بھی شرط ہے کہ وہ کپڑااس قدر باریک نہ ہوکہاس کے بینچے کی چیزصا ف طور پراس سے نظرآ ئے۔

مسکلہ(۱):اگرنماز پڑھنے کی حالت میں نماز پڑھنے والے کا کیڑاکسی (سو کھے)نجس مقام پر پڑتا ہوتو کوئی حرج نہیں۔

مسئلہ (۷) ناگر کپڑے کے استعال سے معذوری بوجہ آ دمیوں کے نعل کے ہوتو جب معذوری ختم ہوجائے گی نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا،مثلاً: کوئی شخص جیل میں ہواور جیل کے ملازموں نے اس کے کپڑے اتار لیے ہوں یا کسی دشمن نے اس کے کپڑے اتار لیے ہوں یا کسی دشمن میں ہوا کہ اگر تو کپڑے پہنے گا تو میں مختبے مارڈ الوں گا اوراگر آ دمیوں کی طرف سے نہ ہوتو پھر نماز کے اعادہ کی ضرورت نہیں ،مثلاً: کسی کے پاس کپڑے ہی نہ ہوں۔

مسکلہ(۸):اگرکسی کے پاس ایک کپڑا ہو کہ جا ہے اس سے اپنے جسم کو چھپا لے جا ہے اس کو بچھا کرنماز پڑھے تو اس مسکلہ (۸):اگرکسی کے پاس ایک کپڑا ہو کہ جا ہے اس سے اپنے جسم کو چھپا لیے جا ہے اس کو بچھا کرنماز پڑھے تو اس

### کوچاہیے کہا پنے جسم کو چھپا لےاورنماز اسی نجس مقام میں پڑھ لےاگر پاک جگہ میسرنہ ہو۔

### تمرين

س**وال** ①: نماز کی شرطیں ذکر کریں۔

سوال (ان نمازی حالت میں کتناستر کھلنے ہے اور کتنی دیر کھلنے ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور ستر ک کتنی مقدار معان ہے؟

سوال (ایر هناجائز ہے؟ کی صورت میں کیا نظیماز پڑھناجائز ہے؟

سوال (): وقت گزرجانے کے بعدادا کی نیت سے نماز پڑھ لی، حالاں کہوہ قضا ہو چکی تھی تو کیا نماز ہوگئی؟

سوال ۞: کیانیت زبان ہے کرنا ضروری ہے یا دل کاارادہ کافی ہے؟ اگر دل کاارادہ توضیح تھا کیکن زبان ہے نظمی ہے الفاظ دوسری نماز کے نکل گئے تو کیا بینماز درست ہوگی؟

سوال 🛈: قضانمازوں کی نبیت *س طرح کریے*؟

سوال (ے: سنت، نوافل وتر اور کے کی نیت فرض کی طرح ہوگی یا اس میں کوئی فرق ہے؟

سوال (این برانط میں ہے ہے کہ''نماز کی جگہ پاک ہو''اس پر تفصیل ہے روشنی ڈالیں جس طرح آپ نے کتاب میں پڑھا ہے۔

سوال ۞: اگرکسی کودن، تاریخ ،مہینہ ،سال کچھ یاد نہ ہوتو قضانمازوں کے لیے کس طرح نیت کرے؟

# قبلہ کی طرف رخ کرنے کابیان ک

مسئلہ(۱) اگر کسی الیں جگہ ہے کہ قبلہ معلوم نہیں ہوتا کدھر ہے اور نہ وہاں کوئی ایسا آ دمی ہے جس سے پوچھ سکے تو اپنے دل میں سوچے جدھر دل گواہی دے اس طرف نماز پڑھ لے ،اگر بغیر سوچے پڑھ لے گا تو نماز نہ ہوگی ،لیکن بغیر سوچے پڑھنے کی صورت میں اگر بعد میں معلوم ہوجائے کہ ٹھیک قبلہ کی طرف پڑھی ہے تو نماز ہوجائے گی اور اگر وہاں آ دمی تو موجود ہے لیکن پوچھانہیں اسی طرح نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوئی ،ایسے وقت پوچھ کرنماز پڑھے۔ مسئلہ (۲):اگر کوئی بتلانے والا نہ ملا اور دل کی گواہی پر نماز پڑھ لی ، پھر معلوم ہوا کہ جدھر نماز پڑھی ہے اُدھر قبلہ نہیں ہے تو بھی نماز ہوگئی۔

مسئلہ (۳): اگر بے رخ نماز پڑھ رہاتھا، پھر نماز ہی میں معلوم ہوگیا کہ قبلہ ادھر نہیں ہے، بل کہ فلال طرف ہے تو نماز ہی میں قبلہ کی طرف گھوم جائے ،اب معلوم ہونے کے بعدا گر قبلہ کی طرف نہ پھرے گا تو نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ (۲۲): اگر کوئی کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھے تو یہ بھی جائز ہے اور اس کے اندر نماز پڑھنے والے کو اختیار ہے جدھرجا ہے منہ کر کے نماز پڑھے۔

مسكله(۵): كعبه شريف كاندر فرض نماز بهي درست باور نفل بهي درست بـــــ

مسکلہ (۱): اگر قبلہ نہ معلوم ہونے کی صورت میں جماعت سے نماز پڑھی جائے توامام اور مقتدی سب کواپنے غالب گمان پڑمل کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی مقتدی کا غالب گمان امام کے خلاف ہوگا تو اس کی نماز اس امام کے پیچھے نہ ہوگا، اس لیے کہ وہ امام اس کے نز دیک غلطی پر ہے اور کسی کو غلطی پر سمجھ کر اس کی اقتدا جائز نہیں (لہٰذا الیہی صورت میں اس مقتدی کو تنہا نماز پڑھنا چاہیے جس طرف اس کا غالب گمان ہو)۔

ل اس عنوان کے تحت چو(۱) مسائل مذکور ہیں۔

### تمرين

سوال 🛈 : اگر کوئی ایسی جگه ہو کہ قبلہ کی سمت معلوم نہ ہوتو کیا کرے؟

سوال (۲: اگر قبلہ کا رخ معلوم نہ ہواور بغیر پوچھے و بغیر سو ہے نماز شروع کر دی تو کیا نماز درست ہے؟

سوال (ﷺ: کیا کعبہ شریف میں نماز جائز ہے اور اگر جائز ہے تو کس طرف منہ کرنا جاہے؟ سوال (ﷺ: اگر قبلہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں مقتدی کا غالب گمان امام کے خلاف ہوتو کیا ایسے مقتدی کی نماز اس امام کے پیچھے درست ہوگی؟

#### آسان میراث

کے میراث ایک اہم موضوع ہے جسے نصف علم قرار دیا گیا ہے اسی اہمیت کی بناپر بیر کتاب تالیف کی گئی ہے۔ کی جس میں میراث کے مسائل نہایت آسان ،سلیس اُر دواور عام فہم انداز میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔

کر چناں چداس کتاب میں علم میراث کی فضیلت واہمیت .....

🏠 شریعت کےمطابق تقسیم وراثت کی اہمیت .....

المراث كم تعلق سوالات حل كرنے كا آسان طريقه .....

اوران جیسے بہت سارے مضامین کو بہت ول نشین انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔

کم یوکتاب علماءاور طلبہ دونوں کے لیے مکسال مفید ہے۔



### باب صفة الصلوة

# فرض نماز پڑھنے کے طریقے کابیان

مسئلہ(۱): نمازی نیت کرکے''اکے اُٹ اُٹ اُٹ کُٹ '' کے اور''اکے اُٹ اُٹ کُٹ '' کہتے وفت اپنے دونوں ہاتھ کا نوں کی لوتک اٹھائے ، پھر ناف کے پنچے ہاتھ باندھ لے اور داہنے ہاتھ کی تھیلی کو بائیں ہاتھ کی تھیلی کی پشت پر رکھ دے اور دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگو تھے سے حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کے گئے کو پکڑ لے اور بیدعاء پڑھے:

'سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ السُمُكَ وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ وَلَا إِللهَ غَيْرُكَ '' پُرِ" اَعُودُ بِاللَّهِ 'اور 'نِسْمِ الله '' پُرْهُ کُرُ" اَلْهُ '' پُرْهُ کُرُ" اَلْهُ '' پُرْهُ کُرُولُ السَشَّالِيْنَ '' کے بعد آمین کے پُرْ' بِسْمِ الله '' پُرْهُ کُرُولُ السَشَّالِیْنَ '' کے بعد آمین کے پُرْ' الله اکبر '' کہد کے رکوع میں جائے اور 'سُبْحَانَ دَبِّی الْعَظِیْمِ '' تین یا پانچ مرتبہ کے اور رکوع میں این کے میں این کھی میں جائے اور 'سُبْحَانَ دَبِی الْعَظِیْمِ '' تین یا پانچ مرتبہ کے اور رکوع میں این کھی اور بازو پہلوؤں سے الله رکھے اور پُرْ سُمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ دَبُوعَ مِن اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَى الْمُحَمَّدُ '' کہتا ہوا مرا مُعالے۔

جب خوب سیدها کھڑا ہوجائے تو پھر' آگلہ اُکبَو'' کہتا ہوا سجدے میں جائے ، سجدے میں جاتے وقت کم بالکل سیدھی رکھے، سیسلے کم میں ٹم ندا آنے پائے ، پھرز مین پر پہلے گھٹے رکھے، پھرکانوں کے برابر ہاتھ در کھے اور انگلیاں خوب ملالے، پھر دونوں کے بیج میں ماتھا در کھے اور باؤں کھڑے دے وقت ماتھا اور ناک دونوں زمین پر رکھ دے، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف رکھے اور پاؤں کھڑے در کھے اور خوب کھل کر سجد میں کہ پیٹ دونوں رانوں سے اور بائیس دونوں پہلو سے جدار کھے اور دونوں بائیس زمین پر ندر کھے ہے۔ سجد میں کم سے کم تین دفعہ ''سہنے ان رَبِّی الْاُعٰلی'' کے، پھر' اللّهُ اُکبَرُ'' کہتا ہوا کھڑ ابوجائے اور زمین پر ہاتھ ٹیک کر میں کم سے کم تین دفعہ ''سہنے الله '' کہہ کر' اُلْلُهُ اُکبَرُ'' کہتا ہوا کھڑے اور دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لے اور جب دوسرا سجدہ کر کے تو اپنا داہنا پیر کھڑا رکھے اور بائیس پر بیٹھے اور دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لے اور جب دوسرا سجدہ کر کے تو اپنا داہنا پیر کھڑا رکھے اور بائیس پر بیٹھے اور دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لے اور بائیس پر بیٹھے اور دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لے اور بائیس پر بیٹھے اور دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لے اور بائیس پر بیٹھے اور دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ کے اور بائیس پر بیٹھے اور دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لے اور بائیس پر بیٹھے اور دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ کے اور بائیس پر بیٹھے اور ہونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ کے اور بائیس پر بیٹھے اور ہونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ کے اور بائیس پر بیٹھے اور ہونوں ہاتھ ہیں ہونوں 
الْكُليان اين حال برر في دي ، پهريه التَّحِيَّات "بره هـ:

' اَلتَّحِيَّاتُ لِلْهِ وَالصَّلَواٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَيْ النَّهِ عَلَيْنَا اللَّهُ وَالشَّهَدُ أَنَّ اللهُ وَالشَّهَدُ أَنَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.'' وَعَلَى عِبَادِاللّهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا اِللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.''

اور جب کلمہ پر پہنچ تو بھی کی انگل اور انگو تھے ہے حلقہ بناکر "لا اِلْہة" کہنے کے وقت انگل اُٹھائے اور "اِلَّا اللّهُ" کہنے کے وقت جھکا دیے مگر عقد وحلقہ کی ہیئت کو آخر نماز تک باقی رکھے۔اگر چار رکعت پڑھنا ہوتو اس سے زیادہ اور پھے نہ کے وفت جھکا دیے مگر عقد وحلقہ کی ہیئت کو آخر کھڑ امود ورکعتیں اور پڑھ لے فرض نماز میں آخری دورکعتوں میں '' اُلْمَ حَدِّدُ '' کے ساتھ اور کوئی سورت نہ ملائے۔ جب چھی رکعت پر بیٹھے تو پھر''التَّ جِیَّات "پڑھ کے بیدرود شریف پڑھے:
شریف بڑھے:

' اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ اِبْرَاهِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ. اَللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِیْمَ وَعَلَى الِ اِبْرَاهِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ.''

پھر بيدوعا پڙھے:

﴿ رَبَّنَا اِتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾

ياپيدعايڙھے:

"اَلله مَ اغْفِرْلِي وَلِوَالِدَى وَلِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَآءِ مِنْهُمْ وَالْاَمُواتِ" الْاَحْيَآءِ مِنْهُمْ وَالْاَمُواتِ"

یا کوئی اور دعا پڑھے جوحدیث یا قر آن مجید میں آئی ہو، پھراپنے دا ہنی طرف سلام پھیرے اور کہے: ''اَلسَّلامُ عَلَیْٹُکُمْ وَدَ خُمَهُ اللّٰهِ '' پھریہی کہہ کر ہائیں طرف سلام پھیرے اور سلام کرتے وقت فرشتوں پر سلام کرنے کی نیت کرے۔

مینماز پڑھنے کا طریقہ ہے،لیکن اس میں جوفرائض ہیں ان میں سے اگر ایک بات بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی ، جا ہے قصد اچھوڑ ا ہو یا بھولے سے دونوں کا ایک تھم ہے اور بعض چیزیں واجب ہیں کہ اس میں سے اگر کوئی چیز قصد اُچھوڑ دیے تو نماز تکتی اور خراب ہو جاتی ہے اور پھرسے نماز پڑھنی پڑتی ہے۔اگر کوئی پھرسے نہ پڑھے تو خیر تب بھی فرض سرے اتر جاتا ہے لیکن بہت گناہ ہوتا ہے اور اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہوکر لینے سے نماز ہوجائے گی اور بعض چیزیں سنت ہیں اور بعض چیزیں مستحب ہیں۔

### نماز کے فرائض:

مسئله(۲):نماز میں چھے چیزیں فرض ہیں:

(۱) نیت با ندھتے وقت' اَلـلَهُ اَنْحَبَرْ '' کہنا (۲) کھڑا ہونا (۳) قر آن میں ہے کوئی سورت یا آیت پڑھنا (۴) رکوع کرنا (۵) دونوں سجدے کرنا (۲) نماز کے آخر میں جتنی دیراکتَّحِیَّات پڑھنے میں لگتی ہے اتی دیر بیٹھنا۔

#### نماز کے داجیات:

مسئله (۳): په چيزين نماز مين دا جب بين:

(۱) اَلْے عَـمْد (سورهٔ فاتحه) پڑھنا (۲) اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا (۳) ہرفرض کواپنے اپ موقعے پرادا کرنا اور پہلے کھڑے ہوکر اَلْہ عَسَد پڑھنا (۵) دونوں بیٹھکوں کھڑے ہوکر اَلْہ عَسَد پڑھنا (۵) دونوں بیٹھکوں (قعدوں) میں اَلتَّہ حِیَّات پڑھنا (۲) وترکی نماز میں دعاء قنوت پڑھنا (۷)''اَلسَّلاَمُ عَلَیْٹُم وَدَ حَمَّهُ اللَّهِ'' کہہ کر سلام پھیرنا (۸) ہرچیز کواطمینان سے اداکرنا، بہت جلدی نہ کرنا۔

مسئلہ (۴):ان ہاتوں کے سواجتنی اور ہاتیں ہیں وہ سب سنت ہیں،لیکن بعض ان میں ہے مستحب ہیں۔ متفرق مسائل:

مسئلہ(۵):اگرکوئی نماز میں 'الْحَمْدُ' نہ پڑھے بل کہ کوئی اور آیت یا کوئی اور پوری سورت پڑھے یا فقط' اُلْحَمْدُ"
پڑھے،اس کے ساتھ کوئی سورت یا کوئی آیت نہ ملائے یا دور کعت پڑھ کے نہ بیٹے بغیر بیٹے اور بغیر اُلتَّ جِیَّات پڑھے
تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوجائے یا بیٹے تو گیا لیکن اُلتَّ جِیَّات نہیں پڑھی تو ان سب صور توں میں سر سے فرض تو انر
جائے گالیکن نماز بالکل تکمی اور خراب ہے، پھر سے پڑھنا واجب ہے، نہ دہرائے گا تو بڑا گناہ ہوگا،البتہ اگر بھولے
سے ایسا کیا ہوتو سجدہ سہوکر لینے سے نماز درست ہوجائے گی۔

مسئلہ (۲):اگر' اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ''كِموقع پرسلام بيں پھيرابل كہ جب سلام كاوقت آيا توكس سے بول پڑا، باتیں کرنے لگایا اٹھ کرکہیں جلاگیایا اور کوئی ایسا كام كیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو اس كابھی يہی تھم ے کہ فرض تو اُتر جائے گالیکن نماز کا دُہرا نا واجب ہے، پھر سے نہ پڑھے گا تو بڑا گناہ ہوگا۔ مسئلہ (ے):اگر پہلے سورت پڑھی پھر'' اَلْمَحَـمْدُ'' پڑھی تب بھی نماز دُہرا نا پڑے گی اورا گربھو لے سے ایسا کیا تو سحدہ سہوکر لے۔

مسئلہ (۸): 'الْحَمْدُ' کے بعد کم سے کم تین آ یتیں پڑھنی چاہییں ۔اگرایک بی آ یت یا دوآ یتی 'الْحَمْدُ' کے بعد پڑھے تواگروہ ایک آ یت اتنی بڑی ہوکہ چھوٹی تین آ یتوں کی برابر ہوجائے تب بھی درست ہے۔
مسئلہ (۹):اگرکوئی رکوع سے کھڑے ہوکر ''سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبّنَا لَكَ الْحَمْدُ' یارکوع میں ''سُبْحَانَ رَبّی الْعَلٰی' نہ پڑھے یا الْجَمْدُ اللّهُ بِمَنْ عَمِدَهُ رَبّنَا لَكَ الْحَمْدُ' یارکوع میں ''سُبْحَانَ رَبّی الْاعْلٰی' نہ پڑھے یا اخیر کی بیٹھک (قعدہ) میں اَلشّعِیّات کے بعد درود شریف نہ پڑھے ایجہ ہی نماز ہوگئی ،لیکن سنت کے خلاف ہے۔اس طرح اگر درود شریف کے بعد کوئی دعانہ پڑھی فقط درود پڑھ کرسلام پھیردیا تب بھی نماز درست ہے ،لیکن سنت کے خلاف ہے۔

سنت ہے۔ مسئلہ(۱۱):ہررکعت میں 'بِسْمِ اللّٰه ''پڑھکر''الْحَمْدُ ''پڑھے اور جب سورت ملائے تو سورت سے پہلے' بِسْمِ اللّٰهِ '' پڑھ لے یہی بہتر ہے۔

مسئلہ (۱۲) بسجدے کے وقت اگر ناک اور پییٹالی دوبوں زمین پر نہ رکھے، بل کہ فقط پییٹانی زمین پرر کھے اور ناک نہر کھے تو بھی نماز درست ہے اور اگر ماتھانہیں لگایا فقط ناک زمین پرلگائی تو نماز نہیں ہوئی۔البستہ اگر کوئی مجبوری ہوتو فقط ناک لگانا بھی درست ہے۔

مسئلہ (۱۳): اگر رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑ انہیں ہوا، ذراساسراٹھا کرسجد ہے میں چلا گیا تو نماز پھر سے پڑھے۔ مسئلہ (۱۴): اگر دونوں سجد وں کے پچ میں اچھی طرح نہیں بیٹھا، ذراساسراٹھا کر دوسراسجدہ کرلیا تواگر ذراسا ہی سراٹھایا ہوتو ایک ہی سجدہ ہوا دونوں سجد ہے ادانہیں ہوئے اور نماز بالکل نہیں ہوئی اور اگر اتنا ہی اٹھا کہ قریب قریب بیٹھنے کے ہوگیا ہے تو خیر نماز سرسے تو اُنرگئی لیکن بردی تھی اور خراب ہوگئی ،اس لیے پھرسے پڑھنا چاہیے نہیں تو بڑا گناہ ہوگا۔ مسئلہ (۱۵): اگر بیال پریاروئی کی چیز پر سجدہ کرے تو سرکوخوب دباکر سجدہ کرے ، اتنا دبائے کہ اس سے زیادہ نہ

ل دھان کائو کھا ڈٹھل ، کھاس پھوس ، پرال۔

دب سکے ادراگراو پراو پر ذرااشارے سے سرر کھ دیا دبایانہیں تو سجدہ نہیں ہوا۔

مسئلہ(۱۷): فرض نماز میں پچھلی دور کعتوں میں اگر''اُلْ۔ کے بعد کو کی سورت بھی پڑھ گیا تو نماز میں کو کی نقصان نہیں آیا نماز بالکل صحیح ہے۔

مسئلہ (۱۷):اگرآخری دور کعتوں میں 'الْعَمْدُ' (سورہ فاتحہ) نہ پڑھے بل کہ تین دفعہ 'سُبْحَانَ اللّٰهِ، سُبْحَانَ الملْهِ'' کہہ لے تو بھی درست ہے،لیکن' اَلْمَعَہٰدُ' پڑھ لینا بہتر ہے اورا گر بچھ نہ پڑھے چیکے کھڑار ہے تو بھی کوئی حرج نہیں نماز درست ہے۔

مسكله (۱۸): پہلی دور کعتوں میں 'الْحَمْدُ '' كے ساتھ سورت ملانا واجب ہے، اگر کوئی پہلی رکعتوں میں فقط' اَلْحَمُدُ '' پڑھے سورت نہ ملائے یا' اَلْحَمْدُ '' بھی نہ پڑھے' سُنے جان اللهِ، سُنِحَانَ اللهِ ''پڑھتار ہے تواب آخری رکعتوں میں ''اَلْحَمْدُ '' كے ساتھ سورت ملانا چاہيے، پھراگر قصدُ اايبا كيا ہے تو نماز پھرسے پڑھے اور اگر بھولے سے كيا ہوتو سجدہ سہو کرلے۔

مسئلہ(۱۹): نماز میں 'آئے۔ منڈ' اور سورت وغیرہ ساری چیزیں آ ہتہ اور چیکے سے پڑھے ہیکن اس طرح پڑھنا چاہیے کہ خودا پنے کان میں آ واز ضرور آئے ،اگراپنی آ واز خودا پنے آ پ کوبھی نہ سنائی دیے تو نماز نہ ہوگی۔ لا مسئلہ (۲۰) کسی نماز کے لیے کوئی سورت مقرر نہ کرے بل کہ جوجی چاہے پڑھا کرے ،سورت مقرر کر لینا مکروہ ہے۔ یہ مسئلہ (۲۰): دوسری رکعت میں پہلی رکعت سے زیادہ لمبی سورت نہ پڑھے۔ عملہ مسئلہ (۲۲): اگر نماز پڑھتے میں وضوٹوٹ جائے تو وضوکر کے پھر سے نماز پڑھے۔

ل جب كرتمن مرتبه "منعقال الله "كيكي مقدار جيكي كمر إرب\_

ع ييقول علامه بندواني رَحِمَّ كُلفنَهُ عَلَانَ كا بِحِس مِن زياده احتياط ب اورايك قول امام كرخى رَحِمَّ كُلفلهُ عَلَانَ كا ب كرم وف كي هج اورايك قول امام كرخى رَحِمَّ كُلفلهُ عَلَانَ كا ب كرم وف كي هج اورايك وكام المحتود على المحتود المعاول المحتود المعاود المحتود المعاود المحتود المعاود المحتود المعاود المحتود المح

(ماخذه احسن الفتاوي: ٨٠/٣)

سے امام کے لیے فجر کی نماز میں پہلی رکعت کمی پڑھنامسنون ہے، تا کہ زیادہ لوگ جماعت میں شریک ہوئیس، کیوں کہ یہ وقت نینداور غفلت کاوقت ہے۔

مسئلہ (۲۳): مستخب ہے ہے کہ جب کھڑا ہوتو اپنی نگاہ سجد ہے کی جگہ رکھے اور جب رکوع میں جائے تو پاؤل پرنگاہ رکھے اور جب سجدہ کر ہے تو ناک پر سلام پھیرتے وقت کندھوں پرنگاہ رکھے اور جب جمائی آئے تو منہ خوب بند کر لے، اگر اور کسی طرح نہ رکے تو ہاتھ کی تھیلی کے اُوپر کی طرف سے روکے اور جب گلاسہلائے تو جہاں تک ہوسکے کھانسی کوروکے اور ضبط کرے۔

### تمرين

سوال 🛈: نمازیرٔ صنے کاطریقہ ذکر کریں۔

س**وال** (۲: نماز کے فرائض اور واجبات بیان کریں۔

سوال 🗗: کیاسجدے میں ناک اور ماتھاز مین پررکھناضروری ہے؟

سوال ﴿: کیانماز کے ارکان سجدہ وغیرہ کواظمینان سے کرناضروری ہے؟ اگر کسی نے رکوع کیا اور پوری طرح کھڑ انہیں ہوا کہ مجدہ کر دیا تو کیانماز درست ہے؟

سوال ۞: کیا فرض نماز کی آخری دورکعتوں میں سورتِ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور کیا ان رکعتوں میں سورتِ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنے سے سجد ہسہوکرنا پڑے گا؟

سوال (ا سيلينماز پر صنے والا قراءت كتنى آ واز ميں كرے؟

سوال (عن اگرنماز میں کوئی فرض یا واجب چھوٹ جائے تو اس نماز کا کیا تھم ہے؟

سوال (): کیا ہررکعت میں سورتِ فاتحہ ہے پہلے 'بسم الله' 'پراھی جائے گی؟

سوال (9: سورت فاتحہ کے بعد قراءت کی کم ہے کم مقدار کتنی ہے؟

سوال (ان اگر دوسجدوں کے بیچ میں بیٹے انہیں بل کہ ذراسا سراٹھا کر دوسراسجدہ کرلیا تو اس نماز کا کیا تھم ہے؟

سوال (۱۱): اگررکوع کے بعداجھی طرح کھڑانہیں ہوا، بل کہ ذراساسراٹھا کرسجدے میں چلاگیا نواس نماز کا کیا تھم ہے؟

سوال (ا): قیام، رکوع، تجدے اور قعدے میں نگاہ کس جگہ رکھی جائے گی، وضاحت کریں؟

# فرض نماز کے بعض مسائل ا

مسكله(۱): آمين كالف كوبرهاكر پرهناچا ہے،اس كے بعدكوئي سورت قرآن مجيدى برھے۔

مسئلہ (۲):اگرسفر کی حالت ہویا کوئی ضرورت در پیش ہوتو اختیار ہے کہ سور ہُ فاتحہ کے بعد جوسورت چاہے پڑھے اگرسفراورضرورت کی حالت نہ ہوتو فجر اور ظہر کی نماز میں 'سُور ہُ ہُ الْمُحجُورَات ''اور' نسوْر ہُ الْمُرُور ج''اوران کے درمیان کی سورتوں میں سے جس سورت کو چاہے پڑھے، فجر کی پہلی رکعت میں بہ نبدت دوسری رکعت کے بروی سورت ہوئی چاہیں ،ایک دوآیت کی کی زیادتی کا سورت ہوئی چاہییں ،ایک دوآیت کی کی زیادتی کا عقب ارتبیں ۔عصراورعشا کی نماز میں 'والسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ''اور' لَمْم یکٹن ''اوران کے درمیان کی سورتوں میں سے کوئی سورت پڑھنی چاہیں ۔عشراورعشا کی نماز میں 'والسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ''اور' لَمْم یکٹن ''اوران کے درمیان کی سورتوں میں سے کوئی سورت پڑھنی چاہیے۔مغرب کی نماز میں 'اِذَا ذُنْوَلَتُ ''سے آخرِ (قرآن) تک۔

مسئلہ (۳): جب رکوع سے اٹھ کرسیدھا کھڑا ہوتو امام صرف' نسّمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ''اور مقتری صرف' رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ''اور منفر دوونوں کہے، پھرتگبیر کہتا ہوادونوں ہاتھوں کو گھنوں پررکھے ہوئے سجدے میں جائے ، تکبیر ک انتہاا ورسجدے کی ابتدا ساتھ ہی ہولیعن سجدے میں پہنچتے ہی تکبیرختم ہوجائے۔

مسئلہ (۲۷) بحدے میں پہلے گھنون کوز مین پررکھنا چاہیے پھر ہاتھوں کو پھر ناک کو پھر پییٹانی کو،منہ دونوں ہاتھوں کے درمیان ہونا جاہیے اور انگلیاں ملی ہوئی قبلہ رخ ہونی چاہمییں اور دونوں پیرانگلیوں کے بل کھڑے ہوں اور انگلیوں کے بل کھڑے ہوں اور انگلیوں کا درخ قبلے کی طرف اور پیٹ زانو سے علا حدہ علا حدہ اور باز وبغل سے جدا ہوں، پیٹ زمین سے اس قدر اونجا ہو کہ بکری کا بہت چھوٹا سابحہ درمیان سے نکل شکے۔

ل اس عنوان کے تحت نو (۹) مسائل مذکور ہیں۔

#### نماز کے بعد ذکرودعا:

مسئلہ (۲): نمازختم کر چکنے کے بعد دونوں ہاتھ سینے تک اٹھا کر پھیلائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانکے اور امام ہوتو تمام مقتدیوں کے لیے بھی، دعا مانگ چکنے کے بعد دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لیے۔مقتدی خواہ اپنی اپنی دعا مانگیں یاامام کی دعا سنائی دے تو سب تمین تمین کہتے رہیں۔

مسکلہ (۷): جن نماز وں کے بعد سنتیں ہیں جیسے ظہر، مغرب عشاان کے بعد بہت دیر تک دعانہ مائیگے بل کہ مختصر دعا ما گلے کران سنتوں کے پڑھنے میں مشغول ہوجائے اور جن نماز وں کے بعد سنتیں نہیں ہیں جیسے فجر، عصران کے بعد جتنی دیر تک چاہے دعا مائیگے اور امام ہوتو مقتدیوں کی طرف داہنی یا بائیں طرف کومنہ پھیر کر بیٹھ جائے اور اس کے بعد دعا مائیگے بشرط یہ کہ کوئی مسبوق اس کے مقابلہ میں (سامنے) نماز نہ پڑھ رہا ہو۔

مسكله (٨): فرض نمازوں كے بعد بشرط به كه ان كے بعد سنتى نه مول (ورنه سنت كے بعد مستحب ٢٠) كه 
"أَمْتَ غُفِرُ اللّهَ الَّذِي لاَ إِلْهَ إِلَّهُ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ" تين مرتبه آيت الكرى "فُلْ هُوَ اللّهُ أَحَد ،قُلْ أَعُوْدُ 
بِرَبِّ الْفَلَق اورقُلْ أَعُوْدُ بِرَبِّ النَّاسِ" ايك ايك مرتبه پڙه كرتينتيس (٣٣) مرتبه "مُسُبْحَانَ الله اوراى قدر 
"أَلْحَهُدُ لِلّهِ" اور چؤتيس (٣٣) مرتبه "أللهُ أَنْحَبُو" پڙهے۔

#### عورتوں کی نماز:

مسکلہ (۹):عورتیں بھی اسی طرح نماز پڑھیں (جواوپر بیان ہوا) صرف چندمقامات پران کواس کےخلاف کرنا جاہیے جن کی تفصیل حسب ذیل ہے:

را) تکبیرتحریمہ کے وفت مَر دوں کو جا در وغیرہ سے ہاتھ نکال کر کانوں تک اٹھانا جا ہیے، اگر سردی وغیرہ کی وجہ سے ہاتھ نکال کر کانوں تک اٹھانا ہے۔ اگر سردی وغیرہ کی وجہ سے ہاتھ جا در کے اندر ہوں تب بھی جائز ہے۔ عورتوں کو ہر حال میں بغیر ہاتھ نکا لیے ہوئے کندھوں تک اٹھانا ما سے ہاتھ جا در کے اندر ہوں تب بھی جائز ہے۔ عورتوں کو ہر حال میں بغیر ہاتھ نکا لیے ہوئے کندھوں تک اٹھانا ما سر

(۲) تکبیرتح بمد کے بعد مُر دوں کوناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے اورعورتوں کو سینے پر۔

(س) مَردوں کو چھوٹی انگلی اور انگو تھے کا حلقہ بنا کر بائیں کلائی کو پکڑنا جا ہے اور داہنی تین انگلیاں بائیں کلائی پر بچھانا جا ہے اور عور توں کو داہنی تنقیلی بائیں تنقیلی کی پشت پر رکھ دینا جا ہے۔حلقہ بنانا اور بائیں کلائی کو پکڑنا نہ جا ہے۔

- (۳) مردوں کورکوع میں انچھی طرح جھک جانا جا ہے کہ سراور سرین اور پشت برابر ہو جائیں اورعورتوں کواس قدر نہ جھکنا جا ہے بل کہ صرف اسی قدر جس میں ان کے ہاتھ گھنوں تک پہنچ جائیں۔
- (۵) مَر دوں کورکوع میں انگلیاں کشادہ کرکے تھنوں پر رکھنا جا ہیےاورعور توں کو بغیر کشادہ کیے ہوئے بل کہ ملاکر۔
  - (۱) مَر دوں کو حالت رکوع میں کہنیاں پہلو سے علیحدہ رکھنا جیا ہمبیں اورعورتوں کوملی ہوئی۔
  - (4) مَر دوں کوسجد ہے میں پہیٹ رانوں ہے اور باز دبغل سے جدار کھنا جا ہے اورعورتوں کو ملا ہوا۔
  - (٨) مَر دوں کوسجدے میں کہنیاں زمین ہے اٹھی ہوئی رکھنا چاہیے اورعورتوں کوز مین پر پچھی ہوئی۔
    - (9) مَر دوں کوسجدے میں دونوں پیرانگلیوں کے بل کھڑے رکھنا جا ہمییں اورعورتوں کونہیں۔
- (۱۰) مَر دول کو بیٹھنے کی حالت میں بائیں پیر پر بیٹھنا چاہیےاور داہنے پیر کواٹگلیوں کے بل کھڑار کھنا چاہیےاور تورتوں کو بائیں سرین کے بل بیٹھنا چاہیےاور دونوں پیر داہنی طرف نکال دینا چاہیےاس طرح کہ داہنی ران بائیں ران پرآجائے اور داہنی پنڈلی بائیں پنڈلی بر۔
- (۱۱) عورتوں کوکسی وفت بلند آواز سے قراءت کرنے کا اختیار نہیں بل کہ ان کو ہروفت آہتہ آواز سے قراءت کرناچاہیے۔

# بتمرين

سوال 🛈 : اگرسفراورضرورت نه ہوتو فرض نماز وں میں کون می سورتوں کی قر اُت کرنی چاہیے؟

سوال (۳: کن نماز وں کے بعد دعالمی نہیں مانگنی جا ہے؟

**سوال النائل النازوں کے بعد چندمسنون اذ کاربتائیں؟** 

سوال ان عورتوں اور مَر دوں کی نماز میں جوفرق ہے اسے تفصیل ہے کھیں؟



# نماز کی گیاره (۱۱)سنتیں

مسکلہ(۱): تکبیرتحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھوں کا اٹھانامُر دوں کو کا نوں تک اورعورتوں کیشانوں بکسنت ہے۔عذر کی خالت میں مَر دوں کو بھی شانوں تک ہاتھوا ٹھانے میں بچھ حرج نہیں۔

مسکلہ (۲) بنگبیرتحریمہ کے بعد فوراً ہاتھوں کو ہاندھ لینائم دوں کوناف کے بنچے اور عورتوں کو سینے پرسنت ہے۔ مسکلہ (۳) بئمر دوں کواس طرح ہاتھ باندھنا کہ داہنی تھیلی بائیں تھیلی پررکھ لیں اور داہنے انگو تھے اور چھوٹی انگل سے ہائیں کلائی کو بکڑ لینااور تین انگلیاں بائیں کلائی پر بچھانا سنت ہے۔

مسئلہ (ہم):امام اورمنفر دکوسور 6 فاتحہ کے ختم ہونے پر آ ہستہ آ واز سے آمین کہنا اور قراءت بلند آ واز سے ہوتب بھی سب مقتدیوں کو آ ہستہ آمین کہنا سنت ہے۔

مسئله (۵): مَر دوں کورکوع کی حالت میں اچھی طرح جھک جانا کہ بیٹے اور سرسرین سب برابر ہوجا کیں سنت ہے۔ مسئلہ (۲): رکوع میں مَر دوں کو دونوں ہاتھوں کا پہلو سے جدار کھنا سنت ہے، قوے میں امام کوصرف''مسَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه'' کہنا اور مقتدی کوصرف' دَبَّنَا لَكَ الْحَمْد''اور منفر دکو دونوں کہنا سنت ہے۔

مسئلہ (ے):سجدے کی حالت میں مَر دوں کوا ہے پیٹ کارانو سے اور کہنیوں کا پہلو سے علا حدہ رکھنا اور ہاتھوں کی بانہوں کا زمین سے اٹھا ہوار کھنا سنت ہے۔

مسئلہ (۸): قعدہ اولی اوراُ خری دونوں میں مَر دوں کواس طرح بیٹھنا کہ داہنا پیرانگلیوں کے بل کھڑا ہواوران کی انگلیوں کارخ قبلہ کی طرف ہواور بایاں پیرز مین پر بچھا ہواوراسی پر بیٹھے ہوں اور دونوں ہاتھ زانوں پر ہوں ،انگلیوں کے سرے سمھنوں کی طرف ہوں بیسنت ہے۔

مسككه (٩): امام كوسلام بلندآ وازے كہنا سنت ہے۔

مسئلہ (۱۰): امام کواپنے سلام میں اپنے تمام مقتدیوں کی اور ساتھ رہنے والے فرشتوں کی نیت کرنا اور مقتدیوں کو اپنے ساتھ میں اپنے ساتھ میں اور ساتھ رہنے والے فرشتوں کی اور اگر امام داہنی طرف ہوتو داہنے سلام میں اور بائیں سامنے ہوتو دونوں سلاموں میں امام کی بھی نیت کرنا سنت ہے۔ بائیں طرف ہوتو بائیں سلام میں اور اگر محاذی (بالکل سامنے ) ہوتو دونوں سلاموں میں امام کی بھی نیت کرنا سنت ہے۔

مسکلہ(۱۱):تکبیرتح یمہ کہتے وقت مردوں کواپنے ہاتھوں کا آستین یا جا دروغیرہ سے باہرنکال لینابشرط ہے کہ کوئی عذر مثل سردی وغیرہ کے نہ ہوسنت ہے۔

# . تمرین

سوال (ان نمازی سنتوں کوتفصیل ہے بیان کریں۔ سوال (ان بیبتا ہے کہ سلام پھیرتے وفت کیانیت کرنی جا ہے؟

# نمازیں سنت کے مطابق پڑھیے

مرح حضرت مفتی محمد تقی عثانی صاحب مدخله نے نماز کا درست اور غلط دونوں طریقے اسی طرح حضرت مفتی عبدائرو ف صاحب مدخله نے مناز کا درست اور غلط دونوں طریقے بروی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔

المرسلمان مردوعورت کواس کا مطالعه کرنانها بیت ضروری ہے۔

کم کیوں کہ نماز دین کاستون ہے۔

ال کوٹھیک ٹھیک سنت کے مطابق ادا کرنا ہرمسلمان کا فرض ہے۔

🦟 تا کہ سنت کے انواروبر کات ہے ہماری نمازیں خالی نہ ہوں۔

(مكتبهيث العِسلم

#### باب القراءة والتجويد

# قرآن شریف پڑھنے کابیان ا

مسئلہ(۱): قرآن شریف کونچے پڑھنا واجب ہے، ہرحرف کوٹھیکٹھیک پڑھے، ہمزہ اورعین میں جوفرق ہےاسی طرح بڑی'' ح''اور''ہ'' میں اور ''د ظرض'' میں اور ''س صٹ'' میں ٹھیک نکال کے پڑھے، ایک حرف کی جگہ دوسراحرف نہ بڑھے۔

مسکلہ (۲): اگر کسی ہے کوئی حرف نہیں نکلتا جیسے" ح" کی جگہ" ہ" پڑھتا ہے یا عین (ع) نہیں نکلتا یا" ن س ص"سب کوسین (س) ہی پڑھتا ہے توضیح پڑھنے کی مشق کرنالازم ہے، اگر صیحے پڑھنے کی محنت نہ کرے گا تو گنہگار ہوگا اور اس کی کوئی نماز صیح نہ ہوگی، البتہ اگر محنت ہے بھی در سی نہ ہوتو لا چاری (مجبوری، عاجزی) ہے۔ مسکلہ (۳): اگر" ح، ع" وغیرہ سب حرف نکلتے تو ہیں لیکن الی بے پروائی ہے پڑھتا ہے کہ" ح" کی جگہ" ہ" اور" ع" کی جگہ ہمزہ ہمیشہ پڑھ جاتا ہے بچھ خیال کر کے نہیں پڑھتا تب بھی گنہگار ہے اور نماز صیح نہیں ہوتی۔ مسکلہ (۳): جوسورت پہلی رکعت میں پڑھی ہے وہی سورت دوسری رکعت میں پھر پڑھ گیا تو بھی پچھ حرج نہیں لیکن بے ضرورت ایسا کرنا بہتر نہیں۔

مسكله (۲): جب كوئى سورت شروع كرية بغيرضر ورت اس كوچيون كر دوسرى سورت شروع كرنا مكروه هـــــ

ا اس باب میں سات (۷) مسائل ندکور ہیں۔

مسکلہ (۷): جس کونماز بالکل نہ آتی ہو یا نیا نیا مسلمان ہوا ہووہ سب جگہ ''سُنب بحسانَ السلْبِهِ، سُنبِحَانَ اللّهِ '' وغیرہ پڑھتار ہے تو فرض ادا ہوجائے گالیکن نماز برابر سیکھتار ہے ،اگر نماز سیکھنے میں کوتا ہی کرے گا تو بہت گنہگار ہوگا۔

# تمرين

سوال ①: کیا قرآن شریف کوتجوید سے پڑھناواجب ہے؟

سوال (از اگر کسی ہے کوئی حرف کوشش کے باوجود سیجے نہ نکلتا ہوتو کیا اس کی نماز درست ہو حالے کڑگا؟

سوال النا الرحروف توضیح نکال سکتا ہے لیکن لا پرواہی ہے سیح ادانہیں کرتا تو اس کی نماز کا کیا تھم ہے؟

سوال این بی سورت کونماز کی دونوں رکعتوں میں پڑھا جا سکتا ہے؟

**سوال @: جس سورت کوشروع کیا ہے اس کوچھوڑ کر دوسری سورت شروع کرنا کیسا ہے؟** 

سوال 🛈: جس کونماز بالکل نه آتی ہووہ نماز کس طرح پڑھے؟

# قراءت کے متعلق نو (۹) مسائل

مسئلہ(۱): مدرِک پر قراءت نہیں، امام کی قراءت سب مقتدیوں کی طرف سے کافی ہے اور حنفیہ کے نزویک مقتدی کوامام کے پیچھے قراءت کرنا مکروہ ہے۔

مسکلہ (۲):مسبوق کواپی گئی ہوئی رکعتوں ہے ایک یا دور کعت میں قراءت کرنا فرض ہے۔

مسئلہ(۳):حاصل ہیرکہ امام کے ہوتے ہوئے مقتدی کوقراءت نہیں کرنا جا ہیے ہال مسبوق کے لیے چول کہ ان گئ ہوئی رکعتوں میں امام نہیں ہوتا اس لیے اس کوقراءت کرنا جا ہیے۔

مسئلہ (۴):امام کوفجر کی دونوں رکعتوں میں اورمغرب وعشا کی پہلی دورکعتوں میںخواہ قضا ہوں یا ادااور جمعہ اور عیدین اور تر اوت کے کی نماز میں اور رمضان کے وتر میں بلند آ واز سے قراءت کرناوا جب ہے۔

مسئلہ (۵):منفرہ کو فجر کی دونوں رکعتوں میں اورمغرب وعشا کی پہلی دورکعتوں میں اختیار ہے جا ہے بلند آ واز سے قراءت کرے یا آ ہستہ آ واز ہے۔ بلند آ واز ہونے کی فقہانے بیرحد کصی ہے کہ کوئی دوسرا شخص سن سکے اور آ ہستہ آ واز کی بیرحد کھی ہے کہ خودین سکے دوسرانہ من سکے۔

مسئلہ(۲):امام اورمنفر دکوظہرعصر کی کل رکعتوں میں اورمغرب اورعشا کی اخیر رکعتوں میں آہتہ آواز سے قراءت کرنا واجب ہے۔

مسئلہ (۷): جونفل نمازیں دن کو پڑھی جائیں ان میں آ ہستہ آ داز سے قراءت کرنا جا ہیےاور جونفلیں رات کو پڑھی جائیں ان میں اختیار ہے۔

مسکلہ(۸):منفرداگر فجر ،مغرب،عشا کی قضادن میں پڑھے توان میں بھی اس کوآ ہستہ آواز ہے قراءت کرناواجب ہے،اگررات کوقضا پڑھے تواس کواختیار ہے۔

لے '' مدرک' اس شخص کو کہتے ہیں کہ جوشروع نماز ہے آخر تک امام کے ساتھ شریک ہو۔

ع " مسبوق" اس شخص کو کہتے ہیں کہ جوایک یا ایک سے زائدر کعت فوت ہوجانے کے بعدامام کے ساتھ شریک ہوا ہو۔

س "منفرد" اسلينماز پڙھنے والے کو کہتے ہيں۔



مسکلہ (۹):اگر کوئی شخص مغرب کی باعشا کی پہلی دوسری رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملانا بھول جائے تواسے تیسری چوتھی رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنا چاہیے اوران رکعتوں میں بھی بلندآ واز سے قراءت کرنا واجب ہے اورا خبر میں سجدۂ سہوکر ناواجب ہے۔

# تمرين

سوال (ان مدرک پر قراءت کرنا فرض ہے یا واجب؟ مقتدی کوامام کے پیچھے قراءت کرنا کیسا ہے؟

سوال (ا کیامسبوق اپنی گئی ہوئی رکعتوں میں قراءت کرے گا؟

سوال ان ام کوکون می نمازوں میں بلند آواز سے قراء ت کرنا واجب ہے اور کون میں میں آہتہ؟

سوال (الله منفر دفرض نماز میں قراءت آواز ہے کرے گایا آہتہ؟

سوال ۞: نفل نمازوں میں قراءت بلندآ واز ہے کرے یا آہتہ آواز ہے؟

سوال (): اگر کوئی شخص مغرب یا عشاکی پہلی دوسری رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملانا بھول گیا تو وہ کیا کرہے؟

### باب الإمامة والجماعة

#### جماعت كابيان

چوں کہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب یا سنت مؤکدہ ہے اس لیے اس کا ذکر بھی نماز کے واجبات وسنن کے بعد اور کر کم اور ہے اور کی اور کے داجبات وسنن کے بعد اور کمروہات وغیرہ سے پہلے مناسب معلوم ہوا اور مسائل کے زیادہ اور قابل اہتمام ہونے کے سبب سے اس کے لیے علا حدہ عنوان قائم کیا گیا۔

جماعت کم سے کم دوآ میوں کے مل کرنماز پڑھنے کو کہتے ہیں ،اس طرح کہایک شخص ان میں تابع ہواور دوسرا متبوع ہمتبوع کاامام اور تابع کومقتدی کہتے ہیں۔

مسئلہ: امام کے سواایک آ دمی کے نماز میں شریک ہوجانے سے جماعت ہوجاتی ہے خواہ وہ آ دمی مرد ہو یاعورت، غلام ہو یا آ زاد، بالغ ہو یاسمجھ دار نابالغ بچہ۔ ہاں جمعہ وعیدین کی نماز میں کم سے کم امام کے سواتین آ دمیوں کے بغیر جماعت نہیں ہوتی۔

مسکلہ: جماعت کے ہونے میں بیجی ضروری نہیں کہ فرض نماز ہوبل کہا گرنفل بھی دوآ دمی ای طرح ایک دوسرے کے تابع ہوکر پڑھیں تو جماعت ہوجائے گی خواہ امام اور مقتدی دونوں نفل پڑھتے ہوں یا مقتدی نفل پڑھتا ہو، البعتہ نفل کی جماعت کاعادی ہونایا تین مقتدیوں سے زیادہ ہونا مکروہ ہے۔

### جماعت كى فضيلت اور تاكيد:

جماعت کی نصلیت اور تا کید میں صحیح احادیث اس کثرت سے واروہ وئی ہیں کہ اگر سب ایک جگہ جمع کی جائیں تو ایک بہت کا فی جم کارسالہ تیارہ وسکتا ہے، ان کے دیکھنے سے قطعاً یہ نتیجہ ذکاتا ہے کہ جماعت نماز کی بھیل میں ایک اعلیٰ در ہے کی شرف ہے۔ نبی ﷺ نے بھی اس کوتر کے نہیں فر مایاحتی کہ حالت مرض میں جب آپ ﷺ کوخود چلنے کی قوت نہتی ، دو آ دمیوں کے سہارے سے مسجد میں تشریف لے گئے اور جماعت سے نماز پڑھی ۔ تارک جماعت پر آپ ﷺ کوخت عصد آتا تھا اور ترک جماعت پر سخت سے خت سز او بے کو آپ ﷺ کا تی چا ہتا تھا۔ جماعت پر آپ ﷺ کوخت عصد آتا تھا اور ترک جماعت پر سخت سے خت سز او بے کو آپ ﷺ کا تی چا ہتا تھا۔ بلا شبہ شریعت مجد میں تارہوں کی بادت کی شان بلاشبہ شریعت مجد میں جماعت کی بہت بڑا اہم ام کیا گیا ہے اور ہونا بھی چا ہے تھا۔ نماز جیسی عبادت کی شان

بھی اسی کوچاہتی تھی کہ جس چیز ہے اس کی تکمیل ہووہ بھی تا کید کے اعلیٰ در ہے پر پہنچادی جائے ،ہم اس مقام پر پہلے اس آیت کولکھ کر جس سے بعض مفسرین اور فقہانے جمات کو ثابت کیا ہے، چند حدیثیں بیان کرتے ہیں: قولہ تعالیٰ ﴿وَ اَدْ تَکُولُا مَعَ الرَّ اسِحِعِیْنَ ﴾''نماز پڑھونماز پڑھنے والوں کے ساتھ ل کر' بعنی جماعت ہے۔ اس آیت میں حکم صرح جماعت سے نماز ہڑھنے کا مرکز جو اس کے کہ عنی مفسرین نخصہ ع سرجی لکھ

اس آیت میں حکم صرح جماعت ہے نماز پڑھنے کا ہے گر چوں کہ رکوع کے معنی مفسرین نے خضوع کے بھی لکھے ہیں ،للہذا فرضیت ثابت نہ ہوگی۔

### فضیلت جماعت کے متعلق بارہ (۱۲)احادیث مبارکہ

حدیث (۱): نبی کریم ﷺ ہے حضرت ابن عمر فضّاً النظمّان جماعت کی نماز میں تنہا نماز ہے۔ در جے زیادہ ثواب روایت کرتے ہیں۔

حدیث (۲): نبی کریم ﷺ نے فرمایا '' تنہا نماز پڑھنے سے ایک آ دمی کے ساتھ نماز پڑھنا بہت بہتر ہے اور دو آ دمیوں کے ساتھ اور بھی بہتر اور جس قدر زیادہ جماعت ہواسی قدر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔''

حدیث (۳): حضرت انس بن ما لک رفع کانفه مُتَعَالِظَة مُراوی ہیں کہ بن سلمہ کے لوگوں نے ارادہ یا کہ اپنے قدیمی مکانات سے (چول کہ وہ مسجد نبوی سے دور نتھے ) اٹھ کرنبی کریم ظِلِقَائِظَة کے قریب آکر قیام کریں ، تب ان سے نبی کریم ظِلِقَائِلَة کے فریب آکر قیام کریں ، تب ان سے نبی کریم ظِلِقَائِلَة کے فرمایا:''کیاتم اپنے قدموں میں جوز مین پر پڑتے ہیں تو ابنبیں سجھتے ؟''

فا كده: اس سے معلوم ہوا كہ جو تحض جتنى دور سے چل كرمسجد ميں آئے گااسى قدرزيادہ ثواب ملے گا۔

حدیث (۳): نی کریم ﷺ نے فرمایا: 'جتناوقت نماز کے انتظار میں گزرتا ہے وہ سب نماز میں شار ہوتا ہے۔' صدیث (۵): نبی کریم ﷺ نے ایک روزعشا کے وقت اپنان سحابہ کرام دَسَحَقَقَالِ مَعْنَا الْحَمْنَا ہے جو جماعت میں شریک سے فرمایا: 'لوگ نماز پڑھ پڑھ کرسو گئے اور تبہاراوہ وقت جو انتظار میں گزراسب نماز میں محسوب (شار) ہوا۔' صدیث (۱): نبی کریم ﷺ سے حضرت بریدہ اسلمی دَسَحَالُ اللهُ مَعَالَ اللهُ مَعَالِ اللهُ مَعَالَ اللهُ مَعْلَ اللهُ مَعَالَ اللهُ مَعْلَ اللهُ مَعَالَ اللهُ مَعْلَ اللهُ مَعْلَى اللهُ مَعْلَمُ اللهُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ اللهُ مَا اللهُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مَعْلَم

حدیث (۷):حضرت عثمان رَضِحَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

پڑھےاس کونصف شب کی عبادت کا تواب ملے گا اور جوعشا اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھےاسے پوری رات کی عبادت کا تواب ملے گا۔''

حدیث (۸): حضرت ابو ہریرہ تفخانتائ تغالظ جناب نبی کریم فیفٹائٹا سے راوی ہیں کہ ایک روز آپ فیفٹائٹا نے فرمایا: '' بے شک میرے دل میں بیارادہ ہوا کہ کسی کو تھم دوں کہ لکڑیاں جمع کرے بھراذان کا تھم دوں اور کسی شخص سے کہوں کہ وہ امامت کرے اور میں ان لوگوں کے گھروں پر جاؤں جو جماعت میں نہیں آتے اوران کے گھروں کو جلادوں۔

حدیث (۹):ایک روایت میں ہے کہا گر مجھے جھوٹے بچوں اورعورتوں کا خیال نہ ہوتا تو میں عشا کی نماز میں مشغول ہوجا تااورخادموں کو تکم دیتا کہان کے گھروں کے مال واسباب کومع ان کے جلادیں۔

عشا کی تخصیص اس حدیث میں اس مصلحت ہے معلوم ہوتی ہے کہ وہ سونے کا وقت ہوتا ہے اور غالبًا تمام لوگ اس وقت گھروں میں ہوتے ہیں۔امام تریزی ریخ تم کلاللہ تعکانی اس حدیث کولکھ کرفر ماتے ہیں کہ یہی مضمون حضرت ابن مسعود ،حضرت ابودر داء ،حضرت ابن عباس اور حضرت جابر رَضِحَ النّائي اُسّے مروی ہے ، یہ سب لوگ نبی کریم میں اللہ تعلق النّائی است مروی ہے ، یہ سب لوگ نبی کریم میں اللّا تعلق النّائی اللّا اللّائی اللّائی اللّا اللّائی ا

حدیث (۱۱): حضرت ابن عباس تضعَلْقَاللَّی انتخالاتی کریم میلی کانتگاهای بین: '' جوشخص از ان من کر جماعت میں نه آئے اورائے کوئی عذر بھی نه ہوتو اس کی وہ نماز جو تنہا پڑھی ہوقبول نہ ہوگی۔''

صحابه كرام رَهِ وَلَقِكُ مُتَعَالِكُ مُعَالِكُ أَنْ يُوجِعا: ' وه عذر كيا ہے؟''

آب ﷺ في الله في المرض . "

اس حدیث میں خوف اور مرض کی تفصیل نہیں گی تبعض احادیث میں کچھ تفصیل بھی ہے۔

حدیث (۱۲): حضرت مجمَّنْ رَضِحَافِلْهُ مَعَالِكُ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھا کہ اتنے میں

اذان ہوئی اوررسول اللہ ﷺ نماز پڑھنے گئے اور میں اپی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ آپﷺ نے نماز سے فارغ ہوکر فر مایا:''اے بجن' اتم نے جماعت سے نماز کیوں نہ پڑھی ، کیاتم مسلمان نہیں ہو؟'' میں نے عرض کیا:'' یارسول اللہ! میں مسلمان تو ہوں گر میں اپنے گھر میں نماز پڑھ چکا ہوں۔''

نبی کریم ﷺ نے فرمایا:'' جب مسجد میں آؤاور دیکھو کہ جماعت ہور ہی ہے تولوگوں کے ساتھ ل کرنماز پر ھالیا کرواگر چہ پہلے پڑھ چکے ہو۔''

ذرااس حدیث کوغور ہے دیکھو کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے برگزیدہ صحابی حضرت بمجنُنُ مُؤَفَافِلَا اُنْ کَا اِعت سے نماز نہ پڑھنے برکیسی سخت اور عماب آمیز بات فر مائی که' کیاتم مسلمان نہیں ہو؟''

### جماعت کی اہمیت ہے متعلق آٹھ (۸) آثار

اثر (۱):اسود کہتے ہیں کہ ایک روز ہم ام المؤمنین حضرت عاکشہ وَعَلَائلَةُ الْتَعْفَا کَی خدمت میں حاضر سے کہ نماز ک پابندی اوراس کی فضیلت اورتا کیدکا ذکر لکا ،اس پر حضرت عاکشہ وَعَلَائلَةَ الْتَعْفَا نِ تاکید ا نہی کریم ﷺ کے مرضِ وفات کا قصہ بیان کیا کہ ایک دن نماز کا وقت آیا اور اذان ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا ''ابو بکر سے کہونماز پڑھا کیں ۔'' عرض کیا گیا:''ابو بکر ایک نہائیت رقبق القلب آدی ہیں جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گوت ہو با علی حضرت ہو جا کیا تب کا جارہ ایک ہو اس کے اور نماز نہ پڑھا کیس گے۔'' آپ ﷺ نے پھر وہی فرمایا ۔ پھر وہی جواب دیا گیا تب طاقت ہو جا کیں گئے نظر مایا ۔ پھر حضرت ابو بکر وَحَاللَهُ مَعْلَائلَةُ نماز پڑھانے کو نکلے ، است میں نبی کریم ﷺ کو مرض سے کہونماز پڑھا کی تو آپ دوآ دمیوں کے سہار سے نکلے میری آ تکھوں میں اب تک وہ حالت موجود ہم میں کہ نہی کہ میارک زمین پر گھٹے ہوئے جاتے تھے بیٹی اتی قوت بھی نبھی کہ زمین سے پراٹھا کیس ۔ کہ نبی کریم ﷺ کے قدم مبارک زمین پر گھٹے تھے ، چاہا کہ پیچھے ہٹ جا کیں گر نبی کریم ﷺ نے منی فرمایا اور وہاں حضرت ابو بکر وہوائی۔ وہاں حضرت ابو بکر وہوائی ان شروع کر چکے تھے ، چاہا کہ پیچھے ہٹ جا کیں گر نبی کریم ﷺ نے منی فرمایا اور وہاں حضرت ابو بکر وہوائی۔

اثر (۲):ایک دن امیرالمؤمنین حصرت عمر فاروق وَ وَقَافِلْهُ اَنْ اَلْهُ مُنْ مِنْ اِللَّهُ مِنْ اِلْمِ مِنْ الْم کے گھر گئے اوران کی ماں سے یو چھا:'' آج میں نے سلیمان کو فجر کی نماز میں نہیں دیکھا؟'' انہوں نے کہا ''وہ رات بھرنماز پڑھتے رہے اس وجہ سے اس وقت ان کو نیند آگئی۔'' تب حضرت فاروق وَ اَنْهُ لَا اَنْهُ اَلَا اَنْهُ کَا اِنْهُ مِحْصِے فَجر کی نماز جماعت سے پڑھنا زیادہ محبوب ہے بہ نسبت اس کے کہتمام شب عبادت کروں۔

شیخ عبدالحق محدث وہلوی رَیِّحَمُّ کُلاللهُ مَعَالیٰ نے لکھا ہے:''اس اثر سے صاف ظاہر ہے کہ میں کی نماز باجماعت پڑھنے میں تہجد سے بھی زیادہ ثواب ہے،اس لیے علمانے لکھا ہے کہا گرشب بیداری نمازِ فجر میں کل ہوتواس کا ترک کرنا اُولی ہے۔''

اثر (۳): حضرت ابنِ مسعود وَفِعَ اللهُ تَعَالِيَةُ فرماتے ہیں: ''ب شک ہم نے آز مالیا اپنے کواور صحابہ وَفِعَ النظافہ کو کہ جماعت کہ جماعت ترکنہیں کرتا مگروہ منافق کہ جس کا نفاق کھلا ہوا ہو یا بیار مگر بیار بھی تو دوآ دمیوں کا سہارا لے کر جماعت کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ بے شک نبی کریم مِنْفِقَاتِهُ نے ہمیں ہدایت کی راہیں بتلائیں اور من جملہ ان کے ہماز ہو۔''
ان مسجدوں میں جہاں اذان ہوئی ہو، یعنی جماعت ہوتی ہو۔''

دوسری روایت میں ہے کہ فر مایا: '' جے خواہش ہوکل (قیامت میں) اللہ تعالیٰ کے سامنے مسلمان جائے اسے چاہیے کہ بڑے قتی نمازوں کی پابندی کرے ان مقامات میں، جہاں اذان ہوتی ہو (لیعنی جماعت سے نماز پڑھی جاتی ہو) بے شک اللہ تعالیٰ نے تبہارے نبی بیسی کے لیے ہدایت کے طریقے لکالے ہیں اور بینماز بھی ان ہی طریقوں ہو ) بے ماگرتم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو گے جسے کہ منافق پڑھ لیتا ہے قوب شک تم اور کوئی شخص اچھی طرح وضو چھوٹ جائے گی اور اگرتم اپنے پیغیبری سنت چھوڑ دو گے توب شک گمراہ ہوجاؤگ اور کوئی شخص اچھی طرح وضو کرے نماز کے لیے مجرنہیں جاتا مگر اس کے ہرقد م پر ایک نیکی ماتی ہے اور ایک مرتبہ عنایت ہوتا ہے اور ایک گناہ کی اور ایک مرتبہ عنایت ہوتا ہے اور ایک گناہ عنامی کہ بیاری کی معاف ہوتا ہو اور ایک مرتبہ عنایت ہوتا ہے اور ایک گناہ عالم کی اور ایک کی ہوئے کے لیے لائے جاتے تھے۔'' معاف میں کھڑے کردیے جاتے تھے۔'' حالت میں کھڑے کردیے جاتے تھے۔'' اگر (سم) : ایک مرتبہ ایک شخص مجد ہوئے کے لیے لائے جاد ہوئے کی اور ان کے مقدس تھم کو نہ مانا دیکھو حضرت ابو ہریرہ کئی اور ان کے مقدس تھم کو نہ مانا دیکھو حضرت ابو ہریرہ کئی گئی گئی کی نافر مانی کی اور ان کے مقدس تھم کو نہ مانا دیکھو حضرت ابو ہریرہ کئی گئی گئی گئی کی نافر مانی گوارا ہو کئی ہے ؛

اثر (۵):حضرت ام درداء دَصِّحَادَمُانُهُ تَغَالِطُفَافر ما تِي بين:ايک مرتبه حضرت ابو درداء دَصِّحَانَهُ مُنَفَالِڪُ مُیرے پاس اس حال میں آئے کہ نہایت غضب ناک تنھے، میں نے بوچھا:''اس وقت آپ کو کیوں غصہ آیا؟''

کہنے گئے:''اللّٰہ کی قتم! میں محمد ﷺ کی امت میں اب کوئی بات نہیں دیکھتا مگریہ کہ وہ جماعت ہے نماز پڑھ لیتے ہیں بعنی اب اس کوبھی جھوڑنے گئے۔

اثر (۲): نبی کریم ﷺ کے بہت اصحاب رَضِحُلقَائِمُ النّفِیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا:''جوکوئی اذ ان س کر جماعت میں نہ جائے اس کی نماز ہی نہ ہوگی۔'' بیلکھ کرامام تر مذی رَبِّحَمُ کُلطنُّهُ مُقَالِقٌ لکھتے ہیں:''بعض اہل علم نے کہا ہے کہ تھم تاکیدی ہے 'مقصود بیہ ہے کہ بے عذر ترک جماعت جائز نہیں۔''

اثر (۷):امام مجامدِ رَيِّمَ مُلاللَّهُ مَّقَالاً نِهِ حضرت ابن عباس رَضِّحَاللَّهُ فَعَالِيَّفَا ہے پوچھا:'' جو شخص تمام دن روز ہے رکھتا ہو اور رات بھرنمازیں پڑھتا ہومگر جمعہ اور جماعت میں نہ شریک ہوتا ہوا ہے آپ کیا کہتے ہیں؟''

فرمایا:'' دوزخ میں جائے گا۔'' امام تر مذی رَیِّحَمُّلاللّٰمُنَّعَالیّٰ اس حدیث کا مطلب سے بیان فرماتے ہیں کہ جمعہ و جماعت کا مرتبہ کم سمجھ کرترک کرے تب بیتکم کیا جائے گالٹیکن اگر دوزخ میں جانے سے مرادتھوڑے دن کے لیے جانالیاجائے تواس تاویل کی پچھنر ورت نہ ہوگی۔

اثر (۸):سلفِ صالحین کا بیددستورتھا کہ جس کی جماعت ترک ہوجاتی سات دن تک اس کی ماتم پرس کرتے۔ (احیاءالعلوم)

# مدا بهب فقبهائے كرام حمهم الله تعالى

صحابہ کرام نَصِحَلَقَهُ تُعَالِمُتُنَافُمُ کے اقوال بھی تھوڑ ہے ہے بیان ہو چکے جو درحقیقت نبی کریم ﷺ کے اقوال ہیں۔ اب ذیراعلائے امت اور مجتہدین ملت کو دیکھیے کہ ان کا جماعت کی طرف کیا خیال ہے اور ان احادیث کا مطلب انہوں نے کیاسمجھا ہے:

- (۱) خلاہر بیاورامام احمد رَیِّحَمُّلُاللَّهُ مَّعَالیٰ کے بعض مقلدین کا مذہب ہے کہ جماعت نماز کے بیچے ہونے کی شرط ہے، بغیراس کے نماز نہیں ہوتی۔

امام شافعی رَیِّمَ کُلُولتُهُ مُعَالیٰ کے بعض مقلدین کا بھی یہی مدہب ہے۔

- (٣) امام شافعی وَیِّمَ کُلاللهُ مُعَالیٰ کے بعض مقلدین کابیہ ند بہ ہے کہ جماعت فرضِ کفابیہ ہے۔ امام طحاوی وَیِّمَ کُلاللهُ مُعَالیٰ جوحنفیہ میں ایک بڑے در جے کے فقیہ اور محدث نے ان کا بھی یہی مذہب ہے۔
- (۷) اکثر محققینِ حنفیہ کے نز دیک جماعت واجب ہے محقق ابنِ ہمام اور حلبی اور صاحب بحرالرائق وغیرہم اس طرف ہیں۔
- (۵) بعض حنفیہ کے نزدیک جماعت سنت مؤکدہ ہے مگر واجب کے حکم بیں ہے اور درحقیقت حنفیہ کے ان دونوں قولوں میں کوئی مخالفت (تضاد) نہیں۔
- (۲) ہمارے فقہا لکھتے ہیں کہ اگر کسی شہر میں لوگ جماعت جھوڑ دیں اور کہنے ہے بھی نہ مانیں تو ان سے لڑنا حلال ہے۔
- (2) قنیہ وغیرہ میں ہے کہ بے عذر تارک جماعت کوسزادیناامام وقت پرواجب ہےاوراس کے پڑوی اگراس کے اس فعل فتیج پر کچھ نہ بولیں تو گناہ گار ہوں گے۔
- (۸) اگر مسجد جانے کے لیے اقامت سننے کا انتظار کرے تو گناہ گار ہوگا، یہ اس لیے کہ اگر اقامت سن کر چلا کریں گے تو ایک دور کعت یا پوری جماعت چلے جانے کا خوف ہے۔ امام محمد رَحِّمَ کُلاللَّهُ مَّعَالیٰ سے مروی ہے کہ جمعہ اور جماعت کے لیے تیز قدم جانا درست ہے بشرط یہ کہ زیادہ تکلیف نہ ہو۔
- (۹) تارک جماعت ضرور گناہ گار ہے اور اس کی گواہی قبول نہ کی جائے بشرط میہ کہ اس نے بے عذر صرف سہل انگاری (سُستی ) ہے جماعت حجھوڑ دی ہو۔
- (۱۰) اگر کوئی شخص دینی مسائل کے پڑھنے پڑھانے میں دن رات مشغول رہتا ہواور جماعت میں حاضر نہ ہوتا ہوتو معذور نہ تمجھا جائے گااوراس کی گواہی مقبول نہ ہوگی ۔

## جماعت کی حکمتیں اور فاکد ہے

 پاکیزہ عبارت سے وہ مضامین سنے جا کیں ،مگر بوجہ اختصار کے میں حضرت موصوف رَیِّمَ کُلاٹلُمُکَعَالیٰ کے کلام کا خلاصہ یہاں درج کرتا ہوں۔وہ فر ماتے ہیں :

- (۱) کوئی چیز اس سے زیادہ سودمند نہیں کہ کوئی عبادت رسم عام کر دی جائے یہاں تک کہ وہ عبادت ایک ضروری عبادت ہوجائے عبان تک کہ وہ عبادت ایک ضروری عبادت ہوجائے کہ اس کا حجھوڑ ناترک عادت کی طرح ناممکن ہوجائے اور کوئی عبادت نماز سے زیادہ شان دارنہیں کہ اس کے ساتھ بیرخاص اہتمام کیا جائے۔
- (۲) ندہب میں ہرضم کے لوگ ہوتے ہیں ، جاہل بھی ، عالم بھی ، للذا میہ بروی مصلحت کی بات ہے کہ سب لوگ جمع ہو کرایک دوسرے کے سامنے اس عبادت کوادا کریں ، اگر کسی سے پچھلطی ہو جائے تو دوسراا سے تعلیم کردے، گویا اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک زیور ہوئی کہ تمام پر کھنے والے اسے دیکھتے ہیں جو خرابی اس میں ہوتی ہے بتلا دیتے ہیں اور جوعمدگی ہوتی ہے اسے پہند کرتے ہیں پس بیا یک عمدہ ذریعہ نمازی تکمیل کا ہوگا۔
  - (٣) جولوگ بے نمازی ہوں گےان کا حال بھی اس سے کھل جائے گااوران کی نصیحت کرنے کا موقع ملے گا۔
- (۳) چندمسلمانوں کامل کرالٹد تعالیٰ کی عبادت کرنااوراس ہے دعاما نگنانز ول رحمت اور قبولیت کے لیےا یک عجیب خاصیت رکھتا ہے۔
- (۵) اس امت سے اللہ تعالیٰ کا بیمقصود ہے کہ اس کا کلمہ بلنداور کلمہ کفریست ہواور زمین پرکوئی ندہب اسلام سے غالب ندر ہے اور بیہ بات جب ہی سکتی ہے کہ بیطریقہ مقرر کیا جائے کہ تمام مسلمان عام اور خاص مسافر اور مقیم چھوٹے بڑے بڑے اپنی کسی بڑی اور مشہور عبادت کے لیے جمع ہوا کریں اور اسلام کی شان وشوکت ظاہر کریں این ہی سب مصالح ہے شریعت کی بوری توجہ جماعت کی طرف مصروف ہوگئی اور اس کی ترغیب دی گئی اور چھوڑنے بریخت ممانت کی گئی۔
- (۱) جماعت میں یہ فائدہ بھی ہے کہ تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حال پر اطلاع ہوتی رہے گی اور ایک دوسرے کے حال پر اطلاع ہوتی رہے گی اور ایک دوسرے کے در دومصیبت میں شریک ہوسکے گا جس سے دینی اخوت اور ایمانی محبت کا پوراا ظہار واستحکام ہوگا جو اس شریعت کا ایک بڑا مقصود ہے اور جس کی تا کیداور فضیلت جا بجا قر آن عظیم اور احادیث نبی کریم ﷺ میں بیان فر مائی گئی ہے۔

افسوں! ہمارے زمانے میں ترک جماعت ایک عام عاوت ہوگئ ہے، جاہلوں کا کیا ذکر ہم بعض لکھے پڑھے منت بہیت<u>الع</u>م لوگوں کواس بلا میں مبتلا دیکھر ہے ہیں۔افسوس! پہلوگ احادیث پڑھتے ہیں اوران کے معنی سمجھتے ہیں مگر جماعت کی سخت تاکیدیں ان کے پھر سے زیادہ سخت دلوں پر پچھا اڑنہیں کرتیں، قیامت میں جب قاضی روز جزا کے سامنے سب سے پہلے نماز کے مقد مات پیش ہوں گے اوراس کے ندادا کرنے والے یاادامیں کی کرنے والوں سے بازپرس شروع ہوگی پہلوگ کیا جواب دیں گے۔

# تتمرين

سوال 🛈: جماعت میں امام کےعلاوہ کم از کم کتنے افراوہونے جاہمیں؟

سوال (ا: جمعه کی جماعت میں کم از کم کتنے افراد ہونے جا ہمیں؟

سوال 🕑: نفل کی جماعت کرنا کیساہے؟

سوال (السيح اعت كي فضيلت وتاكيد ميس جوحديثين آپ نے پڑھى ہيں ان كاخلاصة كھيں۔

سوال ( تار) صحابه رَضِحَات كي فضيلت وتا كيديم يا نج اقوال ( آثار) صحابه رَضِحَاتُ مُعَالِثُنَامُ تحرير فرما كيس

سوال ( جماعت كي فضيلت و تاكيد ميں اقوال فقها قلم بندكري -

## جماعت کے واجب ہونے کی (۵) شرطیں

- (۱) مردہونا،عورتوں پر جماعت واجب نہیں۔
- (۲) بالغ ہونا، نابالغ بچوں پر جماعت واجب نہیں۔
  - · (٣) آزاد ہونا ،غلام پر جماعت واجب نہیں۔
- (۳) عاقل ہونا،مست ہے ہوش، دیوانے پر جماعت واجب نہیں۔
- (۵) تمام عذروں سے خالی ہونا۔ان عذروں کی حالت میں جماعت واجب نہیں،مگرادا کرلے تو بہتر ہے، نہادا کرنے میں جماعت کے ثواب ہےمحرورم رہےگا۔

### جماعت ترک کرنے کے (۱۴)اعذار

- (۱) لباس بقدرسترعورت کے نہ یایا جانا۔
- (۲) مسجد کے راستے میں سخت کیچڑ ہو کہ چلنا سخت دشوار ہو۔ امام ابو یوسف دَیِّمَمُلُادِثْاُهُ مَعَاكَیْ نے امام اعظم ابوحنیفہ رَیِّمَمُلُادِثُانُهُ عَالَیْ سے پوچھا:'' کیچیڑ وغیرہ کی حالت میں جماعت کے لیے آپ کیا تھم دیتے ہیں؟'' فرمایا:''جماعت چھوڑ نامجھے پسندنہیں۔''
- (۳) بانی بہت زورے برستا ہوائی حالت میں امام محمد رَیِّحَمُّ کاللہٌ تَعَالیٰ نے''موَطا'' میں لکھا ہے کہ اگر چہ نہ جانا جائز ہے مگر بہتریمی ہے کہ جماعت سے جا کرنماز پڑھے۔
  - (۷) سردی سخت ہوکہ باہر نکلنے میں یا مسجد تک جانے میں کسی بیاری کے بیدا ہوجانے کا یابر ھ جانے کا خوف ہو۔
    - (۵) مسجد جانے میں مال واسباب کے چوری ہوجانے کا خوف ہو۔
      - (۲) مسجد جانے میں کسی دشمن کے ال جانے کا خوف ہو۔
- (2) مسجد جانے میں کسی قرض خواہ کے ملنے کا اور اس ہے تکلیف پہنچنے کا خوف ہو بشرط بیہ کہ اس کے قرض کوادا کرنے پر قادر نہ ہواورا گر قادر ہوتو وہ ظالم سمجھا جائے گااور اس کوترک جماعت کی اجازت نہ ہوگی۔
  - (٨) اندهیری رات ہوکہ راستہ نہ دکھلائی دیتا ہولیکن اگر روشنی کا سامان اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتو جماعت نہ چھوڑنا جاہیے۔

- (۹) رات کا دفت ہوا درآندھی بہت سخت چلتی ہو۔
- (۱۰) کسی مریض کی تیمار داری کرتا ہو کہ اس کے جماعت میں چلے جانے سے اس مریض کی تکلیف یا وحشت کا خوفہ یہو۔
  - " (۱۱) کھانا تیار ہویا تیاری کے قریب اور بھوک ایسی لگی ہو کہنماز میں جی نہ لگنے کا خوف ہو۔
    - (١٢) يبيثاب يا يا خانه زور كامعلوم موتامو-
- (۱۳) سفر کا ارادہ رکھتا ہواور خوف ہوکہ جماعت سے نماز پڑھنے میں دیر ہوجائے گی، قافلہ نکل جائے گا، ریل کا مسئلہ ای پر قیاس کیا جاسکتا ہے، مگر فرق اس قدر ہے کہ وہاں ایک قافلے نے بعد دوسرا قافلہ بہت دنوں میں ملتا ہے اور یہاں ریل ایک دن میں کئی بارجاتی ہے، اگرایک وقت کی ریل نہ ملے تو دوسرے وقت جاسکتا ہے، بال اگر کوئی ایساسخت حرج ہوتا ہوتو مضا کھنہیں، ہماری شریعت سے حرج اٹھا دیا گیا ہے۔
- (۱۴۷) کوئی ایسی بیماری ہوجس کی وجہ ہے چل کھرنہ سکے یا ٹابینا ہو یا گئی پیرکٹا ہوا ہوئیکن جو نابینا بے تکلف مسجد تک پہنچ سکے اس کو جماعت ترک نہ کرنا جا ہے۔

# جماعت کے جیج ہونے کی (۱۰) شرطیں

شرط(۱):اسلام ـ کافری جماعت صحیح نہیں ـ

شرط (۲): عاقل ہونا۔مست، ہے ہوش، دیوانے کی جماعت صحیح نہیں۔

شرط (۳):مقتدی کونماز کی نیت کے ساتھ امام کے اقتدا کی بھی نیت کرنا لیعنی بیارادہ دل میں کرنا کہ میں اس امام کے پیچھے فلاں نماز پڑھتا ہوں ،نیت کا بیان اوپر تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔

شرط (۳) امام اور مقندی دونوں کے مکان کامتحد ہونا خواہ حقیقۂ متحد ہوجیسے دونوں ایک ہی مسجدیا ایک ہی گھر میں کھڑے ہوں ، یا حکماً متحد ہوں جیسے کسی دریا کے بل پر جماعت قائم کی جائے اور امام بل کے اس بار ہو گر درمیان میں برابر صفیں کھڑی ہوں تو اس صورت میں اگر چہامام کے اور ان مقندیوں کے درمیان میں جو بل کے اس بار بیں دریا حائل ہے اور اس وجہ سے دونوں کا مکان حقیقۂ متحد نہیں ،گر چوں کہ درمیان میں برابر صفیں کھڑی ہوئی ہیں اس لیے دونوں کا مکان حقیقۂ متحد نہیں ،گر چوں کہ درمیان میں برابر صفیں کھڑی ہوئی ہیں اس

مكتبهيأيسلم

مسئلہ(۱):اگرمقندی مسجد کی حیجت پر کھڑا ہواورا مام سجد کے اندر ہوتو درست ہے،اس لیے کہ مسجد کی حیجت مسجد کے حکم میں ہواور تکم میں ہواور تکم میں ہواور سے دونوں مقام حکماً مسجد سے متحد سمجھے جائیں گے،اسی طرح اگر کسی کی حیجت مسجد سے متحل ہواور درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہوتو وہ بھی حکماً مسجد سے متحد سمجھے جائے گی اور اس کے اوپر کھڑے ہوکر اس امام کی اقتدا کرنا جومسجد میں نماز پڑھ رہا ہے درست ہے۔

مسئلہ(۲):اگرمسجد بہت بڑی ہواوراسی طرح گھر بہت بڑا ہو یا جنگل ہواورامام اورمقندی کے درمیان اتنا خالی میدان ہو کہ جس میں دوشفیں ہوسکیس تو بید ونوں مقام یعنی جہاں مقندی کھڑا ہے اور جہاں امام ہے مختلف سمجھے جائیں گے اورا قند ادرست نہ ہوگی۔

مسئلہ(۳):ای طرح اگرامام اور مقتدی کے درمیان کوئی نہر ہوجس میں ناؤ (کشتی) وغیرہ چل سکے یا کوئی اتنا بڑا حوض ہوجس کی طہارت کا حکم شریعت نے دیا ہویا کوئی عام راہ گزر ہوجس ہے بیل گاڑی وغیرہ نکل سکے اور درمیان میں صفیل نہ ہول تو وہ دونوں متحد نہ سمجھے جائیں گے اور افتد ادرست نہ ہوگی البتہ بہت چھوٹی گول (نہر کی شاخ)اگر حائل ہوجس کی برابر ننگ راستہ بیں ہوتا وہ مانع افتد انہیں۔

مسکلہ (۳):اسی طرح اگر دوصفوں کے درمیان میں کوئی ایسی نہریا ایساراہ گزروا قع ہوجائے تو اس صف کی اقتد ا درست نہ ہوگی جوان چیز وں کےاس بار ہے۔

مسکلہ(۵): بیادے کی افتد اسوار کے پیچھے یا ایک سوار کی دوسرے سوار کے پیچھے بیس، اس لیے کہ دونوں کے مکان متحد نہیں ، ہاں اگر ایک ہی سوار کی پر دونوں سوار ہوں تو درست ہے۔

شرط(۵): مقتدی اورامام دونوں کی نماز کا مغائر (غیر) نہ ہونا اگر مقتدی کی نماز امام کی نماز سے مغایر ہوگی تو اقتدا درست نہ ہوگی۔ مثلاً: امام ظہر کی نماز پڑھتا ہواور مقتدی عصر کی نماز کی نبیت کرے یا امام کل کی ظہر کی قضا پڑھتا ہوا ور مقتدی آج ہوں یا دونوں آج ہی کے ظہر کی قضا پڑھتے ہوں تو درست ہے۔ البت اگرامام فرض پڑھتا ہواور مقتدی نفل تو اقتد اصحے ہے اس لیے کہ امام کی نماز قوی ہے۔ درست ہے۔ البت اگرامام فرض پڑھتا ہوا ور مقتدی نفل تو اقتد اصحے ہے اس لیے کہ امام کی نماز قوی ہے۔ مسکلہ (۲): مقتدی اگر تراوح پڑھنا چا ہے اور امام نفل پڑھتا ہوت بھی اقتد انہ ہوگی کیوں کہ امام کی نماز ضعیف ہے۔ شرط (۲): امام کی نماز کا صحیح ہونا۔ اگر امام کی نماز فاسد ہو جائے گی ،خواہ یہ فساد نماز ختم ہونے ہے بعد جیسے کہ امام کے کبڑوں میں نجاست غلیظ ایک در ہم فساد نماز ختم ہونے ہے بعد جیسے کہ امام کے کبڑوں میں نجاست غلیظ ایک در ہم

سے زیادہ تھی اور نمازختم ہونے کے بعدیا اثنائے نماز میں معلوم ہوئی یا امام کا وضونہ تھا اور نماز کے بعدیا اثنائے نماز میں اس کوخیال آیا۔

مسئلہ (۷):امام کی نمازا گرکسی وجہ ہے فاسد ہوگئی ہواور مقتدیوں کو نہ معلوم ہوتو امام پرضروری ہے کہا ہے مقتدیوں کوختی الا مکان اس کی اطلاع کر دے، تا کہ وہ لوگ اپنی نمازوں کا اعادہ کرلیس ،خواہ آدمی کے ذریعے سے کی جائے یا خط کے ذریعے ہے۔

شرط(2): مقتدی کا امام ہے آگے نہ کھڑا ہونا۔ خواہ مقتدی امام کے برابر کھڑا ہویا پیچھے، اگر مقتدی امام ہے آگے کھڑا ہونا اس وقت سمجھا جائے گا کہ جب مقتدی کی ایڑی امام کھڑا ہونو اس کی اقتدا درست نہ ہوگی۔ امام ہے آگے کھڑا ہونا اس وقت سمجھا جائے گا کہ جب مقتدی کی ایڑی امام کی ایڑی ہے آگے ہوجائے ، اگر ایڑی آگے نہ ہواور انگلیاں آگے بڑھ جائیں خواہ پیر کے بڑے ہونے کے سبب سے یا انگلیوں کے لیے ہونے کی وجہ سے توبی آگے کھڑا ہونا نہ سمجھا جائے گا اور اقتدا درست ہوجائے گی۔

تشرط (۸): مقتدی کوامام کے انقالات کامثل رکوع ، تو ہے ، سجدوں اور قعدوں وغیرہ کاعلم ہونا۔خواہ امام کود کھے کریا اس کی یا کسی مکبر ( تکبیر کہنے والے ) کی آواز سن کریا کسی مقتدی کود کھے کر۔ اگر مقدی کوامام کے انقالات کاعلم نہ ہو خواہ کسی چیز کے حائل ہونے کے سبب سے یا اور کسی وجہ سے تو اقتد اصبیح نہ ہوگی اور اگر کوئی (چیز) پردے یا دیواروغیرہ کی طرح حائل ہو گرامام کے انقالات معلوم ہوتے ہوں تو اقتد ادرست ہے۔

مسئلہ (۸): اگرامام کا مسافر یا مقیم ہونا معلوم نہ ہولیکن قرائن ہاں کے مقیم ہونے کا خیال ہوبشرط یہ کہ وہ شہریا گاؤں کے اندر ہواور مسافر کی سی نماز پڑھائے بعنی چاررکعت والی نماز میں دورکعت پرسلام پھیرد ہے اور مقتدی کو اس سلام ہے امام کے متعلق سہوکا شبہ ہوتو اس مقتدی کواپنی چاررکعتیں پوری کر لینے کے امام کی حالت کی تحقیق کرنا واجب ہے کہ امام کو سہو ہوایا وہ مسافر تھا، اگر تحقیق ہے مسافر ہونا معلوم ہوا تو نماز صحیح ہوگئی اور اگر تحقیق سے سہوکا ہونا معلوم ہوا تو نماز کا اعادہ کر ہے اور اگر کچھ تحقیق نہیں کیا بل کہ مقتدی اسی شبہ کی حالت میں نماز پڑھ کر چلا گیا تو اس صورت میں بھی اس پرنماز کا اعادہ واجب ہے۔

مسئلہ (۹): اگرامام کے متعلق مقیم ہونے کا خیال ہے گروہ نماز شہریا گاؤں میں نہیں پڑھار ہائل کہ شہریا گاؤں سے ہاہر پڑھار ہاہے اور اس نے چار رکعت والی نماز میں مسافر کی سی نماز پڑھائی اور مقتدی کوامام کے سہو کا شبہ ہوا، اس صورت میں بھی مقتدی اپنی چار رکعت پوری کر لے اور نماز کے بعد امام کا حال معلوم کر لے تو اچھا ہے، اگر نہ معلوم صورت میں بھی مقتدی اپنی چار رکعت پوری کر لے اور نماز کے بعد امام کا حال معلوم کر لے تو اچھا ہے، اگر نہ معلوم

کرے تواس کی نماز فاسد نہ ہوگی کیوں کہ شہر یا گاؤں سے باہرامام کا مسافر ہونا ہی ظاہر ہے اور اس کے متعلق مقتدی کا بی خیال کہ شایداس کو سہو ہوا ہے ظاہر کے خلاف ہے، لہٰذااس صورت میں تحقیق حال ضروری نہیں ، اسی طرح اگر امام چار رکعت والی نماز شہر یا گاؤں میں پڑھائے یا جنگل وغیرہ میں اور کسی کواس کے متعلق مسافر ہونے کا شبہ ہولیکن امام نے پوری چار رکعت پڑھائیں تب بھی مقتدی کو نماز کے بعد تحقیق حال واجب نہیں اور فجر اور مغرب کی نماز میں منس وقت بھی امام کے مسافر یا مقیم ہونے کی تحقیق ضروری نہیں کیوں کہ ان نماز وں میں مقیم و مسافر سب برابر ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اس تحقیق کی ضرورت صرف ایک صورت میں ہے جب کہ امام شہر یا گاؤں میں جگہ چار رکعت کی نماز میں دور کعت بڑھائے اور مقتدی کو امام یر سہو کا شبہ ہو۔

شرط (۹): مقتدی کوتمام ارکان میں سوائے قراءت کے امام کا شریک رہنا خواہ امام کے ساتھ اداکر ہے یا اس کے بعد یا اس سے پہلے بشرط یہ کہ اس رکن کے اخیر تک امام اس کا شریک ہوجائے، پہلی صورت کی مثال: امام کے ساتھ ہی رکوع سجدہ وغیرہ کرے۔ دوسری صورت کی مثال: امام رکوع کر کے کھڑا ہوجائے اس کے بعد مقتدی رکوع کی رکوع سجدہ وغیرہ کرے۔ دوسری صورت کی مثال: امام سے پہلے رکوع کرے، مگر رکوع میں اتنی دیر تک رہے کہ امام کارکوع اس سے مل حائے۔

مسئلہ(۱۰): اگر کسی رکن میں امام کی شرکت نہ کی جائے ،مثلاً: امام رکوع کرے اور مقتدی رکوع نہ کرے یا امام دو محدے کرے اور مقتدی ایک ہی سجدہ کرے یا کسی رکن کی ابتداء امام سے پہلے کی جائے اور اخیر تک امام اس میں شریک نہ ہو، مثلاً: مقتدی امام سے پہلے رکوع میں جائے اور اس سے پہلے کہ امام رکوع کرے مقتدی کھڑا ہوجائے ، ان دونوں صورتوں میں اقتدا درست نہ ہوگی۔

شرط(۱۰):مقتدی کی حالت کاامام ہے کم یابرابرہونا۔ مثالیں:

- (۱) قیام کرنے والے کی اقتدا قیام سے عاجز (بیٹھے ہوئے ) کے پیچھے درست ہے، شرع میں معذور کا قعود بمز لہ قیام کے ہے۔
- (۲) تیم کرنے والے کے پیچھے خواہ تیم وضو کا ہو یاغنسل کا وضواور عنسل کرنے ویلے کی اقتدا درست ہے،اس لیے اللہ مر

کہ تیم اور وضوا و تخسل کا تھکم طہارت میں یکسال ہے، کوئی کسی ہے کم زیادہ نہیں۔

- (۳) مسح کرنے والے کے پیچھے خواہ (مسمح) موزوں پر کرتا ہویا پٹی پر دھونے والے کی اقتدا درست ہے،اس کیے کہتے کرنا اور دھونا دونوں ایک ہی درجے کی طہارت ہیں،کسی کوکسی پرفوقیت نہیں۔
- (س) معذور کی اقتدامعذور کے بیچھے درست ہے بشرط میہ کہ دونوں ایک ہی عذر میں مبتلا ہوں ،مثلاً: **دونوں کوسلسل** بول ہو<sup>ل</sup>یا دونوں کوخروج ریح کامرض ہو۔
  - (۵) أتمى كى اقتداأتى كے پیچھے درست ہے بشرط بير كم مقتديوں ميں كوئى قارى ندہو۔
    - (۲) عورت یانابالغ کی اقتدابالغ مرد کے پیچھے درست ہے۔
      - (2) عورت کی اقتداعورت کے پیچھے درست ہے۔
    - (۸) نابالغ عورت یا نابالغ مرد کی اقتدانابالغ مرد کے پیچھے درست ہے۔
- (۹) نفل پڑھنے والے کی اقتداواجب پڑھنے والے کے بیچھے درست ہے،مثلاً کوئی شخص ظہر کی نماز پڑھ چکا ہو اوروہ کسی ظہر کی نماز پڑھنے والے کے بیچھے نماز پڑھے یاعید کی نماز پڑھ چکا ہواوروہ دوبارہ پھرنماز میں شریک ہوجائے۔
- (۱۰) نفل پڑھنے والے کی اقتدانفل پڑھنے والے کے پیچھے درست ہے۔حاصل میہ کہ جب مقتدی امام سے کم یا برابر ہوگا تو اقتدادرست ہوجائے گی۔

اب ہم وہ صورتیں لکھتے ہیں جن میں مقتدی امام سے زیادہ ہے ،خواہ یقیناً یااحتمالاً اورافتد اورست نہیں۔ مثالیں :

- (۱) بالغ کی افتد اخواہ مرد ہویاعورت، نابالغ کے پیچھے درست نہیں۔
- (۲) مردکی اقتد اخواہ بالغ ہویا نابالغ عورت کے پیچھے درست نہیں۔
- (۳) خسنٹی کی (اقتدا) خسنٹی کے پیچھے درست نہیں۔ خسنٹی اس کو کہتے ہیں جس میں مرداور عورت ہونے کی علامات ایسی متعارض ہوں کہ نداس کا مرد ہونا تحقیق ہو، نہ عورت ہونا اور ایسی مخلوق شاذ ونا در ہوتی ہے۔
  - (۳) طاہر کی اقتد امعذور کے بیچھے،مثلاً:وہ مخص کہ جس کوسلسل بول وغیر ناکی شکایت ہو، درست نہیں۔

- (۵) ایک عذر والے کی اقتدا دوعذر والے کے پیچھے درست نہیں ،مثلاً کسی کوصرف خروج ریح کا مرض ہواور وہ ایسے خص کی اقتدا کر ہے جس کوخروج ریح اورسلسل بول دو بیاریاں ہوں۔
- (۱) ایک طرح کے عذر والے کی اقتدا دوسری طرح کے عذر والے کے پیچھے درست نہیں ،مثلاً بسلسل بول والا ایسے خص کی اقتدا کرے جس کونکسیر ہنے کی شکایت ہو۔
- (۷) قاری کی اقتدا اُمّی کے پیچھے درست نہیں۔قاری وہ کہلاتا ہے جس کواتنا قر آن سیجے یا دہوجس سے نماز ہوجاتی ہےاوراُمی وہ جس کواتنا بھی یا دنہ ہو۔
- (۸) اُمی کی اقتدااُ می کے پیچھے جب کہ مقتدیوں میں کوئی قاری موجود ہودرست نہیں، کیوں کہاس صورت میں اس امام امی کی نماز فاسد ہوجائے گی۔اس لیے کہ ممکن تھا کہ وہ اس قاری کوامام کر دیتا اور اس کی قراءت سب مقتدیوں کی طرف ہے کافی ہوجاتی ہے اور جب امام کی نماز فاسد ہوگئی تو سب مقتدیوں کی نماز فاسد ہوجائے گیجن میں وہ امی مقتدی بھی ہے۔
  - (9) جس شخص کاجسم جس قدر ڈھانکنا فرض ہے چھپا ہوا ہواس کی اقتد ابر ہنہ کے پیچھپے درست نہیں۔
- (۱۰) رکوع ہجود کرنے والے کی اقتداان دونوں ہے عاجز کے پیچھے درست نہیں اورا گرکوئی شخص صرف سجدے ہے عاجز ہواس کے پیچھے بھی اقتدا درست نہیں۔
  - (۱۱) فرض پڑھنے والے کی اقترانفل پڑھنے والے کے پیچھے درست نہیں۔
- (۱۲) جس شخص ہے صاف حروف نہ ادا ہو سکتے ہوں ، مثلاً : سین (س) کو ثے (ث) یا رے(ر) کوغین (غ)

  یر هتا ہو یا کسی اور حرف میں ایسا ہی تبدل تغیر ہوتا ہوتو اس کے پیچھے صاف اور صحیح پڑھنے والے کی نماز درست

  نہیں ۔ ہاں اگر پوری قراءت میں ایک آ دھ حرف ایساواقع ہوجائے تو اقتد اصحیح ہوجائے گ۔

  یدس (۱۰) شرطیں جوہم نے جماعت کے سیح ہونے کی بیان کیں ، اگران میں ہے کوئی شرط کسی مقتدی میں نہ

  یائی جائے گی تو اس کی اقتد اصحیح نہ ہوگی ۔ جب کسی مقتدی کی اقتد اصحیح نہ ہوگی تو اس کی وہ نماز بھی نہ ہوگی جس کو اس

## تمرين

سوال 🛈: جماعت کے واجب ہونے کی کتنی شرطیں ہیں ذکر کریں؟

سوال 🛈: جماعت جھوڑنے کے اعذار کتنے ہیں اور کون کون ہے ہیں بیان کریں؟

سوال ال: جماعت کے جمونے کی شرطیں مخضراً ذکر کریں؟

سوال (۵): شرط ﴿ مقتدى كى حالت امام ہے كم يا برابر ہونا، اس كى پانچ (۵) مثاليس بيان كريں۔

سوال (۲) جب مقتدی امام سے زیادہ ہوتو نماز کا کیا تھم ہے، اس کی چھ(۲) مثالیں بیان کریں۔

# مردوں کے لئے ۱۰۰ فقہی مسائل

کر مردوں کے لیے طہارت، وضوء نسل، اذان ، نماز ، جنازہ ، زکوۃ ، روزہ ، اعتکاف اور حج کے ضروری ۱۳۰۰ فقهی مسائل برشتمل عام فہم انداز میں بدایک مفید کتاب ہے۔

کے اس کتاب کواپی لائبر بری کی زینت بنائیں اور گھر بیٹھے ضروری مسائل ہے وا تفیت حاصل کریں۔

### جماعت کےاحکام

مسکلہ: جماعت جمعہ اور عیدین کی نماز وں میں شرط ہے، یعنی بینمازیں تنہاضی خبیں ہوتیں۔ فی وقتی نماز وں میں واجب ہے بشرط بید کہ کوئی عذر نہ ہواور تراوح میں سنت موکدہ ہے، اگر چہ ایک قرآن مجید جماعت سے ختم ہو چکا ہواور اسی طرح نماز کسوف (سورج گربن) کے لیے اور رمضان کے وتر میں مستحب ہے اور سوائے رمضان کے اور کسی زمانے کے وتر میں مکروہ تنزیبی ہے، یعنی جب کہ پابندی کی جائے اور اگر پابندی نہ کی جائے بل کہ بھی بھی دو تین آ دمی جماعت سے پڑھ لیس تو مکروہ نہیں اور نماز خسوف (چاندگر بن) میں اور تمام نوافل میں جب کہ نوافل اس انہمام سے اداکی جا نمیں جس اہتمام سے فرائض کی جماعت ہوتی ہے، یعنی اذان وا قامت کے ساتھ یا اور کسی طریقے سے لوگوں کو جماعت سے پڑھ لیس تو کوئی مضا کھنے بیاں اگر بغیراذان وا قامت کے اور بغیر بلائے ہوئے دو تین آ دمی جمع ہو کر کسی فنل کو جماعت سے پڑھ لیس تو کوئی مضا کھنے نہیں اور پھر بھی پابندی نہ کریں۔

# دوسري جماعت كأحكم

اوراسی طرح ان جارشرطول سے ہر فرض کی دوسری جماعت مسجد میں مکرو ہم تحریمی ہے:

- (۱) مسجد محلے کی ہواور عام راہ گزر پر نہ ہواور محلے کی مسجد کی تعریف بیہ ہے کہ و ہاں کا امام اور نمازی معین ہوں۔
  - (۲) کیلی جماعت بلندآ واز ہے اذ ان وا قامت کہدکر پڑھی گئی ہو۔
- (۳) کیبلی جماعت ان لوگوں نے پڑھی ہو جواس محلے میں رہتے ہوں اور جن کواس مسجد کے انتظامات کا اختیار حاصل ہے۔
- (۳) دوسری جماعت اسی ہیئت اور اہتمام سے اداکی جائے جس ہیئت اور اہتمام سے پہلی جماعت اداکی گئی ہے اور یہ چوتھی شرط صرف امام ابو یوسف رَیِّمَ کُلاللَّهُ تَعَالیٰ کے نزدیک ہے اور امام صاحب رَیِّمَ کُلاللَّهُ تَعَالیٰ کے نزدیک ہیئت بدل دینے پر بھی کراہت رہتی ہے۔

پس اگر دوسری جماعت مسجد میں نہادا کی جائے بل کہ گھر میں ادا کی جائے تو مکر وہ نہیں ،اسی طرح اگر کو کی شرط ان چار شرطوں میں ہے نہ پائی جائے ،مثلاً :مسجد عام راہ گزر پر ہو ، محلے کی نہ ہوجس کے معنی او پر معلوم ہو جکے تواس میں دوسری بل کہ تیسری چوتھی جماعت بھی مکروہ نہیں یا پہلی جماعت بلند آواز سے اذان اورا قامت کہدکرنہ پڑھی گئی ہوتو اوسری جماعت مکروہ نہیں یا پہلی جماعت ان لوگوں نے پڑھی ہوجو اس محلے میں نہیں رہتے ، نہ ان کومبحد کے انتظامات کا اختیار حاصل ہے یا بقول امام ابو یوسف رَحِّمَ کاللہُ تَعَالیٰ کے دوسری جماعت اس ہیئت سے ادانہ کی جائے جس ہیئت سے پہلی جماعت ادانہ کی جائے جس ہیئت سے پہلی جماعت ادا کی گئی ہے جس جگہ پہلی جماعت کا امام کھڑا ہوا تھا دوسری جماعت کا امام وہاں سے ہٹ کر کھڑا ہوتو ہیئت بدل جائے گی اور امام ابو یوسف رَحِّمَ کالمنام کھڑا کے نز دیک جماعت مکروہ نہ ہوگ۔ تنظیمیہ: ہر چند کہ بعض لوگوں کا عمل امام ابو یوسف رَحِّمَ کالمنام کھٹائی کے قول پر ہے لیکن امام صاحب (امام ابوصنیفہ رَحِمَ کالمنام کھڑا ہوتو ہیئت تبدیل ہوجانے کے دوسری جماعت کرانے پر کراہت کا کابلی ہور ہی ہات کا نقاضا بھی یہی ہے کہ باوجود ہیئت تبدیل ہوجانے کے دوسری جماعت کرانے پر کراہت کا فتو کی دیاجائے ،ورنہ لوگ قصد اجماعت اُدلی کوترک کریں گے۔ سنجیاں سے کہ ہمایتی دوسری جماعت کرانے پر کراہت کا فتو کی دیاجائے ،ورنہ لوگ قصد اجماعت اُدلی کوترک کریں گے اس خیال سے کہ ہمایتی دوسری جماعت کرانے کا لیس گئی دیاجائے ،ورنہ لوگ قصد اجماعت اُدلی کوترک کریں گے۔ سنجیال سے کہ ہمایتی دوسری جماعت کر لیس گے۔

### تمرين

سوال ①: جماعت کن نمازوں میں شرط ہے اور کن میں نہیں؟ سوال ①: دوسری جماعت مسجد میں کب مکروہ ہے؟

# مقتدی اورامام کے متعلق ستائیس (۲۷) مسائل

# امامت کے شخص:

مسکلہ(۱):مقتدیوں کو چاہیے کہ تمام حاضرین میں امامت کے لائق جس میں ایجھے اوصاف زیادہ ہوں اس کوامام بنا ئیں اورا گرکئی شخص ایسے ہوں جوا مامت کی لیافت میں برابر ہوں تو غلبہ رائے برعمل کریں ، یعنی جس شخص کی طرف زیادہ لوگوں کی رائے ہواس کوامام بنائیں۔اگرکسی ایسے خص کے ہوتے ہوئے جوامامت کے زیادہ لائق ہے کسی ایسے خض کوامام کردیں گے جواس ہے کم لیافت رکھتا ہے تو تر کے سنت کی خرابی میں مبتلا ہوں گے۔ مسکلہ(۲):(۱)سب سے زیادہ استحقاقِ امامت اس شخص کو ہے جونماز کے مسائل خوب جانتا ہو،بشرط بیہ کہ ظاہراً اس میں کوئی فسق وغیرہ کی بات نہ ہواور جس قدر قراءت مسنون ہے اسے یا د ہواور قرآن سیجے پڑھتا ہو (۲) پھروہ شخص جوقر آن مجیداح چھایڑ ہتا ہو یعنی قراءت کے قواعد کے موافق (۳) پھروہ شخص جوسب سے زیادہ پر ہیز گار ہو( ۲۲ ) پھر وہ شخص جوسب ہے زیادہ عمر رکھتا ہو( ۵ ) پھر وہ شخص جوسب میں زیادہ خلیق ہو( ۲ ) پھروہ هخص جوسب میں زیادہ خوب صورت ہو ( ۷ ) پھر وہ شخص جوسب میں زیادہ شریف ہو ( ۸ ) پھروہ جس کی آواز سب سے عمدہ ہو (9) پھروہ مخف جوعمدہ لباس پہنے ہو (١٠) پھروہ مخض جس کا سرسب سے بڑا ہومگر تناسب کے ساتھ (۱۱) پھر وہ مخض جومقیم ہو بہنسبت مسافر وں کے (۱۲) پھروہ شخص جس نے حدث اصغر سے تیمم کیا ہو بہ نبیت اس کے جس نے حدثِ اکبر سے تیم کیا ہو،بعض کے نز دیک حدثِ اکبر سے تیم کرنے والا مقدم ہے (۱۳)اورجس شخص میں دووصف یائے جائیں وہ زیادہ مستحق ہے بہنسبت اس کے جس میں ایک ہی وصف یا یا جاتا ہو، مثلاً: وہ مخص جونماز کے مسائل بھی جانتا ہوا ورقر آن مجید بھی اچھا پڑھتا ہوزیا دہ مستحق ہے بہنسبت اس کے جوصرف نماز کے مسائل جانتا ہوا ورقر آن مجیدا چھانہ پڑھتا ہو۔

مسئلہ(۳):اگرکسی کے گھر میں جماعت کی جائے تو صاحب خاندا مامت کے لیے زیادہ مستحق ہے۔اس کے بعدوہ شخص جس کو وہ امام شخص جس کو وہ امام بنادے۔ ہاں اگر صاحب خانہ بالکل جاہل ہوا ور دوسر بے لوگ مسائل سے واقف ہوں تو پھران ہی کو استحقاق ہوگا۔ مسئلہ (سم): جس مسجد میں کوئی امام مقرر ہواس مسجد میں اس کے ہوتے ہوئے دوسرے کوامامت کا استحقاق نہیں ، ہاں اگروہ کسی دوسرے کوامام بنادے تو پھرمضا کفتہ بیں۔

مسله (۵): قاضی ، بعنی حاکم شرع یا با دشاهِ اسلام کے بوتے ہوئے دوسرے کوامامت کا استحقاق نہیں۔

# مندرجه ذیل افراد کی امامت مکروه ہے:

مسئلہ (۲): قوم کی رضامندی کے بغیرامامت کرنا مکروہ تحریب ہاں اگروہ تخص سب سے زیادہ استحقاقِ امامت رکھتا ہو، بعنی امامت کے اوصاف اس کے برابر کسی میں نہ پائے جائیں تو پھراس کے اوپرکوئی کراہت نہیں بل کہ جو اس کی امامت سے ناراض ہووہی غلطی پر ہے۔

مسئلہ (۷): فاسق اور بدعتی کا مام بنانا مکر وہتر کی ہے، ہاں اگر خدانخواستہ ایسےلوگوں کے سواکوئی دوسرا شخص وہاں موجود نہ ہوتو پھر مکر وہ نہیں ،اسی طرح اگر بدعتی و فاسق زور دار ہوں کہ اُن کے معزول کرنے پر قدرت نہ ہویا فتنہ ظیم بریا ہوتا ہوتو بھی مقتدیوں پرکرا ہت نہیں ۔

مسئلہ(۸):گاؤں کے رہنے والے کا اور نابینا کا جو پاکی ناپاکی کی احتیاط ندر کھتا ہویا! یسے خص کا جسے رات کو کم نظر آتا ہواور ولد الزنابیعنی حرامی کا امام بنانا مکروہ تنزیبی ہے، ہاں اگریپلوگ صاحب علم وضل ہوں اور لوگوں کو ان کا امام بنانا ناگوار نہ ہوتو بھر مکروہ نہیں۔ اس طرح کسی ایسے حسین نو جوان کو امام بنانا جس کی ڈاڑھی نہ نگلی ہواور بے عقل کو امام بنانا مکروہ تنزیبی ہے۔

## شافعی المسلک امام کی اقتدا:

مسئلہ (۹): نماز کے فرائض اور واجبات میں تمام مقتدیوں کوامام کی موافقت کرنا واجب ہے، ہاں سئن وغیرہ میں موافقت کرنا واجب نہیں ۔ پس اگرامام شافعی المذہب ہوا ور رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھے وقت ہاتھوں کواٹھائے اور کوم سے اٹھوں کواٹھائا ان کے نزدیک بھی سنت ہے، کواٹھائے تو حنفی مقتدیوں کو ہتھوں کا اٹھائا ان کے نزدیک بھی سنت ہے، اسی طرح فجر کی نماز میں شافعی المذہب قنوت پڑھے گا تو حنفی مقتدیوں کوضروری نہیں، ہاں وتر میں البتہ چوں کہ قنوت پڑ ہنا واجب ہے، لہذا اگر شافعی امام اپنے ندہب کے موافق رکوع کے بعد پڑھے تو حنفی مقتدیوں کو بھی رکوع کے بعد پڑھے تو حنفی مقتدیوں کو بھی رکوع کے بعد پڑھے تو حنفی مقتدیوں کو بھی رکوع کے بعد پڑھے تو حنفی مقتدیوں کو بھی رکوع کے بعد پڑھے تو حنفی مقتدیوں کو بھی رکوع کے بعد پڑھا جا ہے۔

## جماعت میں مقتد یوں کی رعایت:

مسئلہ (۱۰): امام کونماز میں زیادہ بڑی بڑی سورتیں پڑھنا جومقدارِ مسنون ہے بھی زیادہ ہوں یارکوع سجدے وغیرہ میں بہت زیادہ دیرتک رہنا مکر وہ تحر کی ہے بل کہ امام کوچا ہے کہ اپنے مقتدیوں کی حاجت اورضر ورت اورضعف وغیرہ کا خیال رکھے جوسب میں زیادہ صاحب ضرورت ہواس کی رعایت کر کے قراءت وغیرہ کرے بل کہ زیادہ ضرورت کے دفتات مقدارِ مسنون ہے بھی کم قراءت کرنا بہتر ہے، تا کہ لوگول کوحرج نہ ہوجوقلت جماعت کا سبب ہوجائے۔

#### صف بندى كاطريقه:

مسئلہ(۱۱):اگرایک ہی مقتدی ہواورمر دہویا نابالغ لڑ کا تو اس کوامام کے داہنی جانب امام کے برابریا کچھ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہونا جاہیے،اگر ہائیں جانب امام کے پیچھے کھڑا ہوتو مکروہ ہے۔

مسئلہ(۱۲):اوراگرایک سے زیادہ مقتدی ہوں تو ان کوامام کے پیچھے صف باندھ کر کھڑا ہونا جا ہیے۔اگرامام کے دائیں بائیں جانب کھڑے ہوں اور دو ہوں (ادرامام آگے نہ ہو ) تو مکروہ تنزیہی ہے اوراگر دو سے زیادہ ہوں تو مکروہ تخریبی ہے اوراگر دو سے زیادہ ہوں تو مکروہ تحریب ہے۔ مکروہ تحریبی ہے،اس لیے کہ جب دو سے زیادہ مقتدی ہوں تو امام کا آگے کھڑا ہونا واجب ہے۔

مسکلہ (۱۳): اگر نماز شروع کرتے وقت ایک ہی مردمقتدی تھا اور وہ امام کے داہنے جانب کھڑا ہوا اس کے بعد اور مقتدی آگے تو پہلے مقتدی کو چاہیے بیچھے ہمڑے ہوں ، اگر وہ نہ ہے تو ان مقتدی آگے تو پہلے مقتدی کو چاہیے کہ اس کو تھیے ہمڑے لیں اور اگر نا دانستگی ہے وہ مقتدی امام کے داہنے یا بائیس جانب کھڑے ہو جا نمیں پہلے مقتدی کو چھے نہ ہٹائیں تو امام کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ جائے ، تا کہ وہ مقتدی سب مل جائیں اور امام کے چھے ہو جائیں ، اسی طرح آگر چھے ہنے کی جگہ نہ ہوت بھی امام ہی کو چاہیے کہ آگے بڑھ جائے لیکن اگر مقتدی مسائل سے ناواقف ہوں جیسا ہمارے زمانے میں غالب ہے تو اس کو ہٹا نا مناسب نہیں بھی کو کی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جس سے ناواقف ہوں جیسا ہمارے زمانے میں غالب ہے تو اس کو ہٹا نا مناسب نہیں بھی کو کی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جس سے ناواقف ہوں جیسا ہمارے زمانے میں غالب ہے تو اس کو ہٹا نا مناسب نہیں بھی کو کی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جس سے نماز ہی ،غارت ہو۔

مسکلہ(۱۴۷):اگرمقتدیعورت ہو یا نا ہالغ لڑ کی تو اس کو چاہیے کہ امام کے پیچھے کھڑی ہوخواہ ایک ہو یا ایک سے زاکہ

لے جب کسی کی جماعت نگل جائے تو جاہیے کہ اپنے گھر میں بیوی بچوں وغیرہ کے ساتھ مل کر جماعت کر لے۔

مسئلہ (۱۵): اگر مقتدیوں میں مختلف قسم کے لوگ ہوں کچھ مرد، کچھ گورت، کچھ نابالغ توامام کو چاہیے کہ اس ترتیب سے اُن کی صفیں قائم کر ہے: پہلے مردوں کی صفیں، پھر نابالغ لڑکوں کی، پھر بالغ عورتوں کی، پھر نابالغ لڑکوں گی۔ مسئلہ (۱۱): امام کو چاہیے کہ فیس سیدھی کر ہے، یعنی صف میں لوگوں کو آگے بیچھے ہونے سے منع کر ہے، سب کو ہرا ہر کھڑ ہونا چاہیے درمیان میں خالی جگہ ندر ہنا چاہیے۔ کھڑ ہے وہ وہ رہے ہے لکہ کو دوسر ہے سے لکر کھڑ اہونا چاہیے درمیان میں خالی جگہ ندر ہنا چاہیے۔ مسئلہ (۱۷): تنہا ایک شخص کا صف کے بیچھے کھڑ اہونا مکر وہ ہے بل کہ ایسی حالت میں چاہیے کہ آگی صف سے کسی آدمی کو کھینچ کر اپنے ہمراہ کھڑ اگر لے لیکن تھینچنے میں اگر اختال ہو کہ وہ اپنی نماز خراب کر لے گا یا ہُر امانے گا تو جانے ۔

مسئلہ(۱۸): پہلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے دوسری صف میں کھڑا ہونا مکروہ ہے، ہاں جب صف بوری ہوجائے تب دوسری صف میں کھڑا ہونا جا ہیے۔

## نامحرم عورتوں کی امامت:

مسئلہ (۱۹): مر د کوصرف عورتوں کی امامت کرنا ایسی جگہ مکر وہ تحریجی ہے جہاں کوئی مردنہ ہو، نہ کوئی محرم عورت جیسے اس کی بیوی یا ماں بہن وغیرہ ، ہاں اگر کوئی مر دیا محرم عورت موجود ہوتو پھر مکروہ نہیں۔

### مسائل سُتره:

مسئلہ (۲۰):امام کو یا منفر د کو جب کہ وہ گھریا میدان میں نماز پڑھتا ہومتخب ہے کہ اپنی ابرو کے سامنے خواہ داہنی جانب یا بائیں جانب یا بائیں جانب کوئی ایس چیز کھڑی کرلے جوایک ہاتھ یا اس سے زیادہ اونجی اور ایک اُنگل کے برابرموثی ہو، ہاں اگر مسجد میں نماز پڑھتا ہو یا ایسے مقام میں جہاں لوگوں کا نمازی کے سامنے سے گزرنہ ہوتا ہوتو اس کی پچھ ضرورت نہیں اور امام کاسٹر ہ تمام مقتدیوں کی طرف سے کافی ہے، سُٹر ہ قائم ہوجانے کے بعد سُٹر ہ کے آگے سے نکل جانے میں پچھ گناہ نہیں، لیکن اگر سترے کے اندرہے کوئی شخص نکلے گا تو گناہ گارہوگا۔

### لاحق اورمسبوق کے مسائل:

مسکلہ (۲۱):''لاحق''وہ مقتدی ہے جس کی بچھ رکعتیں یاسب رکعتیں جماعت میں شریک ہونے کے بعد جاتی رہیں خواہ

عذر کی وجہ ہے، مثلاً: نماز ہیں سوجائے اور اس درمیان ہیں کوئی رکعت جاتی رہی یا لوگوں کی کثرت کی وجہ ہے رکوع سجد ہے وغیرہ نہ کر سکے یا وضوٹو ٹ جائے اور وضو کرنے کے لیے جائے اور اس درمیان ہیں اس کی رکعتیں جاتی رہیں گیا ہے عذر جاتی رہیں، مثلاً: امام ہے پہلے کسی رکعت کا رکوع سجدہ کر لے اور اس وجہ ہے اس کی رکعت کا لعدم سمجھی جائے تو اس رکعت کے اعتبار ہے وہ لاحق سمجھا جائے گا۔ پس لاحق کو واجب ہے کہ پہلے اپنی اُن رکعتوں کو اوا کر ہے جو اس کی جو اتی ہوتو شریک ہوجائے ورنہ باقی نماز بھی پڑھ لے۔ جاتی رہی ہیں۔ ان کے اوا کرنے کے بعدا گر جماعت باقی ہوتو شریک ہوجائے ورنہ باقی نماز بھی پڑھ لے۔ مسئلہ (۲۲): لاحق اپنی گئی ہوئی رکعتوں میں بھی مقتدی سمجھا جائے گا، یعنی جسے مقتدی قراء ہے نہیں کرتا و سے ہی لاحق بھی قراء ہے نہیں کرتا و سے ہی لاحق بھی قراء ہے نہیں کو سمولی ضرور ہے۔ اور جسے مقتدی کو اگر سہو ہو جائے تو سجدہ سہوکی ضرور ہے۔ نہیں ہوتی و سے ہی لاحق بھی۔

مسئلہ (۲۳) : مسبوق ، بینی جس کی ایک دور رکعت رہ گئی ہواُ س کو چاہیے کہ پہلے امام کے ساتھ شریک ہو کر جس قدر نماز باقی ہو جماعت سے ادا کرے ، امام کی نماز ختم ہونے کے بعد کھڑا ہو جائے اور اپنی گئی ہوئی رکعتوں کوا دا کرے ۔ مسئلہ (۲۳) : مسبوق کو اپنی گئی ہوئی رکعتیں منفر دکی طرح قراءت کیساتھ ادا کرنا چاہیے اور اگر ان رکعتوں میں کوئی سہو ہو جائے تو اس کو مجدہ سہو بھی کرنا ضروری ہے ۔

مسئلہ (۲۵): مسبوق کواپی گئی ہوئی رکعتیں اس ترتیب سے ادا کرنا چاہیے کہ پہلے قراءت والی پھر بے قراءت کی اور جو رکعتیں امام کے ساتھ پڑھ پڑھ چکا ہے اُن کے حساب سے قعدہ کرے، یعنی اُن رکعتوں کے حساب سے جو دوسری ہواس میں بہلا قعدہ کرے وعلی ہڈ االقیاس۔
مثال: ظہر کی نماز میں تین رکعت ہوجانے کے بعد کوئی شخص شریک ہوا، اُس کو چاہیے کہ امام کے سلام پھیر دینے کے بعد کھڑ اہوجائے اور گئی ہوئی تین رکعت ہوجانے کے بعد کوئی شخص شریک ہوا، اُس کو چاہیے کہ امام کے سلام پھیر دینے کے بعد کھڑ اہوجائے اور گئی ہوئی تین رکعتیں اس ترتیب سے ادا کرے: پہلی رکعت میں سور ہُ فاتحہ کے ساتھ مور دسری ہے پھر ملاکر رکوع سجدہ کرکے پہلا قعدہ کرے، اس لیے کہ بیر کعت اس میں ملی ہوئی رکعت کے حساب سے دوسری ہے پھر دوسری رکعت اس میں ملی ہوئی رکعت کے حساب سے دوسری سور شاہ کے کہ بیر کعت اس میں ملی ہوئی رکعت کے حساب سے تیسری ہے پھر تیسری رکعت میں سور ہُ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت نہ ملائے کیوں کہ ملی ہوئی رکعت کے حساب سے تیسری ہے پھر تیسری رکعت میں سور ہُ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت نہ ملائے کیوں کہ بیر کعت قراءت کی نہ تھی اور اس میں قعدہ کرے کہ بیر قعدہ اخیرہ ہے۔

لے نماز خوف میں پہلا گروہ ااحق ہے،ای طرح جومقیم مسافر کی افتد اکرےاور مسافر قصر کرے تو وہ مقیم بعد امام کے نماز ختم کرنے کے لاحق ہے۔

مسئلہ (۲۷): اگر کوئی شخص لاخت بھی ہواور مسبوق بھی ، مثلاً: کچھ رکعتیں ہوجانے کے بعد شریک ہوا ہواور شرکت کے بعد گئی ہیں کے بعد پھر کچھ رکعتیں اس کی جلی جائیں تو اس کو چا ہے کہ پہلے اپنی ان رکعتوں کوا داکر ہے جوشرکت کے بعد گئی ہیں جن میں وہ لاحق ہے مگر ان کے اداکر نے میں اپنے کوایسا سمجھے جسیاوہ امام کے بیچھے نماز پڑھ رہا ہے ، یعنی قراءت نہ کرے اور امام کی ترتیب کا لحاظ رکھے ، اس کے بعد اگر جماعت باقی ہوتو اس میں شریک ہوجائے ، ورنہ باقی نماز بھی پڑھ لے ، اس کے بعد اگر جماعت باقی ہوتو اس میں شریک ہوجائے ، ورنہ باقی نماز بھی پڑھ لے ، اس کے بعد اپنی ان رکعتوں کوا داکر ہے جن میں مسبوق ہے۔

مثال: عصری نماز میں ایک رکعت ہوجانے کے بعد کوئی شخص شریک ہوااور شریک ہونے کے بعد ہی اس کا وضو ٹوٹ گیا اور وضو کرنے گیا، اس درمیان میں نماز ختم ہوگئی تو اس کو جا ہیے کہ پہلے ان متیوں رکعتوں کو اداکر کے جوشریک ہونے کے بعد گئی ہیں پھراس رکعت کو جواس کے شریک ہونے سے پہلے ہو چکی تھی اور ان متیوں رکعتوں کو مقتدی کی طرح اواکر ہے، بعنی قرائت نہ کر ہے اور ان تین کی پہلی رکعت میں قعدہ کرے، اس لیے کہ بیامام کی دوسری رکعت ہیں قعدہ نہ کرے اور ان تین کی پہلی رکعت میں قعدہ نہ کرے، اس لیے کہ بیامام کی تیسری رکعت ہے پھرتیسری رکعت میں قعدہ کرے، اس لیے کہ بیامام کی تیسری کی ہے تعدہ ہو تھی ہو تھی رکعت ہے اور اس رکعت میں امام نے قعدہ کرے، اس لیے کہ بیامام کی جوشی رکعت ہے اور اس رکعت میں امام نے قعدہ کرے، اس لیے کہ بیاس کی چوشی رکعت ہے اور اس رکعت میں اور اس کو قراء سے بھی کرنا ہوگی، اس لیے کہ اس رکعت میں وہ مسبوق کہ بیاس کی چوشی رکعت ہے اور اس رکعت میں اس کو قراء سے بھی کرنا ہوگی، اس لیے کہ اس رکعت میں وہ مسبوق ہے اور مسبوق اپنی گئی ہوئی رکعت ہے اور اس رکعت میں منفرد کا تھم رکھتا ہے۔

امام کی پیروی:

مسکلہ (۲۷): مقد یوں کو ہررکن کا امام کے ساتھ ہی بلاتا خیرادا کرنا شنت ہے۔ تیح بیمہ بھی امام کے تیج ہے کے ساتھ کریں، رکوع بھی امام کے ساتھ۔ فوص ہے کہ ہر کوع بھی امام کے ساتھ۔ فوض ہے کہ ہر فعل کے ساتھ۔ فوض ہے کہ ہر فعل کے ساتھ۔ ہاں اگر قعد ہ اولی میں امام مقتدی کے ''اَتَ جِیَّات''تمام کرنے سے پہلے کھڑا ہوجائے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ ''اَلَّہ جِیَّات' 'تمام کرنے سے بہلے سالم مقتدی کے مرح ہوں اسی طرح قعد ہ اخیرہ میں اگرامام مقتدی کے ہوتا ہے کہ 'اَلَتَّ جِیَّات' 'تمام کر کے سلام پھیریں۔ ''الکَّہ جِیَّات' ''تمام کر کے سلام پھیریں۔ ہوجائے ہوں اسی طرح قعد ہ اُنہ ہو ہا ہے کہ 'اَلَتَّ جِیَّات' ''تمام کر کے سلام پھیریں۔ ہواں تو بھی امام کے ساتھ ہی کھڑا ہونا چاہیے۔

لے اور امام رکوع یا سجدہ سے اتھ جائے۔

## تمرين

سوال (ان المامت كاسب سے زیادہ ستحق كون ہے؟

سوال (از): وہ مسجد جس کا امام مقرر ہویا کسی کے گھر میں جماعت کی جائے تو امامت کا مستحق کون شخص ہوگا؟

سوال 💬: کیابدعتی اور فاسق کوامام بنانا جائز ہے؟

سوال الله الكاريخ والحاور نابينا كوامام بنانا كيها ہے؟

سوال @: امام كونماز ميں لمبي سورتيں پڙھنا چاہيے يامخضر؟

سوال 🖰: مقتدی اگرایک ہوتواس کوامام کے سطرف کھڑا ہونا جا ہے؟

سوال : سُتر ہرکھنا فرض ہے یا واجب یامستحب اور سُتر ہ کسے اور کب رکھنا چاہیے؟

سوال (اجب ہے؟ مقتدی کوامام کی موافقت کن چیز وں میں واجب ہے؟

سوال @: لاحق اورمسبوق کس کو کہتے ہیں اور بیا پی گئی ہوئی رکعتیں کس طرح ادا کریں گے؟

سوال 🛈: کیا کوئی شخص لاحق ومسبوق دونوں ہوسکتا ہے،مثال سے واضح کریں؟

# جماعت میں شامل ہونے نہ ہونے کے گیارہ (۱۱)مسائل

مسکلہ (۱):اگر کوئی شخص اپنے محلے یا مکان کے قریب مسجد میں ایسے وقت پہنچا کہ وہاں جماعت ہو چکی ہوتو اس کو مستحب ہے کہ دوسری مسجد میں بتلاش جماعت جائے اور بیجی اختیار ہے کہ اپنے گھر میں واپس آ کر گھر کے آ دمیوں کوجمع کر کے جماعت کرے۔

مسئلہ (۲):اگرکوئی شخص اپنے گھر میں فرض نماز تنہا پڑھ چکا ہواس کے بعد دیکھے کہ وہی فرض جماعت ہے ہور ہا ہے تو اس کو چا ہے کہ جماعت میں شریک ہوجائے بشرط میہ کہ ظہر ،عشا کا وقت ہوا ور فجر ،عصر ،مغرب کے وقت شریک جماعت نہ ہو،اس لیے کہ فجر ،عصر کی نماز کے بعد نفل نماز مکر وہ ہے اور مغرب کے وقت اس لیے کہ بید دوسری نماز نفل ہوگی اور نفل میں تین رکعت منقول نہیں۔

مسکلہ (۳): اگر کوئی شخص فرض نماز شروع کر چکا ہواوراتی حالت میں فرض جماعت ہونے گئے تواگر وہ فرض دورکعت والا ہے جیسے فجر کی نماز تو اس کا تھم ہے ہے کہ اگر پہلی رکعت کا سجدہ نہ کیا ہوتو اس نماز کو قطع کر ( تو ڑ ) دے اور جماعت میں شامل ہوجائے اور اگر پہلی رکعت کا سجدہ کر لیا ہواور دوسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہوتو بھی قطع کر دے اور اگر دوسری رکعت میں شامل ہوجائے اور اگر دوسری رکعت کا سجدہ کر لیا ہوتو دونوں رکعت پوری کر لے اور اگر دوسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہوتو قطع کر دے اور اگر دوسری رکعت کا سجدہ کر لیا ہوتو اللہ ہوجیہ مغرب تو اس کا تھم ہے کہ اگر دوسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہوتو قطع کر دے اور اگر دوسری رکعت کا سجدہ کر لیا ہوتو قطع کر دے اور اگر دوسری رکعت کے ساتھ جائز نہیں اور اگر دہ فرض چار رکعت والا ہو جیسے ظہر ،عصر وعشا تو اگر پہلی رکعت کا سجدہ نہ کیا ہوتو قطع کر دے اور اگر سجدہ کر لیا ہوتو دورکعت پر'' التحیات' وغیرہ پڑھ کر سلام پھیردے اور جماعت میں لل جائے اور اگر تیسری رکعت شروع کر دی دوراگر سے مغرب اور فجر اور عصر میں تو دوبارہ شریک جماعت نہ ہوا در طہم اور عشا میں شریک ہوجائے اور جن صورتوں میں شریک ہوجائے اور جن صورتوں میں فطع کر نا ہو گھڑے کہ ایک سائم چھیردے۔

لے تعنی جماعت ہے نماز پڑھنے کے لیے۔

مسئلہ (۳):اگرکوئی شخص نفل نمازشروع کر چکاہواور فرض جماعت سے ہونے لگے تونفل نماز کونہ توڑے بل کہاس کو چاہیے کہ دور کعت پڑھ کرسلام پھیرد ہےاگر جہ جارر کعت کی نیت کی ہو۔

مسئلہ(۵):ظہراور جمعہ کی سُنت مؤکدہ اگر شروع کر چکا ہواور فرض ہونے لگےتو ظاہر مذہب بیہ ہے کہ دورکعت پر سلام پھیر کر شریک جماعت ہوجائے اور بہت سے فقبا کے نز دیک راجح بیہ ہے کہ جپار رکعت پوری کر لے اور اگر تیسری رکعت شروع کر دی تو اب جیار کا پورا کرنا ضروری ہے۔

مسئلہ (۲) اگر فرض نماز ہور ہی ہوتو پھر سنت وغیرہ نہ شروع کی جائے بشرط یہ کہ سی رکعت کے چلے جانے کا خوف ہو، ہال اگر یقین یا گمان غالب ہو کہ کوئی رکعت نہ جانے پائے گی تو پڑھ لے، مثلاً : ظہر کے وقت جب فرض شروع ہوجائے اور خوف ہو کہ مند ہو کہ سنت پڑھے ہے کوئی رکعت فرض کی جاتی رہے گی تو پھر سنتیں مؤکدہ جوفرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں چھوڑ دے، پھر ظہر اور جمعہ میں فرض کے بعد بہتر یہ ہے کہ بعد والی سنت مؤکدہ اول پڑھ کر ان سنتوں کو پڑھ لے گرفیم کی منتیں چول کہ زیادہ مؤکدہ ہیں، لہذا اان کے لیے یہ تھم ہے کہا گرفرض شروع ہو چکا ہوت بھی ادا کر بڑھ لے جاتی بشرط یہ کہا گرفرض شروع ہو چکا ہوت بھی ادا کر فی جاتی بشرط یہ کہا گرفرض شروع ہو چکا ہوت بھی اور پھر فی جاتی بھی اور پھر اللہ جاتی ہی امید نہ ہوتو پھر نہ پڑھا ور پھر الرجا ہے۔ ورج کے بعد بڑھے۔

مسئلہ (۷):اگریہ خوف ہوکہ فجر کی سنت اگر نماز کے سنن اور مستحبات وغیرہ کی پابندی ہے اوا کی جائے گی تو جماعت نہ ملے گی تو ایسی حالت میں چاہیے کہ صرف فرائض اور واجبات پراقتصار کرے سنن وغیرہ کو چھوڑ دے۔ مسئلہ (۸): فرض ہونے کی حالت میں جو سنتیں پڑھی جا ئیں خواہ فجر کی ہوں یا کسی اور وقت کی وہ ایسے مقام پر پڑھی جا ئیں جواہ فجر کی ہوں یا کسی اور وقت کی وہ ایسے مقام پر پڑھی جا ور جا نمیں جو مسجد سے علا حدہ ہو، اس لیے کہ جہال فرض نماز ہوتی ہو پھر کوئی دوسری نماز وہاں پڑھنا مکر وہ تحریمی ہے اور اگرکوئی ایسی جگہ نہ ملے تو صف سے علا حدہ مسجد کے سی گوشتے میں پڑھ لے۔ ا

مسئلہ(۹):اگر جماعت کا قعدہ ل جائے اور رکعتیں نہلیں تب بھی جماعت کا تواب ل جائے گا۔ مسئلہ(۱۰): جس رکعت کا رکوع امام کے ساتھ مل جائے توسمجھا جائے گا کہ وہ رکعت مل گئی،اگر رکوع نہ ملے تو پھر اس رکعت کا شار ملنے میں منہ ہوگا۔

ل يامسجدك ويوار ياستون كي أن من پر سے صف ت يتي با حاكل پر صن كرو ہ كى بر فيان كم يسكن على ماب الْمسجد موضع للصلوة يُصلِّنها في الْمُسُجِدِ خَلْف ساريةِ مَنْ سوارى الْمسجد، وأشدُها كواهة أنْ يُصلّنها مُخالِطاً للصّفِ مُخالفا للْجماعة والذي يلى ذالك خلف الصّفِّ مِنْ غيْرِ حَائِلِ وَمِثْلُهُ فَيْ النّهاية والْمغواج (رد المحتار، كتاب الصلاة، باب ادراك الفريضة: ٢ ، ٥ ١ ١ ، مطبوعه بيروت) مسئلہ (۱۱) : بعض ناواقف جب مسجد میں آکر امام کورکوع میں پاتے ہیں تو جلدی کے خیال سے آتے ہی مجھک جاتے ہیں مسئلہ جاتے ہیں اور اسی حالت میں تکبیرتح بیر کہتے ہیں ،اُن کی نماز نہیں ہوتی ،اس لیے کہ تکبیرتح بمدنماز کی صحت کی شرط ہے اور تکبیرتح بمدے لیے قیام شرط ہے ، جب قیام نہ کیاوہ صحیح نہ ہوئی اور جب وہ صحیح نہ ہوئی تو نماز کیسے تھے ہوسکتی ہے۔

## تمرين

سوال 🛈 : كونى شخص مسجد ميں جماعت نه پاسكے تواہيے؟

سوال (از اگر کوئی شخص تنہا فرض نماز پڑھ چکا ہواور وہی فرض نماز جماعت ہے ہونے سکے تو شامل ہونے کا کیا تھم ہے؟

سوال (۳): اگرکوئی شخص فرض نماز پڑھ رہا ہواور وہی فرض نماز جماعت ہے شروع ہوجائے تو کیا تھم ہے؟

سوال (الرنفل شروع كرچكا مواور فرض جماعت ہے ہونے لگے تو كيا تھم ہے؟

سوال ۞: اگرفرض نماز ہور ہی ہوتو سنت وغیرہ پڑھنے کا کیا تھم ہے؟

سوال (): اگررکوع امام کے ساتھ پالیا تو رکعت پانے والا ہوگا یانہیں اور جس نے تکبیر تحریمہ رکوع میں کہی ہواس کا کیا تھم ہے؟

# امام ومقتدی کی نبیت کے جیار (سم) مسائل

مسکلہ(۱):مقتدی کواپنے امام کی اقتدا کی نیت کرنا بھی شرط ہے۔

مسکلہ (۲) نامام کوسرف اپنی نماز کی نبیت کرنا شرط ہے،امامت کی نبیت کرنا شرطنہیں، ہاں اگر کوئی عورت اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہے اور مردوں کے برابر کھڑی ہوا ور نماز ، جناز ہیا جمعہ یا عیدین کی نہ ہوتو اس کی افتد اضجے ہونے کے لیے اس کی امامت کی نبیت کرنا شرط ہے اور اگر مردوں کے برابر نہ کھڑی ہویا نماز ، جناز ہیا جمعہ یا عیدین کی ہوتو پھر شرط نبیل ۔

مسئلہ (۳): مقتدی کوامام کی تعیین شرطنہیں کہ وہ زید ہے یا عمر بل کہ صرف اس قدر نیت کافی ہے کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، ہاں اگرنام لے کر تعیین کرلے گااور پھراس کے خلاف ظاہر ہوگا تو اس کی نماز نہ ہوگی، مثلًا:
سی شخص نے بینیت کی'' میں زید کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں'' حالاں کہ جس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے وہ خالد ہے تو اس استقدی کی نماز نہ ہوگی۔

مسئلہ (۳): جنازے کی نماز میں بینیت کرنا چاہیے کہ میں بینماز اللہ تعالیٰ کی خوش نو دی اوراس میت کی وعا کے لیے پڑھتا ہوں اورا گرمقتدی کو بیمعلوم نہ ہو کہ بیمیت مرد ہے یا عورت تو اُس کو بینیت کر لینا کافی ہے کہ میراامام جس کی نماز پڑھتا ہے اُس کی میں بھی پڑھتا ہوں بعض علما کے نز دیک ضجے بیہ ہے کہ فرض اور واجب نماز وں کے سوا اور نماز پڑھتا ہے اُس کی میں بھی ہڑھتا ہوں استحب اور سنت فجر نماز وں میں صرف نماز کی نیت کافی ہے ، اس تخصیص کی کوئی ضرورت نہیں کہ بینماز سنت ہے یا مستحب اور سنت فجر کے وقت کی ہے یا تجد ہے یا تراو تی یا کسوف یا خسوف گررا جے بیہ ہے کہ تخصیص کے ساتھ سے تیت کرے۔

#### باب مفسدات الصلوة

# مفسدات ِنماز کابیان نماز نوڑ دینے والی سولہ (۱۲) چیز وں کابیان

مسكله(۱):قصدُ ايا بھولے ہے نماز میں بول اٹھا تو نماز جاتی رہی۔

مسکلہ(۲): نماز میں'' آ ہ''یا'' اُوہ''یا'' اُف''یا'' ہائے''کے یاز در سے روئے تو نماز ٹوٹ جاتی رہتی ہے، البتہ اگر جنت ودوزخ کویادکرنے سے دل بھر آیا اورز ور سے آوازیا'' آ ہ''یا'' اُف''وغیرہ بھی نکل جائے تو نماز نہیں ٹوٹی۔ مسکلہ (۳): بغیر ضرورت کھنکھارنے اور گلاصاف کرنے سے جس سے ایک آدھ حرف بھی پیدا ہوجائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، البتہ لا چاری اور مجبوری کے وقت کھنکھار نا درست ہے اور نماز نہیں جاتی۔

مسئله (٣): نماز میں چھینک آئی اس پر ''اَلْے۔ مْدُ لِلْه ''کہاتو نماز نہیں گئی کیکن نہ کہنا جا ہیےاورا گرکسی اور کو چھینک آئی اور اس نے نماز ہی میں اس کو ''یَوْ حَدُمُ كَ اللّٰهُ ''کہاتو نماز جاتی رہی۔

مسكله (۵):قرآن شريف ميں ديكھ ديكھ كر پڙھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔

مسكله (١): نماز ميں اتنى مرگيا كەسىنە قبلەكى طرف ئىي تونماز توت گئى۔

مسئله (۷): کسی کے سلام کا جواب دیا اور 'وَ عَلَیْکُمُ السَّلاُمُ '' کہا تو نماز جاتی رہی۔

مسئلہ (۸): نماز میں کوئی چیز (باہر سے اٹھا کر) کھائی یا پہھے پی ابیا تو نماز ٹوٹ گئی، یہاں تک کہ اگرا یک تیل یا دُھرآ اٹھا کر کھالے تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔البنۃ اگر دُھراوغیرہ کوئی چیز دانتوں میں اٹکی ہوئی تھی اس کونگل لیا تو اگر چنے سے کم ہوتب تو نماز ہوگئی اور اگر چنے کے برابریازیادہ ہوتو نماز ٹوٹ گئی۔

مسکلہ(9):مندمیں بان و باہوا ہے اوراس کی پیکے حلق میں جاتی ہے تو نماز نہیں ہو گی۔

مسئلہ(۱۰): کوئی میٹھی چیز کھائی ، پھرکلی کر کے نماز پڑھنے لگالیکن منہ میں اس کا ذا نقتہ کچھ باقی ہےاورتھوک کے ساتھ حلق میں جاتا ہے تو نماز صحیح ہے۔

لے چھالیہ کانگزار

مسئله (۱۱):نماز میں کوئی خوش خبری سی اوراس پر' اَلْحَمْدُ لِلْهِ '' کهه دیایا کسی کی موت کی خبرسی اس پر' اِنَّالِلْهِ وَإِنَّا

مسئله (۱۲): کوئی لڑکا وغیرہ گریڑااس کے گرتے وقت بیٹ ماللہ کہدویا تو نماز جاتی رہی۔

مسئلہ (۱۳): نمازی کے سامنے سے اگر کوئی چلا جائے یا گیا، بلی، بکری وغیرہ کوئی جانورنکل جائے تو نما ونہیں ٹوٹی،

لیکن سامنے سے جانے والے آدمی کو بڑا گناہ ہوگا۔ اس لیے ایسی جگہ نماز پڑھنا جا ہیے جہاں آگے سے کوئی نہ نکلے

اور پھرنے چلنے میں لوگوں کو تکلیف نہ ہواور اگر ایسی الگ جگہ کوئی نہ ہوتو اپنے سامنے کوئی لکڑی گاڑ لے جو کم سے کم

ایک ہاتھ کمبی اور ایک انگل موٹی ہواور اس لکڑی کے پاس کھڑا ہواور اس کو بالکل ناک کے سامنے نہ رکھے بل کہ داہنی

یا ایک باتھ کم کے سامنے رکھے۔ اگر کوئی لکڑی نہ گاڑ ہے تو اتن ہی اونچی کوئی اور چیز سامنے رکھ لے جسے مونڈ ھا تو اب
سامنے سے جانا درست ہے بچھ گناہ نہ ہوگا۔

مسکلہ (۱۲۷): کسی ضرورت کی وجہ ہے اگر قبلہ کی طرف ایک آ دھ قدم آ گے بڑھ گیایا پیچھے ہٹ آیالیکن سینہ قبلہ کی طرف ہے نہیں پھراتو نماز درست ہوگئی لیکن اگر سجدہ کی جگہ ہے آ گے بڑھ جائے گاتو نماز نہ ہوگی۔

مسئلہ (۱۵): اَللّٰهُ اَنْحَبَوْ کہتے وقت (لفظِ) اللّٰه کے الف کو بڑھا دیا اور آللّٰهُ اَنْحَبَوْ کہایا اَنْحَبَوُ کے الف کو بڑھا کر اَللّٰهُ اَنْحَبَوْ کہایا اَنْحَبَوْ کے الف کو بڑھا کر اَللّٰهُ اَنْحَبَوْ کہا تو بھی نما زجاتی آئجبَوْ کہا تو بھی نما زجاتی دیے اور اللّٰهُ اَنْحَبَادِ کہا تو بھی نما زجاتی دیے گی۔ دیے گی۔

مسئلہ(۱۶):کسی خط یاکسی کتاب پرنظر پڑی اوراس کواپنی زبان ہے نہیں پڑھالیکن دل ہی دل میں مطلب سمجھ گیا تو نمازنہیں ٹوٹی ،البتۃا گرزبان ہے پڑھ لے تو نماز جاتی رہے گی۔

لے سر کنڈوں اور مونج کی بنی ہوئی ٹری۔

## تمرين

سوال 🛈 : جن چیز وں سے نماز ٹوٹ جاتی ہےان کوانتصار کے ساتھ بیان کریں۔

سوال ا: اگرنماز کے دوران کسی کتاب یا خطر پرنظریری تواس کا کیاتھم ہے؟

سوال (۳): اگرنمازی کے سامنے ہے کوئی گزر جائے تو اس کا کیا تھم ہے اور نمازی کو اس سے نیخے کی کیا تد ہیرا فتیار کرنی جائیے؟

سوال (از سی ضرورت ہے قبلہ کی طرف آ کے بڑھنے کی کون می صورت میں نماز درست ہوگی؟

سوال (): اگر جنت اور دوزخ کویاد کرنے بررونے سے آواز پیدا ہوئی تو کیانمازٹوٹ جائے گی؟

#### مثالی مال (جدیداییشن،اردو،انگریزی)

اس کتاب میں ایک مسلمان ماں کے لیے دورانِ حمل اختیار کی جانے والی اختیاطی تدبیریں ، بچوں کی دینی وشری تربیت کے اصول ، بچوں میں اطاعت وفر ماں برداری تربیت کے اصول ، بچوں میں اطاعت وفر ماں برداری کا جذبہ بیدار کرنا اور ان جیسے بے شار مضامین کواس انداز سے تحریر کیا گیا ہے کہ ہر ماں نہایت آسانی سے ان دینی اصول و تد ابیریم کل بیرا ہوکر ، بہترین معلّمہ شفق مربیا ورمثالی ماں بن سکتی ہے۔

## (۳۷)چیزیں جونماز میں مکروہ اور منع ہیں ،ان کا بیان

## مکروه کی تعریف:

مسکلہ(۱):مکروہ وہ چیز ہے جس ہے نماز نہیں ٹوٹتی لیکن ثواب کم ہوجا تا ہےاور گناہ ہوجا تا ہے۔

### کیا کیا چیزیں مکروہ ہیں؟

مسئلہ (۳) اپنے کپڑے یابدن سے کھیلنا، کنگریوں کو ہٹانا مکروہ ہے،البتۃ اگر کنگریوں کی وجہ سے سجدہ نہ کر سکے تو ایک دومرتبہ ہاتھ سے برابر کردینااور ہٹاوینا درست ہے۔

مسئلہ(۳): نماز میں انگلیاں چٹخا نا اور کو لیے پر ہاتھ رکھنا اور داہنے بائیں منہ موڑ کے دیکھنا ،یہ سب مکروہ ہے ،البت اگر کُن انگھیوں سے پچھے دیکھے اور گردن نہ پھیرے تو ویسا مکروہ تو نہیں ہے لیکن بلاضرور ت شدیدہ ایسا کرنا بھی اچھا نہیں ہے۔

مسئلہ (۳): نماز میں دونوں پیر کھڑے رکھ کر بیٹھنا یا پجو زانو بیٹھنا یا کتے کی طرح بیٹھنا بیسب مکروہ ہے، ہاں د کھ بیاری کی وجہ سے جس طرح بیٹھنے کا حکم ہے اُس طرح نہ بیٹھ سکے تو جس طرح بیٹھ سکے بیٹھے،اس وفت بچھ مکروہ نہیں ہے۔ مسئلہ (۵): سلام کے جواب میں ہانھ اٹھا نا اور ہاتھ ہے سلام کا جواب دینا مکروہ ہے اورا گرزبان سے جواب دیا تو نماز ٹوٹ گئی جیسا کہ او پر بیان ہو چکا۔

مسکلہ(۲):نماز میں اِدھراُدھرہے اپنے کپڑے کوسمیٹنا سنجالنا کہٹی ہے نہ بھرنے پائے مکروہ ہے۔ مسکلہ(۷): جس جگہ بیدڈر ہو کہ کوئی نماز میں ہنسا دے گایا خیال بٹ جائے گا اور نماز میں بھول چوک ہوجائے گی الیمی جگہ نمازیڑ ھنا مکروہ ہے۔

مكت يت الع

نمازنہ پڑھنا جا ہیے،مکروہ ہےاورکسی کےمند کی طرف مندکر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

مسکلہ(9):اگرنمازی کے سامنے قرآن شریف یا تلوار لکی ہوتو اس کا پچھ حرج نہیں ہے۔

مسئلہ(۱۰): جس فرش پرتصوریں بنی ہوں اس پرنماز ہوجاتی ہے، لیکن تصویر پرسجدہ نہ کرےاورتصویر دارجائے نماز رکھنا مکروہ ہےاورتصویر کا گھر میں رکھنا بڑا گناہ ہے۔

مسئلہ (۱۱): اگر تصویر سر کے اوپر ہولیعن حصت میں یا حصت گیری کمیں تصویر بنی ہوئی ہویا آ گے کی طرف کو ہویا دائیں طرف یا بائیں طرف ہوتو نماز مکر وہ ہے اور اگر پیر کے نیچے ہوتو نماز مکر وہ نہیں ، لیکن اگر بہت جھوٹی تصویر ہو کہ اگر زمین پررکھ دوتو کھڑے ہوکرنہ دکھائی دے یا پوری تصویر نہ ہوبل کہ ہرکٹا ہوا اور مٹا ہوا ہوتو ان کا کوئی حرج نہیں ، ایسی تصویر ہے کسی صورت میں نماز مکر وہ نہیں ہوتی جا ہے جس طرف بھی ہو۔

مسئلہ (۱۲):تصویر دار کیڑا پہن کرنماز پڑھنامکروہ ہے۔

مسئلہ (۱۳۳): درخت یا مکان وغیرہ پرکسی بے جان چیز کانقشہ بنا ہوتو وہ مکروہ نہیں ہے۔

مسئلہ (۱۴): نماز کے اندرآ بیوں کا پاکسی اور چیز کا انگلیوں پر گننا مکروہ ہے،البتۃ اگر انگلیوں کو د با کر گنتی یا در کھے تو کوئی حرج نہیں۔

مسئلہ (۱۵): دوسری رکعت کو پہلی رکعت ہے زیادہ کمبی کرنا مکروہ ہے۔

مسکلہ (۱۲):کسی نماز میں کوئی سورت مقرر کر لینا کہ ہمیشہ وہی پڑھا کرے کوئی اورسورت بھی نہ پڑھے، یہ بات ممروہ ہے۔

مسئلہ (۱۷): کندھے پررومال ڈال کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

مسئلہ(۱۸):بہت بُرےاور میلے کچیلے کپڑے بہن کرنماز پڑھنا مکروہ ہےاورا گردوسرے کپڑے نہ ہوں تو جائز ہے۔ مسئلہ (۱۹): پبیہ کوڑی وغیرہ کوئی چیز منہ میں لے کرنماز پڑھنا مکروہ ہے اورا گرایسی چیز ہو کہ نماز میں قرآن شریف وغیرہ نہیں پڑھ سکتا تو نمازنہیں ہوئی ،ٹوٹ گئی۔

مسكله (۲۰): جس وقت بييثاب پاخانه زور ہے لگا ہوا جسے وقت نماز پڑھنا مكروہ ہے۔

مسئله (۲۱): جب بہت بھوک لگی ہواور کھانا تیار ہوتو پہلے کھانا کھالے تب نماز پڑھے، کھانا کھائے بغیر نماز پڑھنا

ل وہ كير اجوجيت كے نيچ ئى دنير دند كرنے كے ليے لكاتے ہيں۔

مکروہ ہے،البتہ اگروفت تنگ ہونے یکے توپہلے نماز پڑھ لے۔

مسکلہ(۲۲): آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا بہتر نہیں ہے،لیکن اگر آنکھیں بند کرنے سے نماز میں دل خوب لگے تو بند کرکے پڑھنے میں بھی کوئی برائی نہیں۔

مسئلہ (۲۳): بےضرورت نماز میں تھو کنااور ناک صاف گرنا مکروہ ہےاورا گرضرورت پڑنے تو درست ہے، جیسے کسی کو کھانسی آئی اور مندمیں بلغم آگیا تواہبے بائیں طرف تھوک دے یا کپڑے میں لے کرٹل ڈالے اور داہنی طرف اور قبلہ کی طرف نہ تھوکے۔

مسئلہ (۲۲۳): نماز میں کھٹل نے کاٹ کھایا تو اس کو پکڑ کے چھوڑ دے ،نماز پڑھتے میں مارنا اچھانہیں اورا گر کھٹل نے ابھی کا ٹانہیں ہے تو اس کونہ پکڑے بغیر کائے پکڑنا بھی مکروہ ہے۔

مسئلہ (۲۵): فرض نماز میں بےضرورت دیواروغیرہ کسی چیز کے سہارے پر کھڑا ہونا مکروہ ہے۔

مسئلہ(۲۶): ابھی سورت بوری ختم نہیں ہوئی دوایک کلے رہ گئے تھے کہ جلدی کے مارے رکوع میں چلا گیا اور سورت کورکوع میں جا کرختم کیا تو نماز مکروہ ہوئی۔

مسئلہ (۲۷): اگر سجدے کی جگہ پیر سے اونچی ہوجیسی کوئی دہلیز پر سجدہ کرے تو دیکھوکتنی اونچی ہے، اگر ایک بالشت سے زیادہ اونچی ہوتو نماز درست نہیں ہے اور اگر ایک بالشت یا اس سے کم ہے تو نماز درست ہے لیکن بے ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔

مسئلہ (۲۸): حالت نماز میں کپڑے کا خلاف دستور پہننا لینی جوطریقہ اس کے پہننے کا ہواور جس طریقے ہے اُس کو اہل تہذیب پہنتے ہوں اس کے خلاف اس کا استعال کرنا مکروہ تحریمی ہے۔

مثال: کوئی شخص جا دراوڑ ھےاوراس کا کنارہ شانے پر نہ ڈالے یا کرتہ پہنےاورآستیوں میں ہاتھ نہ ڈالےاس سے نماز مکروہ ہوجاتی ہے۔

مسئلہ(۲۹):برہند سرنماز پڑھنا مکروہ ہے، ہاں اگر تذلل اورخشوع کی قیت سے ایسا کرے تو سیجھ مضا کقہ ہیں۔ مسئلہ (۳۰):اگریسی کی ٹو پی یا عمامہ نماز پڑھنے میں گرجائے تو افضل یہ ہے کہ اس حالت میں اسے اٹھا کر پہن لے لیکن اگراس کے بہننے میں عملِ کثیر کی ضرورت پڑے بھرنہ بہنے۔

ل عاجزي كرنا، ايخ آپ كوهقير مجهنا.

مسئلہ(۳۱):مَر دوں کواپنے دونوں ہاتھوں کی کہنیوں کاسجدے کی حالت میں زمین پر بچھادینا مکروہ تحریم ہے۔ مسئلہ (۳۲):امام کامحراب میں کھڑا ہونا مکروہ تنزیبی ہے، ہاں اگرمحراب سے باہر کھڑا ہومگرسجدہ محراب میں ہوتا ہوتو مکروہ نہیں۔

مسئلہ (۳۳): صرف امام کا بے ضرورت کسی او نیچے مقام پر کھڑا ہونا جس کی بلندی ایک ہاتھ یااس سے زیادہ ہو کمروہ تنزیبی ہے۔ اگر امام کے ساتھ چندمقتدی بھی ہوں تو مکروہ نہیں ،اگر امام کے ساتھ صرف ایک مقتدی ہوتو مکروہ ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اگر ایک ہاتھ ہے کم ہواور سرسری نظر سے اس کی اونچائی ممتاز معلوم ہوتی ہوتب بھی مکروہ ہے۔

مسئلہ (۳۳): سب مقتد ہوں کا امام ہے بے ضرورت کسی او نیچے مقام پر کھڑا ہونا مکروہ تنزیبی ہے، ہاں کوئی ضرورت ہوں کا امام ہے بال کوئی ضرورت ہوتا کا بعض مقتدی امام کے برابر ہوں اور بعض مقتدی امام کے برابر ہوں اور بعض او نجی جگہ ہوں تب بھی جائز ہے۔

اوپی جلہ،وں ہب کا جا رہے۔ مسکلہ (۳۵):مقتدی کواپنے امام ہے پہلے کوئی فعل شروع کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ مسکلہ (۳۷):مقتدی کو جب کہ امام قیام میں قراءت کرر ہا ہوکوئی دعاوغیرہ یا قرآن مجید کی قراءت کرنا خواہ وہ سورہ فاتحہ ہویااورکوئی سورت ہوککروہ تحریمی ہے۔

## تمرين

سوال 🛈 : تمروه سے کہتے ہیں؟

سوال ان نماز کے دس مکروہات ذکر کریں۔

سوال (النه مير منه ميں لے كرنمازير صنے كاكياتكم ہے؟

سوال (این خلاف دستور کیٹر این کرنمازیر هنا کیسا ہے؟

سوال ۞: اگرنمازی کے سامنے کوئی آ دمی جیٹا ہو یا قرآن شریف یا تلوار یا کوئی تصویر لٹکی ہوتو اس کا کیا تھم ہے؟

سوال 🛈 : فرض نماز میں بلاضرورت کسی چیز ہے سہارالینا کیہا ہے؟

سوال ﷺ: بلاضرورت نماز میں تھو کنا اور ناک صاف کرنا کیسا ہے، اگر ضرورت پڑے تو کیا کرے؟

سوال ﴿: الرحبد ٥ جُلّه بير ١٥ ونجي ہوتواس کي نماز کا کيا حکم ہے؟

سوال 9: کیادوسری رکعت کوپہلی رکعت سے زیادہ کمبی کرنا شرعاً درست ہے؟

نمازتو ژ دے۔

## جن گیارہ (۱۱) وجہوں ہے نماز کا توڑ دینا درست ہے، ان کابیان

مسکلہ(۱):نماز پڑھتے میں ریل چل پڑے اور اس پراپنا سامان رکھا ہوا ہے یابال بچے سوار ہیں تو نماز توڑ کے بیٹھ جانا درست ہے۔

مسکلہ (۲):سامنے سانپ آگیا تواس کے ڈریے نماز کا توڑ دینا درست ہے۔

مسئلہ (۳):رات کومرغی تھلی رہ گئی اُور بلی اس کے پاس آگئی تو اس کے خوف سے نماز توڑد ینادرست ہے۔ مسئلہ (۳): نماز میں کسی نے جوتی اٹھائی اور ڈر ہے کہا گرنماز نہ توڑے گا تو وہ لے کر بھاگ جائے گا تو اس کے لیے نبیت توڑد پنادرست ہے۔

مسئلہ (۵):اگرنماز میں بیثاب یا خانہ زور کرے تو نماز توڑ دے اور فراغت کرکے پھر پڑھے۔

مسئلہ (۲): کوئی اندھی عورت یا مرد جار ہاہے اور آ گے کنواں ہے اور اس میں گریڑنے کا ڈرہے تو اس کے بچانے کے لیے نماز تو ڑدینا فرض ہے ،اگر نماز نہیں تو ڑی اور وہ گر کے مرگیا تو گناہ گار ہوگا۔

مسئلہ (۷): کسی بچے وغیرہ کے کیڑوں میں آگ لگ گئی اوروہ جلنے لگا تواس کے لیے بھی نماز توڑدینا فرض ہے۔ مسئلہ (۸): ماں باپ، دادا، دادی، نانا، نانی کسی مصیبت کی وجہ سے بکاریں تو فرض نماز کوتوڑ دینا واجب ہے جیسے کسی کا باپ ماں وغیرہ بیمار ہے اور پاخانہ وغیرہ کسی ضرورت سے گیا اور آتے میں یا جاتے میں پیرپھسل گیا اور گر پڑا تو نماز توڑے اسے اٹھالے الیکن اگر اور کوئی اٹھانے والا ہوتو بے ضرورت نمازنہ توڑے۔

مسکلہ(۹):اوراگرابھی گرانبیں ہے لیکن گرنے کاڈر ہےاوراس نے اس کو پکارا تب بھی نمازتو ڑ دے۔

مسئلہ (۱۰) اورا گرکسی ایسی نیرورت کے لیے نہیں پکارا، یوں ہی پکارا ہے تو فرض نماز کا توڑ وینا درست نہیں۔
مسئلہ (۱۱) : اورا گرنفل یا سنت پڑھتا ہواس وقت مال ، باپ ، دادا ، دادی ، نانا ، نانی ، پکاریں کیکن بیان کو معلوم نہیں ہے کہ فلاں نماز پڑر ہا ہے تو ایسے وقت بھی نماز کوتو ٹر کراُن کی بات کا جواب دینا واجب ہے ، چاہے کسی مصیبت سے پکاریں اور یا بے ضرورت پکاریں دونوں کا ایک تھم ہے ، اگر نماز تو ٹر کے نہ ہو لے گا تو گناہ ہوگا اورا گردہ وجانتے ہوں کہ نماز پڑھتا ہے پھر بھی پکاریں تو نماز نہ تو ٹرے ایکن اگر کسی ضرورت سے پکاریں اوران کو تکلیف ہونے کا ڈر ہو تو



## تمرين

سوال ①: جن وجہوں ہے نماز کا توڑنا درست ہے وہ مختفر أبيان کريں۔
سوال ①: اگر سنت وفعل نماز پڑھ رہا ہمواور والدين ميں ہے کوئی پکار ہے تو کيا تھم ہے؟
سوال ②: اگر نماز پڑھ تے ميں رہل چل پڑے تو کيا نماز توڑ کے رہل ميں بيٹھ جانا درست ہے؟
سوال ②: اگر سامنے سانپ آگيا تو اس کے ڈرے کيا نماز تو ڈ دينا درست ہے؟
سوال ②: نماز ميں کس نے جوتی اٹھائی اور ڈر ہے کہ اگر نماز نہ توڑے گا تو وہ لے کر بھاگ جائے اور ٹر دينا درست ہے؟
جائے گا تو اس کے ليے نماز تو ڈ دينا درست ہے؟
سوال ۞: اگر نماز ميں پيشاب يا خانہ زور کرے تو نماز تو ڈ دينا چاہيں؟



#### باب الوتر والنوافل

## نمازٍ وتر كابيان ل

مسکلہ(۱): وترکی نماز واجب ہےاور واجب کا مرتبہ قریب قریب فرض کے ہے، چھوڑ دینے سے بڑا گناہ ہوتا ہے، اگر بھی چھوٹ جائے تو جب موقع ملے فور ااس کی قضایۂ ھنی جا ہیے۔

مسئلہ (۲): وترکی تین رکعتیں ہیں، دور کعتیں پڑھ کے بیٹھے اور' اَلتَّہ جِیَّات' پڑھے اور درود بالکل نہ پڑھے، بل کہ' اَلتَّجِیَّات' پڑھ چَئے کے بعد فور ااٹھ کھڑا ہواور' اَلْحَمْدُ' 'اور سورت پڑھ کر' اَللَّهُ اَکْبَر '' کہاور کان کی لو تک ہاتھ اٹھائے اور پھر ہاتھ باندھ لے پھر دعائے قنوت پڑھ کے رکوع کرے اور تیسری رکعت پر بیٹھ کے ''اَلتَّجِیَّات' 'اور درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیر لے۔

#### مسكله (س): دعائے قنوت بیہ:

"اَللَهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُوْمِنُ بِلِكَ وَنَتُوَكُ مَنْ يَفْجُوكَ، اَللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْطِهُ وَنَوْحُولَ مَنْ يَفْجُوكَ، اَللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَاللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَاللَّهُمُ وَنَوْحُولُ وَخُمَتَكَ وَنَخْسْى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ." وَإِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَخْفِدُ وَنَوْجُولُ وَخُمَتَكَ وَنَخْسْى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ." مسكله (م): ورّى تينوں ركعتوں ميں 'الْحَمُدُ' كَماته ورت المناع الله عَيالَ الله وَكَا مسكله (۵): اگر تيرى ركعت ميں دعائے قنوت پڑھنا مجول گيا اور جب ركوع ميں پنجي تب يادآ يا تواب دعائے قنوت نه پڑھے بل كه نماز كُنم پرجده سهوكر لے اور اگر ركوع چھوڑ كرا تھ كھڑ امواور دعائے قنوت پڑھے ليہ بهم مسكله (۱): اگر بھولے ہے تھا اور بحدہ سہوكر نا اس صورت ميں بھى واجب ہے۔
مسكله (۱): اگر بھولے ہے بہلى يادوسرى ركعت ميں دعائے قنوت پڑھى لَوَاس كاكوئى اعتبارتهيں ہے، تيسرى ركعت ميں پھر پڑھنى چا ہے اور بحدہ سہو بھى كرنا پڑے گا۔

مسئلہ (۷): جس کو دعائے قنوت یا دنہ ہووہ یہ پڑھ لیا کرے:

ال اس باب مين سات ( 2 ) سائل فدكور بين -

''رُبَّنَآ اتِنا فِي الدُّنَيا حسنةً وَفِي الالحرةِ حسنةً وَقِنا عَذَابِ النَّارِ'' يا تَيْن وقعديه كهدلي :

"اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِيْ" يَا تَمِن وَفَعِه "يَا رَبِّ يارِبّ يارَبّ الرّب الْهُمَّ اغْفِرُ لِيْ" يَا تَمِن وَفَعِه "يَا رَبّ يارِبّ يارَبّ الرّبّ

## تمرين

سوال ①: نمازوتر پڑھنے کاطریقہ کیا ہے اور نمازوتر کا کیا تھم ہے؟

سوال ﷺ: اگروتر کی تیس کی رکعت میں دینائے قنوت پڑھٹا کھول گیااور رکوع کر لیا تو اب کیا کرے ؟

سوال 💬: اگر بھولے ہے وترکی پہلی یا دوسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھ لی تو کیا تھم ہے؟

سوال ۞: جس کودنائے قنوت یاد ند ہووہ کیا کرے؟

\_\_\_\_\_ لے کنیکن دیائے قنوت یاد کرنے کی سلسل کوشش کرتار ہے۔

# سنت اورنفل نماز و**ں کابیان** ا

### سنت نماز وں کی تفصیل:

مسکلہ(۱): فجر کے وقت فرض ہے پہلے دور کعت نماز سنت ہے، حدیث میں اس کی بڑی تا کیدآئی ہے، بھی اس کونہ حچوڑ ہےا گرکسی ون دریہوگئی اور نماز کا وقت بالکل اخیر ہو گیا تو مجبوری کے وقت دور کعت فرض پڑھ لے، لیکن جب سورج نکل آئے اور اونیجا : و جائے تو سنت کی دور کعت قضا پڑھ لے۔

مسکلہ (۲): ظہر کے وقت پہلے جار رکعت سنت پڑھے، پھر جار رکعت فرض، پھر دور کعت سنت،ظہر کے وقت کی ہے چھر کعتیں بھی ضروری ہیں،ان کے پڑھنے کی بہت تا کید ہے، بے وجہ چھوڑ دینے سے گنا ہ ہوتا ہے۔

پ مسکلہ (۳):عصر کے وقت پہلے جارر کعت سنت پڑھے، پھر جارر کعت فرض پڑھے،کین عصر کے وقت کی سنتوں کی تا کیرنہیں ہے،اگر کوئی نہ پڑھے تو بھی کوئی گنا ونہیں ہوتا اور جو کوئی پڑھے اس کو بہت ثو اب ملتا ہے۔

مسکلہ (۷):مغرب کے وقت پہلے تین رکعت فرنن پڑھے اور پھر دور کعت سنت پڑھے، بیننتیں بھی ضروری ہیں ، نہ پڑھنے سے گناہ ہوگا۔

مسکلہ(۵): عشا کے وقت بہتر اور مستحب ہیہ ہے کہ پہلے چار رکعت سنت پڑھے، پھر چار رکعت فرض، پھر دور کعت سنت ہو کئیں اور اگر کوئی سنت ہو گئیں اور اگر کوئی سنت ہو کئیں اور اگر کوئی اتنی رکعتیں نہ پڑھے ویے ہور کعت سنت ہو کئیں اور اگر کوئی اتنی رکعتیں نہ پڑھے تو پہلے چار رکعت فرض پڑھے، پھر دور کعت سنت پڑھے پھر وتر پڑھے۔عشا کے بعد بید دور کعتیں پڑھنی ضروری ہیں ، نہ پڑھے گاتو گناہ ہوگا۔

مسئلہ (۲): رمضان کے مبینے میں تراوت کی نماز بھی سنت ہے، اس کی بھی تا کید آئی ہے، اس کا جھوڑ وینا اور نہ پڑھنا گناہ ہے۔ عشا کے فرض اور سنتوں کے بعد بڑھنا گناہ ہے۔ عشا کے فرض اور سنتوں کے بعد بیس (۲۰)رکعت تراوس کے پڑھے، چاہے دو دور کعت کی نیت باند ھے، چاہے چار چار رکعت کی ،مگر دو دور کعت پڑھنا اولیٰ ہے، جب بیسوں رکعتیں پڑھ کے تو و تر پڑھے۔

لے اس عنوان کے تحت افعارہ ( ۱۸ )مسائل ندکور ہیں۔ ج عورتوں کے لیے بھی بیٹماز سنت ہے۔

فا مکرہ: جن سنتوں کا پڑھنا ضروری ہے یہ' سنت مؤکدہ'' کہلاتی ہیں اور رات دن میں ایسی سنتیں ہارہ (۱۲) ہیں: دو فجر کی ، چارظہر کی پہلے، دوظہر کے بعد ، دومغرب کے بعد ، دوعشا کے بعد اور رمضان میں تر اوسی اور بعض عالموں نے تہجد کو بھی مؤکدہ میں گنا ہے۔

#### نوافل كابيان:

مسئلہ (۷) اتنی نمازیں تو شریعت کی طرف سے مقرر ہیں ،اگراس سے زیادہ پڑھنے کوکسی کا جی چاہے تو جتنا چاہے زیادہ پڑھے اور جس وقت جی چاہے پڑھے۔فقط اتنا خیال رکھے کہ جن وقتوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے اس وقت نہ پڑھے،فرض اور سنت کے سوائے جو کچھ پڑھے گا اس کو' دنفل'' کہتے ہیں ،جتنی زیادہ نفلیں پڑھے گا اتنا ہی زیادہ تو اب ملے گا اس کی کوئی صرفہیں ہے ،بعض اللہ کے بندے ایسے ہوئے ہیں کہ ساری رات نفلیں پڑھا کرتے تھے اور بالکل نہیں سوتے تھے۔

مسئلہ(۸):بعض نفلوں کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے،اس لیےاورنفلوں سےان کا پڑھنا بہتر ہے کہ تھوڑی سی محنت میں بہت ثواب ملتا ہے،وہ یہ بین: ⊕ تحیۃ الوضو ⊕اشراق ⊕ جاشت ⊕اوابین @ تہجد ﴿ صلاۃ التبیعے ۔

#### تحية الوضو:

مسئلہ(۹):''تَسجِیَّهٔ الْمُوطُوْء ''اس کو کہتے ہیں کہ جب بھی وضوکر نے تو وضو کے بعد دور کعت نفل پڑھے، حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے لیکن جس وقت نفل نما زمکر وہ ہے اس وقت نہ پڑھے۔

## اشراق کی نماز:

مسئلہ (۱۰) اشراق کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ جب فجر کی نماز پڑھ چکے تو جائے نماز پر سے نہ اُٹھے، اس جگہ بیٹھے بیٹھے درود شریف یا کلمہ یا اور کوئی وظیفہ پڑھتارہے اوراللہ کی یاد میں لگارہے، دنیا کی کوئی بات چیت نہ کرے، نہ دنیا کا کوئی گام کرے، جب سورج نکل آئے اور اونچا ہوجائے تو دور کعت یا چار رکعت پڑھ لے تو ایک حج اور ایک محرے کا تو اب ملتا ہے اور اگر کی نماز کے بعد کسی دنیا کے دَھندے میں لگ گیا پھر سورج اونچا ہوجانے کے بعد

لے بعنی جہاں نمازادا کی۔

اشراق کی نماز بڑھی تو بھی درست ہے لیکن ثواب کم ہوجائے گا۔

## حاشت کی نماز:

مسکلہ(۱۱): پھر جبسورج خوب زیادہ اونچا ہوجائے اور دھوپ تیز ہوجائے ، تب کم ہے کم دورکعت پڑھے یااس سے زیادہ پڑھے، بعنی چار رکعت یا آٹھ رکعت یا بارہ رکعت پڑھ لے، اس کو'' جاشت'' کہتے ہیں، اس کا بھی بہت ثواب ہے۔

### اَوّابين كينماز:

مسئلہ (۱۲):مغرب کے فرض اور سنتوں نے بعد کم سے کم چھر کعتیں اور زیادہ سے زیادہ بیں رکعتیں پڑھے،اس کو ''اُوّا بین'' کہتے ہیں۔

## تهجّد کی نماز:

مسکلہ (۱۳): آدهی رات کواٹھ کرنماز پڑھنے کا بڑائی تواب ہے اس کو'' تہجد' کہتے ہیں، یہ نماز اللہ تعالی کے نزدیک بہت مقبول ہے اورسب سے زیادہ اس کا تواب ملتا ہے، تہجد کی کم سے کم چار رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکعتیں ہیں، نہ ہوتو دو ہی رکعتیں سہی، اگر پچھلی رات کو ہمت نہ ہوتو عشا کے بعد پڑھ لے مگر وبیا تواب نہ ہوگا، اس کے سوا مجھی رات دن میں جتنی چاہے فلیں پڑھے۔

# صلاة التسبيح:

مسئلہ (۱۴): صلاۃ التبیع کا حدیث شریف میں بڑا تواب آیا ہے، اس کے پڑھنے سے بے انتہا تواب ملتا ہے، حضور ظیفی اور فرمایا تھا: ''اس کے پڑھنے سے آپ کے حضور ظیفی اور فرمایا تھا: ''اس کے پڑھنے سے آپ کے سب کناہ اس گلے، پچھلے، نئے، پرانے، چھوٹے، بڑے سب معاف ہوجا کیں گئے 'اور فرمایا تھا: ''اگر ہو سکے تو ہر دوزیہ نماز پڑھ لیا کریں اور ہرروزنہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیں، اگر ہر ہفتہ نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں پڑھ لیا کریں، ہر مہینے میں بڑھ لیا کریں، ہوسکے تو ہم میں ایک دفعہ پڑھ لیں۔'' ہر مہینے میں ہوسکے تو ہر مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، اگر ہر ہفتہ نہ ہو سکے تو ہم میں ایک دفعہ پڑھ لیں۔'' ہر مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیں۔''

# صلاة التبيح كيسے يره هيس:

قعدے میں تسبیحات ندیر طی جائیں گی۔

اس نماز کے پڑھنے گی ترکیب ہے کہ چاررکعت کی نیت باند ھے اور سُبْحَانَ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْمَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُمْدُ علی جائے اور "سُبْحَانَ رَبِی الْعَظِیْمِ" کے بعد دس وفعہ پڑھے، پھر تجدے میں جائے اور "سُبْحَانَ رَبِی الْاعْلیٰ" کے اسٹے اور "رُبَّنَاللَٰ الْحَمْدُ کے بعد پڑھے کے دس دفعہ پڑھے، اس کے بعد دوسراسجدہ کرے اس میں بھی دس دفعہ بعد پڑھے، پھر تجدے ہے اللہ علی دس رکھت کے لیے گھڑا ہو۔ اس طرح دوسری رکعت پڑھے، پڑھے اور دس دفعہ پڑھے کے دوسری رکعت کے لیے گھڑا ہو۔ اس طرح دوسری رکعت بیٹے اور دس دفعہ پڑھے کے ایے بیٹھے تو پہلے وہی دعا دس دفعہ پڑھے لیے تب' اللَّه جیتات' کے لیے بیٹھے تو پہلے وہی دعا دس دفعہ پڑھے لیت 'اللَّه جیتات' کے لیے بیٹھے تو پہلے وہی دعا دس دفعہ پڑھے لیت 'اللَّه جیتات' کے لیے بیٹھے تو پہلے وہی دعا دس دفعہ پڑھے لیت 'اللَّه جیتات' کے ایے بیٹھے تو پہلے وہی دعا دس دفعہ پڑھے لیت 'اللَّه جیتات' کے ایے بیٹھے تو پہلے وہی دعا دس دفعہ پڑھے لیت 'اللَّه جیتات' کے ایے بیٹھے تو پہلے وہی دعا دس دفعہ پڑھے اور دس رکھی سے کے اللہ کھر اور دس دوسری رکعت بین 'اللَّه جیتات' کے لیے بیٹھے تو پہلے وہی دعا دس دفعہ پڑھے لیت نور کیا ہوں رکعت بین 'اللَّه جیتات' کے لیے بیٹھے تو پہلے وہی دعا دس دوسری رکعت بین 'اللَّه جیتات' کے لیے بیٹھے تو پہلے وہی دعا دس دوسری رکعت بین 'اللَّه جیتات' کے اللہ بین میں کہا دیں دفعہ پڑھے اور دس دوسری رکعت بین 'اللَّه جیتات' کے لیے بیٹھے تو پہلے وہی دعا دس دوسری رکعت بین 'اللَّه بیٹھے اور دس دوسری رکھی ہے اس کے دوسری رکھی کے دس دوسری رکھی کے دوسری رکھی کے دس دوسری رکھی کے دوسری رکھی کے دس دوسری رکھی کے دوسری رکھی کے دس دوسری رکھی کے دس دوسری رکھی کے دس دوسری رکھی کے دوسری رکھی کے دس دوسری رکھی کے دس دوسری رکھی کے دوسری رکھی کے دوسری رکھی کے دس دوسری رکھی کے دس دوسری رکھی کے دوسری رکھی کے دوسری رکھی کے دس دوسری رکھی کے دوسری رکھی کے دوسری رکھی کے دس دوسری

مسکلہ(۱۵):ان چاروں رکعتوں میں جوسورت چاہے پڑھے کوئی سورت مقررنہیں ہے۔

مسکلہ (۱۷): اگر کسی رُکن میں تبیجات بھول کر کم پڑھی گئیں یابالکل ہی چھوٹ گئیں تو اگلے رکن میں ان بھولی ہوئی وس تبیجات کو بھی پڑھ لے ، مثلاً دکوع میں دس مرتبہ بھی پڑھنا بھول گیااور سجدہ میں یاد آیا تو سجدہ میں بیہ بھولی ہوئی وس بھی پڑھے اور سجدے کی دس بھی پڑھے۔ گویا ایسی صورت میں سجدے میں بیس (۲۰) تسبیجیں پڑھے ۔ بس بیا ور کھنے کی بات ہے کہ ایک رکعت میں پچھٹر (۵۵) مرتبہ تبیج پڑھی جاتی ہے اور جاروں رکعتوں میں تین سو کا عدد پورا ہوگیا تو ان شا واللہ صلاق الشبیح کا تو اب ملے گا اور اگر ورا رکعتوں میں بھی جاروں رکعتوں میں تین سو کا عدد پورا ہوگیا تو ان شا واللہ صلاق الشبیح کا تو اب ملے گا اور اگر مسکلہ (۲۰۰) دائر صلاق الشبیح میں سی وجہ سے جدہ ہو واجب ہوگیا تو سے کے دونوں سجدوں میں اور ان کے بعد کے مسکلہ (۱۵): اگر صلاق الشبیح میں کسی وجہ سے جدہ ہو واجب ہوگیا تو سہوکے دونوں سجدوں میں اور ان کے بعد کے مسکلہ (۱۵): اگر صلاق الشبیح میں کسی وجہ سے جدہ ہو واجب ہوگیا تو سہوکے دونوں سجدوں میں اور ان کے بعد کے

مسكله (۱۸):تسبيحات كے بھول كرچھوٹ جانے يا كم ہوجانے ہے بجدہ سہووا جب نہيں ہوتا۔

## تمرين

سوال (ان سنت مؤكده نمازي كتني مين اوركس كس وقت يرط صنے كى مين؟

سوال 🖰: سنت غيرمؤ كده نمازي كون ي بير؟

**سوال (ش):** کیاسنتوں کی قضابھی ہوسکتی ہے؟

سوال (استحیة الوضو، اشراق، حیاشت اور تنجد کی نمازی سنت بین یانفل اور کس وقت ادا کی جاتی مده

سوال (١٤): صلاة التبيح كاطريقة كيا ہے؟

سوال 🛈: اگر صلوٰۃ التبیع کے کسی رکن میں تنبیجات بھول گیا تو ان کے دوبارہ پڑھنے کا کیا

طریقہہ؟

سوال (ے): اگر صلاۃ التبہیج میں کسی وجہ ہے تجدہ مہو واجب ہو جائے تو کیا دونوں سجدوں اور قعدے میں تسبیحات کو پڑھنا ہوگا؟

# فصل<sup>ا</sup>

## تفل نمازوں کے احکام:

مسئلہ(۱): دن کوفلیں پڑھے تو چاہے دودور کعت کی نیت باندھے اور چاہے چار چار رکعت کی نیت باندھے اور دن کو چار رکعت کی نیت باندھے اور دن کو چار کا رکعت کی نیت باندھ لے تو چار رکعت کی نیت باندھ لے تو چار رکعت ہے جاور رکعت کی نیت باندھ لے تو بھی درست ہے اور اس سے زیادہ کی نیت باندھنارات کو بھی مکروہ ہے۔

مسکلہ (۲): اگر چاررکعتوں کی نیت باند سے اور چاروں پڑھنی بھی چاہتو جب دورکعت پڑھ کے بیٹے، اس وقت اختیار ہے، 'اکتہ جیّات ''کے بعد درود شریف اور دعا بھی پڑھے، پھر بغیر سلام پھیر ساٹھ کھڑا ہو، پھر تیسری رکعت پر'نسب حیانک اللّٰه مَّ ''پڑھ کے 'اعُوذُ بِاللّٰہ وبسیم اللّٰه ''کہر کے 'اَلْتحمٰدُ ''شروع کر سے، پھر چوتھی رکعت ''التّبحیّات ''پڑھ کراٹھ کھڑا ہواور تیسری رکعت پر'بسیم اللّٰه ''اور' اَلْتحمٰدُ '' ہے شروع کر سے، پھر چوتھی رکعت پر بیٹھ کر' اکتہ جیّات ''پڑھ کے اور آٹھوں کھت کی نیت باندھی ہے اور آٹھوں رکعتیں ایک سلام سے پوری کرنا چاہتواں طرح دونوں با تیں اب بھی درست ہیں، چاہے اَلتَّ جیّات درودشریف اور دعا پڑھ کے کھڑا ہو جائے اور پھر''سُبہ اللّٰه اور اَلْحَمٰدُ ' کھڑا ہو جائے اور پھر''سُبہ اللّٰه اور اَلْحَمٰدُ نہو کے کھڑا ہو کہ کو کہ اور اس طرح چھٹی رکعت پر بیٹھ کر بھی چاہت ''پڑھ کے کھڑا ہو کر' بسیم اللّٰه ''اور' اَلْحَمٰدُ '' ہے شروع کرد سے اور اس طرح ہردودورکعت پران دونوں با توں کا کرد سے اور آٹھویں رکعت پر بیٹھ کرسب کچھ پڑھ کے سلام پھیرے اور اس طرح ہردودورکعت پران دونوں باتوں کا اختیارے۔ کو اس باتوں کا اختیارے۔ اور اس طرح ہردودورکعت پران دونوں باتوں کا اختیارے۔

مسکلہ(۳):سنت اورنفل کی سب رکعتوں میں' اُلْے۔ مُدُ'' کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے،اگر قصدُ اسورت نہ ملائے گانو گناہ گار ہوگا اورا گر بھول گیا تو سجدہ سہوکر ناپڑے گا اور سجدہ سہوکا بیان آ گے آئے گا۔

مسئلہ (۲۷) نفل نماز کی جب کسی نے نیت باندھ لی تو اب اس کو پورا کرنا وا جب ہو گیا، اگر تو ڑ دیے گا تو گناہ گار ہوگا

ے :اس فصل میں گیارہ (۱۱)مسائل ندکور میں۔

اور جونماز توڑی ہے اس کی قضا پڑھنا پڑے گی، لیکن نفل کی ہر دو دورکعت الگ ہیں۔ اگر جاریا چھرکعت کی نیت باند ھے تو فقط دو ہی رکعت کا پورا کرنا واجب ہوا، جاروں رکعتیں واجب نہیں ہو کیں۔ پس اگر کسی نے جارر کعت نفل کی نیت کی بھر دورکعت پڑھ کے سلام پھیردیا تو بچھ گناہ نہیں۔

مسکلہ(۵):اگر کسی نے جارر کعت نفل کی نبیت باندھی اور ابھی دور کعتیں پوری نہ ہوئی تھیں کہ نماز توڑ دی تو فقط دو رکعت کی قضایڑ ھے۔

مسکلہ (۲): آور اگر چار رکعت کی نیت باندھی اور دورکعت پڑھ چکا، تیسری یا چوتھی میں نیت توڑ دی تو اگر دوسری رکعت پر بیٹھ کراس نے 'اکتَّ جِبَّات ' وغیرہ پڑھی ہے تو فقط دورکعت کی قضا پڑھے اور اگر دوسری رکعت پڑہیں بیٹا اور 'اکتَّ جِبَّات ' پڑھے بغیر بھو لے سے کھڑ اہو گیا یا قصد اکھڑ اہو گیا تو پوری چاروں رکعتوں کی قضا پڑھے۔ مسکلہ (۷): ظہر کی چار رکعت سنت کی نیت اگر ٹوٹ جائے تو پوری چار رکعتیں پھر سے پڑھے، چاہے دورکعت پر ہمی ہویانہ پڑھی ہو۔ بیٹھ کے 'اکتَّ جِبَّات ' پڑھی ہویانہ پڑھی ہو۔

مسئلہ(۸): نفل نماز بیٹھ کر بڑھنا بھی درست ہے، لیکن بیٹھ کر بڑھنے سے آ دھا تواب ملتا ہے، اس لیے کھڑے ہو کر بڑھنا بہتر ہے، اس میں وتر کے بعد کی نفلیں بھی آ گئیں ، البتہ بیاری کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے تو پورا تواب ملے گا اور فرض نماز اور سنت جب تک مجبوری نہ ہو بیٹھ کر بڑھنا درست نہیں۔

مسئلہ (۹):اگرنفل نماز کو بیٹے کرشروع کیا، پھر پچھ بیٹھے بیٹھے پڑھ کر کھڑا ہو گیا یہ بھی درست ہے۔ مسئلہ (۱۰):نفل نماز کھڑ ہے ہو کرشروع کی، پھر پہلی ہی رکعت یا دوسری رکعت میں بیٹھ گیا تو بیدرست ہے۔ مسئلہ (۱۱):نفل نماز کھڑ ہے کھڑے پڑھی الیکن ضعف کی وجہ سے تھک گیا تو کسی لاٹھی یا دیوار کی ٹیک لگالینا اوراس کے سہارے سے کھڑا ہونا بھی درست ہے ،مکروہ نہیں۔

## تمرين

سوال ①: نفل نماز میں ایک ہی نیت ہے دن میں زیادہ سے زیادہ کتنی رکعتیں پڑھ سکتا ہے اور ۔ رات میں کتنی پڑھ سکتا ہے؟

سوال ال: اگریسی نے جاریا چھرکعت نفل کی نیت باند ٹی یا ظہر کی جاررکعت سنت کی نیت باندھی اور پہلی رکعت میں نماز تو ڑ دی تو کتنی رکعتیں دو بار دیڑھنی پڑیں گی؟

سوال (ﷺ: اگر بیٹھ کرنفل پڑھنا شروع کیا اور پھر بیٹھے بیٹھے کھڑا ہو گیا یا کھڑے ہوکر پڑھ رہا تھا پھر بیٹھ کریڑھنے لگا تو کیا یہ درست ہے؟

سوال ﷺ: نفل نماز میں کتنی رکعتوں پر سلام پھیرنے کا اختیار ہے، نیز دو ہے زائدنفل نماز پڑھنے کاطریقہ بھی تکھیں؟

سوال @: سنت اورنفل کی کتنی رکعتوں میں سورتِ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے؟

سوال 🕙: کیانفل نماز کی نیت کر کے توڑ دینے میں گناہ ہے اور کیا قضا کرنی پڑے گی؟

سوال (ے: اگر چارر کعت کی نیت باندھی اور دور کعت پڑھ کرنماز توڑ دی تو کیا حکم ہے؟

# تحية المسجد

مسکلہ(۱): یہنمازاں شخص کے لیے سنت ہے جومسجد میں داخل ہو۔

مسکلہ (۲):اس نماز سے مقصود مسجد کی تعظیم ہے جو درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی تعظیم ہے،اس لیے کہ مکان کی تعظیم صاحب مکان کے بعد بیٹھنے سے صاحب مکان کے خیال سے ہوتی ہے بیس غیر اللہ کی تعظیم کسی طرح مقصود نہیں ۔مسجد میں آنے کے بعد بیٹھنے سے میلے دور کعت نمازیڑھ لیے،بشرط بہ کہ کوئی مکروہ وقت نہ ہو۔

مُسكُله (٣): الرَّمَروه وقت بوتو صِرف چارم تبدان كلمانت كوكهه لے: "سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إللهَ إلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ" اوراس كے بعد كوئى درودشريف پڑھ لے۔اس نماز (تحية المسجد) كى نبيت بيہ ہے:

''نَوَیْتُ أَنْ أَصَلِیَ رَکْعَتَیْ تَحِیَّةَ الْمَسْجِدِ''یااردومیںاس طرح کہہ کے خواہ دل ہی میں سمجھ لے کہ میں نے بہارادہ کیا کہ دور کعت نماز تحیة المسجد بڑھوں۔

مسئلہ (۴): وورکعت کی کوئی شخصیص نہیں، اگر چار رکعت پڑھی جائیں تب بھی یجھ مضا کقہ نہیں، اگر مسجد میں آتے ہی کوئی فرض نماز پڑھی جائے یا اور کوئی سنت ادا کی جائے تو وہی فرض یا سنت تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہوجائے گی یعنی اس کے پڑھنے سے تحیۃ المسجد کا تو اب بھی ال جائے گا، اگر چہاس میں تحیۃ المسجد کی نیت نہیں کی گئی تھی۔ مسئلہ (۵): اگر مسجد میں جاکر کوئی شخص بیٹے جائے اور اس کے بعد تجیۃ المسجد پڑھے تب بھی کوئی حرج نہیں، مگر بہتریہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے پڑھے لے۔

مسئلہ(۱):اگرمسجد میں کنی مرتبہ جانے کا اتفاق ہوتو صرف ایک مرتبہ تحیۃ المسجد پڑھ لینا کافی ہے،خواہ پہلی مرتبہ پڑھ لے یااخیر میں۔

The state of the same

Charles of the Control of the Control

And the state of t

A To do attended the second of 
الاس عنوان كے تحت جيد (٦) مسائل مذكور بير \_



# استخار ہے کی نماز کا بیان ا

مسئلہ (۱): جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ میاں سے صلاح (مشورہ) لے لے، اس صلاح لینے کو استخارہ' کہتے ہیں۔ حدیث میں اس کی بہت ترغیب آئی ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے:''اللہ تَدَالْاَ اَقَالَاتَ سے صلاح نہ لینا اور استخارہ نہ کرنا بدیختی اور کم نصیبی کی بات ہے، کہیں مثلنی کرے یا بیاہ کرے یا سفر کرے یا اور کوئی کام کرے تو بغیر استخارہ کیے نہ کرے تو ان شاء اللہ تعالی بھی اینے کیے پر پشیمان نہ ہوگا۔

#### استخارے كاطريقه:

مسئلہ(۲): استخارے کی نماز کا طریقہ ہیہے کہ پہلے دورکعت نفل نماز پڑھے،اس کے بعد خوب دل لگا کے بید عا پڑھے:

اور جب ''هلندَا الأمنر'' پر پہنچ جس لفظ پر لکیر بنی ہے تواس کے پڑھتے وقت اس کام کادھیان کر لے جس کے لیے استخارہ کرنا چاہتا ہے، اس کے بعد پاک وصاف بچھونے پر قبلہ کی طرف منہ کر کے باوضوسو جائے ، جب سوکر ایٹھے اس وقت جو بات دل میں مضبوطی ہے آئے وہی بہتر ہے اُسی کوکرنا چاہیے۔

مسئلہ (۳):اگرایک دن میں پچھ معلوم نہ ہواور دل کا خلجان اور تر ددنہ جائے تو دوسرے دن پھراییا ہی کرے ،اس طرح سات (۷) دن تک کرے ،ان شاءاللہ تعالیٰ ضروراس کا م کی اچھائی بابرائی معلوم ہوجائے گی۔

ل اس عنوان کے تحت جار (سم) مسائل مٰدکور ہیں۔

مسئلہ (س):اگر جج کے لیے جانا ہوتو بیاستخارہ نہ کرے کہ میں جاؤں بانہ جاؤں بل کہ بوں استخارہ کرے کہ فلانے دن جاؤں کہ نہ جاؤں۔

## نمازتوبه كابيان

مسئلہ: اگر کوئی بات خلاف شرع ہوجائے تو دور کعت نفل پڑھ کرالٹد تعالیٰ کے سامنے خوب گڑ گڑا کراس سے تو بہ کر ہے اور انبیا کے اور اللہ تعالیٰ سے معاف کرائے اور آئندہ کے لیے پکاارا وہ کرے کہ اب مجھی نہ کروں گا،اس سے بفضلِ خداوہ گناہ معاف ہوجا تا ہے۔

## نوافل سفر

مسئلہ:جب کوئی شخص اپنے وطن ہے سفر کرنے لگے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ دور کعت نماز گھر میں پڑھ کرسفر کرے اور جب سفر ہے آئے تو مستحب ہے کہ پہلے مسجد میں جا کر دور کعت نماز پڑھ لے،اس کے بعدا پنے گھر حائے۔

حدیث: نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے:'' کوئی اپنے گھر میں ان دورکعتوں سے بہتر کوئی چیز نہیں جھوڑ جاتا جوسفر کرتے وقت پڑھی جاتی ہیں۔''

حدیث: نی کریم ﷺ جب سفرت تشریف لاتے تو پہلے مسجد جا کردور کعت نماز پڑھ لیتے تھے۔ مسکلہ: مسافر کو یہ بھی مستحب ہے کہ اثنائے سفر میں جب کسی منزل پر پہنچے اور وہاں قیام کا ارادہ ہوتو بیٹھنے سے قبل دور کعت نماز پڑھ لے۔

# نمازل

مسئلہ: جب کوئی مسلمان قبل کیا جاتا ہوتو اس کومسخب ہے کہ دورکعت نماز پڑھ کراپنے گناہوں کی مغفرت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، تا کہ بہی نماز واستغفاراس کا آخری عمل رہے۔
صدیب : ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے اپنے اصحاب رَضِحَالَتُهُ عَبْس سے چندقاریوں کوقر آن مجید کی تعلیم کے صدیب نے ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے اسحاب رَضِحَالَتُهُ عَبْس سے چندقاریوں کوقر آن مجید کی تعلیم کے صدیب نے اسحاب رَضِحَالَتُهُ عَبْس سے چندقاریوں کوقر آن مجید کی تعلیم کے سے بیندقاریوں کوقر آن محید کی تعلیم کے سے بیندقاریوں کوقر آن محید کی تعلیم کے سے بیندقاریوں کوقر آن محید کی تعلیم کی تعلی

کیے کہیں بھیجا تھا، اثنائے راہ میں کفارِ مکہ نے انہیں گرفتار کیا۔ سوائے حضرت خبیب تفخکانفاہ تغالظ کے اور سب کوہ جر قتل کردیا۔ حضرت خبیب تفخکانفاہ تغالظ کو مکہ میں لے جا کر بڑی دھوم اور بڑے اہتمام سے شہید کیا، جب بیشہ بہونے لگے تو ان لوگوں سے اجازت لے کر دور کعت نماز بڑھی، اسی وقت سے بینماز مستحب ہوگئی۔

## تمرين

سوال 🛈: ''تحیۃ المسجد'' کون سی نماز ہے؟ اور کب پڑھی جاتی ہے؟

سوال 🛈 : اگر بار بارمسجد میں جانے کا اتفاق ہوتو کیا'' تحیۃ المسجد'' بار بار پڑھی جائے گی؟

سوال (استخارہ'' کے کہتے ہیں اور اس کاطریقہ کمیا ہے؟

سوال ان نمازتوباورنمازِ قل کے بارے میں آپ کیاجائے ہیں؟

سوال @: نوافلِ سفر کس وقت پڑھنے جا ہمیں؟ حدیث شریف میں اس کے متعلق کیا وار د ہوا ہے؟

### فصل في التراويح

## تراوت كابيان

مسکلہ(۱): تراوی کے بعدوتر پڑھنا بہتر ہے،اگر پہلے پڑھ لے تب بھی درست ہے۔

مسکلہ (۲): نماز تراوت میں چار رکعت کے بعداتنی دیر تک بیٹھنا جتنی دیر میں چار رکعتیں پڑھی گئی ہیں مستحب ہے، ہاں اگر اتنی دیر تک بیٹھنے میں لوگوں کو تکلیف ہواور جماعت کے کم ہوجانے کا خوف ہوتو اس سے کم بیٹھے،اس بیٹھنے میں اختیار ہے، چاہے تنہا نوافل پڑھے، چاہے تبیج وغیرہ پڑھے، چاہے جیپ بیٹھار ہے۔

مسئلہ (۳):اگرکوئی شخص عشاکی نماز کے بعد تراوت کیڑھ چکا ہواور پڑھ تھکنے کے بعد معلوم ہو کہ عشاکی نماز میں کوئی بات ایسی ہوگئی تھی جس کی وجہ سے عشاکی نماز نہیں ہوئی تو اس کوعشاکی نماز کے اعادہ کے بعد تراوت کا بھی اعاد سے کرنا جا ہے۔

مسکلہ (س): اگرعشا کی نماز جماعت سے نہ پڑھی گئی ہوتو تراوت کہ بھی جماعت سے نہ پڑھی جائے ،اس کیے کہ تراوت عشا کے تابع ہے ، ہاں جولوگ جماعت سے عشا کی نماز پڑھ کرتراوت کے جماعت سے پڑھ رہائ کے ساتھ شریک ہوکراس شخص کو بھی تراوت کا جماعت سے پڑھ نا درست ہوجائے گا جس نے عشا کی نماز بغیر جماعت کے بڑھی ہے،اس لیے کہوہ اُن لوگوں کا تابع سمجھا جائے گا جن کی جماعت درست ہے۔

مسئلہ(۵):اگرکوئی شخص مبحد میں ایسے وقت پر پہنچ کہ عشا کی نماز ہو چکی ہوتو اُسے چاہیے کہ پہلے عشا کی نماز پڑھ لے پھر تراوی میں شریک ہواوراگراس درمیان میں تراوی کی پچھرکعتیں ہوجا ئیں تو ان کو وتر پڑھنے کے بعد پڑھے اور پیخص وتر جماعت سے پڑھے۔

مسئلہ (۲): مہینے میں ایک مرتبہ قرآن مجید کا ترتیب وارتراوت کی میں پڑھناسنت مؤکدہ ہے، لوگوں کی کا بلی یاستی سے اس کوترک نہ کرنا چاہیے، ہاں اگر بیاندیشہ ہوکہ اگر پورا قرآن مجید پڑھا جائے گا تو لوگ نماز میں نہ آئیں گے اور جماعت ٹوٹ جائے گی یا اُن کو بہت نا گوار ہوگا تو بہتر ہے کہ جس قدرلوگوں کوگراں نہ گزرے اس قدر پڑھا جائے۔"اکٹ فی نے سر کی یا اُن کو بہت نا گوار ہوگا تو بہتر ہے کہ جس قدرلوگوں کوگراں نہ گزرے اس قدر پڑھا جائے۔"اکٹ فی نے سر کی یا اُن کو بہت کی دس سورتیں پڑھ دی جائیں، ہررکعت میں ایک سورت پھر جب دس

ا بس عنوان کے تحت کیارہ (۱۱) مسائل ندکور ہیں۔

رکعتیں ہوجائیں تو خصیں سورتوں کو دوبارہ پڑھدے یا اور جوسور تیں جا ہے پڑھے۔

مسككه (٢): ايك قرآن مجيد سے زيادہ نه پڑھے، تاوقتے كهلوگوں كاشوق نەمعلوم ہوجائے۔

مسکلہ(۸):ایک رات میں پورے قرآن مجید کا پڑھنا جائز ہے بشرط بیہ کہ لوگ نہایت شوقین ہوں کہ اُن کوگراں نہ گزرے ،اگرگراں گزرےاورنا گوار ہوتو مکروہ ہے۔

مسئلہ (۹): تراوی میں کس سورت کے شروع پرایک مرتبہ 'بینسے اللّہ الرَّ خمانِ الرَّ جینی ''بلندآ واز سے پڑھ دینا چاہیے 'اس لیے کہ' بینسے الله '' بھی قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اگر چہ کس سورت کا جزونہیں ، پس اگر' بینسے الله '' بالکل نہ پڑھی جائے گی تو قرآن مجید کے پورے ہونے میں ایک آیت کی کمی رہ جائے گی اور اگر آہتہ آواز سے پڑھی جائے گی تو مقتد یوں کا قرآن مجید پورانہ ہوگا۔

مسکلہ(۱۰): تراوح کارمضان کے پورے مہینے میں پڑھناسُنت ہے، اگر چہ قرآن مجید مہینہ تمام ہونے سے پہلے ختم ہوجائے، مثلاً: پندرہ روز میں پورا قرآن شریف پڑھ دیا جائے توباقی زمانے میں بھی تراوح کاپڑھناسنت مؤکدہ ہے۔ مسکلہ (۱۱): سیجے یہ ہے کہ '' قُلُ هُوَ اللّٰه'' کا تراوح میں تین مرتبہ پڑھنا جیسا کہ آج کل دستور ہے مکروہ ہے۔

## تمرين

سوال (ان نمازِ تراوی خرض ہے یا واجب یا سنت؟

سوال 🛈 : جس نے نمازعشا جماعت سے نہ پڑھی ہوتو وہ نماز تراوی جماعت سے کیسے پڑھے گا؟

سوال 🖰: وترتراوت کے پہلے پڑھنے چاہمیں یابعد میں؟

سوال (): تراوت کیڑھنے کے بعدمعلوم ہوا کہ عشا کی نماز میں کو کی غلطی ہوگئی تھی جس کی وجہ سے نماز نہیں ہو کی تواس صورت میں تراوت کا کیا تھم ہے؟

سوال @: اگرعشا کی نماز جماعت ہے نہ پڑھی گئی ہوتو تراوی کو جماعت ہے پڑھیں گے یا بغیر جماعت کے؟

سوال 🛈: کیاتر اوت کمیں پورا قر آن مجید ختم کرنا ضروری ہے؟

(مئتبديثانيسلم)

#### باب صلوة الكسوف والخسوف

### نماز کسوف وخسوف

مسکلہ(۱): کسوف (سورج گربن) کے وقت دورکعت نمازمسنون ہے۔

مسئلہ (۲): نماز کسوف جماعت ہے ادا کی جائے بشرط بیر کہ امام جمعہ یا حاکم وقت یا اس کا نائب امامت کرے اور ایک روایت میں ہے کہ ہرامام مسجد اپنی مسجد میں نماز کسوف پڑھا سکتا ہے۔

مسئلہ (۳):نمازِ کسوف کے لیےاذان یاا قامت نہیں بل کہ لوگوں کوجمع کرنامقصود ہوتو ''اَلصَّلاَۃُ جَامِعَۃُ' پکار دیاجائے۔ مسئلہ (۳):نمازِ کسوف میں بڑی بڑی سورتوں کامثل سورہُ بقرہ وغیرہ کے بڑھنااوررکوع اور سجدوں کا بہت دیرتک اداکرنامسنون ہےاور قراءت آ ہستہ پڑھے۔

مسئلہ (۵): نماز کے بعد امام کو چاہیے کہ دعامیں مصروف ہو جائے اور سب مقتدی آمین آمین کہیں جب تک کہ مسئلہ (۵): نماز کے بعد امام کو چاہیے کہ دعامیں مصروف ہو جائے اور سب مقتدی آمین آمین کہیں جب تک کہ گر ہن موقوف نہ ہوجائے دعامیں مشغول رہنا چاہیے، ہاں اگر ایسی حالت میں آفتاب غروب ہوجائے یا کسی نماز کا وقت آجائے تو البنة دعا کوموقوف کر کے نماز میں مشغول ہوجانا چاہیے۔

مسکلہ(۱): خسوف ( جاندگر ہن ) کے وقت بھی دور رکعت نماز مسنون ہے، مگراس میں جماعت مسنون ہیں ،سب لوگ تنہاعلا حدہ علا حدہ نمازیں پڑھیں اورا پنے اپنے گھروں میں پڑھیں مسجد میں جانا بھی مسنون نہیں۔

# د گیرمسنون نمازیں

مسئلہ (۱): اس طرح جب کوئی خوف یا مصیبت پیش آئے تو نماز پڑھنا مسنون ہے، مثلاً: سخت آندھی چلے یا زلزلہ آئے یا بجل گر ہے یا ستارے بہت ٹوٹیس یا برف بہت گرے یا پانی بہت برسے یا کوئی مرض عام مثل ہینے وغیرہ کے بھیل جائے یا کسی دخمن وغیرہ کا خوف ہو مگر ان اوقات میں جو نمازیں پڑھی جا ئیں ان میں جماعت نہ کی جائے ، ہر شخص اپنے اپنے گھر میں تنہا پڑھے۔ نبی ﷺ کو جب کوئی مصیبت یا رنج ہوتا تو نماز میں مشغول ہوجاتے۔ مسئلہ (۲): جس قدر نمازیں یہاں بیان ہو چکیں اُن کے علاوہ بھی جس قدر کٹر سے نوافل کی جائے باعث ثواب ورتی درجات ہے،خصوصاً ان اوقات میں جن کی فضیلت احادیث میں وار دہوئی ہے اور ان میں عبادت کرنے کی

ترغیب نبیﷺ نئوشگانے فرمائی ہے،مثل رمضان کے اخیرعشرے کی راتوں اور شعبان کی پندرہویں تاریخ کے ان اوقات کی بہت فضیلتیں اوران میں عبادت کا بہت احادیث میں وارد ہوا ہے،ہم نے اختصار کے خیال سے اُن کی تفصیل نہیں کی۔

## استشقاء كى نماز كابيان

جب پانی کی ضرورت ہواور پانی نہ برستا ہوائی وقت اللہ تعالیٰ سے پانی بر سنے کی دعا کرنامسنون ہے،استہ قاء کے لیے دعا کرنائی طریقے ہے مستحب ہے کہ تمام مسلمان مل کرمع اپنے لڑکوں اور بوڑھوں اور جانوروں کے پاپیادہ خشوع عاجزی کے ساتھ معمولی لباس میں جنگل کی ظرف جائیں اور تو بہ کی تجدید کریں اور اہلِ حقوق کے حقوق ادا کریں اور اپنے ہم راہ کسی کا فرکونہ لے جائیں، پھر دور کعت بلاا ذان اور اقامت کے جماعت سے پڑھیں۔ اور اہام جبر سے قراءت پڑھے، پھر دو خطبے پڑھے جس طرح عید کے دوز کیا جاتا ہے، پھرا ہام قبلہ روہوکر کھڑا ہو جائے اور دونوں ہاتھ اُٹھا کر اللہ تعالیٰ سے پانی برسنے کی دعا کرے اور سب حاضرین بھی دعا کریں، تین روز متواتر جائیں ہی کریں، تین روز کے بعد نہیں، کیوں کہ اس سے زیادہ ٹابت نہیں اور اگر نگلنے سے پہلے یا ایک دن نماز پڑھ کر بارش ہو جائے تو جب بھی تین دن پورے کر دیں اور تینوں دنوں میں روز ہ بھی رکھیں تو مستحب ہے اور جانے سے پہلے صد قہ خیرات کرنا بھی مستحب ہے۔

## خوف کی نماز

جب کسی دشمن کا سامنا ہونے والا ہوخواہ وہ دشمن انسان ہویا کوئی درندہ، جانوریا کوئی اژ دہا وغیرہ اورائیں حالت میں سب مسلمان یا بعض لوگ بھی الرجماعت ہے نماز نہ پڑھ سکیں اور سواریوں سے اُتر نے کی بھی مہلت نہ ہوتو سب لوگوں کو جا ہے کہ سواریوں پر بیٹھے بیٹھے اشاروں سے تنہا نماز پڑھ لیس، استقبالِ قبلہ بھی اس وقت شرط منہیں، ہاں اگردوآ دمی ایک ہی سواری پر بیٹھے ہوں تو وہ دونوں جماعت کرلیں۔

اوراگراس کی بھی مہلت نہ ہوتو معذور ہیں ،اس وفت نماز نہ پڑھیں ،اطمینان کے بعداس کی قضا پڑھ لیں اور اگر بیمکن ہوکہ کچھلوگ مل کر جماعت ہے نماز پڑھ سکیس اگر چہ سب آ دمی نہ پڑھ سکتے ہوں تو ایسی حالت میں اُن

لوجماعت ندچھوڑ نا جا ہے۔

#### بازخوف كاطريقه:

اس قاعدے سے نماز پڑھیں، یعنی تمام مسلمانوں کے دوحقے کردیے جائیں۔ایک حصد تمن کے مقابلے میں رہے اور دوسرا حصدامام کے ساتھ نماز شروع کردے۔اگر تین یا چاررکعت کی نماز ہوجیسے ظہر،عصر، مغرب عشاجب کہ بیلوگ مسافر نہ ہوں اور قصر نہ کریں، پس امام دورکعت نماز پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونے گئے تب بیہ حصہ چلا جائے۔

اگریاوگ قصرکرتے ہوں یا دورکعت والی نماز ہوجیسے فجر، جمعہ،عیدین کی نمازیا مسافر کی ظہر،عصر،عشا کی نمازتو ایک ہی رکعت کے بعد بید حصہ چلا جائے اور دوسرا حصہ و ہاں ہے آکرامام کے ساتھ بقیہ نماز پڑھے،امام کوان لوگوں کے آنے کا انظار کرنا چاہیے، پھر جب بقیہ نمازامام تمام کر چکے تو سلام پھیردے اور بیلوگ بغیر سلام پھیرے ہوئے وشمن کے مقابلے میں چلے جائیں اور پہلے لوگ پھر یہاں آکرا پی بقیہ نماز بے قراءت کے تمام کرلیں اور سلام پھیر دیں،اس لیے کہ وہ لوگ لاحق ہیں پھر بیلوگ دیمن کے مقابلے میں چلے جائیں، دوسرا حصہ یہاں آکرا پی نماز قراء ت کے ساتھ تمام کرلیات کی نماز قراء ت کے ساتھ تمام کرلیات کی نماز قراء ت کے ساتھ تمام کرلیات کے دوہ لوگ مسبوق ہیں۔

مسئلہ(۱): حالت بنماز میں بیٹمن کے مقالبے میں جاتے وقت یا و ہاں ہے نمازتمام کرنے کے لیے آتے وقت پیادہ چلنا جاہیے،اگرسوار ہوکرچلیں گے تو نماز فاسد ہوجائے گی ،اس لیے کہ بیٹل کثیر ہے۔

مسئلہ (۲): دوسرے جھے کا امام کے ساتھ بقیہ نماز پڑھ کر چلا جانا اور پہلے جھے کا پھر یہاں آکرا پی نمازتمام کرنا، اُس کے بعد دوسرے جھے کا یہیں آکرنمازتمام کرنامستحب اورافضل ہے، ورنہ یہ بھی جائز ہے کہ پہلاحصہ نمانہ پڑھ کر چلا جائے اور دوسرا حصہ امام کے ساتھ بقیہ نماز پڑھ کراپنی نماز وہیں تمام کر لے تب وشمن کے مقابلے میں جائے جب بدلوگ وہاں پہنچ جائیں تو پہلاحصہ اپنی نماز وہیں پڑھ لے یہاں نہ آئے۔

مسکلہ (۳): بیطریقہ نماز پڑھنے کا اُس دفت کے لیے ہے کہ جب سب لوگ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہوں ،مثلاً: کوئی بزرگ شخص ہواورسب چاہتے ہوں کہاس کے پیچھے نماز پڑھیں، ورنہ بہتر یہ ہے کہایک حصہ ایک امام کیماتھ پوری نماز پڑھ لے اور دشمن کے مقابلے میں چلا جائے ، پھر دوسرا حصہ دوسرے شخص کوامام بنا کر

بورى نماز پڑھ لے۔

مسئلہ (۳) اگریہ خوف ہو کہ دشمن بہت ہی قریب ہے اور جلدیہاں پہنچ جائے گا اور اس خیال ہے ان لوگوں نے پہلے قاعدے سے نماز پڑھی اس کے بعد بید خیال غلط نکلا تو امام کی نماز توضیح ہوگئی مگر مقتدیوں کو اس نماز کا اعادہ کر لینا چاہیے ، اس لیے کہ وہ نماز نہایت سخت ضرورت کے لیے خلاف قیاس عمل کثیر کے ساتھ مشروع کی گئی ہے ، بغیر ضرورت شدیدہ اس قدر عمل کثیر مفدنِ نماز ہے۔

مسکلہ(۵):اگرکوئی نا جائزائر ائی ہوتواس وقت اس طریقے سے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ،مثلاً:باغی لوگ بادشاہِ اسلام پرچڑھائی کریں یاکسی ڈنیاوی نا جائز غرض سے کوئی کسی سے لڑے تو ایسے لوگوں کے لیے اس قدرعملِ کثیر معاف نہ ہوگا۔

مسکلہ(۲): نمازِ جہت ِقبلہ کی مخالف سمت میں شروع کر چکے ہوں کہاتنے میں دشمن بھاگ جائے تو ان کو جا ہیے کہ فورً اقبلہ کی طرف پھرجائے ورنہ نماز نہ ہوگی۔

مسئلہ(۷):اگراطمینان سے قبلہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہوں اوراسی حالت میں دشمن آ جائے تو فورُ اان کو دشمن کی طرف پھرجانا جائز ہےاوراس وفت استقبالِ قبلہ شرط نہ رہے گا۔

مسکلہ(۸):اگرکوئی شخص دریامیں تیرر ہاہواورنماز کاوقت اخیر ہوجائے تو اس کو جاہیے کہا گرممکن ہوتو تھوڑی دیر تک اپنے ہاتھ پیرکوئٹبش نہ دےاوراشاروں ہے نماز پڑھ لے۔

## تمرين

سوال 🛈: نماز کسوف ونماز خسوف کسے کہتے ہیں اور ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟

سوال (انتقاء کے کہتے ہیں اوراس کے پڑھنے کا کیاطریقہ ہے؟ ا

سوال (٣: خوف كي نماز كسي كہتے ہيں اور كيسے اواكى جاتى ہے؟

سوال ان کے نام بتائیں۔ خوف اورمصیبت کے وفت جودیگرمسنون نمازیں ہیں ،ان کے نام بتائیں۔

#### باب القضاء والفوائت

# قضانمازوں کے پڑھنے کا بیان ا

مسئلہ(۱): جس کی کوئی نماز چھوٹ گئی ہوتو جب یاد آئے فور ااس کی قضایر سے، بلاکسی عذر کے قضایر سے میں دریر لگانا گناہ ہے سوجس کی کوئی نماز قضا ہوگئی اور اس نے فور ااس کی قضانہ پڑھی دوسرے وقت پریادوسرے ون پر ڈال دی کہ فلانے دن پڑھلوں گااور اس دن سے پہلے ہی اچا تک مرگیا تو دو ہرا گنا ہوا، ایک تو نماز کے قضا ہوجانے کا اور دوسرے فور ٔ اقضانہ پڑھنے کا۔

مسئلہ (۲): اگر کسی کی ٹنمازیں قضا ہوگئیں تو جہاں تک بوسکے جلدی ہے سب کی قضا پڑھ لے، ہوسکے تو ہمت کر کے ایک ہی وقت سب کی قضا پڑھ لے۔ بیضروری نہیں کہ ظہر کی قضا ظہر کے وقت پڑھے اور عصر کی قضا عصر کے وقت اور اگر بہت سی نمازیں کئی مہینے یا گئی برس کی قضا ہوں تو ان کی قضا میں بھی جہاں تک ہوسکے جلدی کرے، ایک وقت اور اگر بہت کی نماز کی قضا پڑھ لیا کرے، اگر کوئی مجبوری اور نا چاری ہوتو خیرا یک وقت ایک ہی نماز کی قضا سہی ، بیبت کم در ہے کی بات ہے۔

مسئلہ (٣): جس کی ایک ہی نماز قضا ہوئی اس سے پہلے کوئی نماز اس کی قضا نہیں ہوئی یا اس سے پہلے نمازیں قضا تو ہوئی بین سب کی قضا پڑھ لے جنوبی بین سب کی قضا پڑھ لے جنوبی بین سب کی قضا پڑھ لے جنوبی اس کی قضا پڑھ لے بین اوا نماز پڑھے، اگر بغیر قضا نماز پڑھے ہوئے ادا نماز پڑھی تو ادا درست نہیں ہوئی، قضا پڑھ کے پھرا دا پڑھے، ہاں اگر قضا پڑھ نے بین انکل بھول گیا تو ادا درست ہوگئی، اب جب یاد آئے تو فقط قضا پڑھ لے، ادا کوند و ہرائے۔
مسئلہ (٣): قضا پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے جس وقت فرصت ہووضو کرکے پڑھ لے، البتدا تنا خیال رکھے کہ مکر وہ وقت نہ ہو۔

مسکلہ(۵):اگروفت بہت نگ ہے کہاگر پہلے قضا پڑھے گا توادا نماز کا وفت باقی ندرہے گا تو پہلے ادا پڑھ لے تب قضا پڑھے۔

لے اس باب میں اٹھارہ (۱۸) مسائل ندکور ہیں۔



مسئلہ (۲) : اگر دویا تین یا چار یا پانچ نمازیں تضا ہوگئیں اور سوائے ان نمازوں کے اس کے ذہرے کسی اور نمازی قضا باقی نہیں ہے، یعنی عمر بھر میں جب سے جوان ہوا ہے بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی یا قضا تو ہوگئی کیئن سب کی قضا پڑھ چکا ہے تو جب تک ان بانچوں کی قضا نہ پڑھ لے تب تک ادا نماز پڑھنا درست نہیں ہے اور جب ان پانچوں کی قضا پڑھے تو اس طرح پڑھے کہ جونماز سب سے اوّل چھوٹی ہے پہلے اس کی قضا پڑھے، بھر اس کے بعد والی، پھر اس کے بعد والی تر تیب سے کے بعد والی ۔ اسی طرح تر تیب سے پانچوں کی قضا پڑھے جیسے کسی نے پورے ایک دن کی نمازیں نہیں پڑھیں : فجر، فرام طہر، بھر عصر، بھر مغرب، بھر عشا ہی پانچوں نمازیں چھوٹ گئیں تو پہلے فجر، پھر ظہر، پھر عصر، بھر مغرب، بھر عشا ہی پڑھی بل کہ ظہر کی پڑھی یا عصر کی یا اور کوئی تو درست نہیں ہوئی بھر سے پڑھا کی سے پڑھا کی ۔

مسکلہ(۷):اگرکی کی چھنمازیں قضاہوگئیں تواب بغیران کی قضاپڑ ھے ہوئے بھی ادانماز پڑھنی جائز ہواور جب
ان چھنمازوں کی قضاپڑ ھے تو جونماز سب ہوائن ہواں قضا ہوئی ہے پہلےاس کی قضاپڑ ھنا واجب نہیں ہے۔

چاہے پہلے پڑ ھے اور جو چاہے چھے پڑ ھے،سب جائز ہا وراب ترتیب سے پڑھنی واجب نہیں ہے۔

مسکلہ(۸): دو چار مہینے یا دو چار برس ہوئے کہ کسی کی مچھنمازیں یازیادہ قضا ہوگئی تھیں اور اب تک اُن کی قضا نہیں ہونے پائی، مدت کے بعد اب پھرایک نماز جاتی رہی تو پڑھی، کیکناس کے بعد سے بھیشنماز پڑھتارہ ہا بھی قضانہیں ہونے پائی، مدت کے بعد اب پھرایک نماز جاتی رہی تو اس صورت میں بھی بغیراس کی قضاپڑ ھے ہوئے ادانماز پڑھنی درست ہا ورتر تیب واجب نہیں۔

مسکلہ(۹):کس کے ذمے چھنمازیں یا بہت می نمازیں قضا تھیں، اس وجہ سے ترتیب سے پڑھنی اس پر واجب نہیں مسکلہ بھیں رہی تو اب پھر میں ایک نمازی قضا پڑ ھے ادانماز پڑھنی جسا کی نمازیل فضا پڑ ھے ادانماز پڑھنی درست ہوجائے گی اور بغیران چھنمازوں کی قضا پڑ ھے ادانماز پڑھنی درست نہیں، البتد اب پھراگر چھنمازیں چھوٹ جائیں تو پھر ترتیب معاف ہوجائے گی اور بغیران چھنمازوں کی قضا پڑ ھے تھی درست نہیں، البتد اب پھراگر چھنمازیں چھوٹ جائیں تو پھر ترتیب معاف ہوجائے گی اور بغیران چھنمازوں کی قضا پڑ ھے بھی ادا پڑھی درست بہوگی۔

مسئلہ(۱۰) بکسی کی بہت می نمازیں قضا ہوگئ تھیں ،اس نے تھوڑی تھوڑی کر کے سب کی قضا پڑھ لی ،اب فقط چار پانچ نمازیں رہ گئیں تو اب ان جاریانچ نمازوں کو ترتیب سے پڑھنا واجب نہیں دہے بل کہ اختیار ہے جس طرح جی جا ہے پڑھے اور بغیران باتی نمازوں کی قضا پڑھے ہوئے بھی اوا پڑھ لینا درست ہے۔ مسئلہ (۱۱): اگر وترکی نماز قضا ہوگئی اور سوائے وتر کے کوئی اور نماز اس کے ذیے قضانہیں تو بغیر وتر کے قضا پڑھے ہوئے فجر کی نماز پڑھنی درست نہیں ہے۔ اگر وتر کا قضا ہونا یا د ہو پھر بھی پہلے قضانہ پڑھے بل کہ فجر کی نماز پڑھ لے تو اب قضایڑھ کے فجر کی نماز پھر پڑھنی پڑے گی۔

مسکلہ (۱۲): فقط عشا کی نماز پڑھ کے سوگیا، پھر تہجد کے وقت اٹھااور وضو کر بے تہجداور وترکی نماز پڑھی، پھر تبح کویاد آیا کہ عشا کی نماز بھولے سے بغیر وضو پڑھ کی تواب فقط عشا کی قضا پڑھے وترکی قضانہ پڑھے۔

مسکلہ (۱۳): قضا فقط فرض نماز وں اور وترکی پڑھی جاتی ہے سنتوں کی قضانہیں ہے، البتۃ اگر فجرکی نماز قضا ہوجائے تو اگر دو پہر سے پہلے پہلے قضا پڑھے تو سنت اور فرض دونوں کی قضا پڑھے اور اگر دو پہر کے بعد قضا پڑھے تو فقط دو رکعت فرض کی قضا پڑھے۔

مسئلہ (۱۴):اگر فجر کا وقت تنگ ہو گیااس لیے فقظ دور کعت فرض پڑھ لیے سنت چھوڑ دی تو بہتر ہیہ کہ سورج اونچا ہونے کے بعد سنت کی قضایڑھ لے کیکن دو پہر سے پہلے ہی پہلے پڑھے۔

مسئلہ (۱۵): اگر کسی کی پچھ نمبازیں قضا ہوگئ ہوں اور ان کی قضا پڑھنے کی ابھی نوبت نہیں آئی تو مرتے وقت نمازوں کی طرف سے فدید کے نوبت نہیں آئی تو مرتے وقت نمازوں کی طرف سے فدید کی وصیت کرجانا واجب ہے نہیں تو گناہ ہوگا اور نماز کے فدید کا بیان روزے کے فدید کے ساتھ ان شاء اللہ تعالی صفح نمبر ۳۲۵ پر آئے گا۔

مسئلہ (۱۲):کسی بےنمازی نے تو بہ کی تو جتنی نمازیں عمر بھر میں قضا ہوئی ہیں سب کی قضا پڑھنی واجب ہے،تو بہ سے نمازیں معاف نہیں ہوتیں ،البتہ نہ پڑھنے سے جو گناہ ہوا تھاوہ تو بہ سے معاف ہو گیا،اب ان کی قضانہ پڑھے گا تو پھر گناہ گار ہوگا۔

# نماز قضا ہوجانے کے مسائل

مسئلہ (۱۷): اگر چندلوگوں کی نماز کسی وقت کی قضا ہوگئ ہوتو ان کو چاہیے کہ اس نماز کو جماعت ہے ادا کریں، اگر بلندآ واز کی نماز ہوتو بلندآ واز سے قراءت کی جائے اور آہتہ آ واز کی ہوتو آہتہ آ واز ہے۔
مسئلہ (۱۸): اگر کوئی نابالغ لڑکا عشا کی نماز پڑھ کرسوئے اور طلوع فیٹر کے بعد بیدار ہوکرمنی کا اثر دیکھے جس سے معلوم ہو کہ اس کواحتلام ہوگیا ہے تو رائح قول کے مطابق اس کو چاہیے کہ عشا کی نماز کا پھراعادہ کرے اور اگر طلوع معلوم ہو کہ اس کواحتلام ہوگیا ہے تو رائح قول کے مطابق اس کو چاہیے کہ عشا کی نماز کا پھراعادہ کرے اور اگر طلوع میں اس کی تابید کے مسئلہ کی نماز کا پھراعادہ کرے اور اگر طلوع میں اس کی تابید کی میں اس کی تعدید کا میں کہ تابید کی میں اس کو جائے کہ تابید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تابید کی کا خواہ کے کہ تابید کی تعدید کی تعدی

#### فجرے قبل بیدار ہو کرمنی کا اثر دیکھے تو بالا تفاق عشا کی نماز قضا پڑھے۔

## تمرين

سوال 🛈 : قضانمازيرٌ ھنے كاكياطريقہ ہےادرىس وقت پرُھنى جا ہيے؟

سوال (از اگر عمر بھرکسی کے ذیعے قضانماز نہیں پھر دو تین نمازیں قضا ہو گئیں تو ان کی قضا کا کیا طریقہ ہوگا؟

سوال 💬: قضانماز وں کورتیب ہے پڑھنا کن وجوہات کی بناپرسا قط ہوجا تا ہے؟

سوال ۞: جس کی قضانمازوں کی ترتیب ایک مرتبہ ساقط ہوگئی تھی تو اب وہ دوبارہ کس طرح لوٹے گی؟

سوال ۞: جس کے ذمے کوئی نماز قضانہ ہو پھروتر قضا ہوجائے تو کیااس کے قضا کیے بغیر فجر ک نماز درست ہے؟

سوال 🛈 : کن کن نمازوں کی قضایڑھی جاتی ہے؟

سوال ﷺ: سمسی کے ذہبے قضانمازیں تھیں اوران کوابھی تک قضانہیں کیا کہ موت کا وفت آگیا تواپیے شخص کو کیا کرنا جاہیے؟

سوال ﴿: كياتوبه كرنے ہے نماز معاف ہوجاتی ہے؟

سوال (9: تضانماز کو جماعت ہے ادا کیا جاسکتا ہے؟

سوال 🕩 : کسی کے ذیمے بہت ی قضا نمازی تھیں پھروہ کم ہوکر چاررہ گئیں اور پھرا یک نماز چھوٹ گئی تو کیا تھم ہے؟

سوال ①: عشا کی نمازاگر بے وضو بھولے ہے پڑھی اور پھروتر تہجد کے وقت باوضو پڑھی تو کیا تھم ہے؟

سوال 🕩 : فجر کی نماز جھوٹ جائے تو قضا کا کیا تھم ہے، کیاسنتیں بھی ساتھ پڑھنی ہوں گی؟

#### باب سجود السهو

## سجده سهو کابیان ا

#### سجده سهوواجب هوجانے كاضابطه:

مسکلہ(۱): نماز میں جتنی چیزیں واجب ہیں اس میں سے ایک واجب یا کئی واجب اگر بھولے سے رہ جائیں تو سجدہ سہوکرنا واجب ہے اور اس کے کر لینے سے نماز درست ہوجاتی ہے ،اگر سجدہ سہونییں کیا تو نماز پھرسے پڑھے۔ مسکلہ (۲):اگر بھولے سے نماز کا کوئی فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سہوکرنے سے نماز درست نہیں ہوتی پھرسے پڑھے۔

#### سجده سهوكا طريقه:

مسکلہ (۳) بہجدہ مہوکرنے کاطریقہ ہیہے کہ اخیر رکعت میں فقط''اَلتَّ جِیَّات'' پڑھ کے ایک طرف سلام پھیر کردو سجد ہے کرے، پھر بیٹھ کر''اَلتَّ جِیَّات'' اور درود شریف اور دُعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیرے اور نمازختم کرے۔ سحدہ سہو کے مسائل:

مسئلہ (س): کسی نے بھول کرسلام پھیرنے سے پہلے ہی سجدہ سہوکرلیا تب بھی ادا ہو گیا اور نماز سجے ہوگئی۔ مسئلہ (۵): اگر بھولے سے دور کوع کر لیے یا تین سجد ہے تو سجدہ سہوکرنا واجب ہے۔

### قراءت ہے متعلق مسائل:

مسکله (۲): نماز میں ''اُلم خدہ'' پڑھنا بھول گیا فقط سورت پڑھی یا پہلے سورت پڑھی اور پھر''اَلْم خدہ '' پڑھی تو سجدہ سہوکرنا واجب ہے۔

مسئلہ (ے): فرض کی پہلی دورکعتوں میں سورت ملانا بھول گیا تو پچھلی دونوں رکعتوں میں سورت ملائے اور سجدہ سہو کرے اوراگر پہلی دورکعتوں میں ہے ایک رکعت میں سورت نہیں ملائی تو پچھلی ایک رکعت میں سورت ملائے اور سجدہ سہوکرے اوراگر پچھلی رکعتوں میں بھی سورت ملانا یا دندر ہا، نہ پہلی رکعتوں میں سورت ملائی نہ پچھلی رکعتوں میں،

ع اس باب بین انتالیس (۳۹)مسائل مذکور میں۔



بالکل اخیررکعت میں''اَلتَّعِیَّات'' پڑھتے وفت یادآ یا کہ دونوں رکعتوں میں یاایک رکعت میں سورت نہیں ملائی تب بھی سجدہ سہوکر نے سے نماز ہوجائے گی۔

مسئلہ(۸): سنت اورنفل کی سب رکعتوں میں سورت کا ملانا واجب ہے، اس لیے اگر کسی رکعت میں سورت ملانا بھول جائے تو سجدہ سہوکرے۔

## دوران نمازسو چنے کے مسائل:

مسئلہ(۹): ''اَلْحَمْدُ'' پڑھکرسوچنے لگا کہ کون می سورت پڑھوں اوراس سوچ بچار میں اتن دیرلگ گئی جتنی دیر میں تین مرتبہ ''مُسبُحَانَ اللّٰهِ'' کہ سکتا ہے تو بھی سجدہ سہووا جب ہے۔

مسئلہ(۱): اگر بالکل اخیررکعت میں 'آلتَّ جِیَّات ''اور درو دیڑھنے کے بعد شبہ ہوا کہ میں نے چار رکعتیں پڑھی ہیں یا تین ، اس سوچ میں خاموش بیٹیار ہاا ورسلام پھیر نے میں اتنی دیرلگ گئی جتنی دیر میں تین دفعہ 'سُبْحَانَ اللّهِ'' کہرسکتا ہے پھر یاد آ گیا کہ میں نے چاروں رکعتیں پڑھ لیں تو اس صورت میں بھی سجدہ سہوکرنا واجب ہے۔ مسئلہ (۱۱): جب ''الْحَدِمُدُ''اور سورت پڑھ چکا بھو لے سے پھے سوچنے لگا اور رکوع کرنے میں اتنی دیر ہوگئی جتنی کہ اویر بیان ہوئی تو بھی سجدہ سہوکرنا واجب ہے۔

مسکلہ(۱۲): اس طرح اگر پڑھتے پڑھتے درمیان میں رک گیا اور پچھ ویے لگا اور سوچنے میں اتنی دیرلگ گئی یا جب دوسری یا چوتھی رکعت پر 'اکتَّجِیَّات '' کے لیے بیٹھا تو فورا ''اکتَّجِیَّات '' نہیں شروع کی ، پچھ سوچنے میں اتنی دیر لگ گئی یا جب رکوع سے اٹھا تو دیر تک پچھ کھڑ اسوچتار ہایا دونوں سجدوں کے پچھیں جب بیٹھا تو بچھ سوچنے میں اتنی دیر لگادی تو ان سب صورتوں میں سجدہ سہوکرنا واجب ہے ،غرض کہ جب بھو لے سے کسی بات کے کرنے میں دیر کردے گایا کسی بات کے کرنے میں دیر کردے گایا کسی بات کے کرنے میں دیر کردے گایا کسی بات کے سوچنے کی وجہ سے دیرلگ جائے گی تو سجدہ سے دواجب ہوگا۔

## "التَّحِيَّات" برِ صنے كے مسائل:

مسکلہ (۱۳): تین رکعت یا جارر کعت والی فرض نماز (اداپڑھ رہا ہو یا قضا اور وتروں میں اور ظہر کی پہلی سنتوں کی جار رکعتوں) میں جب دور کعت پر''اکتَّحِیَّات'' کے لیے بیٹھا تو دود فعہ''اکتَّحِیَّات'' پڑھ گیا تو بھی سجدہ سہووا جب اوراگر''اکتَّحِیَّات'' کے بعدا تنا درود شریف بھی پڑھ گیا''اللہ مَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ'' یا اس سے زیادہ پڑھ گیا تب یادآ یااوراً ٹھ کھڑا ہواتو بھی سجدہ سہووا جب ہےاوراگراس سے کم پڑھا ہوتو سہو کا سجدہ واجب نہیں۔

مسئلہ (۱۳) بنفل نماز (یامنت کی جاررکعت والی نماز) میں دورکعت پر بیٹھ کر''اَلتَّحِیَّات'' کے ساتھ درودشریف بھی پڑھنا جائز ہے،اس لیے کنفل (اورمنت کی نماز) میں درودشریف پڑھنے سے سجدہ سہولا زم نہیں ہوتا،البتۃاگر دومر تبہ''اَلتَّحِیَّات'' پڑھ جائے تونفل میں بھی سجدہ سہوواجب ہے۔

مسلد (۱۵): ''اَلتَّحِیَّات'' پڑھنے بیٹھا مگر بھولے ہے''اَلتَّحِیَّات'' کی جگہ پھھاور پڑھ کیایا''اَلْحَمْدُ''پڑھنے لگاتو بھی سہوکا سجدہ واجب ہے۔

مسئلہ (۱۲): نیت باند سے کے بعد 'سُہْ حَالَكَ اللَّهُمَّ' كَ جُدُه عائے قنوت پڑھے لگا توسہو كاسجدہ واجب نہيں ، اس طرح فرض كى تيسرى ياچۇھى ركعت ميں اگر ' اَلْمَحَمْد' كى جَكَه ' اَلتَّحِيَّات' يا بچھا ور پڑھے لگا تو بھى سجدہ سہو واجب نہيں ہے۔

### "أَلتَّحِيَّات" مين بيض كمسائل:

مسکلہ (۱۷): نین رکعت یا چاررکعت والی نماز میں بیچ میں بیٹھنا بھول گیا اور دورکعت پڑھ کرتیسری رکعت کے لیے
کھڑا ہوگیا تو اگر نیچ کا آ دھادھڑا بھی سیدھانہ ہوا ہوتو بیٹھ جائے اور ''اکتَّ جِیَّات ''پڑھ لے تب کھڑا ہوا ورالیں
حالت میں سجدہ سہوکرنا واجب نہیں اور اگر نیچ کا آ دھا دھڑ سیدھا ہوگیا ہوتو نہ بیٹھ بل کہ کھڑا ہوکر چاروں رکعتیں
پڑھ لے، فقط اخیر میں بیٹھے اور اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہے۔ اگر سیدھا کھڑا ہوجانے کے بعد پھرلوٹ آیا اور
بیٹھ کر ''اکتَّجیًّات ''بڑھی تو گناہ گار ہوگا اور سجدہ سہوکرنا اب بھی واجب ہوگا۔

مسئلہ (۱۸): اگر چوتھی رکعت پر بیٹھنا بھول گیا تو اگر نیچے کا دھڑ ابھی سیدھانہیں ہوا تو بیٹھ جائے اور ' اَلتَّحِیّات' ورود وغیرہ پڑھ کے سلام پھیرے اور سجدہ سہونہ کرے اور اگر سیدھا کھڑا ہوگیا ہوتب بھی بیٹھ جائے بل کہ اگر '' اَلْے حَدُد' اور سورت بھی پڑھ چکا ہویار کوع بھی کر چکا ہوت بھی بیٹھ جائے اور '' اَلتَّحِیَّات' پڑھ کر سجدہ سہو کر لے، البتہ اگر رکوع کے بعد بھی یا دنہ آیا اور پانچویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو فرض نماز پھر سے پڑھے، بینماز نفل ہوگئی۔ایک رکعت اور ملاکے یوری چھر کعت کر لے اور سجدہ سہونہ کرے۔

مسكله (١٩):اگرچوهی رکعت پربینهااور''اَلتَّحِیَّات''پڑھ کے کھڑا ہوگیا توسجدہ کرنے سے پہلے پہلے جب یادآ نے بیٹھ

جائے اور 'آلتَّ جِیَّات' نه پڑھے بل کہ بیٹھ کر تُرت (فورًا) سلام پھیر کے سجدہ سہوکر ہے،اگر پانچویں رکعت کا سجدہ کر چکا تب یاد آیا تو ایک رکعت اور ملاکے چھ کر لے، چار فرض ہوگئیں اور دونفل اور چھٹی رکعت پر سجدہ سہوبھی کر ہے،اگر پانچویں رکعت پر سلام پھیر دیا اور سجدہ سہوکر لیا تو براکیا، چار فرض ہوئے اور ایک رکعت اکارت (بکار) گئی۔ مسکلہ (۲۰):اگر چار رکعت نفل نماز پڑھی اور نیج میں بیٹھنا بھول گیا تو جب تک تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہوت ہیں یا د آنے پر بیٹھ جانا چا ہے،اگر سجدہ کر لیا تو خیر تب بھی نماز ہوگئی اور سجدہ سہوان دونوں صور توں میں واجب ہے۔ یا د تا ہے پر بیٹھ جانا چا ہے،اگر سجدہ کر لیا تو خیر تب بھی نماز ہوگئی اور سجدہ سہوان دونوں صور توں میں واجب ہے۔ کے مسائل :

مسکلہ (۲۱): اگر نماز میں شک ہوگیا کہ تین رکعتیں پڑھی ہیں یا جار رکعتیں تو اگر بیشک اتفاق ہے ہوگیا ہے، ایسا شبہ پڑجا تا شبہ پڑنے کی اس کی عادت ہے اور اکثر ایسا شبہ پڑجا تا ہے تو دل میں سون کر دیکھے کہ دل زیادہ کدھر جا تا ہے۔ اگر زیادہ گمان تین رکعت پڑھنے کا ہوتو ایک اور پڑھ لے اور سجدہ مہووا جب نہیں ہے اور اگر زیادہ گمان یہی ہے کہ میں نے چاروں رکعتیں پڑھ لی ہیں تو اور رکعت نہ پڑھے اور سجدہ مہوبھی نہ کرے اور اگر نیادہ گمان یہی ہے کہ میں نے چاروں رکعتیں پڑھ لی ہیں تو اور رکعت نہ پڑھے اور سجدہ مہوبھی نہ کرے اور اگر سوچنے کے بعد بھی دونوں طرف برابر خیال رہے، نہ تین رکعت کی طرف زیادہ گمان جا تا ہے اور نہ چار کی طرف تو تین ہی رکعتیں سمجھے اور ایک رکعت اور پڑھ لے، لیکن اس صورت میں تیسری رکعت پر بھی بیٹھ کر''اکمت جیات' پڑھے تو تین ہی رکعتیں سمجھے اور ایک رکعت پڑھے اور سجدہ مہوبھی کرے۔

مسئلہ (۲۲): اگر بیشک ہوا کہ بیہ بی رکعت ہے یا دوسری رکعت تواس کا بھی بہی تئم ہے کہ اگرا تفاق سے بیشک پڑا ہوتو پھر سے پڑھے اور اگرا کٹرشک بڑجا تا ہوتو جدھر زیادہ گمان ہوجائے اس کواختیار کرے اور اگر دونوں طرف برابر گمان رہے کی طرف زیادہ نہ ہوتو ایک ہی سمجھے ہیکن اس پہلی رکعت پر بیٹھ کر''اکتَّحیَّات' پڑھے کہ شاید بید دوسری رکعت ہواور دوسری رکعت پڑھ کے پھر بیٹھے اور اس میں ''اَلْحَمْد'' کے ساتھ سورت بھی ملائے ، پھر تیسری رکعت پڑھ کر بھی بیٹھے کہ شاید بہی چھی ہو پھر چوتھی رکعت بڑھے اور سجدہ سہوکر کے سلام پھیرے۔

مسئلہ (۲۳): اگر بیشک ہوا کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری تو اس کا بھی بہی تھم ہے کہ اگر دونوں گمان برابر در ہے کے ہول تو دوسری رکعت ہے یا تیسری تو اس کا بھی بہی تھم ہے کہ اگر دونوں گمان برابر در ہے کہ ہوں تھر کے ہول تو دوسری رکعت پر بیٹھ کے دونا یہ بہی چوتھی ہوں چر بھر بھر کے ہوں تو دوسری رکعت پر بھے کہ شاید بہی چوتھی ہوں تھر جوتھی پڑھے اور سجدہ سہوکر کے سلام پھیرے۔

مسئلہ (۲۴): اگر نماز پڑھ تھنے کے بعد یہ شک ہوا کہ نہ معلوم تین رکعتیں پڑھیں یا چارتو اس شک کا پچھاعتبار نہیں نماز ہوگئی، البتۃ اگر ٹھیک یاد آ جائے کہ تین ہی ہو کیں تو پھر کھڑے ہو کرایک رکعت اور پڑھ لے اور سجدہ سہوکر لے اور اگر پڑھ کے بول پڑا ہویا اور کوئی الیں بات کی جس نے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو پھر ہے پڑھے۔ اسی طرح اگر' اَلتَّعِیَّات' پڑھ تھنے کے بول پڑا ہویا اور کوئی الیہ بی تھم ہے کہ جب تک ٹھیک یا دنہ آئے اس کا پچھاعتبار نہ کرے ایکن اگر کوئی احتیاط کی راہ سے نماز پھر ہے پڑھ لے اور شبہ باتی ندر ہے۔

#### متفرق مسائل:

مسئلہ (۲۵): اگرنماز میں کئی با نیں الیبی ہوگئیں جن سے تجدہ سہووا جب ہوتا ہے تو ایک ہی سجدہ سب کی طرف سے کافی ہوجائے گا ،ایک نماز میں دود فعہ تجدہ سہونہیں کیا جاتا۔

مسئلہ (۲۷): سجدہ سہوکرنے کے بعد پھرکوئی ایس بات ہوگئی جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو وہی پہلا سجدہ سہو کافی ہے،اب پھر سجدہ سہونہ کرے۔

مسئلہ (۲۷): نماز میں بچھ بھول ہوگئ تھی جس ہے تجدہ سہو واجب تھا، لیکن سجدہ سہو کرنا بھول گیااور دونوں طرف سلام بھیر دیا، لیکن ابھی اسی جگہ بیٹھا ہے اور سینہ قبلہ کی طرف ہے نہیں پھیرا، نہ کسی سے پچھ بولا، نہ کوئی اورالی بات ہوئی جس ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو اب تجدہ سہوکر لے، بل کہ اگر اسی طرح بیٹھے بیٹھے کلمہ اور درود شریف وغیرہ کوئی وظیفہ بھی پڑھے کلمہ اور درود شریف وغیرہ کوئی وظیفہ بھی پڑھے کی ہے تھی ترجیحی بچھ جرج نہیں، اب سجدہ سہوکر لے تو نماز ہوجائے گی۔

مسکلہ (۲۸):سجدہ سہووا جب تھااوراس نے قصدُ ادونوں طرف سلام پھیردیااور بینیت کی کہ میں سجدہ سہونہ کروں گا، تب بھی جب تک کوئی ایسی بات نہ ہوجس سے نماز جاتی رہتی ہے، سجدہ سہوکر لینے کا اختیار رہتا ہے۔

مسئلہ (۲۹): چاررکعت والی یا تین رکعت والی نماز میں بھولے ہے دورکعت پرسلام پھیردیا تواب اٹھ کراس نماز کو پورا کر لے اورسجدہ سہوکر لے،البتہ اگر سلام پھیرنے کے بعد کوئی ایسی بات ہوگئی جس سے نماز جاتی رہتی ہے تو پھر سے نماز پڑھے۔

## وتر میں سجدہ سہو کے مسائل:

مسکلہ (۳۰): بھولے ہے وتر کی پہلی یا دوسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھ گیا تو اس کا پچھاعتبار نہیں، تیسری

رکعت میں پھر پڑھے اور سجدہ مہوکرے۔

مسئلہ (۳۱): وترکی نماز میں شبہ ہوا کہ نہ معلوم بید دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت اور کسی بات کی طرف زیادہ گمان نہیں ہے بلکہ دونوں طرف برابر در ہے کا گمان ہے تو اس رکعت میں دعائے قنوت پڑھے اور بیٹھ کر''اکتَّحِیَّات'' کے بعد کھڑا ہوکرایک رکعت اور پڑھے اور اس میں بھی دعائے قنوت پڑھے اور اخیر میں سجدہ سہوکر ہے۔ بعد کھڑا ہوکرایک رکعت اور پڑھے اور اس میں بھی دعائے قنوت پڑھے اور اخیر میں سجدہ سہوکر ہے۔

مسئله (۳۲): وترمین دعائے تنوت کی جگه ''سُه بحسانگ اللّهُم "'پڑھ گیا، پھر جب یاد آیا تو دعائے قنوت پڑھی تو سجدہ مہودا جب نہیں۔

مسکلہ(۳۳):وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا،سورت پڑھ کے رکوع میں چلا گیا تو سجدہ سہووا جب ہے۔ مسکلہ (۳۴۴):''اَلْحَمْد''پڑھ کے دوسورتیں یا تین سورتیں پڑھ گیا تو کچھڈ رنہیں اور سجدہ سہووا جب نہیں۔

## مندرجه ذيل صورتول مين سجده سهووا جب تهين:

مسئله(۳۵): فرض نماز میں پچھلی دونوں رکعتوں یا ایک رکعت میں سورت ملالی توسجدہ سہووا جب نہیں۔ مسئلہ(۳۷): نماز کے اول میں''سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ'' پڑھنا بھول گیا، یارکوع میں''سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیْم''نہیں

پڑھا، یا سجدے میں ''سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلَیٰ '' نہیں کہا، یارکوع سے اٹھ کر''سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه '' کہنایا نہیں رہا، یا نیت باندھتے وقت کندھے تک ہاتھ نہیں اٹھائے، یا اخیررکعت میں درود شریف یا دعانہیں پڑھی یوں ہی سلام

مچھیردیا توان سب صورتوں میں سجدہ سہودا جب نہیں ہے۔

مسئلہ(۳۷): فرض کی پچھلی دونوں رکعتوں میں یا ایک رکعت میں''اُلے بھد'' پڑھنی بھول گیا، چیکے کھڑارہ کررکوع میں چلا گیا تو بھی سجدہ سہووا جب نہیں۔

مسئلہ(۳۸): جن چیز وں کو بھول کر کرنے ہے جدہ سہودا جب ہوتا ہے اگران کو کوئی قصدُ اگر ہے تو سجدہ سہووا جب نہیں بل کہ نماز پھر سے پڑھے ،اگر سجدہ سہو کر بھی لیا تب بھی نماز نہیں ہوئی ، جو چیزیں نماز میں نہ فرض ہیں نہ واجب ان کو بھول کر چھوڑ دینے سے نماز ہو جاتی ہے اور سجدہ سہودا جب نہیں ہوتا۔

## سهو کے بعض مسائل:

مسکله (۳۹):اگر آسته آواز کی نماز میں کوئی شخص خواه امام ہویا منفر دبلند آواز سے قراءت کر جائے یا بلند آواز کی

نماز میں امام آہتہ آواز سے قراءت کرے تو اس کو سجدہ سہوکرنا جاہیے، ہاں اگر آہتہ آواز کی نماز میں بہت تھوڑی قراءت بلند آواز سے کی جائے جونماز سجے ہونے کے لیے کافی نہ ہو، مثلاً: دو تین لفظ بلند آواز سے نکل جا کیں یا جہری نماز میں امام اسی قدر آہتہ پڑھ دیتو سجدہ سہولا زم نہیں، یہی اصح ہے۔

### تمرين

سوال ①: سجده مهوکن چیزوں کی وجہ سے لازم آتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ سوال ④: کیا فرض چھوٹ جانے کی صورت میں سجدہ مہوکرنے سے نماز درست ہوجائے گی یا

نہیں؟

سوال (از کے دوران کتنی مقدار سوچنے سے سجدہ سہولازم ہوجا تا ہے؟

سوال ﴿ بِهِلِ قعدے میں ''اَلتَّ حِیَّات ''کے بعد کون ی نماز میں اور کتنی مقدار میں درود شریف برا صنے سے سجدہ سہوواجب آتا ہے؟

سوال ۞: ''اَلتَّحِیَّات'' کے بدلے کچھاور پڑھلیا،اسی طرح نماز کے شروع میں 'سُبحالاً اُن سوال ۞: ''اَلتَّحِیَّات'' کی جددعائے قنوت پڑھنے لگایا فرض کی تنیسری اور چوتھی رکعت میں بجائے سورت الفاتحہ کے ''اَلتَّحِیَّات'' پڑھنے لگاتو سجدہ سہوکرنا واجب ہوگایا نہیں؟

سوال (از پہلے قعدے میں بیٹھنا بھول گیا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگیا تو اب کیا ۔ کرے؟

سوال (): آخری رکعت میں بیٹھنا بھول گیااور کھڑا ہو گیایا ''اَلتَّحِیَّات'' پڑھ کر کھڑا ہواتواب کیا کرے؟

سوال (): نماز میں شک ہونے کے احکام تفصیل سے تکھیں۔

سوال (9: اگر سجده سهوکرنا بھول گیااور سلام پھیردیا تو کیا تھم ہے؟

سوال 🛈: بھولے ہے وترکی پہلی رکعت میں دعائے قنوت پڑھ لی تو کیا تھم ہے؟

مكتبهتابيلم

سوال (ال: جن چیزوں سے تجدہ سہوواجب ہوتا ہے ان کو قصدُ اکیا تو اس سے تجدہ سہولازم آتا ہے یانہیں؟

سوال (از اگرسوچنے میں دیراگادی توسجدہ سہوکا کیا تھم ہے؟

سوال النبخ اگر جارر کعت والی نماز میں دور کعت پر درود پڑھ لیا تو کیا حکم ہے؟

سوال الر' اَلتَّحِيَّات' میں بیٹھنا بھول جائے تو کیا تھم ہے؟

سوال 🕮: فرض نماز وں میں پچھلی دونوں یا ایک رکعت میں سورت ملالی تو کیا سجدہ سہووا جب ہے؟

# خواتین کے فقہی مسائل

کم مرگھرلائبرىرى اور كتب خانے كى ضرورت\_

کمکت ایک ایسی کتاب جس میں شریعت کے بنیادی عقا کداورخوا تین ہے متعلق فقہی مسائل کوسوال و جواب کی ترتیب برعام فہم انداز میں جمع کیا گیا ہے۔

المركب مسائل متندو مدلل باحواله ذكر كيے گئے ہيں، اميد ہے كه يه كتاب خواتين كے لئے گراں قدر تحفه، بہترين معلَم اور مربی ثابت ہوگی۔

کے بنات کے مدارس ، کالج اورعورتوں کے لئے تعلیم بالغال کے مراکز میں بھی یہ کتاب در ساپڑھائی جاسکتی ہے۔

### ب سجود التلاوة

# سجدهٔ تلاوت کابیانٔ

#### عيرهُ تلاوت كى تعداد:

سکلہ(۱):قرآن شریف میں چودہ (۱۴)سجدہُ تلاوت ہیں، جہاں جہاں کلام مجید کے کنارے پرسجدہ لکھار ہتا ہے ں آیت کو پڑھ کرسجدہ کرنا واجب ہوجاتا ہے اوراس سجدے کو''سجدہُ تلاوت'' کہتے ہیں۔

#### تجدهُ تلاوت كاطريقه:

سئلہ (۲): تجدهٔ تلاوت کرنے کاطریقہ یہ ہے کہ' اَللّٰهُ أَنْحَبُون کہہ کے تجدہ کرے اور'' اَللّٰهُ أَنْحَبُون کہتے وقت تھ نہاٹھائے ، تجدے میں کم سے کم تین دفعہ 'سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَیٰ '' کہہ کے پھر''اَللّٰهُ أَنْحَبُو'' کہہ کے سراٹھا لے بس تجدهٔ تلاوت ادا ہو گیا۔

مسئلہ (۳): بہتریہ ہے کہ گھڑا ہوکراوّل' اَللّٰهُ اَنْحَبَو ''کہہ کے تجدے میں جائے ، پھڑ' اَللّٰهُ اَنْحَبَو ''کہہ کے تحدے میں جائے ، پھڑ' اَللّٰهُ اَنْحَبَو ''کہہ کے قرانہ ہو کھڑا ہوجائے اوراگر بیٹھ کر'' اَللّٰهُ اَنْحَبَو ''کہہ کے اٹھ بیٹھے ، کھڑا نہ ہو تب بھی درست ہے۔ تب بھی درست ہے۔

## آيت سجده پڙھنے اور سننے کا حکم:

مسئلہ (۳): سجد ہے گی آیت کو جو شخص پڑھے اس پر بھی سجدہ کرنا داجب ہے اور جو سنے اس پر بھی واجب ہوجا تا ہے۔ جا ہے جا ہو گئی واجب ہوجا تا ہے۔ جا ہے قصد کے قصد سے بیٹا ہو یا کسی اور کام میں لگا ہواور بغیر قصد کے سجد کے آیت سن لی ہو۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ سجد ہے گئ آیت کو آہتہ ہے پڑھے، تا کہ کسی اور پر سجدہ واجب نہ ہو۔

### سجدهٔ تلاوت کی شرائط:

مسئلہ(۵): جو چیزیں نماز کے لیے شرط ہیں وہ تجدہ تلاوت کے لیے بھی شرط ہیں، یعنی وضو کا ہونا، جگہ کا پاک ہونا،

ال باب میں سنتیں (۲۷) مسائل مذکور ہیں۔



بدن اور کیڑے کا پاک ہونا، قبلہ کی طرف (رخ کرکے ) سجدہ کرنا وغیرہ۔

مسكله (٢): جس طرح نماز كاسجده كياجا تا ہے اس طرح سجدهُ تلاوت بھی كرنا جا ہے۔

مسئلہ(۷):اگرکسی کا دضواس وقت نہ ہوتو پھرکسی وقت وضوکر کے سجدہ کرے،فوراً اسی وقت سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے،لیکن بہتر بیہ ہے کہ اسی وقت سجدہ کر لے، کیوں کہ ثناید بعد سیا دندر ہے۔

مسئلہ(۸): اگر کسی کے ذمے بہت ہے سجدے تلاوت کے باتی ہوں،اب تک ادانہ کیے ہوں تو اب ادا کرلے۔ عمر بھر میں مجھی نہ بھی ادکر لینے جا ہمیں ،بھی ادانہ کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔

مسكله(٩):اگرايسي حالت ميں سناجنب كه اس پرنها ناواجب تفاتونهانے كے بعد سجده كرناواجب ہے۔

مسئلہ(۱۰):اگر بیاری کی حالت میں سنے اور سجدہ کرنے کی طاقت نہ ہوتو جس طرح نماز کاسجدہ اشارے سے کرتا ہے اسی طرح اس کاسجدہ بھی اشارے سے کرے۔

## دوران نمازآ يت سجده يره صنے كے مسائل:

مسئلہ(۱۱): اگر نماز میں سجد ہے گی آیت پڑھے تو وہ آیت پڑھنے کے بعد فورًا نماز ہی میں سجدہ کرلے پھر باقی سورت پڑھ کے رکوع میں جائے ،اگراس آیت کو پڑھ کرفورًا سجدہ نہا اس کے بعد دو آیتیں یا تین آیتیں اور پڑھ لیں تب سجدہ کیا تو سجدہ کرنے ساوا اللہ مسئلہ (۱۲): اگر نماز میں سجدے کی آیت پڑھی اور نماز ہی میں سجدہ نہ کیا تو اب نماز کے بعد سجدہ کرنے ساوانہ ہوگا، ہمیشہ کے لیے گناہ گار ہے گا،اب سوائے تو باستغفار کے اور کوئی صورت معافی کی نہیں ہے۔
مسئلہ (۱۳): سجدے کی آیت پڑھ کے اگر فور آر کوع میں چلا جائے یا دو تین آیتوں کے بعد اور رکوع میں بینیت کر مسئلہ (۱۳): سجدے کی طرف سے بھی یہی رکوع کرتا ہوں تب بھی وہ سجدہ ادا ہوجائے گا۔ اگر رکوع میں بینیت نہیں کی تو رکوع کے بعد سجدہ جب کرے گا تو اس سجدہ تلاوت بھی ادا ہوجائے گا، چاہے کچھ نیت کرے نہیں کی تو رکوع کے بعد سجدہ جب کرے گا تو اس سجدہ تلاوت بھی ادا ہوجائے گا، چاہے کچھ نیت کرے جاہدے نہیں کی تو رکوع کے بعد سجدہ جب کرے گا تو اس سجدہ تلاوت بھی ادا ہوجائے گا، چاہے کچھ نیت کرے جاہدے نہیں کی تو رکوع کے بعد سجدہ جب کرے گا تو اس سجدہ تلاوت بھی ادا ہوجائے گا، چاہے کچھ نیت کرے

مسئلہ(۱۴): نماز پڑھتے میں کسی اور سے تجدے کی آیت سنے تو نماز میں سجدہ نہ کرے بل کہ نماز کے بعد کرے ،اگر نماز ہی میں کرے گا تو وہ تجدہ ادانہ ہوگا پھر کرنا پڑے گا اور گناہ بھی ہوگا۔

### نمازے باہرآیت سجدہ پڑھنے کے مسائل:

ا برااورلسا كره جس بي محراب دار در داز يهوت بي-

مسکلہ (۱۵): ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے سجد ہے گی آیت کوئی بار وُ وہرا کر پڑھے تو ایک ہی سجدہ واجب ہے، چاہے سب دفعہ پڑھ کے اخیر میں سجدہ کر ہے اخیر میں سجدہ کر ہے اورا گرجگہ بدل گئ تب اسی آیت کو دو ہرایا ، پھر تیسری جگہ جا کے وہی آیت پھر پڑھی ، اسی طرح برابر جگہ بدلتا رہا تو جتنی دفعہ وُ وہرائے اتنی ہی دفعہ میر کے دور میرائے۔

مسکلہ (۱۲): اگرایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے بحدے کی گئی آبتیں پڑھیں تو بھی جتنی آبتیں پڑھے استے سجدے کرے۔ مسکلہ (۱۷): بیٹھے بیٹھے بیٹھے سجدے کی کوئی آبت بڑھی ، پھراٹھ کھڑا ہوالیکن چلا پھرانہیں ، جہاں بیٹھا تھا وہیں کھڑے کھڑے وہی آبت پھردو ہرائی توایک ہی سجدہ واجب ہے۔

مسئلہ (۱۸): ایک جگہ بجدے کی آیت پڑھی اور اٹھ کرکسی کام کو چلا گیا ، پھراسی جگہ آ کروہی آیت پڑھی تب بھی دو سحدے کرے۔

مسکلہ (۱۹): ایک جگہ بیٹھے بیٹھے جدے کی کوئی آیت پڑھی، پھر جب قرآن مجید کی تلاوت کر چکا تو اس جگہ بیٹھے بیٹھے کی دو جدے واجب بیٹھے کی اور کام میں لگ گیا جیسے کھانا کھانے لگا۔ اس کے بعد پھروہی آیت اس جگہ پڑھی تاب بھی دو سجدے واجب ہوئے اور جب کوئی اور کام کرنے لگا تو ایسا سمجھیں گے کہ جگہ بدل گئی۔

مسئلہ (۲۰): ایک کوھڑی یا دالان کے ایک کونے میں سجدے کی کوئی آیت پڑھی اور پھر دوسرے کونے میں جا کروہی آیت پڑھی، اب بھی ایک سجدہ ہی کافی ہے، چاہے جتنی دفعہ پڑھے، البتہ اگر دوسرے کام میں لگ جانے کے بعدوہ می آیت پڑھے گا تو دوسرا سجدہ کرنا پڑے گا، پھر تیسرے کام میں لگنے کے بعدا گر پڑھے گا تو تیسرا سجدہ واجب ہوجائے گا۔ مسئلہ (۲۱): اگر بڑا گھر ہوتو دوسر کونے پر جا کر دُوہرانے سے دوسرا سجدہ واجب ہوگا اور تیسر کونے پر تیسرا سجدہ مسئلہ (۲۲): مسجد کا بھی یہی تھم ہے جوایک کوھڑی کا تھم ہے کہ اگر سجد ہے کی ایک آیت کی دفعہ پڑھے تو ایک ہی سجدہ واجب ہے، چاہے ایک ہی جائے بیٹھے دو ہرایا کرے یا مسجد میں ادھرادھر شہل ش کر پڑھے۔ مسئلہ (۲۳): اگر نماز میں سجدہ واجب ہے، چاہے سب

(مكتّبيتاليـل

دفعہ پڑھ کے اخبر میں سجدہ کرے یا ایک دفعہ پڑھ کے سجدہ کرلیا پھراس رکعت یا دوسری رکعت میں وہی آیت پڑھے۔ مسئلسر(۲۴):سجدے کی کوئی آیت پڑھی اور سجدہ نہیں کیا ، پھراس جگہ نیت باندھ لی اور وہی آیت پھرنماز میں پڑھی اور نماز میں سجدہ تلاوت کیا تو یہی سجدہ کافی ہے دونوں سجدے اس سے ادا ہوجا کیں گے ، البتہ اگر جگہ بدل گئی ہوتو دوسراسجدہ بھی واجب ہے۔

مسئلہ(۲۵):اگرسجدے کی آیت پڑھ کے سجدہ کرلیا، تب اس جگہ نماز کی نیت باندھ لی اور وہی آیت نماز میں دوہرائی توابنماز میں پھرسجدہ کرے۔

مسکلہ(۲۷): پڑھنے والے کی جگہ نہیں بدلی ،ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے ایک آیت کو بار بار پڑھتار ہا،لیکن سننے والے کی جگہ بدل گئی کہ پہلی دفعہ اور جگہ سناتھا اور دوسری دفعہ اور جگہ، تیسری دفعہ تیسری جگہ تو پڑھنے والے پر ایک ہی سجدہ واجب ہے اور سننے والے پرکنی سجدے واجب ہیں ،جتنی دفعہ سنے اتنے ہی سجدے کرے۔

مسئلہ (۲۷): اگر سننے والے کی جگہ نہیں بدلی، بل کہ پڑھنے والے کی جگہ بدل گئی تو پڑھنے والے پر کئی سجدے واجب ہوں گے اور سننے والے پرایک ہی سجدہ ہے۔

#### متفرق مسائل:

مسکلہ (۲۸): ساری سورت پڑھنا اور سجدہ کی آیت کوچھوڑ دینا مکروہ اور منع ہے، فقط سجدے ہے بیچنے کے لیےوہ آیت نہ چھوڑ ہے کہاس میں سجدے سے گویاا زکار ہے۔

مسئلہ(۲۹):اگرسورت میں کوئی آیت نہ پڑھے فقط تجدے کی آیت پڑھے تواس کا پچھ ترج نہیں اوراگرنماز میں ایسا کرے تواس میں بیبھی شرط ہے کہ وہ اتنی بڑی ہو کہ چھوٹی تین آیت کے برابر ہو،لیکن بہتر بیہ ہے کہ تجدے کی آیت کوایک دوآیت کے ساتھ ملاکر پڑھے۔

مسکلہ (۳۰) اگر کوئی شخص کسی امام ہے آیت بحدہ سُنے اس کے بعداس کی اقتدا کر بے تواس کوامام کے ساتھ سجدہ کرنا چاہیے اوراگرامام سجدہ کر چکا بوتو اس میں دوصور تیں ہیں : ایک بیا کہ جس رکعت میں آیت سجدہ کی تلاوت امام نے کی جودہ بی رکعت اس کواگر مل جائے تو اس کو سجد ہے کی ضرورت نہیں ، اس رکعت کے مل جانے سے سمجھا جائے گا کہوہ سجدہ جھی مل گیا۔ دوسری بیا کہ وہ رکعت نہ ملے تو اس کوئمازتمام کرنے کے بعد خارج نماز میں سجدہ کرناواجب ہے۔ مسکلہ (۳۱): مقتدی ہے اگر آیت بحدہ نی جائے تو سجدہ واجب نہ ہوگا، نہاس پر نہاس کے امام پر، نہان لوگوں پر جو اس نماز میں شریک ہیں، ہاں جولوگ اس نماز میں شریک نہیں،خواہ وہ لوگ نماز ہی نہ پڑھتے ہوں یا کوئی دوسری نماز پڑھ رہے ہوں تو ان پر سجدہ واجب ہوگا۔

مسكله (٣٢): سجدهٔ تلاوت میں قبقیہ سے وضوئیں جا تالیکن سجدہ باطل ہوجا تا ہے۔

مسكله (۳۳):عورت كي محاذ ات مفسد تحددُ ثلاوت نبيل ـ

مسئلہ (۳۵): خارجِ نماز کا سجدہ نماز میں اور نماز کا خارج میں بل کہ دوسری نماز میں بھی نہیں ادا کیا جاسکتا۔ پس اگر کوئی شخص نماز میں آبیت سجدہ پڑھے اور سجدہ نہ کرے تو اس کا گناہ اس کے ذہبے ہوگا، اس کے سواکوئی تدبیر نہیں کہ

توبه كرے اور ارحم الراحمين اپنے فضل وكرم سے معاف فر مادے۔

مسکلہ (۳۲): اگر دوشخص علاحدہ علا حدہ گھوڑ وں پر سوارنماز پڑھتے ہوئے آرہے ہوں اور ہرشخص ایک ہی آیت سجدہ کی تلاوت کر ہے اورایک دوسر ہے گا وت کونماز ہی میں سنے تو ہرشخص پرایک ہی سجدہ واجب ہوگا جونماز ہی میں ادا کرنا واجب ہے۔ اگر ایک ہی آیت کونماز میں پڑھا اور اسی کونماز سے باہر سنا تو دوسجد ہے واجب ہوں گے، ایک تلاوت کے سبب سے جو ہوگا وہ نماز کا سمجھا جائے گا اور نماز ہی میں ادا کیا جائے گا اور نماز ہی میں ادا کیا جائے گا اور نماز ہی میں ادا کیا جائے گا۔

مسکلہ (۳۷): جمعے اور عیدین اور آہتہ آواز کی نماز میں آیت سجدہ نہ پڑھنا جا ہیے، اس لیے کہ سجدہ کرنے میں مقتدیوں کے اشتباہ کا خوف ہے۔

لے لیعن عورت کا نماز میں مرد کے ساتھ برابر میں کھڑا ہونا۔

### تمرين

سوال (): "سجدهٔ تلاوت ' کے کہتے ہیں اوراس کے کرنے کاطریقہ کیا ہے؟

سوال 🕩: ''سجدهُ تلاوت'' كتنه بين؟

سوال 💬: ''سجدہُ تلاوت'' کباورکس پرواجب ہوتا ہے؟

سوال (النازمين آيت بجده پڙھنے کی صورت ميں بجده کب کرے؟

سوال ﴿ الرنماز مِين 'سجدهُ تلاوت 'ادانه كياتو كيابا برسجده اداكرناير عا؟

سوال 🛈: کیانماز کے رکوع اور سجد ہے میں ' سجد ہُ تلاوت' ادا ہوسکتا ہے؟

سوال ﷺ: جگہ تبدیل ہونے یا حالت تبدیل ہونے (جیسے بیٹھا تھا کھڑا ہو گیا وغیرہ) میں سجدہ تلاوت لازم آتا ہے یانہیں؟ مثالوں کے ذریعے اس کی وضاحت فرمائیں۔

سوال ۞: ''سجدہُ تلاوت'' کی آیت پڑھی اور سجدہ نہیں کیا پھراسی جگہ نماز پڑھی اور وہی سجد ہے کی آیت اس میں پڑھی اور سجدہ کیا تو کیا نماز کے بعدایک اور سجدہ کرنا پڑے گا؟

سوال ۞: سجدے کی آیت پڑھی اور سجدہ کرلیا پھراسی جگہ نماز پڑھی اور وہی سجدے کی آیت اس میں پڑھی تو کیانماز میں سجدہ کرنا واجب ہوگا؟

سوال ﴿ بِرْ صِنْ والا آیت تجدہ کو بار بارایک جگہ پڑھے اور سننے والے کی جگہ بدل جائے یا اس کے برعکس ہوتو کس پرمتعدد سجدے آئیں گے اور کس پرصرف ایک ؟

سوال (ال: اگرمجد میں آیت بحدہ بار بار پڑھے تو کیا تھم ہے؟

سوال (ا: آہتہ نمازوں میں آیت سجدہ پڑھنے کا کیا تھم ہے؟

سوال (ا کیا اسجدهٔ تلاوت 'رکوع کرنے سے ادا ہوجائے گا؟

سوال (۱۲): اگرایک ہی سجدے کی آیت مختلف جگہوں پر پڑھی تو کتنے سجدے کرے؟

سوال (۱): اگرمخلف آیات بحده ایک ہی جگہ براھے تو کتنے بحدے کرے؟

منتبهت لعيلم

#### باب صلوة المريض

# بيار کی نماز کابيان ٔ

### بیٹھ کرنماز بڑھنے کے مسائل:

مسئلہ(۱): نماز کوکسی حالت میں نہ جھوڑے، جب تک کھڑے ہوکر پڑھنے کی قوت رہے کھڑے ہوکر نماز پڑھتا رہے اور جب کھڑانہ ہو سکے تو بیٹھ کرنماز پڑھے۔ بیٹھے بیٹھے رکوع کر لے اور رکوع کر کے دونوں سجدے کر لے اور رکوع کے لیے اتنا جھکے کہ پیٹانی گھٹنوں کے مقابل ہوجائے۔

مسکلہ(۲): اگر رکوع سجدہ کرنے کی بھی قدرت نہ ہوتو رکوع اور سجدے کو اشارے ہے ادا کرے اور سجدے کے لیے رکوع سے زیادہ جھک جایا کرے۔

مسکلہ (۳): سجدہ کرنے کے لیے تکیہ وغیرہ کوئی اونچی چیز رکھ لینا اور اس پرسجدہ کرنا بہتر نہیں، جب سجدے کی قدرت نہ ہوتو بس اشارہ کرلیا کرے، تکیہ کے اُویر سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں۔

مسئلہ (۳):اگر کھڑے ہونے کی قوت تو ہے لیکن کھڑے ہونے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے یا بی**اری کے بڑھ جانے** کا ڈرہے تب بھی بیٹھ کرنماز پڑھنا درست ہے۔

مسئلہ(۵): اگر کھڑا تو ہوسکتا ہے لیکن رکوع سجدہ نہیں کرسکتا تو جاہے کھڑا ہوکر پڑھے اور رکوع وسجدے اشارے سے کرے اور جاہے بیٹھ کرنماز پڑھے اور رکوع سجدے کواشارے سے اداکرے، دونوں اختیار ہیں لیکن بیٹھ کر پڑھنا بہتر ہے۔

## لیٹ کرنماز پڑھنے کے مسائل:

مسئلہ (۲): اگر بیٹھنے کی طاقت نہیں رہی تو بیچھے کوئی گاؤ تکیہ وغیرہ لگا کراس طرح لیٹ جائے کہ سرخوب او نیچارہے بل کہ قریب قریب بیٹھنے کے رہے اور پاؤں قبلہ کی طرف بھیلا لے اور اگر پچھ طاقت ہوتو قبلہ کی طرف بیرنہ بھیلائے بل کہ گھٹنے کھڑے رکھے، بھرسر کے اشارے سے نماز پڑھے اور سجدے کا اشارہ زیادہ نیچا کرے، اگر گاؤ

لے اس باب میں سترہ (۱۷) مسائل ندکور ہیں۔



تکیہ سے ٹیک لگا کربھی اس طرح نہ لیٹ سکے کہ سراور سینہ وغیرہ او نیچار ہے تو قبلہ کی طرف پیرکر کے بالکل چپت لیٹ جائے ، لیکن سرکے بنچے کوئی او نیچا تکیہ رکھ دیں کہ منہ قبلہ کی طرف ہوجائے آسان کی طرف نہ رہے ، پھر سرکے اشارے سے نماز پڑھے ، رکون کا اشارہ کم کرے اور سجدے کا اشارہ ذرازیادہ کرے۔

مسئلہ(۷): اگر چت نہ لیئے بل کہ دائیں یا بائیں کروٹ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے لیٹے اور سر کے اشارے سے رکوع سجدہ کرے پیھی جائز ہے لیکن چت لیٹ کر پڑھنازیا دہ اچھاہے۔

# اگراشارے ہے بھی نمازیر صنے کی قدرت نہ ہو:

مسئلہ (۸): اگر سرے ساشارہ کرنے کی بھی طاقت نہیں رہی تو نماز نہ پڑھے، پھراگرایک رات دن سے زیادہ یہی حالت رہی تو نماز بالکل معاف ہو گئی، اچھے ہونے کے بعد قضا پڑھنا بھی واجب نہیں ہے اور اگرایک دن رات سے زیادہ بہ حالت نہیں رہی بل کہ ایک دن رات میں پھراشارے سے پڑھنے کی طاقت آگئی تو اشارے ہی سے ان کی قضا پڑھے اور بیارادہ نہ کرے کہ جب بالکل اچھا ہو جاؤل گا تب پڑھوں گا کہ شاید مرگیا تو گناہ گار مرے گا۔ مسئلہ (۹): ای طرح آگر اچھا خاصا آ دمی ہے ہوش ہو جائے تو اگر بے ہوشی ایک دن رات سے زیادہ نہ ہوئی ہوتو قضا پڑھنا واجب نہیں۔

#### تن درست دورانِ نماز بیمار ہوجائے:

مسئلہ(۱۰) جب نماز شرون کی اس وقت بھلا چنگا (ٹھیک) تھا، پھر جب تھوڑی نماز پڑھ چکا تو نماز ہی میں کوئی الی رگ چڑ انہ ہو سکا تو رکوع سجد ہے کوسر الی رگ چڑھ ٹی کہ کھڑ انہ ہو سکا تو باتی نماز بیٹھ کر پڑھے ،اگر رکوع سجدہ کر سکے تو کرے نہیں تو رکوع سجد ہے کوسر کے اشر رے سے کرے اور اگر ایسا حال ہو گیا کہ بیٹھنے کی بھی قدرت نہیں رہی تو اسی طرح لیٹ کر باقی نماز کو پورا کرے۔

#### بیار دورانِ نما زصحت یاب ہوجائے:

مسکلہ(۱۱): بیاری کی وجہ ہے تھوڑی نماز بیٹھ کر پڑھی اور رکوع کی جگہ رکوع اور سجد ہے کی جگہ سجدہ کیا، پھرنماز ہی میں احصا ہو گیا تو اسی نماز کو کھڑا ہوکر پورا کر ہے۔



#### جوبيارخوداستنجانهكرسك

مسئلہ(۱۲): فالج گرااورانیا بیارا ہوگیا کہ پانی ہے استجانہیں کرسکتا تو کپڑے یا ڈھیلے سے پونچھ ڈالا کرے اوراس طرح نماز پڑھے اگرخود تیم نہ کر سکے تو کوئی دو نراتیم کرادے اوراگر ڈھیلے یا کپڑے سے پونچھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو بھی نماز میں طرح نماز پڑھے،کسی اور کواس کے بدن کا دیکھنا اور پونچھنا درست نہیں ، نہ ماں نہ باپ (کو) نہ لڑکا نہ لڑکی (کو) البتہ بیوی کوا پنے میاں اور میاں کوا پنی بیوی کا بدن دیکھنا درست ہے،اس کے سواکسی کو درست نہیں۔

#### قضانماز پڑھنے میں درینہ کرے:

مسئلہ (۱۳) : تن درسی کے زمانے میں بچھ نمازیں قضا ہوگئ تھیں ، پھر بیار ہو گیا تو بیاری کے زمانے میں جس طرح نماز پڑھنے کی قوت ہوان کی قضا پڑھے ، بیا نتظار نہ کرے کہ جب کھڑے ہونے کی قوت آئے تب پڑھوں یا جب بیٹھنے لگوں اور رکوع سجدہ کرنے کی قوت آئے تب پڑھوں ، بیسب شیطانی خیالات ہیں ، دین داری کی بات بیہ ہے کہ فورً ایڑھے دیرنہ کرے۔

## نا پاک بستر بدلنے کا حکم:

مسئلہ (۱۴۷):اگر بیار کابستر نجس ہے لیکن اس کے بدلنے میں بہت تکلیف ہوگی تواسی پرنماز بڑھ لینا درست ہے۔ مسئلہ (۱۵): حکیم نے کسی کی آئکھ بنائی اور ملنے جلنے سے منع کر دیا تو لیٹے لیٹے نماز بڑھتار ہے۔

# مریض کے بعض مسائل

مسئلہ (۱۷): اگر کوئی معذور اشارے ہے رکوع سجدہ ادا کر چکا ہو، اس کے بعد نماز کے اندر ہی رکوع سجدے پر قدرت ہوگئ تو وہ نمازاس کی فاسد ہوجائے گئی، پھر نئے سرے نہاں پرنماز پڑھناوا جب ہےاورا گرابھی اشارے ہے رکوع سجدہ نہ کیا ہوکہ تن درست ہوگیا تو پہلی نماز سجھے ہے اس پر بناجا نز ہے۔

مسئلہ(۱۷):اگر کوئی شخص قراءت کے طویل ہونے کے سبب سے کھڑے کھڑے تھک جائے اور تکلیف ہونے

گےتواس کوکسی دیوار بیا درخت یالکڑی وغیرہ ہے تکیدلگالینا مکروہ نہیں۔تراویج کی نماز میں ضعیف اور بوڑ ھےلوگوں کو اکثراس کی ضرورت پیش آتی ہے۔

## تمرين

سوال ①: مریض کن کن صورتوں میں بیٹھ کرنماز پڑھ سکتا ہے؟ تفصیل ہے تحریر کریں۔

سوال (از اگرمریض کورکوع و سجدے کی قدرت نه ہوتو و هنماز کس طرح پڑھے؟

سوال 💬 : جس میں بیٹھنے کی قدرت بھی نہ ہووہ نماز کس طرح پڑھے؟

سوال (الله مريض عنمازكب معاف بوتى ہے؟

سوال ( : کیاکسی ایجھے خاصے آ دمی ہے جومریض نہ ہونماز معاف ہونے کی کوئی صورت ہے؟

سوال (): اگر فالج گرایا ایسا بیار ہوا کہ پانی ہے استنجانہیں کرسکتا تو ایسی حالت میں نماز کس طرح پڑھے؟

سوال (): بیارا گررکوع سجدہ بیٹھ کرنہ کر سکے مگر کھڑا ہوسکتا ہے تو کیا تھم ہے؟

سوال ( : اگرسر سے اشارہ کرنے کی طاقت بھی ندر ہے تو کیا تھم ہے؟

سوال (9: اگر بے بُوشی ایک دن رات سے بردھ جائے تو کیا تھم ہے؟

سوال ان نماز بالکل صیح حالت میں شروع کی اور پھر کوئی مسئلہ پیش آگیا جس کی وجہ ہے کھڑا نہیں ہوسکتا تو کیا کرے؟

سوال (ان اگر بیاری کی حالت میں نماز شروع کی اور پھرٹھیک ہو گیا تو کیا تھ ہے؟

سوال (اگریماری کی بناپراستنجانبیں کرسکتاتو کیا کرے؟

سوال (ال باركانجس بستر بدلنے ميں تكليف ہوتی ہوتو كيا حكم ہے؟

سوال النظام عندوراشارے ہے رکوع سجدہ ادار کر چکا ہواس کے بعد نماز کے اندر ہی

رکوع سجدے پرقدرت ہوگئی تو نماز کا کیا تھم ہے؟

متستبهيت لعيلم

#### باب صلوة المسافر

# سفرمیں نماز پڑھنے کا بیان

#### آدمی شرعاً کب مسافر بنیاہے؟

مسئلہ (۱): اگر کوئی ایک منزل یا دو منزل کا سفر کرے تو اس سفر سے شریعت کا کوئی تھم نہیں بدلتا اور شریعت کے قاعد سے ساس کومسافر نہیں گئے۔ اس کوماری با تیں اس طرح کرنی چاہمیں جیسے کہ اپنے گھر کرتا تھا۔ چارر کعت والی نماز کو چارر کعت پڑھے اور موزہ پہنے ہوتو ایک رات دن سے کرے، پھراس کے بعد سے کرنا درست نہیں۔
مسئلہ (۲): جو کوئی تین منزل چلنے کا ارادہ کر کے نکلے، وہ شریعت کے قاعد سے سافر ہے، جب اپنے شہر کی آبادی سے باہر ہوگیا تو شریعت سے مسافر بن گیا اور جب تک آبادی کے اندراندر چاتار ہے تب تک مسافر نہیں ہے اور اسٹیشن اگر آبادی کے اندر ہے تو آبادی کے تعمیں ہے اور جو آبادی کے باہر ہوتو وہاں بہنچ کرمسافر ہوجائے گا۔
مسئلہ (۳): تین منزل سے ہے کہ اکثر پیدل چلنے والے وہاں تین روز میں پہنچا کرتے ہیں ، خینداس کا ہمار سے ملک مسئلہ (۳): اگر کوئی جگہ اتنی دور ہے کہ اون اور آ دمی کی چال کے اعتبار سے تو تین منزل ہے لیکن تیز کہ تی تیز بہائی تیز بہائی سے مسئلہ (۳): اگر کوئی جگہ اتنی دور ہے کہ اون اور آ دمی کی چال کے اعتبار سے تو تین منزل ہے لیکن تیز کہ تی تیز بہائی تیز بہائی سے رسوار ہے اس لیے دو بی دن میں پہنچ جائے گایار بل پرسوار ہو کہ ذراور میں پہنچ جائے گا، تب بھی شریعت سے وہ مسافر ہے۔

## دوران سفرنماز كاحكم:

مسئلہ(۵): جوکوئی شریعت کی روسے مسافر ہووہ ظہراور عصراور عشا کی فرض نماز دودور کعتیں پڑھے۔ سنتوں کا بیتھم ہے کہا گرجلدی ہوتو فجر کی سنتوں کے سوااور سنتیں حجوڑ دینا درست ہے،اس حجوڑ دینے سے پچھے گناہ نہ ہوگا اوراگر کچھ جلدی نہ ہو، نہ اپنے ساتھیوں سے رہ جانے کا ڈر ہوتو نہ حجوڑ ہے اور سنتیں سفر میں پوری پوری پڑھے،ان میں کی نہیں ہے۔

ل اس باب میں اٹھائیس (۲۸) مسائل ندکور ہیں۔ سے ایک گھوڑے کی رتھ نما گاڑی۔ سے لیکے کی مانند بیلوں کی چھوٹی گاڑی۔

مسئلہ(۱): فجراورمغرباوروتر کی نماز میں بھی کوئی کی نہیں ہے، جیسے ہمیشہ پڑھتا ہے ویسے ہی پڑھے۔ مسئلہ(۷): ظہر،عصر،عشا کی نماز دورکعتوں سے زیادہ نہ پڑھے، پوری چاررکعتیں پڑھنا گناہ ہے جیسے ظہر کے کوئی چیوفرض پڑھے تو گناہ گار ہوگا۔

مسکلہ(۸):اگر بھولے سے جارر تعتیں پڑھ لیں تواگر دوسری رکعت پر بیٹھ کر''اکتَّ جِیَّات''پڑھی ہے تب تو دو رکعتیں فرض کی ہوگئیں اور دور تعتیں نفل کی ہوجا کیں گی اور سجدہ مہوکر ناپڑے گا اورا گر دور کعت پر نہ بیٹھا ہوتو جاروں رکعتیں نفل ہوگئیں فرض نماز پھر سے پڑھے۔

#### ا قامت کے مسائل:

مسئلہ(۹):اگرراستے میں کہیں تھہر گیا تواگر بندرہ دن سے کم تھبر نے کی نیت ہے تو برابرہ ہسافرر ہے گا، چار رکعت والی فرض نماز دو۲ رکعت پڑھتار ہے اور اگر بندرہ دن یااس سے زیادہ تھبر نے کی نیت کر لی ہے تو اب وہ مسافر نہیں رہا۔ پھراگر نیت بدل گئ اور بندرہ دن سے پہلے چلے جانے کا ارادہ ہو گیا تب بھی مسافر نہ بنے گانمازیں پوری پوری پڑھے۔ پھر جب یہال سے چلے تواگر یہال سے وہ جگہ تین منزل ہو جہاں جاتا ہے تو پھر مسافر ہوجائے گا اور جواس سے کم ہوتو مسافر نہ سے گا۔

مسکلہ(۱۰): تین منزل جانے کاارادہ کرکے گھر سے نکلا ،لیکن گھر ہی سے یہ بھی نیت ہے کہ فلانے گاؤں میں پندرہ دن گھہروں گانو مسافر نہیں رہا، راستہ بھریوری نمازیں پڑھے، پھراگر گاؤں میں پہنچ کے پورے پندرہ دن نہیں گھہرنا ہوا تب بھی مسافر نہ ہے گا۔

مسکلہ(۱۱): تین منزل جانے کاارادہ ہے لیکن پہلی منزل یا دوسری منزل پراپنا گھر پڑے گا تب بھی مسافر نہیں ہوا۔ مسکلہ(۱۲): نماز پڑھتے پڑھتے نماز کے اندر ہی پندرہ روز گھہرنے کی نیت ہوگئی تو مسافر نہیں رہا، بینماز بھی پوری مڑھے۔

مسکلہ(۱۳): دو چار دن کے لیے راستے میں کہیں تھہر نا پڑا کیکن بچھالی با نیں ہوجاتی ہیں کہ جانانہیں ہوتا ہے، روزیہ نبیت ہوتی ہے کہ پرسول چلا جاؤں گالیکن نہیں جانا ہوتا۔ای طرح پندرہ یا بیس دن یا ایک مہینہ یا اس ہے بھی زیادہ رہنا یا اورودگاؤں ایک یادومنزل پرے،لینی مسافت سفرے اندرے۔



ہوگیالیکن پورے بندرہ دن رہنے کی بھی نیت نہیں ہوئی تب بھی مسافرر ہے گا، جا ہے جتنے دن اسی طرح گزرجا ئیں۔ مسئلہ (۱۲۳): تین منزل جانے کا ارادہ کر کے چلا، پھر پچھ دور جا کرکسی وجہ سے ارادہ بدل گیااور گھر لوٹ آیا توجب سے لوٹے کا ارادہ ہوا ہے تب ہی ہے مسافر نہیں رہا۔

مسئلہ (۱۵): تین منزل چل کے کہیں پہنچا تو اگر وہ اپنا گھر ہے تو مسافر نہیں رہا، چاہے کم رہے یا زیادہ اور اگر اپنا گھر نہیں ہے تو اگر پندرہ دن کھبر نے کی نیت ہوتب بھی مسافر نہیں رہا، اب نمازیں پوری پوری پڑھے اور اگر نہ اپنا گھر ہے نہ پندرہ دن کھبر نے کی نیت ہے تو وہاں پہنچ کر بھی مسافر رہے گا، چاررکعت فرض کی دورکعتیں پڑھتا رہے۔ مسئلہ (۱۷): راستے میں کی جگہر نے کا ارادہ ہے، دس دن یہاں ، پانچ دن وہاں ، بارہ دن وہاں، کیکن پورے پندرہ دن کہیں گھبر نے کا ارادہ ہے، دس دن یہاں ، پانچ دن وہاں ، بارہ دن وہاں، کیکن پورے پندرہ دن کہیں گھبر نے کا ارادہ نہیں تب بھی مسافر رہے گا۔

مسکلہ (۱۷):کسی نے اپناشہر بالکل جھوڑ دیا،کسی دوسری جگہ گھر بنالیا اور و ہیں رہنے ہے لگا،اب پہلے شہر سے اور پہلے گھر سے پچھ مطلب نہیں رہا تو اب وہ شہر اور پر دیس دونوں برابر ہیں تو اگر سفر کرتے وفت راستے میں وہ پہلاشہر پڑے اور دوجار دن وہاں رہنا ہوتو مسافر رہے گا،نمازیں سفر کی طرح پڑھے۔

#### متفرق مسائل:

مسئلہ(۱۸):اگرکسی کی نمازیں سفر میں قضا ہو گئیں تو گھر پہنچ کر بھی ظہر ،عصر ،عشا کی دوہی دور کعتیں قضایڑ ھے اور اگر سفر سے پہلے مثلاً:ظہر کی نماز قضا ہوگئی تو سفر کی حالت میں چارر کعتیں اس کی قضایڑ ھے۔

مسئلہ(۱۹): دریامیں کشتی چل رہی ہے اور نماز کا وقت آگیا تو اسی چلتی کشتی پرنماز پڑھ لے،اگر کھڑے ہوکر پڑھنے میں سرگھو مے تو بیٹھ کر پڑھے۔

مسکلہ (۲۰): ریل پرنماز پڑھنے کا بھی یہی حکم ہے کہ چلتی ریل پرنماز پڑھنا درست ہےاورا گر کھڑے ہوکر پڑھنے ہے سرگھوے یا گرنے کاخوف ہوتو بیٹھ کر پڑھے۔

مسئله (۲۱): نماز پڑھتے میں ریل پھرگئی اور قبلہ دوسری طرف ہو گیا تو نماز ہی میں گھوم جائے اور قبلہ کی طرف منہ کر \_لے\_

مسکله (۲۵):اگر تین منزل جانا ہوتو جب تک مردوں میں ہے کوئی اپنامحرم باشو ہرساتھ نہ ہواس وقت تک سفر

کرنا درست نہیں ہے، بے(بغیر)محرم کے ساتھ کے سفر کرنا بڑا گناہ ہےاوراگرایک منزل یا دومنزل جانا ہوتب بھی بے محرم کے ساتھ جانا بہتر نہیں ۔ حدیث میں اس کی بھی بڑی ممانعت آئی ہے۔ مسئلہ (۲۲):اگراونٹ سے یا بہلی سے اتر نے میں جان یا مال کا اندیشہ ہے تو بدون اتر ہے بھی نماز درست ہے۔

## تمرين

**سوال ()**: سافر کس کو کہتے ہیں اور وہ نمازیں کس طرح پڑھے گا؟

سوال (الرمافر بھولے سے چار رکعت نماز پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟

سوال است میں کہیں گھرنے سے کیا مسافر مقیم بن جاتا ہے؟

سوال ان مسافر نے دورانِ نماز بندرہ دن تھہرنے کی نبیت کرلی تواس کی نماز کا کیا تھم ہے؟

سوال @: اپناشهر بالكل جهورٌ ديا اوراس سے لاتعلق ہوگيا، پھراس شهرييں سفر كے دوران جانے

كااتفاق مو توبيخص يهان مسافر مو گايامقيم؟

سوال (٢: سفر کی تضانمازی گھراور گھر کی قضانمازیں سفر میں کس طرح پڑھے گا؟

سوال (ے: کیاریل پرنماز پڑھنا جائز ہے؟

سوال 🕭: کیااونٹ وغیرہ پرنماز ہوسکتی ہے؟

سوال (9: اگرتیز رفتار سواری پرتین دن کاسفرایک دن میں کرے تو کیا تھم ہے؟

سوال 🕩: قصرنماز وں کی رکعات کی تعداد کیا ہےاور کیا سنتوں میں بھی قصر ہے؟

سوال (ان اگرچار رکعات کی نماز کودو کے بجائے بورا پڑھ لیاتو کیا تھم ہے؟

سوال (1): كتن دن همرن سے مقيم كہلائے گا؟

سوال (الله: اگرنیت میں یہ ہو کہ کل چلا جاؤں گالیکن پندرہ دن گزر گئے اور جانانہیں ہواتو کیا تھم ہے؟

سوال (ا): رائے میں کئ جگہ تھرنے کاارادہ ہے گریندرہ دن ہے کم تو کیا تھم ہے؟

سوال (۱): کشتی میں نماز پڑ سے کا کیا تھم ہے؟

مكتبهيثاليسلم

## مسافر کی نماز کے مسائل

#### دوجگهول میں اقامت کی نبیت:

مسئلہ (۲۳) : کوئی شخص بندرہ (۱۵) دن تظہر نے کی نیت کرے مگر دو مقام میں اوراُن دو مقاموں میں اس قدر فاصلہ ہو کہ ایک مقام کے اذان کی آ واز دوسرے مقام پر نہ جاسکتی ہو مثلاً : دس (۱۰) روز مکہ بیس رہنے کا ارادہ کرے اور پانچے (۵) روز منی میں، مکہ مے نی تین میل کے فاصلے پر ہے تواس صورت میں وہ مسافر ہی ثار ہوگا۔ مسئلہ (۲۲۷) : اورا گر مسئلہ نہ کورہ میں رات کوا یک ہی مقام میں رہنے کی نیت کر ہے اور دن کو دوسرے مقام میں تو جس مقام میں رات کو گئی ہے وہ اس کا وطن اقامت ہوجائے گا، وہاں اس کو قصر کی اجازت نہ ہوگا۔ اب دوسرا مقام جس میں دن کور ہتا ہے اگر اُس پہلے مقام سے سفر کی مسافت پر ہے تو وہاں جانے سے مسافر ہوجائے گا ورنہ تیم رہے گا۔

مسئلہ (۲۵): اور اگر مسئلہ ندکورہ میں ایک مقام دوسرے مقام سے اس قدر قریب ہو کہ ایک جگہ کی اذان کی آواز دوسری جگہ جاسکتی ہے تو وہ دونوں مقام ایک سمجھے جائیں گے اور ان دونوں میں پندرہ (۱۵) دن تھمرنے کے ارادے سے مقیم ہوجائے گا۔

## مقیم کی اقتدامسافر کے پیچھے:

مسئلہ (۲۷) بمقیم کی اقتدا مسافر کے پیچے ہر حال میں درست ہے،خواہ ادا نماز ہویا قضا اور مسافر امام جب دو رکعتیں پڑھ کرسلام پھیرد ہے تو مقیم مقتدی کو جا ہے کہ اپنی نماز اُٹھ کرتمام کر لے اور اس میں قراءت نہ کرے بل کہ پہلے کہ اور ہو ہے کہ وہ لاحق ہے اور قعدہ اولی اس مقتدی پر بھی متابعت ِ امام کی وجہ سے فرض ہوگا۔ مسافرامام کو مستحب ہے کہ اپنے مقتدیوں کو دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد فوراً اپنے مسافر ہونے کی اطلاع کر دے اور زیادہ بہتریہ ہے کہ اپنے مقتدیوں کو دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد فوراً اپنے مسافر ہونے کی اطلاع کر دے اور زیادہ بہتریہ ہے کہ بیل نماز شروع کرنے کے بھی اپنے مسافر ہونے کی اطلاع کردے۔

مسافر کی اقتدامقیم کے پیچھے:

مسئلہ (۲۷): مسافر بھی مقیم کی اقتدا کرسکتا ہے گروقت کے اندراور وقت جاتار ہاتو فجراور مغرب میں کرسکتا ہے اور

ظہر،عصر،عشامیں نہیں۔اس لیے کہ جب مسافر مقیم کی اقتدا کرے گا توامام کی اتباع کی وجہ سے پوری جاررکعت یہ بھی پڑھے گا اورامام کا قعد ۂ اولی فرض نہ ہوگا اور اس کا فرض ہوگا۔ پس فرض پڑھنے والے کی اقتدا غیر فرض والے کے پیچھے ہوئی اور بیدرست نہیں۔

### حالتِ نماز میں اقامت کی نبیت:

مسئلہ (۲۸): اگر کوئی مسافر حالت نماز میں اقامت کی نیت کر لے خواہ اوّل میں یا درمیان میں یا اخیر میں ، مُرسجد ہُ سہو یا سلام سے پہلے بینیت کر لے تو اس کو وہ نماز پوری پڑھنا جا ہیے، اس میں قصر جا بڑنہیں اور اگر سجد ہُ سہو یا سلام کے بعد نیت کر سے یالاحق ہونے کی حالت کے بعد نیت کر سے یالاحق ہونے کی حالت میں نیت کر سے تو اس کی نیت کا اثر اس نماز میں ظاہر نہ ہوگا اور بینماز اگر جارر کھت کی ہوگی تو اُس کو قصر کرنا اس میں واجب ہوگا۔

مثال: (۱) کسی مسافر نے ظہر کی نماز شروع کی ، ایک رکعت پڑھنے کے بعدوقت گزرگیا، اس کے بعداُس نے اقامت کی نیت کی توبینیت اس نماز میں اثر نہ کرے گی اور بینماز اُس کو قصر سے پڑھنا ہوگی۔
مثال: (۲) کوئی مسافر کسی مسافر کا مقتدی ہوا اور لاحق ہوگیا ، پھراپنی گئی ہوئی رکعتیں ادا کرنے لگا پھراُس لاحق نے اقامت کی نیت کر لی تو اس نیت کا اثر اس نماز پر کچھنہ پڑے گا اور بینماز اگر چاررکعت کی ہوگی تو اس کو قصر سے پڑھنا ہوگی۔

## تمرين

سوال ①: اگر کوئی شخص دومقاموں میں بندرہ (۱۵) دن تھرنے کی نیت کرے تو بیہ مسافر ہوگایا مقیم ، تفصیل ہے کھیں؟

سوال (۲: مقیم مسافر کے پیچیے نماز کس طرح پڑھے گا؟

سوال 💬: مسافر مقیم کی اقتدا کب کرسکتا ہے؟

سوال (الرکوئی مسافر حالت نماز میں اقامت کی نیت کرے تواس کا کیا تھم ہے؟

#### باب صلوة الجمعة

# جمعے کی نماز کا بیان

اللہ تعالیٰ کونماز سے زیادہ کوئی چیز پہند نہیں اوراس واسطے کسی عبادت کی اس قدر سخت تا کیداور فضیلت شریعت صافیہ میں وار ونہیں ہوئی،اس وجہ سے پروردگارِعا کم نے اس عبادت کوا پنے اُن غیر متنا ہی نعتوں کے ادائے شکر کے لیے جن کا سلسلہ ابتدائے پیدائش سے آخر موت تک بل کہ موت کے بعداور قبل پیدائش کے بھی منقطع نہیں ہوتا، ہر ون میں پانچ وقت مقرر فر مایا ہے اور جمعے کے دن چول کہ تمام دنوں سے زیادہ نعمیں فائز ہوئی ہیں، چی کہ حضرت آدم میں پانچ وقت مقرر فر مایا ہے اور جمعے کے دن چول کہ تمام دنوں سے زیادہ نعمیں فائز ہوئی ہیں، چی کہ حضرت آدم ہوااور ہم اور خاکم ہوااور ہم اور پانچ ہوانسانی نسل کے لیے اصلی اوّل ہیں اس دن پیدا کیے گئے ہیں، لبندا اس دن ایک خاص نماز کا تھم ہوااور ہم اور پانچ ہوا کہ در اُن فوائد کا ذیادہ قدر جماعت زیادہ ہو گئا ہم ہو چکا ہے کہ جس قدر جماعت زیادہ ہو اُس قدر اُن فوائد کا ذیادہ قطہور ہوتا ہے اور بیا س وقت ممکن ہے کہ جب مختلف محلوں کے لوگ اور اُس مقام کا کثر باشند ہے ایک جگہ جم ہوکر نماز پڑھیں اور ہرروز یا نجوں وقت بیام رخت تکلیف کا باعث ہوتا۔

ان سب وجوہ سے شریعت نے ہفتے میں ایک دن ایسا مقرر فر مایا جس میں مختلف محلوں اور گاؤں کے مسلمان آپس میں جمع ہوکراس عبادت کوادا کریں اور چوں کہ جمعے کا دن تمام دنوں میں افضل واشرف تھا، لہذا سیخصیص اس دن کے لیے گی گئی ہے۔ اگلی اُمتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دن عبادت کا تھکم فر مایا تھا مگر اُنہوں نے اپنی بذھیبی سے اس میں اختلاف کیا اور اس سرکشی کا نتیجہ میہ ہوا کہ وہ اس سعادت عظمیٰ سے محروم رہے اور میفضیات بھی اِسی اُمت کے حصے میں بڑی۔

یبود نے سنچ ( ہفتے ) کا دن مقرر کیا، اس خیال سے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے پیدا کرنے سے فراغت کی تھی۔نصار کی نے اتوار کا دن مقرر کیا، اس خیال سے کہ بید دن ابتدائے آفرینیش کا ہے، چناں چاب تک بید دونوں فرقے ان دو دِنوں میں بہت اہتمام کرتے ہیں اور تمام وُنیا کے کام کو چھوڑ کر عبادت میں مصروف رہتے ہیں،نصر انی سلطنوں میں اتوار کے دن اسی سبب سے تمام دفاتر میں تعطیل ہوجاتی ہے۔

لِ لِعِنْ بِحِصِلِ صَفَّاتِ مِن \_ مِ لِعِنْ زَمِن وآسان بنانے کی ابتدااللہ مَنَالْوُوَقِعَالیؓ نے ای دن سے فرما کی۔



## جمعے کے (۱۲) فضائل

- (۱) نبی ﷺ نے فرمایا: ''تمام دنوں سے بہتر جمعے کا دن ہے، اسی میں حضرت آ دم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اس دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے باہر لائے گئے (جواس عالم میں انسان کے وجود کا سبب ہواجو بہت بڑی نعمت ہے ) اور قیامت کا وقوع بھی اسی دن ہوگا۔'' (صحیح مسلم شریف)
- (۲) امام احمد رَسِّمَ کُلانلُهُ مَعَالِیٰ سے منقول ہے:''شب جمعہ کا مرتبہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ ہے بعض وجود ہے، اس لیے کہ اسی شب میں سرور عالم ﷺ پی والدہ ماجدہ کے شکم طاہر میں جلوہ افر وز ہوئے اور حضرت کا تشریف لانا، دنیاوآ خرت میں اس قدر خیروبرکت کا سبب ہوا کہ اس کا شاروحساب کوئی نہیں کرسکتا۔''

(اشعة اللمعاتفارسي شرح مشكوة شريف)

(۳) نبی ﷺ نے فرمایا:'' جمعے میں ایک ساعت ایس ہے کہا گرکوئی مسلمان اس وقت اللہ تعالیٰ سے دُ عاکر ہے تو ضرور قبول ہو۔'' (صعبعین شویفین)

علامختلف ہیں کہ بیساعت جس کا ذکر حدیث میں گزراکس وقت ہے۔ شیخ عبدالحق محدث وہلوی رَحِمَّ کلاللهُ مُعَالیّ فی است نے '' شرح سفر السعادت' میں جالیس قول نقل کیے ہیں مگران سب میں دو قولوں کو ترجیح وی ہے: (۱) وہ ساعت خطبہ پڑھنے کے وقت سے نماز کے ختم ہونے تک ہے (۲) وہ ساعت اخیر دن میں ہے اور اس دوہر نقول کو ایک جماعت کثیر نے اختیار کیا ہے اور بہت احادیث صحیح اس کی مؤید ہیں۔ شیخ وہلوی رَحِمَّ کلاللهُ مُعَالیٰ فرماتے ہیں کہ بیہ روایت صحیح ہے کہ حضرت فاطمہ رَحِعَ کا دن ختم ہونے بلگے روایت صحیح ہے کہ حضرت فاطمہ رَحِعَ کا دن ختم ہونے بلگے والی کو اُس کی خور کرد ہے، تا کہ وہ اس وقت ذکر اور دعا میں مشغول ہوجا کیں۔ (اشعة اللمعان)

(۵) نبی ﷺ نے فرمایا: 'شاہد سے مراد جمعہ کادن ہے ، کوئی دن جمعہ سے زیادہ بزرگ نہیں ،اس میں ایک ساعت ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اس میں وُ عانہیں کرتا ، گھر سے کہ اللہ تعالی قبول فرما تا ہے اور کسی چیز سے پناہ ہیں مانگتا ، گھر سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پناہ دیتا ہے۔' (نومذی شویف)

شاہد کالفظ''سور وُبروج''میں واقع ہے، اللہ تعالی نے اُس دن کی شم کھائی ہے ﴿ وَ السَّمَ اَءِ ذَاتِ الْبُسُووْجِ ٥ وَ الْیَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ٥ وَ شَاهِدٍ وَ مَشْهُوْد ٥﴾ (قسم ہے اُس آسان کی جوبر جوں والا ہے (بعنی بڑے بڑے ستاروں والا) اور شم ہے دن موعود (قیامت) کی اور شم ہے شاہر (جمعہ ) کی اور مشہود (عرفہ ) کی۔''

- (۲) نبی ﷺ نے فرمایا: '' جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار اور اللہ پاک کے نزدیک سب سے بزرگ ہے اور عیدالفطراورعیدالاضلی ہے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عظمت ہے۔' (ابن ماجہ)
- (2) نبی ﷺ نے فرمایا:''جومسلمان جمعے کے دن یا شب جمعہ کومرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کوعذابِ قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔''(نومذی شریف)
- (۸) حضرت ابن عباس تضحَاللَّا النظافی نے ایک مرتبہ آیت ﴿ اَلْیَبُوْ مَ اَکْ مَلْتُ لَکُمْ ﴿ وَیْنَکُمْ ﴿ کَا تلاوت فَر ما بَی اِن کے باس ایک یہودی بیشا تھا، اس نے کہا: ''اگر ہم پر ایسی آیت اُتر تی تو ہم اُس دن کوعید بنالیتے۔'' حضرت ابن عباس تضحَاللَا النظافی النظافی نے فر مایا: ''بی آیت دوعیدوں کے دن اُتری تھی، جمعے کا دن اور عرفے کا دن اور عرفے کا دن اور عرفے کا دن دوعید یں تھیں۔
  - (٩) نبي ﷺ فرماتے تھے:'' جمعے کی رات روش رات ہے اور جمعے کا دن روش دن ہے۔' (مشکوہ شریف)
- (10) تیامت کے بعد جب اللہ تعالیٰ مستحقین جنت کو جنت میں اور مستحقین دوزخ کو دوزخ میں بھیج دیں گے اور

  یہی دن وہاں بھی ہوں گے، اگر چہ وہاں دن رات نہ ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ اُن کو دن اور رات کی مقد ار اور

  گھنٹوں کا شارتعلیم فرمائے گا، پس جب جمعے کا دن آئے گا اور وہ وقت ہوگا جس وقت مسلمان دنیا میں جمعے کی

  نماز کے لیے نکلتے تھے، ایک منادی آواز دے گا کہ اے اہلِ جنت! مزید کے جنگلوں میں چلو، وہ ایسا جنگل

  ہزار کے لیے نکلتے تھے، ایک منادی آواز دے گا کہ اے اہلِ جنت! مزید کے جنگلوں میں چلو، وہ ایسا جنگل

  ہزار کے لیے نکلتے تھے، ایک منادی آواز دے گا کہ اے اہلِ جنت! مزید کے جنگلوں میں چلو، وہ ایسا جنگل

  ہزار میں جب سے السلام ور کے ممبروں پر بٹھلائے جائیں گے اور مؤمنین یا قوت کی کرسیوں پر۔

  پس جب سب لوگ اپنے مقام پر بیٹھ جائیں گے جن تعالیٰ ایک ہوا بھیج گا جس سے وہ مشک جو وہاں

  ہراں جب سب لوگ اپنے اپنے مقام پر بیٹھ جائیں گے جن تعالیٰ ایک ہوا بھیج گا جس سے وہ مشک جو وہاں

ڈ ھیر ہوگا اُڑے گا، وہ ہوااس مُشک کواُن کے کیڑوں میں لے جائے گی اور منہ میں اور بالوں میں لگائے گی، وہ ہوااس مُشک کے لگانے کا طریقہ اس عورت ہے بھی زیادہ جانتی ہے جس کوتمام دنیا کی خوشبو ئیں دی جائیں ، پھر حق تعالیٰ حاملانِ عرش کو تھم دے گا کہ عرش کوان لوگوں کے درمیان میں لیے جا کررکھو، پھران لوگوں کو خطاب کر کے فر مائے گا:''اے میرے بندو! جوغیب برایمان لائے ہو، حالاں کہ مجھ کودیکھا نہ تھااور میرے پیغمبر (ﷺ) کی تصدیق کی اور میرے تھم کی اطاعت کی ،اب پچھ مجھ سے مانگو، بیدن مزید یعنی زیادہ انعام کرنے کا ہے'' سب لوگ ایب زبان ہوکر کہیں گے:''اے پروردگار! ہم جھے ہے خوش ہیں تو بھی ہم سے راضی ہوجا۔'' حَقْ تَعَالَىٰ فر مائے گا:''اے اہل جنت!اگر میں تم ہے راضی نہ ہوتا تو تم کواپنی بہشت میں نہ رکھتا اور پچھ مانگویہ دن مزید کا ہے''۔ تب سب لوگ متفق اللسان ہو کرعرض کریں گے:''اے پر وردگار! ہم کواپنا جمال دکھا دے کہ ہم تیری مقدس ذات کواینی آنکھوں سے دیکھے لیں ، پس حق سجانہ یردہ اُٹھا دے گا اور اُن لوگوں بر ظاہر ہو جائے گا اور ا ہے جمال جہاں آرا ہے اُن کو گھیر لے گا ،اگر اہل جنت کے لیے بیچکم نہ ہو چکا ہوتا کہ بیلوگ بھی جلائے نہ جا کیں تو ہے شک وہ اس نور کی تاب نہ لاسکیں اور جل جائیں۔ پھراُن سے فرمائے گا:'' اب اپنے اپنے مقامات پر واپس جاؤ۔''اوران لوگوں کاحسن و جمال اس جمالِ حقیقی کے اثر سے دوگنا ہوگیا ہوگا، یہلوگ اپنی بیبیوں کے پاس آئیں گے نہ پیبیاں اُن کو دیکھیں گی نہ بیہ بیبیوں کو ہتھوڑی دیر کے بعد جب وہ نور جواُن کو چھیائے ہوئے تھا ہٹ جائے گا تب بیآپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے ،ان کی پیبیاں کہیں گی:'' جاتے وفت جیسی صورت تمہاری تھی وہ اب نہیں، یعنی ہزار ہا درجہ اس سے اچھی ہے۔'' بیلوگ جواب دیں گے:''ہاں! بیاس سبب سے کہ حق تعالیٰ نے اپنی ذات ِمقدس کوہم پر ظاہر کیا تھااور ہم نے اُس جمال کواپنی آنکھوں ہے دیکھا۔'' (شرح سفرالیعادت) دیکھیے جمعے کے دن کتنی بردی نعمت ملی \_

(۱۱) ہرروز دو پہر کے وقت دوزخ تیز کی جاتی ہے، مگر جمعے کی برکت سے جمعے کے دن نہیں تیز کی جاتی۔ (احیاء العلوم) (۱۲) نبی ﷺ نے ایک جمعے کوارشا دفر مایا:''اے مسلمانو!اس دن کواللہ تعالیٰ نے عید مقرر فر مایا ہے، پس اس دن عنسل کرواور جس کے پاس خوش بورہ وہ خوش بولگائے اور مسواک کواُس دن لازم کرو۔' (ابن ماجه)

### تمرين

سوال 🛈: نمازِ جمعه کی فضیلت اور تا کیدبیان کریں۔

سوال ان جید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کروج میں لفظ' نشاھد'' کس دن کے لیے استعمال کیا ہے؟

سوال 💬: اہل جنت جمعے کا دن کیسے گزاریں گے؟

### درسی بهشتی زیور (للبنات)

کے خواتین کے لئے انمول تحفہ مفید و مہل مشقوں کے ساتھ اب نے انداز میں بنات اور طالبات کے لئے تیار کی گئی ہے، جس میں فقہی ابواب اور ہر مضمون کے بعد تمرین کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔

کے اس طرح یہ کتاب ورجہ ثانویہ عامہ اور میٹرک کی طالبات کے نصاب میں شامل کرنے کے لئے ایک ضروری اور مفید کتاب ہے۔

کر اگرابتداء بی میں درساً بہتنی زیور پڑھائی جائے تو ان شاء اللہ عمر بھر فقہ کے بنیادی مسائل یا در ہیں گے اور مادری زبان میں طالبات کومسائل مجھ آگئے تو بقیہ فقہ کی کتب کا پڑھنا آسان ہوجائے گا۔



### جمعے کے نو (۹) آ داب

- (۱) ہرمسلمان کو چاہے کہ جمعے کا اہتمام جمعرات سے کرے ، جمعرات کے دن عصر کے بعداستغفار و نیرہ زیادہ کرے اور اپنے پہننے کے کیڑے صاف کرر کھے اور خوش بوگھر میں نہ ہوا ور ممکن ہوتو اُس دن لار کھے، تا کہ پھر جمعے کا جمعے کے دن ان کا موں میں اس کو مشغول ہونا نہ پڑے۔ بزرگان سلف نے فرمایا ہے: ''سب سے زیادہ جمعے کا فائدہ اس کو ملے گا جواس کا منتظر رہتا ہوا ور اس کا اہتمام جمعرات سے کرتا ہوا ور سب سے زیادہ بدنصیب وہ ہے۔ جس کو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ جمعہ کب ہے تی کہ صبح کولوگوں سے بو چھے کہ آج کون سادن ہے؟'' اور بعض بزرگ شب جمعہ کوزیادہ اہتمام کی غرض سے جامع مسجد ہی میں جاکر رہتے تھے۔ (احیاء العلوم ۱۹۱۱) کھر جمعہ کے دن عسل کرے ، سر کے بالوں کو اور بدن کوخوب صاف کرے اور مسواک کرنا بھی اُس دن بہت فضیلت رکھتا ہے۔ (احیاء العلوم ۱۹۲۱)
- (۳) جمعہ کے دن عسل کے بعدعمدہ سے عمدہ کیڑے جواس کے پاس ہوں پہنے اور ممکن ہوتو خوشبولگائے اور ناخن وغیرہ بھی کترائے۔(احیاء العلوم ۱۶۱/۱)
- (٣) جامع مسجد میں بہت سورے جائے، جوشخص جتنے سورے جائے گااس قدراس کو تواب زیادہ ملے گا۔ نبی
  ﷺ فرمایا: ' جمعے کے دن فر شتے دروازے پراس مسجد کے جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے کھڑے ہوتے ہیں
  اور سب سے پہلے جوآتا ہے اُس کو پھراُس کے بعد دوسرے کواسی طرح درجہ بدرجہ سب کا نام لکھتے ہیں اور
  سب سے پہلے جوآیا اس کوابیا تواب ملتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اُونٹ قربانی کرنے والے کو، اس کے
  بعد پھر جیسے گائے کی قربانی کرنے میں ، پھر جیسے اللہ تعالیٰ کے واسطے مُرغ کے ذرج کرنے میں ، پھر جیسے
  اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی کوانڈ ہ صدقہ دیا جائے ، پھر جب خطبہ ہونے لگتا ہے تو فرشتے وہ دفتر بند کر لیتے ہیں اور
  خطبہ سُنے میں مشغول ہوجاتے ہیں۔' (منفق علیہ)

ا گلے زمانے میں صبح کے وقت اور بعد فجر کے راستے گلیاں بھری ہوئی نظر آتی تھیں، تمام لوگ اتنے سورے سے جامع مسجد جاتے تھے اور سخت اژ دھام (رش) ہوتا تھا جیسے عید کے دنوں میں، پھر جب پیطریقہ جاتار ہاتو لوگوں نے مسجد جاتے تھے اور سخت اژ دھام (رش) ہوتا تھا جیسے عید کے دنوں میں، پھر جب پیطریقہ جاتار ہاتو لوگوں نے کہا: '' بیر ہی بدعت ہے جو اسلام میں بیدا ہوئی۔'' بیلکھ کرامام غزالی دَرِّمَ کُلُللْمُ کُعَالیٰ فرماتے ہیں: ''کیوں شرم

نہیں آتی مسلمانوں کو بہوداورنصاری سے کہ وہ لوگ اپنی عبادت کے دن یعنی بہود بنچر کواورنصاری اتوار کوعبادت خانوں اور گرجا گھروں میں کیسے سورے جاتے ہیں اور طالبان دُنیا کتنے سورے بازاروں میں خرید وفروخت کے لیے پہنچ جاتے ہیں، پس طالبانِ دین کیوں نہیں پیش قدمی کرتے ہیں۔ (احباء العلوم) در حقیقت مسلمانوں نے اس زیانے میں اس مبارک دن کی بالکل قدر گھٹادی ، ان کو یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ آج

در حقیقت مسلمانوں نے اس زمانے میں اس مبارک دن کی بالکل قدر گھٹادی ،ان کو بیجھی خبر نہیں ہوتی کہ آج کون سادن ہےاوراس کا کیامر تبہہے؟

افسوس! وہ دن جوکسی زمانے میں مسلمانوں کے نز دیک عید سے بھی زیادہ تھا اور جس دن پر نبی ﷺ کوفخرتھا اور جودن اگلی اُمتوں کونصیب نہ ہوا تھا آج مسلمانوں کے ہاتھ ہے اس کی ایسی ناقدری ہور ہی ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اس طرح ضا کع کرنا سخت ناشکری ہے جس کا وہال ہم اپنی آئکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اِنَّا لِلْهِ وَاِنَّا اِلِیْهِ دَاجِعُوْن.

- (۵) جمعے کی نماز کے لیے پاپیادہ (پیدل) جانے میں ہرقدم پرایک سال روزہ رکھنے کا تواب ملتا ہے۔ (نومدی شریف)
- (۲) نبی ﷺ جمعے کے دن فجر کی نماز میں' سورۃ الم سجدہ ''اور ﴿ هَالْ اَتّی عَلَی الْإِنْسَانِ ﴾ پڑھتے تھے لہٰذاان سورتوں کو جمعے کے دن فجر کی نماز میں مستحب سمجھ کر بھی بڑھا کر ہے بھی بھی ترک کردے، تا کہ لوگوں کو وجوب کا خیال نہ ہو۔
- () جَمِعَ كَنْمَازَ مِنْ نِي اللَّهِ اللَّهِ السَّمِ اللَّهِ السَّمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّ
- (۸) جمعے کے دن خواہ نماز سے پہلے یا پیچھے 'سورہ کہف' پڑھے میں بہت ثواب ہے، نبی ﷺ نے فرمایا: 'جمعے کے دن جوکوئی 'سورہ کہف' پڑھے اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسان کے برابر بلندایک نور ظاہر ہوگا کہ قیامت کے اندھیرے میں اس کے کام آئے گااوراُس جمعے سے پہلے جمعے تک جتنے گناہ اس سے ہوئے تھے سب معاف ہوجا کیں گئاہ موسے سفر انسعادت ) علمانے لکھا ہے کہ اس حدیث میں گناہ صغیرہ مراد ہیں ، اس لیے کہ کیرہ بغیر تو بہ کے نہیں معاف ہوتے۔ وَ الله اَعْلَمُ وَ هُوَ اَذْ حَمُ الرَّاحِمِیْن.
- (۹) جمعے کے دن درود شریف پڑھنے میں بھی اور دنوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اسی لیےا حادیث میں وار دہوا ہے کہ جمعے کے دن درود شریف کی کثرت کرو۔



### تمرين

سوال (از جمعے کے آ داب بیان کریں۔

سوال ( : جمعے کی نماز کے لیے جامع مسجد میں پہلے جانے والے کو کیا ثواب ملتا ہے اور بالتر تیب اس کے بعد آنے والوں کے لیے کیا ثواب ہے؟

سوال (۳): نبی ﷺ جمعے کے دن فجر کی نماز میں اور جمعے کی نماز میں کون کون می سورتیں پڑھا کرتے تھے؟

سوال (الله جمعے کے دن''سورہ کہف'' پڑھنے کے بارے میں صدیث شریف میں کیا کیا فضائل آئے ہیں، بیان کریں؟

#### آسان نماز

کی زمانے کے اعتبار سے بچوں کے لیے نماز سکھانے والی ایک مختصر مگر معیاری کتاب، جودینی مدارس و مکاتب میں پڑھائی جاسکتی ہے۔

کے نیز پرائمری اسکولوں میں بھی داخل نصاب کی جاسکتی ہے۔ حصرت مفتی محد شفیع صاحب رَیِّمَ کُلاللَّهُ اَتَّعَاكُ اس
کتاب کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں: '' یہ کتاب تجربتا مفید ٹابت ہوئی ہے اور دارالعلوم کے مکاتب
قرآنیہ میں بھی شاملِ نصاب ہے۔''

مرکت مدارس ومکاتب کے منتظمین حضرات ہے اُمید ہے کہ اس کونصاب میں داخل کرنے کی طرف توجہ فر مائیں گے۔ کیکت اب مکتبہ بیت انعلم نے اعلیٰ کمپوزنگ ،عمدہ کاغذاور تخ تج کے ساتھ اسے شاکع کیا ہے۔

#### (منتبهینالیلم)

## جمعے کی نماز کی فضیلت اور تا کید

نمازِ جمعہ فرضِ عین ہے، قرآن مجید اور احادیث متواترہ اور اجماعِ اُمت سے ثابت ہے اور اعظم شعائرِ اسلام سے ہے۔ منکراس کا کافراور بے عذراس کا تارک فاسق ہے۔

(١) قُولَهُ تَعَالَى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ ا إِذَا نُوْدِى لِلصَّلُوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْ ا اِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُو االْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴾

یعنی اے ایمان والو! جب نمازِ جمعہ کے لیے اذ ان کہی جائے تو تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑ واورخرید فروخت جھوڑ دو، پیمھارے لیے بہتر ہے اگرتم جانو۔

و کرے مراداس آیت میں نمازِ جمعہ اور اس کا خطبہ ہے۔ دوڑ نے سے مقصود نہایت اہتمام کے ساتھ جانا ہے۔ \*\*

- (۲) نبی ﷺ نے فرمایا ہے:''جو تحص جمعے کے دن عسل اور طہارت بقدرِ امکان کرے، اُس کے بعدا پنے بالوں میں تیل لگائے اور خوش بوکا استعمال کرے، اس کے بعد نماز کے لیے چلے اور جب مسجد میں آئے اور کسی آ دمی کوائس
- کی جگہ ہے اُٹھا کرنہ بیٹھے، پھرجس قدرنوافل اس کی قسمت میں ہوں پڑھے، پھر جب امام خطبہ پڑھنے لگے تو
- سکوت کرے تو گزشتہ جمعے ہے اس وقت تک کے گناہ اس شخص کے معاف ہوجا کیں گے۔' (صعبے بعدری شریف)
- (۳) نبیﷺ نے فرمایا:''جوکوئی جمعے کے دن خوب عنسل کر ہے اور سویر ہے مسجد میں بیاوہ پا (پیدل) جائے ، سوار ہوکر نہ جائے ، پھر خطبہ سُنے اور اس درمیان میں کوئی لغوفعل نہ کر ہے تو اُس کو ہرقدم کے عوض ایک سال کی
  - کامل عبادت کا ثواب ملے گا،ایک سال کے روز وں کااورایک سال کی نماز وں کا۔''(تومذی شویف)
- (۷) ابن عمراورابوہریرہ تفکالفٹانگالٹٹافافر ماتے ہیں:''ہم نے نبی ﷺ کوییفر ماتے ہوئے سُنا:''لوگ نمازِ جمعہ کے ترک سے بازر ہیں،ورنداللہ تعالیٰ اُن کے دلول برمہر کردےگا، پھروہ سخت غفلت میں پڑجا ئیں گے۔' (صعبع مسلم شریف)
- (۵) نبی ﷺ نے فرمایا:'' جو شخص تین جمعے ستی ہے یعنی بے عذر ترک کر دیتا ہے اُس کے دل پراللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے۔'' (ترمغدی شریف)اورا بیک روایت میں ہے:'' خداوند عالم اُس سے بےزار ہوجا تا ہے۔''
- (۱) طارق بن شہاب دَوْعَانْهُ مَا قَاعَدَهُ فرماتے ہیں: نبی ﷺ نے فرمایا:''نمازِ جمعہ جماعت کے ساتھ ہرمسلمان پرحق واجب ہے مگر جار بر(۱) غلام بعنی جوقاعد ہم شرع کے موافق مملوک ہو(۲)عورت(۳) نابالغ لڑکا (۴) بیار۔ (ابو داؤ د شریف)

- (2) ابن عمر نظوَ النظافی الوی ہیں: نبی ﷺ نے تارکینِ جمعہ کے تن میں فرمایا:''میرامشتم ارادہ ہوا کہ کسی کواپنی جمعہ کے حق میں فرمایا:''میرامشتم ارادہ ہوا کہ کسی کواپنی جمعہ کے حق میں ماضر نہیں ہوتے۔' (صعبے مسلم شریف) جگہ اول کے گھر وں کوجلا دوں جونمازِ جمعہ میں حاضر نہیں ہوتے۔' (صعبے مسلم شریف) اسی مضمون کی حدیث ترک جماعت کے تن میں بھی وارد ہوئی ہے جس کو ہم اوپر لکھ بچکے ہیں۔
- (۸) ابن عباس تفتی النظافی افر ماتے ہیں: نبی ﷺ نے فر مایا:'' جوشخص بے ضرورت جمعے کی نماز ترک کردیتا ہے وہ منافق لکھ دیا جا تا ہے ایس کتاب میں کہ جوتغیر و تبدل سے بالکل محفوظ ہے۔'' (مشکوۃ شریف)

  یعنی اس کے نفاق کا تھم ہمیشہ رہے گا، ہاں اگر تو بہ کرے یا ارحم الراحمین اپنی محض عنایت سے معاف فر مائے تو وہ دوسری بات ہے۔
- (۹) جابر تفِحَانفاهُ تَعَالِئَ خصور ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا: '' جو شخص اللہ تعالیٰ پراور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہواُس کو جمعے کے دن نماز جمعہ پڑھنا ضروری ہے مگر مریض اور مسافر اور عورت اور لڑکا اور غلام ۔ پس اگر کو کی شخص لغوکام یا تجارت میں مشغول ہوجائے تو خداوند عالم بھی اس سے اعراض فرما تا ہے اور وہ بے نیاز محمود ہے۔'' (من بحرہ شریف) یعنی اس کو کسی کی عبادت کی پرواہ نہیں ، نداس کا کچھ فائدہ ہے۔ اس کی ذات بہمہ صفت موصوف ہے ، کوئی اس کی حمد وثنا کرے یانہ کرے۔
- (۱۰) ابن عباس تَطَحَالِنَا النَّنَا النَّانِيَّ النَّالِيَّ النَّالِيَّ النَّالِيَّ النَّالِيِّ الْمَعَلِيِّ النِّلِيِّ النَّالِيِّ النِّلِيِّ الْمِنْ النِّلِيِّ الْمَعِلْمِ النِّلِيِّ الْمَعِلْمِ اللِيِّ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْلِيِّ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنِيِّ الْمُنْلِيِّ الْمُنْ الْ
- (۱۱) ابن عباس نَطَعَالِنَا النَّحَظُ النَّحَظُ النَّحَظُ النَّحَظُ النَّحَظُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُعَاءُ اللَّ کے حق میں آپ کیا فرماتے ہیں؟''

اُنھوں نے جواب دیا ''وہ دوز خ میں ہے۔''

پھروہ مخص ایک مہینے تک برابراُن ہے یہی سوال کرتار ہااوروہ یہی جواب دیتے رہے۔

ان احادیث سے سرسری نظر کے بعد بھی یہ نتیجہ بخو بی نکل سکتا ہے کہ نماز جمعے کی سخت تا کید شریعت میں ہے اور اس کے تارک (جھوڑنے والے) پر سخت سخت وعیدیں وار دہوئی ہیں۔ کیا اب بھی کوئی شخص اسلام کے دعویٰ کے بعداس فرض کے ترک کرنے پر جرائت کرسکتا ہے؟

### تمرين

سوال 🛈 : جمعے کی نماز کی نضیلت بیان کریں۔

سوال (از حدیث شریف میں آیا ہے کہ' جمعہ جماعت کے ساتھ ہرمسلمان پرحق واجب ہے گر چار پر' وہ چارکون ہیں؟

سوال ان نمازِ جعہ ترک کرنے کے بارے میں کیا کیا وعیدیں وار دہوئی ہیں؟

سوال (السجد میں جلدی جانے کی فضیلت کیا ہے؟

## جج وعمرے کے ضروری مسائل

اس مخضررسالے میں مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب مدخلا بتعالیٰ نے حج وعمرے کا آسان طریقتہ.....

🛣 مقام عرفہ ومز دلفہ میں مانگی جانے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری دعائیں .....

اورزیارت مکہومدینہ کے آداب معتبر کتابوں سے جمع فرمائے ہیں۔

🛣 ایں کے ساتھ ساتھ میں وشام کی متند دعاؤں کا اضافہ بھی اس میں کیا گیا ہے۔

المركم يقيناتمام حجاج (مرد عورت) كے ليے اس رسالے كاساتھ لے جاناان شاء اللہ الله بہترين راه نما ثابت ہوگا۔

## مانيجعه يرصخ كاطريقه

مسئلہ(۱): جمعے کی پہلی اؤ ان کے بعد خطبے کی اوْ ان ہونے سے پہلے چار رکعت سنت پڑھے، یہ سنتیں مؤکدہ ہیں۔ پھر خطبے کے بعد دورکعت فرض امام کے ساتھ جمعے کی پڑھے، پھر چار رکعت سنت پڑھے، یہ نتیں بھی مؤکدہ ہیں، پھر دورکعت سُنت پڑھے، بید دورکعت بھی بعض حضرات کے نز دیک موکدہ ہیں۔

## نماز جمعے کے واجب ہونے کی یانچ (۵) شرطیں

- (۱) مقیم ہونا۔ پس مسافر پرنماز جمعہ واجب نہیں۔
- (۲) صحیح ہونا۔ پس مریض پرنمازِ جمعہ واجب نہیں۔ جومرض جامع مسجد تک پیادہ پاجانے سے مانع ہواُسی مرض کا اعتبار ہے، بڑھا ہے کی وجہ سے اگر کو کی شخص کم زور ہو گیا ہو یا مسجد تک نہ جاسکے یا نابینا ہو، بیسب لوگ مریض سمجھے جائیں گے اور نمازِ جمعہ اُن پر واجب نہ ہوگی۔
  - (۳) آزاد ہونا۔غلام پرنمازِ جمعہ واجب نہیں۔
  - (۳) مردہونا۔عورت پرنمازِ جمعہ داجب نہیں۔
- (۵) جماعت کے ترک کرنے کے لیے جوعذر پہلے بیان ہو چکے ہیں اُن سے خالی ہونا۔اگران عذروں میں سے کوئی عذرموجود ہوتو جمعہ واجب نہ ہوگا:

مثال ا: پانی بہت زور سے برستا ہو۔

مثال ۲: کسی مریض کی تیار داری کرتا ہو۔

مثال ۱۰۰: مسجد جانے میں کسی دشمن کا خوف ہو۔

مثال ۲۰: اور نمازوں کے واجب ہونے کی جوشرطیں ہم ذکر کر بچکے ہیں وہ بھی اس میں معتبر ہیں، یعنی عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا۔ بیشرطیں جو بیان ہوئیں نماز جمعے کے واجب ہونے کی تھیں۔ اگر کوئی شخص ان شرطوں کے نہ پائے جانے کے باوجود نماز جمعہ پڑھے تو اس کی نماز ہوجائے گی، یعنی ظہر کا فرض اُس کے ذمے ہے اُتر جائے گا، مثلاً: کوئی مسافریا کوئی عورت نماز جمعہ پڑھے۔

## جمعے کی نمازسے ہونے کی آٹھ (۸) شرطیں

- (۱) مصریعنی شہریا قصبہ ہو۔ پس گاؤں یا جنگل میں نما نے جمعہ درست نہیں ،البتہ جس گاؤں کی آبادی قصبے کے برابر ہو،مثلًا: تین جار ہزارآ دمی ہوں وہاں جمعہ درست ہے۔
- (۲) ظہر کا وقت ہو۔ پس وقت ظہر سے پہلے اور اس کے نکل جانے کے بعد نما نے جمعہ درست نہیں ہتی کہ اگر نما نے جمعہ پڑھنے کی حالت میں وقت جاتار ہے تو نماز فاسد ہوجائے گی ،اگر چہ قعد وَ اخیر ہ بقد رِتشہد کے ہو چکا ہواور اس وجہ سے نما نے جمعہ کی قضانہیں پڑھی جاتی۔ ،
- (۳) خطبہ یعنی لوگوں کے سامنے اللہ تعالی کا ذکر کرنا۔خواہ صرف سب حان اللہ یا السحمد اللہ کہہ دیا جائے ،اگر چہ صرف اس قدر براکتفا کرنا سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے۔
  - (س) خطبے کانماز سے پہلے ہونا۔اگرنماز کے بعدخطبہ پڑھا جائے تونماز نہ ہوگی۔
  - (۵) خطبے کا وقت ظہر کے اندر ہونا۔ پس وقت آنے سے پہلے اگر خطبہ پڑھ کیا جائے تو نماز نہ ہوگی۔
- (۱) جماعت بینی امام کے سوا کم سے کم تین آ دمیوں کا شروع خطبے سے سجد ہِ رکعت اولیٰ تک موجود رہنا۔اگر چہوہ تین آ دمی جو خطبے کے وفت تھے اور ہوں اور نماز کے وفت اور ،گریپہ شرط ہے کہ بیہ تین آ دمی ایسے ہوں جو امامت کرسکیں ،پس اگرصرف عورت یا نابالغ لڑ کے ہوں تو نماز نہ ہوگی۔
- (2) اگر سجدہ کرنے سے پہلے لوگ چلے جائیں اور تین آ دمیوں سے کم باقی رہ جائیں یا کوئی نہ رہے تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ہاں اگر سجدہ کرنے کے بعد چلے جائیں تو پھر پچھ حرج نہیں۔
- (۸) عام اجازت کے ساتھ علی الاشتہار (بے روک ٹوک) نمازِ جمعہ کا پڑھنا۔ پس کسی خاص مقام میں حجھپ کرنمازِ جمعہ پڑھنا درست نہیں۔اگر کسی ایسے مقام میں نمازِ جمعہ پڑھی جائے جہاں عام لوگوں کو آنے کی اجازت نہ ہو یا جمعے کومسجد کے دروازے بندکر لیے جائیں تو نماز نہ ہوگی۔

یشرائط جونمازِ جمعہ کے میچے ہونے کی بیان ہوئیں اگر کوئی شخص ان شرائط کے نہ پائے جانے کے باوجودنمازِ جمعہ پڑھے تو اس کی نماز نہ ہوگی ،نمازِ ظہر پھر اس کو پڑھنا ہوگی اور چوں کہ بینمازنفل ہوگی اورنفل کا اس اہتمام سے پڑھنا مکروہ ہے، لہٰذاالیں حالت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔

## تمرين

سوال (1): نماز جمعه پڑھنے کاطریقہ کیا ہے؟ سوال (1): نماز جمعے کے واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ سوال (1): جمعے کی نماز کے سمجے ہونے کی شرطیں ذکر کریں؟

#### اذكارجمعه

کے اس کتاب میں جمعہ کے دن کوفیمتی اور بابر کت بنانے کی تدبیریں .....

کے ان مبارک اوقات میں مانگی جانے والی مسنون وعائیں .....

کے اس دن کے مسنون اعمال واذ کار .....

کے اور جمعہ کے فضائل کودل نشین ، آسان اور نہایت ہی عام فہم انداز میں اب مزید اضافہ وتخ تج احادیث کے ساتھ جمع کیا گیاہے۔

## جمعے کے خطبے کے نو (۹) مسائل

مسئلہ(۱): جب سب لوگ جماعت میں آ جا کیں تو امام کو جا ہیے کہ منبر پر بیٹھ جائے اور مؤذن اس کے سامنے کھڑے ہوکراذان کیے۔ بعداذان کے فورًا امام کھڑا ہوکر خطبہ شروع کردے۔

مسكله (۲): خطيم مين باره (۱۲) چيزين مسنون بين:

(۱) خطبه يرضي كي حالت مين خطبه يرضي والي كو كه اربها ـ

(٢) دوخطبے ير هنا۔

(٣) دونوں خطبوں کے درمیان میں اتنی دیر تک بیٹھنا کہ تین مرتبہ سُبحان اللہ کہہ سکیں۔

(4) دونوں حَدَثُوں ہے پاک ہونا۔

(۵) خطبه پڑھنے کی حالت میں منہلوگوں کی طرف رکھنا۔

(٢) خطبة شروع كرنے سے يہلے اسپے ول ميں أَعُوْ ذُه بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ كَهِنا۔

(۷) خطبهالیی آواز ہے پڑھنا کہلوگ سُن سکیں۔

(٨) خطبي مين إن آٹھ (٨) قسم كے مضامين كا مونا:

(الف)الله تعالیٰ کاشکر (ب)اوراس کی تعریف (ج) خداوندعالم کی وحدت اور نبی ﷺ کی رسالت کی شہادت،

(ر) نبی ﷺ پر درود، (ه) وعظ ونصیحت (و) قرآن مجید کی آیتوں کا یاکسی سورت کا پڑھنا (ز) دوسرے خطبے میں

پھران سب چیزوں کا اعادہ کرنا (ح) دوسرے خطبے میں بجائے وعظ ونصیحت کے مسلمانوں کے لیے وُعا کرنا۔ بیہ

آ ٹھ (۸) قتم کے مضامین کی فہرست تھی آ گے بقیہ فہرست ہان اُمور کی جوحالت خطبہ میں مسنون ہیں۔

(۹) خطبے کوزیادہ طول نہ دینابل کہ نماز ہے کم رکھنا۔

(۱۰) خطبه منبر پرپڑھنا۔اگرمنبرنه ہوتو کسی لاٹھی وغیرہ پرسہارادے کر کھڑا ہونا۔

(۱۱) دونوں خطبوں کا عربی زبان میں ہونا اور کسی زبان میں خطبہ پڑھنا یا اس کے ساتھ کسی اور زبان کے اشعار وغیرہ ملادینا جیسا کہ ہمارے زمانے میں بعض عوام کا دستور ہے خلاف سنت مؤکدہ اور مکر ووتحر کی ہے۔

لِ لِعِنْ جِنْبِي بَهِي نه ہواور وضوبھي کر چڪا ہو۔



(۱۲) خطبه سننے والوں کو قبلہ روہ ہو کر بیٹھنا۔ دوسرے خطبے میں نبی ﷺ کے آل واصحاب واز واج مطہرات خصوصاً خلفائے راشدین اور حضرت حمزہ وعباس رَضِحَالِی تَعَالِی آئے کے لیے دعا کرنامستحب ہے، بادشاہِ اسلام کے لیے بھی دعا کرناجائز ہے، مگراس کی ایسی تعریف کرنا جوغلط ہو مکر و وتح بمی ہے۔

مسئلہ (۳): جب امام خطبے کے لیے اُٹھ کھڑا ہواُس وقت ہے کوئی نماز پڑھنایا آپس میں بات چیت کرنا مکروہِ تحریمی ہے، ہاں قضا نماز کا پڑھناصا حب ترتیب کے لیے اس وقت بھی جائز بل کہ واجب ہے، پھر جب تک امام خطبہ تم نہ کردے بیسب چیزیں ممنوع ہیں۔

مسئلہ (۳): جب خطبہ شروع ہو جائے تو تمام حاضرین کواس کا سننا واجب ہے، خواہ امام کے نز دیک بیٹھے ہوں یا دوراورکوئی ایسافعل کرنا جو سفنے میں نحل ہو مکر وہ تحریک ہے اور کھانا بینا، بات چیت کرنا، چلنا پھرنا،سلام یا سلام کا جواب دینا یا تسبیح پڑھنا یا کسی کو شرعی مسئلہ بتانا جیسا کہ حالت ِنماز میں ممنوع ہے ویسا ہی اس وقت بھی ممنوع ہے۔ ہاں خطیب کو جائز ہے کہ خطبہ پڑھنے کی حالت میں کسی کوشرعی مسئلہ بتادے۔

مسئلہ(۵):اگرسنت نفل پڑھتے میں خطبہ شروع ہوجائے تو راجح بیہ ہے کہ سنت ِموَ کدہ تو پوری کرلے اور نفل میں دورکعت پرسلام پھیردے۔

مسئلہ(۲): دونوں خطبوں کے درمیان میں بیٹھنے کی حالت میں امام کو یا مقتدیوں کو ہاتھ اُٹھا کر دعا ما نگنا کروہ تح ہے، ہاں بے ہاتھ اُٹھائے ہوئے اگر دل میں دُعا ما نگی جائے تو جا کز ہے بشرط بید کہ زبان سے پچھ نہ کیے، نہ آ ہتہ نہ زور ہے، کیکن نبی ﷺ اور اُن کے اصحاب دَشِحَالِتَنْ مُعَالِئَتُنْ ہے منقول نہیں۔

مسئلہ(): رمضان کے اخیر جمعے کے خطبے میں وداع وفراق کے مضامین پڑھنا بوجہ اس کے کہ نبی ﷺ اور اُن کے اصحاب دَضِوَاللَّا مُعَالِعَنْ اُسے منقول نہیں ، نہ کتب فقہ میں کہیں اس کا بتا ہے اور اس پر مداومت کرنے سے عوام کواس کے ضروری ہونے کا خیال ہوتا ہے ، اس لیے بدعت ہے۔

تنعبیہ: ہمارے زمانے میں اس خطبے پراییا التزام ہور ہاہے کہ اگر کوئی نہ پڑھے تو وہ مور دِطعن ہوتا ہے اور اس خطبے کے سُننے میں اہتمام بھی زیادہ کیا جاتا ہے۔ (دوع الاحوان)

مسکلہ(۸): خطبے کاکسی کتاب وغیرہ سے دیکھ کر پڑھنا جائز ہے۔

مسكه (٩): نبي ﷺ كااسم مبارك اگر خطبے میں آئے تو مقتریوں كواپے دل میں درود شریف پڑھ لینا جائز ہے۔

### نبی طِلِقِنْ عَلَيْهِ كَا جَمع كے دن كا خطبه

مسکلہ: نبی ﷺ کا خطبہ قل کرے۔ عادت شریف بیتی کہ اوگ اسی خطبے پرالتزام کرلیں بل کہ بھی بھی بغرض تبرک واتباع اس کو بھی پڑھ لیا جایا کرے۔ عادت شریف بیتی کہ جب سب لوگ جمع ہوجاتے اس وقت آپ ﷺ تشریف لات اور حضرت بلال تو کانفائہ تقابی افان کہتے ، جب اذان ختم ہوجاتی (تو) آپ کھڑے کہ وات کہتے ، جب اذان ختم ہوجاتی (تو) آپ کھڑے کہ والے تا اور ساتھ ہی خطبہ شروع فرماد ہے۔ جب تک منبرنہ بنا تھا کسی لاٹھی یا کمان سے ہاتھ کو سہارا دے لیتے تھے اور بھی بھی اس لکڑی کے ستون سے جو محراب کے پاس تھا جہاں آپ خطبہ پڑھتے تھے تکیہ لگا لیتے ہو و خطبے پڑھتے اور دونوں کے درمیان میں بھی تھوڑی وریبیٹھ جاتے اور اس وقت کھے کالم نہ کرتے ، نہ دعاما تگئے ، حب دوسرے خطبے ہے کو فراغت ہوتی حضرت بلال کو کانفائہ تھا گئے اقامت کہتے اور آپ نماز شروع فرماتے ۔ جب دوسرے خطبے ہی ہوجاتی تھی اور مبارک آپھیں سُرخ ہوجاتی تھیں۔ حضرت نبی ﷺ کی آ واز بلند ہوجاتی تھی اور مبارک آپھیں سُرخ ہوجاتی تھیں۔ مسلم شریف میں ہے کہ خطبہ پڑھتے وقت حضرت ( نہائی تھی) کی ایسی حالت ہوتی تھی جسے کوئی تحض کسی وشن کے ایک کی ایسی حالت ہوتی تھی جسے کوئی تحض کسی وشن کی ایسی عالت ہوتی تھی کوئی تو ان کا مت کہتے آئی وارشہادت کی انگی اور شہادت کی انگی اور شہادت کے اور اس کے بعد فرماتے تھے ۔ بین جسے یہ دوانگلیاں۔ ''اور نج کی انگی اور شہادت تھے اور اس کے بعد فرماتے تھے ۔

" أَمَّا بَعْدُ إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ. وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ ( عِلَيْكَالَكُ ) وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهُ حَدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِّنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْضِيَاعًا فَعَلَى "

مجھی پیرخطبہ پڑھتے تھے:

"يُسَأَيُّهَا السَّاسُ تُوبُوا قَبْلَ أَنْ تَمُونُوا وَبَادِرُوابِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهُ وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ بِالسِّرِ وَالْعَلَانِيَةِ تُؤْجَرُوا وَتُحْمَدُوا وَتُرْزَقُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ مَكْتُوبَةً فِي مَقَامِي هَذَا فِي شَهْرِي هَذَا فِي عَامِي هَذَا إِلَى

یے ۔۔ منبر بن جانے کے بعد بھی لاٹھی دغیرہ ہے۔ سہارامنقول ہے بغضیل کے لیے دیکھتے حاشیہ بہتی زیوریاامدادالفتادی جلداول۔۔

يَوْمِ الْقِياْمَةِ مَنْ وَجَدَ إِلَيْهِ سَبِيالًا فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدِي جُحُوْدًا بِهَا وَ السَتِخْفَافًا بِهَا وَلَا مَلُوهِ أَلَا وَلاَ صَلُوهَ لَهُ أَلاَ وَلاَ وَلَهُ وَلَهُ إِمَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ أَلاَ وَلاَ صَلُوهَ لَهُ أَلاَ وَلاَ صَلُوهَ لَهُ أَلاَ وَلاَ صَلُوهَ لَهُ أَلاَ وَلاَ صَلُوهَ لَهُ أَلاَ وَلاَ مَتْ فَي يَتُولِ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللّهُ أَلاَ وَلاَ مَحْ مَعَ اللّهُ أَلاَ وَلاَ مَحْ مَعَ اللّهُ اللهُ أَلاَ وَلاَ مِنْ لَهُ وَلاَ بِرَّ لَهُ حَتَّى يَتُولِ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللّهُ أَلاَ وَلاَ مَحْ مَعْ اللهُ اللهُ أَلاَ وَلاَ بَوْمَ لَهُ وَلاَ مَعْ اللهُ الله

اور بھی بعد حمد وصلوۃ کے بیہ خطبہ پڑھتے تھے:

'' ٱلْحَمْدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَانِ أَغْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيُكَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَلَا يَصُرُ اللَّهُ شَيْعًا لَلَهُ وَرَسُولُهُ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْعًا. ''
وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَاهُ تَدَى وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْعًا. ''

﴿ وَنَادَوُ ا يَامَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ مَ قَالَ اِنَّكُمْ مَّا كِثُوْنَ ٥ ﴾

## جمعے کی نماز کے جار (۴) مسائل

مسئلہ(۱): بہتریہ ہے کہ جو تحض خطبہ پڑھے وہی نماز پڑھائے اورا گرکوئی دوسراپڑھائے تب بھی جائز ہے۔ مسئلہ(۲): خطبہ ختم ہوتے ہی فورًا اقامت کہہ کرنماز شروع کر دینا مسنون ہے، خطبہ اور نماز کے درمیان میں کوئی دُنیاوی کام کرنا مکروہ تحریمی ہے اورا گر درمیان میں فصل زیادہ ہوجائے (تق) اس کے بعد خطبے کے اعاد ہے کی ضرورت ہے۔ ہاں کوئی دینی کام ہومثلًا: کسی کوکوئی شرعی مسئلہ بتائے یا وضونہ رہے اور وضوکر نے جائے یا بعد خطبے کے معلوم ہوکہ اس کونسل کی ضرورت تھی اور شسل کرنے جائے تو پچھ کرا ہے نہیں ، نہ خطبے کے اعاد ہے کی ضرورت ہے۔

www.besturdubooks.wordpress.com

مسكله (٣): نماز جعداس نيت سے يرهي جائے:

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّي رَكْعَتَى الْفَرْضِ صَلَوْةَ الْجُمُعَةِ.

ترجمه: ''میں نے بیارادہ کیا کہ دور کعت فرض نمازِ جمعہ پڑھول ۔''

بہتریہ ہے کہ جمعے کی نماز ایک مقام میں ایک ہی مسجد میں سب لوگ جمع ہو کر پڑھیں ،اگر چہ ایک مقام کی متعدد

مسجدوں میں بھی نمازِ جمعہ جائز ہے۔

مسکلہ (س):اگرکوئی مسبوق قعد ۂ اخیرہ میں' اُلتَّحِیَّات'' پڑھتے وقت یاسجدہ سہوکے بعد آکر ملے تواس کی شرکت صحیح ہوجائے گی اوراس کو جمعے کی نمازتمام کرنا جا ہیے،ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔

### تمرين

سوال (ان خطیے میں مسنون اعمال کون ہے ہیں بیان کریں؟

سوال (السنة نفل يرصة مين خطبه شروع موجائة كياتكم نج؟

سوال (الناكيسا ١٠٠٠) خطيب كا خطبي كے دوران مسكله بتانا كيسا ہے؟

سوال (السيخة المنان كة خرى جمع مين الوداعي مضامين وغيره پڙهنا کيسا ہے؟

سوال @: کیا خطیب کے لیے دیکھ کر خطبہ پڑھنا جائز ہے؟

سوال 🛈: نبى كريم ﷺ جمع كه دن كون ساخطبه پڑھتے تھے؟

سوال 🕒: کیا جو مخص خطبہ پڑھے اس کونمازِ جمعہ پڑھانی جا ہے؟

### باب صلوة العيدين

## عيدين كي نماز كابيان '

مسکلہ(۱): شوال کے مہینے کی پہلی تاریخ کو''عیدالفط'' کہتے ہیں اور ذی الحجہ کی دسویں تاریخ کو''عیدالاضح'' یہ دونوں دن اسلام میں عیداور خوثی کے دن ہیں، ان دونوں دنوں میں دو دورکعت نماز بطور شکریہ کے پڑھنا واجب ہے، جمعے کی نماز کی صحت دوجوب کے لیے جوشرا نظا و پر ذکر ہو چکی ہیں وہی سب عیدین کی نماز میں بھی ہیں، سوائے خطبے کے کہ جمعے کی نماز میں خطبہ فرض اور شرط ہے اور نماز سے پہلے پڑھا جاتا ہے اور عیدین کی نماز میں شرط یعنی فرض نہیں، سنت ہے اور ہیچھے پڑھا جاتا ہے، مگر عیدین کے خطبے کا سننا بھی مثل جمعے کے خطبے کے واجب ہے یعنی اس وقت بولنا حیالنا نماز پڑھنا سب حرام ہے۔ عیدالفطر کے دن تیرہ (۱۳) چیزیں مسنون ہیں:

## عید کی تیره (۱۳۰)سنتیں

- (۱) شریعت کے موافق اپنی آ رائش کرنا۔
  - (۲) عسل کرنا۔
  - (m) مسواک کرنا<sub>س</sub>
- (۴) عمدہ سے عمدہ کیڑے جو پاس موجود ہوں پہننا۔
  - (۵) خوشبولگانا۔
  - (۲) صبح کوبہت سوریے اُٹھنا۔
  - (۷) عیدگاہ میں بہت سوریہ ہے جانا۔
- (٨) عيدگاه جانے ہے پہلے کوئی ملیٹھی چیز مثلاً: حجھو ہارے وغیرہ کھانا۔
  - (۹) عیرگاه جانے سے پہلے صدقۂ فطردے دینا۔
- (۱۰) عیدی نمازعیدگاه میں جا کر پڑھنالیعنی شہر کی مسجد میں بلاعذر نہ پڑھنا۔
  - (۱۱) جس راستے سے جائے اس کے سواد وسرے راستے سے واپس آنا۔

لے اس باب میں میں (۴۰) مسأل ندکور ہیں۔



(۱۲) پيدل جانا۔

(١٣) راسة مين 'اَللهُ أَخْبَرُ اللهُ أَخْبَرُ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ وَاللهُ أَخْبَرُ اللهُ أَخْبَرُ وَلِلْهِ الْحَمْد "آ استه آوازت يرصة بوئ جانا جائے۔

### عيدكي نماز كاطريقيه

مسكله (٢): عيدالفطر كي نماز پڙھنے كابيطريقه ہے كه بينيت كرے:

" 'نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِیَ رَكْعَتَیِ الْوَاجِبِ صَلُوةِ عِیْدِ الْفِطْرِمَعَ سِتِّ تَكْبِیْرَاتٍ وَّاجِبَةٍ. " ترجمہ: میں نے بینیت کی کہ دورکعت واجب نمازِعید کی چھواجب تکبیروں کے ساتھ پڑھوں (زبان

ہے کہنا ضروری نہیں ، ول میں ارادہ کر لینا بھی کافی ہے )

ینیت کرکے ہاتھ باندھ لے اور 'سُبِحَانَکَ اللَّهُمَّ' 'آخرتک پڑھ کرنین مرتبہ' اَکلُهُ اَنْحَبُو' 'کہاور ہرمرتبہ
تکبیرِتح بہہ کی طرح دونوں کا نوں تک ہاتھ اُٹھائے اور تکبیر کے بعد ہاتھ لئکا دے اور ہرتکبیر کے بعد اتن دیر تک توقف
(وقفہ) کرے کہ بین مرتبہ' سُبِحَانَ اللّهِ ''کہ کیس تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ ندائکا کے بل کہ باندھ لے اور 'اُٹھو فُ
بِاللّهِ ''اور' بِسُمِ اللّهِ ''پڑھ کرسورہ فاتحہ اورکوئی دوسری سورت پڑھ کر حسب دستوردکوئے ہودہ کرکے کھڑا ہوا وردوسری
رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ لے اور اس کے بعد تین تکبیری اس طرح کے ، لیکن یہاں تیسری تکبیر کے بعد
ہاتھ نہ باندھے، بل کہ لڑکا کے رکھے اور پھر تکبیر کہہ کردکوئی میں جائے۔

مسئلہ (۳):نماز کے بعد دو خطبے منبر پر کھڑے ہوکر پڑھے اور دونوں خطبوں کے درمیان میں اتنی ہی دیر تک ہیٹھے جتنی دیر جمعے کے خطبے میں۔

مسئلہ (۴):عیدین کی نماز کے بعد (یا خطبے کے بعد) دعا مانگنا گونبی ﷺ اور ان کے صحابہ رَضِحَالَتُهُ اُاور تا بعین و تبع تابعین و تبعد و عامانگنامسنون ہوگا۔ نماز کے بعد دعا مانگنامسنون ہوگا۔ نماز کے بعد بھی دعا مانگنامسنون ہوگا۔

مسکلہ(۵):عیدین کے خطبے میں پہلے تکبیر سے ابتدا کرے۔ اوّل خطبے میں نومر تبہ 'اَللّٰهُ اَنْحَبَوُ '' کہے، دوسرے میں سات مرتبہ۔

## عيدالفطراورعيدالانحي ميس فرق

مسئلہ (۱):عیدالاضیٰ کی نماز کا بھی بہی طریقہ ہے اوراس میں بھی وہ سب چیزیں مسنون ہیں جوعیدالفطر میں ۔فرق اس قدر ہے کہ عیدالاضیٰ کی نبیت میں بجائے عیدالفطر سے عیدالاضیٰ کا لفظ واخل کر ہے۔عیدالفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی چیز کھانا مسنون ہے بہال نہیں۔عیدالفطر میں راستے میں چلتے وفت آ ہت تکبیر کہنا مسنون ہے اور یہال مسنون ہے اور یہال صدقہ فطرنہیں یہاں بلندآ واز ہے اور عیدالفطر کی نماز دیر کرکے پڑھنا مسنون ہے اور عیدالاضیٰ کی سویرے اور یہال صدقہ فطرنہیں بل کہ اہل وسعت پر بعد میں قربانی ہے اوراز ان وا قامت نہ یہاں ہے نہ وہاں۔

## عید کی نماز سے پہلے اور بعد کے نوافل

مسکلہ(۷): جہاں عید کی نماز پڑھی جائے وہاں اُس دن اور کوئی نماز پڑھنا مکروہ ہے، نماز سے پہلے بھی اور پیچھے (بعد میں) بھی۔ ہاں نماز کے بعد گھر میں آکرنماز پڑھنا مکروہ نہیں اور نماز سے پہلے یہ بھی مکروہ ہے۔ مسکلہ(۸):عورتیں اور وہ لوگ جو کسی وجہ ہے نماز عیدین نہ پڑھیں اُن کونماز عید سے پہلے کوئی نفل وغیرہ پڑھنا ممروہ ہے۔

## تکبیرتشریق کے مسائل

مسئلہ(۹):عیدالفطر کے خطبے میں صدقۂ فطر کے احکام اورعیدالاضلی کے خطبہ میں قربانی کے مسائل اورتکبیرِ تشریق کے احکام بیان کرنا چاہیے۔ تکبیرتشریق یعنی ہرفرض نماز کے بعدا یک مرتبہ:

''اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْد. ''

کہنا واجب ہے بشرط بیہ کہ وہ فرض جماعت سے پڑھا گیا ہواور وہ جگہشہر ہوئے بیٹکبیرعورت اور مسافر پر واجب نہیں ،اگر بیلوگ کسی ایسے شخص کے مقتدی ہوں جس پر تکبیر واجب ہے تو اُن پر بھی تکبیر واجب ہوجائے گی لیکن اگر

لے سیامام صاحب رَحِّمَ کُلطنْهُ تَعَالَقَ کا قول ہے ،صاحبین رَحِمُفالقلهُ طَالَقَ کے نزدیک گاؤں والوں پر بھی واجب ہے ،اوراس سنلہ میں فتو کی صاحبین رَحِمُفالقلهُ عَالَقَ ہی کے قول پر ہے ،اس لیے گاؤں والوں پر بھی تکبیرتشریق واجب ہے۔

تفردا ورعورت اورمسا فربھی کہہ لے تو بہتر ہے۔ ا

سکلہ(۱۰): یہ تبیر عرفے بینی نویں تاریخ کی فجر سے تیرھویں تاریخ کی عصر تک کہنا جا ہیے، سب تیکیس (۲۳) بازیں ہوئیں جن کے بعد تکبیرواجب ہے۔

سئلہ (۱۱): اس تکبیر کابلند آواز سے کہناواجب ہے۔ ہاں عورتیں آہستہ آواز سے کہیں۔

سئلہ(۱۲):نماز کے بعد فور انکبیر کہنا جا ہیے۔

سئله (۱۳۳):اگرامام تکبیر کهنا بھول جائے تو مقتذیوں کو جا ہیے کہ فوراً تکبیر کہہ دیں ، بیانتظار نہ کریں کہ جب امام کہت کہیں ۔

مسکلہ (۱۲۷):عیدالاضحی کی نماز کے بعد بھی تکبیر کہہ لینا بعض کے نز دیک واجب ہے۔

## متفرق مسائل

مسئله (۱۵):عیدین کی نماز بالا تفاق متعددمواضع (جگہوں) میں جائز ہے۔

مسکلہ (۱۶): اگر کسی کوعید کی نماز نہ ملی ہواور سب لوگ پڑھ بچکے ہوں تو وہ مخص تنہا نمازِ عیز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ اس میں جماعت شرط ہے، اس طرح اگر کو کی شخص عید کی نماز میں شریک ہوا ہواور کسی وجہ سے نماز فاسد ہوگئی ہووہ بھی اس کی قضانہیں پڑھ سکتا، نہ اس پر اس کی قضاوا جب ہے۔ ہاں اگر پچھاور لوگ بھی اس کے ساتھ شریک ہوجا کیں تو پڑھناوا جب ہے۔

، مسئلہ (۱۷):اگرنسی عذرہے پہلے دن نماز نہ پڑھی جاسکے تو عیدالفطر کی نماز دوسرے دن اورعیدالاضحی کی بارہویں تاریخ تک پڑھی جاسکتی ہے۔

مسئلہ (۱۸):عیدالاضیٰ کی نماز میں بےعذر بھی بار ہویں تاریخ تک تا خیر کرنے سے نماز ہوجائے گی مگر مکروہ ہے اور عیدالفطر میں بےعذر تا خیر کرنے ہے بالکل نماز نہیں ہوگی۔

ل بدام صاحب نَعْمَلُلنَهُ مُعَانَى كَ قُول ہے، صاحبین نَعْفَاللهُ مُعَانَّ کُنز دیک عُورت اور مسافر پرتجبیر کہنا واجب ہے اور فنو کی اس میں بھی صاحبین نَعْفَاللهُ مُعَنَانَ کُنز دیک عُورت اور مسافر پرتجبیر کہنا واجب ہے اور فنو کی اس میں بھی صاحبین نَعْفَاللهُ مُعَنَّانَ بِی الْسَوَاجِ کُنُول پر ہے۔ وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ لِأَنَّهُ قَبْعِ ثَا الْوَهَاجِ وَالْجَوْهَرَةِ وَالْفَتُوى عَلَى قَوْلِهِمَا ۔ سے یعن بغیر کی مجبوری ہے۔

### عذركي مثال

- (۱) کسی وجہ ہے امام نماز پڑھانے نہ آیا ہو۔
  - (۲) يانی برس رباهو\_
- (m) چاند کی تاریخ محقق نه ہواورز وال کے بعد جب وقت جاتار ہے محقق ہوجائے۔
- ( ۳ ) بادل کے دن نماز پڑھی گئی ہواور بادل کھل جانے کے بعد معلوم ہو کہ بےوفت نماز پڑھی گئی۔

مسئله (۱۹):اگرکوئی شخص عید کی نماز میں ایسے وقت آ کرشریک ہوا ہو کہ امام تکبیروں سے فراغت کر چکا ہوتو اگر قیام میں آ کرشریک ہوا ہوتو نوراً نیت باندھنے کے بعد تکبیریں کہدلےاگر جدامام قراءت شروع کر چکا ہواورا گررکوع میں آ کرشریک ہوا ہونو اگر غالب مگمان ہو کہ تکبیروں کی فراغت کے بعدامام کارکوع مل جائے گا تو نیت باندھ کر تکبیر کہہ لے،اس کے بعدر کوئ میں جائے اور رکوع نہ ملنے کا خوف ہوتو رکوع میں شریک ہوجائے اور حالت رکوع میں ہجائے ت بہتے کے تکبیریں کہہ لے،مگر حالت رکوع میں تکبیریں کہتے وقت ہاتھ نہ اُٹھائے اور اگر اس کے بل کہ یوری تکبیریں کہہ چکے امام رکوع سے سراُ ٹھالے تو رہے کھڑا ہوجائے اور جس قدر تکبیریں رہ گئی ہیں ،وہ اس ہے معاف ہیں۔ مسئلہ (۲۰):اگرکسی کی ایک رکعت عید کی نماز میں چلی جائے تو جب وہ اس کوادا کرنے لگے تو بہلے قراءت کرلے اس کے بعد تکبیر کہا گرچہ قائدے کے موافق پہلے تکبیر کہنا جا ہے تھا؛لیکن چوں کہاس طریقے سے دونوں رکعتوں میں تکبیریں بے دریے ہوجاتی ہیں اور پیسی صحابی کا مذہب نہیں ہے،اس لیےاس کےخلاف حکم ویا گیا۔ اگرامام تکبیر کہنا بھول جائے رکوع میں اُس کو خیال آئے تو اُس کو چاہیے کہ حالت رکوع میں تکبیر کہہ لے پھر قیام کی طرف نہاوٹے اور اگرلوٹ جائے تب بھی جائز ہے یعنی نماز فاسد نہ ہوگی ،لیکن ہر حال میں کثرت از دحام کی وجہ سے تحدہ سہونہ کرے۔

### تمرين

سوال 🛈: عید کے دن کے مسنون اعمال بیان کریں۔

سوال ( عیدالفطراورعیدالاضی میں کیا فرق ہے؟

سوال 💬 : عيدالفطر كي نمازير صنح كاطريقه كيا ہے؟

سوال (التكبيرتشريق كسے كہتے ہیں، كن پرواجب ہے اور كب واجب ہے؟

سوال @: اگرکسی ہے عید کی نماز کی ایک رکعت چلی جائے تو وہ اسے کس طرح ادا کرے گا؟

## صحابه رَضِحَاللهُ تَعَالِكُنَّهُمْ كَي زندگي

کے یہ کتاب بچوں اور نوجوانوں کے لئے آسان فہم زبان میں مرتب کی گئی ہے جس میں صحابہ کرام دَ فِحَالِقَائِمَةَ الْتُنْهُمَّ لَا عَلَىٰ مَعْمَلَ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِلِيْلَالْمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

کے اورصحابہ کروم کی دعائیں کہ صحابہ کروم کس طرح اور کن الفاظ ہے اللہ تعالیٰ سے دُعائیں ما تکتے تھے۔

کے ای طرح اس کتاب میں صحابہ تضح النظافی کے بیانات ، اُن کی وستیس تصیحیں اور دعا نیس شامل کی گئی ہیں اور ہرصحانی کے حالات کے اختیام برایک ندا کرہ (مشق) بھی دیا گیا ہے۔

کے یہ کتاب ہے مختصر لیکن پراٹر اور انہائی جامع ہے جومحبانِ صحابہ کے لئے ایک ان مول تحفہ ہے۔

کر والدین اور اساتذہ ومعلّمات کے لئے نوجوانوں کی تربیت اور اُن کے اخلاق سنوار نے کا ایک بہترین وربعتہ ہے۔

#### باب الجنائز

## گھر میں موت ہوجانے کا بیان<sup>ا</sup>

مسئلہ(۱) جب آ دمی مرنے گے تواس کو چت لٹا دواوراس کے پیر قبلہ کی طرف کر دواور سراونچا کر دو، تا کہ منہ قبلہ کی طرف ہوجائے اوراس کے پاس بیٹھ کر زورزور سے کلمہ پڑھو، تا کہتم کو پڑھتے سن کر خود بھی کلمہ پڑھنے گئے۔اس کلمہ پڑھنے کا تھم نہ کرو، کیوں کہ وہ وقت بڑا مشکل ہے، نہ معلوم اس کے منہ سے کیا نکل جائے۔ مسئلہ (۲): جب وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے قو چپ رہو، یہ کوشش نہ کرو کہ برابر کلمہ جاری رہ اور پڑھتے پڑھتے دم نکلے، کیوں کہ مطلب تو فقط اتنا ہے کہ سب سے آخری بات جواس کے منہ سے فکلے کلمہ ہونا جا ہے، اس کی ضرورت نہیں کہ دم ٹوشے تک کلمہ برابر جاری رہے، ہاں اگر کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھرکوئی دنیا کی بات چیت کر بے قو پھر کیس رہو۔

مسئلہ (۳): جب سانس اکھڑ جائے اور جلدی جلدی چلنے گئے اور ٹانگیں ڈھیلی پڑجا کیں کہ کھڑی نہ ہو تکیں اور ناک ٹیڑھی ہوجائے اور کنیٹیاں بیٹھ جا کیں توسمجھواس کی موت آگئی ،اس وقت کلمہز ورز ورسے پڑھناشروع کرو۔ مسئلہ (۴): سور وکیٹین پڑھنے سے موت کی تختی کم ہوجاتی ہے ،اس کی سر ہانے یا اور کہیں اس کے پاس بیٹھ کر پڑھ دوماکس سے پڑھوا دو۔

مسئلہ(۵): اس وقت کوئی الی بات نہ کرو کہ اس کا دل دنیا کی طرف مائل ہوجائے، کیوں کہ بیدوقت دنیا ہے جدائی اوراللہ تعالیٰ کی درگاہ میں حاضری کا وقت ہے، ایسے کام کروالیں با تیں کرو کہ دنیا ہے دل پھر کر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوجائے کہ مردے کی خیرخوا ہی اس میں ہے۔ ایسے وقت بال بچوں کوسا منے لا نا یا اور کوئی جس ہے اس کوزیادہ محبت تھی اسے سامنے لا نا یا ایس کا ان کی طرف متوجہ ہوجائے اور ان کی محبت اس کے دل میں ساجائے بڑی بُری بات ہے، دنیا کی محبت الے کے رخصت ہوا تو نعوذ یا للہ بری موت مرا۔

مسئلہ (۲): مرتے وفت اگراس کے منہ سے خدانخواستہ کفر کی کوئی بات نکلے تواس کا خیال نہ کرو، نہاس کا چرچا کرو، بل کہ سیمجھو کہ موت کی بختی سے عقل ٹھ کانے نہیں رہی ،اس وجہ سے ایسا ہوااور عقل جاتے رہنے کے وفت جو پچھ ہو

ل اس باب میں دس (۱۰) مسائل مذکور ہیں۔



سب معاف ہے اور اللہ تعالیٰ ہے اس کی شخشش کی دعا کرتے رہو۔

مسکلہ (ے): جب مرجائے تو سب عضو درست کر دواور کسی کپڑے ہے اس کا منہ اس ترکیب ہے باندھ دو کہ کپڑا ٹھوڑی کے بنچے سے نکال کراس کے دونوں سرے سریر لیے جاؤاور گرہ لگا دو، تا کہ منہ پھیل نہ جائے اور آسمیں بند کر دواور پیر کے دونوں انگو تھے ملا کے باندھ دو، تا کہ ٹائگیں پھیلنے نہ پائیں، پھرکوئی جا دراُڑھا دواور نہلانے اور کفنانے میں جہاں تک ہو سکے جلدی کرو۔

مسكله (٨): منه وغيره بندكرت وقت بيدعا يرْهو: "بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ."

مسئلہ(۹): مرجانے کے بعداس کے پاس لو بان وغیر ہی کچھ خوش بوسلگا دی جائے اور حیض ونفاس والی عورت اور جس کونہانے کی ضرورت ہواس کے پاس ندرہے۔

مسئلہ (۱۰): مرجانے کے بعد جب تک اس کونسل ندویا جائے اس کے پاس قرآن مجید پڑھنا درست نہیں ہے۔

### تمرين

سوال (ان مردے کے پاس جنبی مردیا نفاس وحیض والی عورت کے رہنے کا کیا تھم ہے؟

سوال (ای کیامرجانے کے بعدمیت کے پاس تلاوت کی جاستی ہے؟

سوال (انسان کے مرجانے کی کیاعلامات ہیں؟

سوال (انسان کے مرتے وقت پاس موجود ہونے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟

### نہلانے کابیان ا

مسکلہ(۱): جب گوروکفن کاسب سامان ہوجائے اور نہلا نا چا ہوتو پہلے سی تخت یا بڑے تختے کولو بان یا اگر بتی وغیرہ خوش بودار چیز کی دھونی دے دو، تین دفعہ یا پانچ دفعہ یا سات دفعہ چاروں طرف دھونی دے کر مردے کواس پرلٹادو اور کیڑے اتارلواورکوئی (موٹا) کپڑاناف ہے لے کرزانو تک ڈال دو کہ اتنابدن چھپار ہے۔ مسکلہ (۲):اگر نہلانے کی کوئی جگہ الگ ہے کہ پانی کہیں الگ بہہ جائے گاتو خیر نہیں تو تخت کے بنچ گڑھا کھدوالو کہ سارا پانی اس میں جمع رہے،اگر گڑھا نہ کھدوایا اور پانی سارے گھر میں پھیلا تب بھی کوئی گناہ نہیں ،غرض فقط یہ کے کہ آنے جانے میں کی گئاہ نہیں ،غرض فقط یہ کے کہ آنے جانے میں کی کوئی گناہ نہیں ،غرض فقط یہ کے کہ آنے جانے میں کی کوئی گناہ نہیں ،غرض فقط یہ کے کہ آنے جانے میں کی کوئی گناہ نہیں ،غرض فقط یہ کے کہ آنے جانے میں کی کوئی گناہ نہیں ،غرض فقط یہ کے کہ آنے جانے میں کی کوئی گناہ نہیں ،غرض فقط یہ کے کہ آنے جانے میں کی کوئی گئاہ نہ بھواور کوئی کھسل کر گرنہ بڑے۔

### نہلانے کا طریقہ

پہلے مرد ہے کواستنجا کرادو، لیکن اس کی رانوں اور استنج کی جگہ اپنا ہاتھ مت لگا و اور اس پرنگاہ بھی نہ ڈالو، بل کہ اپنے ہاتھ میں کوئی کپڑ البیٹ لواور جو کپڑ اناف ہے لے کرزانو تک پڑا ہے اس کے اندراندر دھلاؤ، پھر اس کو وضو کرادو، لیکن نہ کل کرادو، لیکن دونوں سرکامسے، پھر دونوں پیراور اگر تین دفعہ روئی ترکر کے دانتوں اور مسوڑ وں پر پھیر دی جائے اور ناک کے دونوں سرکامسے، پھر دونوں پیراور اگر تین دفعہ روئی ترکر کے دانتوں اور مسوڑ وں پر پھیر دی جائے تو اس سوراخوں میں پھیر دی جائے تو جس میں باقی ہی جائے تو اس طرح سے منداور ناک میں بانی پہنچانا ضروری ہے اور ناک اور منہ اور کا نوں میں روئی بھر دو، تاکہ وضوکر اتنے اور ناہلاتے وقت یانی نہ جانے یا گ

جب وضوکرا چکوتو سرکوگل خیرو سے یا کی اور نجیز سے جس سے صاف ہوجائے جیسے بیس یا کھلی یا صابون سے مل کر دھوئے اور صاف کر کے پھر مرد ہے کو بائیں کروٹ پرلٹا کر بیری کے پیتے ڈال کر پکایا ہوا یانی نیم گرم تین دفعہ سرسے پیر تک ڈالے، یہال تک کہ بائیں کروٹ تک یانی پہنچ جائے، پھر دا ہنی کروٹ پرلٹائے اور ای طرح سرسے پیر تک نیان مرتبہ اتنا پانی ڈالے کہ دا ہنی کروٹ تک پہنچ جائے۔اس کے بعد مردے کواپنے بدن کی فیک لگا کر ذرا

لے اس عنوان کے تحت سترہ (۱۷) مسائل بیان ہوئے ہیں۔

بٹھائے اوراس کے بیٹ کوآ ہستہ آ ہستہ ملے اور دبائے ،اگر کچھ پاخانہ نکلے تو اس کو بونچھ کے دھوڈالے اور وضواور غسل میں اس کے نکلنے ہے کوئی نقصان نہیں اب نہ دوہراؤ ،اس کے بعد پھراس کو بائیں کروٹ برلٹائے اور کافور پڑا ہوایانی سرسے بیرتک تین دفعہڈا لیے، پھرسارابدن کسی کپڑے سے بونچھ کے کفنادو۔

مسئلہ (۳): اگر بیری کے بیتے ڈال کر پکایا ہوا پانی نہ ہوتو یہی سادہ نیم گرم پانی کافی ہے، ای سے اس طرح تین دفعہ نہلا دے اور نہلا نے کا بیطر یقہ جو بیان ہواسنت ہے، اگر کوئی اس طرح تین دفعہ نہلا ئے بل کہ ایک دفعہ سارے بدن کودھوڈ الے تب بھی فرض ادا ہو گیا۔

مسئلہ (ہم): جب مردے کوکفن پر رکھوتو سر پر عطراگا دو، اگر مردہ مُردہ وتو ڈاڑھی پر بھی عطراگا دو، پھر ما تتے اور ناک اور دونوں بھشنوں اور دونوں پاؤں پر کا فورمل دو۔ بعضے (لوگ) کفن میں عطراگا نے ہیں اور عطر کی پھر بری کان میں رکھ دیتے ہیں، بیسب جہالت ہے، جتنا شرع میں آیا ہے اس سے زائد مت کرو۔ مسئلہ (۵): بالوں میں تنگھی نہ کرو، نہ ناخن کا ٹو، نہ ہیں کے بال کا ٹو، سب اسی طرح رہنے دو۔

## میت کوکون عسل دی؟

مسئلہ (۲): اگر کوئی مردمر گیا اور مردوں میں ہے کوئی نہلانے والانہیں ہے تو ہوی کے علاوہ اور کسی عورت کواس کو عنسل دینا جائز نہیں ، اگر چہ (وہ عورت اس کی ) محرم ہی کیوں نہ ہو، اگر ہوی بھی نہ ہوتو اس کو تیم کرادو، لیکن اس کے بدن میں ہاتھ نہ لگا گو بل کہ اپنے ہاتھ میں پہلے دستانے پہن لو، تب تیم کراؤ۔
مسئلہ (۷): کسی کا خاوند مرگیا تو اس کی بیوی کواس کا نہلا نا اور کفنا نا درست ہا دراگر بیوی مرجائے تو خاوند کو بدن چھونا اور ہاتھ لگا نا درست نہیں ، البتہ و کھنا درست ہا اور کیڑے کے اوپر سے ہاتھ لگا نا بھی درست ہے۔
مسئلہ (۸): جومر دجنبی ہویا عورت جیض ونفاس ہے ہو، وہ مردے کو نہ نہلائے کہ بیم کروہ اور منع ہے۔
مسئلہ (۹): بہتر ہے ہے کہ جس کا رشتہ زیادہ قریب ہو وہ نہلائے اور اگر وہ نہ نہلا سکے تو کوئی دین دار نیک مرد نہلائے۔

# عنسل دینے والامیت کے عیب کو چھیائے

مسئلہ(۱۰):اگرنہلانے میں کوئی عیب دیکھے تو کسی سے نہ کہے،اگر خدانخواستہ مرنے سے اس کا چبرہ بگڑ گیااور کالا ہوگیا تو رہجی نہ کہے اور بالکل اس کا چر جانہ کر ہے کہ ریسب نا جائز ہے، ہاں اگر وہ تھلم کھلا کوئی گناہ کرتا ہوجیسے ناچتا تھایا گانا گانے کا پیشہ کرتا تھا تو ایسی باتیں کہہ دینا درست ہیں کہ اور لوگ ایسی باتوں سے بچیں اور تو بہ کریں ل

## ڈ وب کرمرنے والے کا تھم

مسئلہ(۱۱):اگرکوئی شخص دریا میں ڈوب کرمر گیا ہوتو وہ جس وفت نکالا جائے اس کونسل دینا فرض ہے، پانی میں ڈو ہناغسل کے لیے کانی نہ ہوگا،اس لیے کہ میت کاغسل دینا زندوں پر فرض ہے اور ڈو بینے میں ان کا کوئی فعل نہیں ہوا، ہاں اگر نکالتے وفت غسل کی نیت ہے اس کو پانی میں حرکت دے دی جائے توغسل ہوجائے گا۔اس طرح اگر میت کے اوپر پانی برس جائے یا اور کسی طرح سے پانی بہنچ جائے تب بھی اس کونسل دینا فرض رہے گا۔

## نامكمل ميت كالحكم

مسئلہ (۱۲):اگر کسی آ دمی کاصرف سر کہیں دیکھا جائے تو اس کوشسل نہ دیا جائے گابل کہ یوں ہی دفن کر دیا جائے گا۔ اوراگر کسی آ دمی کابدن نصف سے زیادہ نہ ہوبل کہ نصف ہوتو اگر سر کے ساتھ ملے تو عنسل دیا جائے گا ورنہ ہیں۔اگر نصف سے کم ہوتو عنسل نہ دیا جائے گا ،خواہ سر کے ساتھ ہویا ہے سر کے۔

## میت کے مسلمان ہونے کاعلم نہ ہونا

مسکلیہ(۱۳):اگرکوئی میت کہیں دیکھی جائے اور کسی قرینے سے بیمعلوم نہ ہو کہ بیمسلمان تھایا کا فرتو اگر دارالاسلام میں بیروا قعہ ہوا تو اس کونسل دیا جائے گا اور نماز بھی پڑھی جائے گی۔

مسکله (۱۴۷):اگرمسلمانو ل کینعشیس کافرول کی نعشوں میں مل جائیں اور کوئی تمیز باقی نه رہے تو ان سب کونسل دیا

ا اورا گرکوئی اچھی ہات دیکھے جیسے چہرہ پر نورانیت اوررونق کا ہونا اس کا ظاہر کرنامستحب ہے۔



جائے گا اور اگر تمیز باقی ہوتو مسلمانوں کی نعشیں علا حدہ کر لی جائیں اور صرف ان ہی کونسل دیا جائے ، کا فروں کی نعشوں کونسل نہ دیا جائے۔

## كافررشته داركي ميت كاحكم

مسئلہ (۱۵): اگر کسی مسلمان کا کوئی عزیز کا فر ہوا ور مرجائے تو اس کی نعش اس کے ہم مذہب کو دے دی جائے۔ اگر اس کا کوئی ہم مذہب نہ ہو، یا ہو گر لینا قبول نہ کرے تو بدرجہ مجبوری وہ مسلمان اس کا فرکوشسل دے، مگر نامسنون طریقے سے بعنی اس کو وضونہ کرائے اور سراس کا نہ صاف کرایا جائے بل کر جنی اس کو وضونہ کرائے اور سراس کا نہ صاف کرایا جائے بل کہ جس طرح نجس چیز کو دھوتے ہیں اس طرح اس کو دھو کیں اور کا فردھونے سے پاک نہ ہوگا حتی کہ اگر کوئی شخص اس کو لیے ہوئے نمازیڑھے تو اس کی نماز درست نہ ہوگا۔

# باغی، ڈاکواور مرتد کے سل کا حکم

مسکلہ (۱۲): باغی لوگ یا ڈاکہ زن اگر مارے جائیں تو ان کے مردوں کونسل نہ دیا جائے بشرط میہ کہ عین لڑائی کے وقت مارے گئے ہوں۔

مسئلہ (۱۷):مرتد اگرمر جائے تو اس کوبھی عسل نہ دیا جائے اور اگر اس کے اہلِ مذہب اس کی نعش مانگیں تو ان کوبھی نہ دی جائے۔

## تیم کرانے کے بعد یانی مل گیا

مسئلہ (۱۸):اگر پانی نہ ہونے کے سبب سے سی میت کو تیم کرایا گیا ہواور پھر پانی مل جائے تو اس کو نسل دے دینا چاہیے۔

### تمرين

سوال ①: میت کے نہلانے کا کیا طریقہ ہے؟ سوال ②: اگر کوئی مردمر گیااور مردوں میں نہلانے والا کوئی نہ ہوتو کیا تھم ہے؟ سوال ②: کن صور تول میں میت کونسل نہیں دیا جائے گا؟

## وصيت لكھيے

کہ مسلمان مردوعورت کی ترجیحاتی ضرورت کے متعلق ایک اہم اور مفید کتاب جس میں وصیت لکھنے کے کمل فارم، اہم ذاتی نکات، آسان اور عام نہم انداز میں لکھنے کے لئے ڈائری اور وصیت لکھنے کا تفصیلی طریقہ ذکر کیا گیا ہے۔

گیا ہے۔

کر امید ہے کتاب کے مطالعہ کے بعد وصیت لکھی جائے گی تو وارثین میں جھٹر ابھی پیدائبیں ہوگا اور کسی کاحق بھی ان شاء اللّٰه ذمہ پرنہیں رہے گا۔

# کفنانے کابیان ' مسنون کفن

مسئلہ(۱):مردکوتین کپڑوں میں کفنانا سنت ہے:(۱) کرنہ(۲)ازار(۳) چادر(اسے لفافہ بھی کہتے ہیں)ازارسر سے لے کرپاؤں تک ہونا جا ہیےاور جا دراس ہے ایک ہاتھ بڑی ہواور کرتا گلے سے لے کرپاؤں تک ہو،کیکن اس میں کلی ہوں نہ آستین ۔

مسئله (۲): مرد کے گفن میں اگر دو بی کپڑے ہوں یعنی جا دراوراز اراور کرندنه ہوتب بھی پچھ حرج نہیں ، دو کپڑ ہے بھی کافی ہیں اگر دو بی کپڑے ہوں کھی کافی ہیں اور دو ہے کہ دینا مکروہ ہے ، کیکن اگر کوئی مجبوری اور لا جا ری ہوتو مکروہ بھی نہیں۔ مسئلہ (۳): پہلے گفن کو تین دفعہ یا یا نجے دفعہ یا سات دفعہ لو بان وغیرہ کی دھونی دے دو تب اس میں مردے کو کفناوو۔

### مردکو کفنانے کا طریقہ

مسکلہ (۲): کفنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے چا در بچھاؤ، پھرازار،اس کے اوپر کرتہ، پھرمرد ہے کواس پر لے جاکے پہلے کرتہ پہرازار اپیٹو، پھر جا ور لپیٹو، پھر جا ور لپیٹو، پہرازار لپیٹ دو، پہلے بائیں طرف پھرداہنی طرف بھرداہنی طرف بھرداہنی طرف بھرداہنی طرف بھرکسی دھجی ( کیئر سے کی کترن ) ہے پیراور سرکی طرف کفن کو باندھ دواورایک بندہ ہے کمر کے پاس بھی باندھ دوکدرا سے میں کہیں کھل نہ پڑے۔

## قبرميس عهدنا مهركهنا بالشجه لكصنا

مسکلہ (۵): کفن میں یا قبر کے اندرعہد نامہ یا اپنے پیر کاشجر ہیا اور کوئی د عار کھنا درست نہیں۔اس طرح کفن پریاسینے پر کافور سے یاروشنائی ہے کلمہوغیر ہ کوئی د عالکھنا بھی درست نہیں۔

ل اس عنوان کے تحت چودہ (۱۴)مسائل فدکور ہیں۔

# نابالغ اورناتمام بيج كاعنسل اوركفن

مسکلہ(۲): جو بچہزندہ بیدا ہوا، پھرتھوڑی ہی دیر میں مرگیا یا فوراً پیدا ہونے کے بعد ہی مرگیا تو وہ بھی اس قاعدے سے نہلا یا جائے اور کفنا کے نماز پڑھی جائے پھر دن کر دیا جائے اور اس کا نام بھی کچھرکھا جائے۔

مسئلہ (۷): جو بچہ مال کے پیٹ سے مراہی پیدا ہوا، پیدا ہوتے وقت زندگی کی کوئی علامت نہیں پائی گئی ،اس کوبھی نہلا وَلیکن قاعدے نے موافق گفن نہ دو ، بل کہ کسی ایک کیڑے میں لپیٹ کر دفن کر دواور نام اس کا بھی کچھ نہ کچھ رکھ دینا جا ہے۔ دینا جا ہے۔

مسئلہ (۸): اگر حمل گر جائے تو اگر بچے کے ہاتھ، پاؤں، مند، ناک وغیرہ عضو کچھ نہ ہے ہوں تو نہ نہلائے اور نہ کفنائے، کچھ بھی نہ کرے بل کہ کسی کیڑے میں لیبیٹ کرایک گڑھا کھود کر گاڑ دواورا گراس بچے کے پچھ عضو بن گئے ہیں تواس کا وہی تھم ہے جومر دہ بچہ بیدا ہونے کا ہے یعنی نام رکھا جائے اور نہلا دیا جائے لیکن قاعدے کے موافق کفن نہ دیا جائے نہاز بڑھی جائے بل کہ کیڑے میں لیبیٹ کر کے وفن کردیا جائے۔

مسئلہ (۹):اڑکے کا فقط سرنکلا اس وقت وہ زندہ تھا پھر مرگیا تو اس کا وہی تھم ہے جومر دہ پیدا ہونے کا تھم ہے،البتہ اگر زیادہ حصہ نکل آیا اس کے بعد مرا تو ایسا سمجھیں گے کہ زندہ پیدا ہوا۔اگر سر کی طرف سے پیدا ہوا تو سینے تک نکلنے سے سمجھیں گے کہ زیادہ حصہ نکل آیا اوراگر الٹا پیدا ہوا تو ناف تک نکلنا جا ہیے۔

مسئلہ (۱۰): اگر کوئی ٹڑ کا مرجائے تو اسے بھی اس تر کیب سے نہلا دو جواو پر بیان ہو پیکی اور کفنانے کا بھی وہی طریقہ ہے جواو پرتم کومعلوم ہوا۔

## جنازے کے اوپرڈ الی جانے والی جا در کا حکم

مسکلہ(۱۱):جو جاور جنازے کے اوپر یعنی جارپائی پرڈالی جاتی ہے وہ گفن میں شامل نہیں ہے، گفن فقط اتناہی ہے جو ہم نے بیان کیا۔

## ناتمام يا بوسيده ميت كاكفن

مسئلہ (۱۲): اگرانسان کا کوئی عضویا نصف جسم بغیر سر کے پایا جائے تواس کوبھی کسی نہ ہوتو پھر کفن سنون دینا جائی ہے۔ ہاں اگر نصف جسم کے ساتھ سربھی ہویا نصف سے زیادہ حصہ جسم کا ہوگو سربھی نہ ہوتو پھر کفن سنون دینا چاہیے۔ مسئلہ (۱۳): کسی انسان کی قبر کھل جائے یا اور کسی وجہ سے اس کی نعش باہر نکل آئے اور کفن نہ ہوتو اس کو بھی کفن مسنون دینا چاہیے بشرط یہ کہ وہ فعش بھٹی نہ ہواور اگر بھٹ گئی ہوتو کسی کپڑے میں لیسٹ دینا کافی ہے۔ (مسنون کفن کی حاجت نہیں)

### تمرين

سوال (1): مردکو کتنے کپڑوں میں کفن دیا جائے گا؟
سوال (2): اگر کسی انسان کا نصف حصد لل جائے تو کیا تھم ہے؟
سوال (2): اگر بچے مردہ پیدا ہوجائے تو کیا تھم ہے؟
سوال (2): نابالغ اور ناتمام بچے کے سل اور کفن کا کیا تھم ہے؟
سوال (2): نابالغ اور ناتمام بچے کے سل اور کفن کا کیا تھم ہے؟

## زندگی اورموت کا شرعی دستورانعمل

نزع کے وقت سور و کیلیمن شریف پڑھواور قریب موت داہنی کروٹ پر قبلدرخ لٹاو کہ مسنون ہے جب کہ مریض کو تکلیف نہ ہو، وہ نہ اس کے حال پر چھوڑ دواور چت لٹانا بھی جائز ہے کہ پاؤں قبلہ کی طرف ہوں اور سرکسی قدر اونچا کردیاجائے اور پاس بیٹھنے والے 'لَا اللّٰهُ اللّٰهُ مُحَدَّمَدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ''کسی قدر بلند آ واز ہے پڑھتے رہیں۔ میت کو کلمہ پڑھنے کے لیے نہ کہیں وہ ضد میں آ کرمنع کردے۔

مرنے پرایک چوڑی پٹی لے کراور ٹھوڑی کے ینچے کو نکال کر سر پرلا کر گرہ وے دواور آ تکھیں بند کر دو، پیروں کے انگوٹھی ملا کر دھی ہے باندھ دواور باتھ دا ہے بائیں رکھو، سینے پر ندر ہیں اورلوگوں کو مرنے کی خبر کر دواور دفن میں بہت جلدی کرو، سب سے پہلے قبر کا بندو بست کرواور کفن دفن کے لیے سامانِ ذیل کی فراہمی کرلوجس کواپنے اپنے موقعے پرصرف کرو۔

تفصیل اس کی ہے ہے: گھڑے دو عدد ، اگر گھر میں برتن موجود ہوں تو نئے کی حاجت نہیں ، لوٹا اگر موجود ہوتو حاجت نہیں ، تختہ نسل کہ اکثر مساجد میں رہتا ہے ، لو بان ایک تولہ ، روئی آ دھی چھٹا نک ، گل خیروایک چھٹا نک ، کا فور چھ ماشہ بختہ یالکڑی برائے پٹاؤ فیر بھتر رہیائش قبر ، پوریا ایک عدد بھتر قبر کفن جس کی ترکیب مرد کے لیے ہے کہ مُردے کے قد کے برابرایک لکڑی لواور اس میں ایک نشان کند ھے کے مقابل لگالواور ایک تا گھ سینے کے مقابل رکھ کر جسم کی گولائی میں نکالو کہ دونوں سرے اس تا گے کے دونوں طرف کی پسلیوں پر پہنچ جا نمیں اور اس کووہاں سے تو ٹر کر جسم کی گولائی میں نکالو کہ دونوں سرے اس تا گے کے دونوں طرف کی پسلیوں پر پہنچ جا نمیں اور اس کووہاں سے تو ٹر گئر کورا کر اواور اس کنٹری کے برابر ایک ہورا کر اور جس کا عرض اس تا گے کے برابر یا قریب برابر کے ہو۔ اگر عرض اس قدر نہوتو اس میں جوڑ لگا کر پورا کر اواور اس کنٹری کے برابر ایک چار اور چھاڑ وجوعرض میں تو اس قدر بھوا لہ جس کا عرض مرد ہے جسم کی چوڑ ائی کے برابر بھواور کئری گئر تا دہ بواس کو لفاف کہتے ہیں ، پھرایک کیڑ الوجس کا عرض مرد ہے کہتے کہ کہتے ہیں ) یو کئر کو کئی کے برابر بھواور کونی ہوااور کفن مسنون کی جوڑ ائی کے برابر بھواور کونی ہوااور کفن مسنون کے مطاقات سے ہیں جن کی تفصیل ذیل میں ہے بیں ) یو کفن ہوااور کفن مسنون اس قدر ہوار بعض چیز میں گئی کے بیا کی ہور کیا گھیا کہ کا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیں کی تفصیل ذیل میں ہے :

لے بیعنی قبر کا گز صافر صالکنے کے لیے۔ میں گرو کا ف اور راہ کے زیرے ساتھ مُز کا سولھواں حصہ ، تقریبا نیمن انگل کی چوڑ ائی۔

تہ بند بدن کی موٹائی ہے تین گرہ زیادہ، بڑے آ دمی کے لیے سوا گزطول کافی ہےاور عرض میں ناف سے پنڈلی تک چودہ گرہ عرض کافی ہے، بیدو ہونے چاہمیں ۔ دستانہ چھ گرہ طول اور تین گرہ عرض ہو بقدر پنجہ دست بنالیں ، بیہ بھی دوعد دہوں۔

> تنبیبہ(۱): کفن اور اس کے متعلقات کا بند و بست بھی گھڑوں وغیرہ کے ساتھ کر دیں۔ تنبیبہ (۲): اب مناسب ہے کہ بڑے تھی کے کفن کو یک جائی طور پرلکھ دیا جائے تا کہ اور آسانی ہو۔

| اندازه بیائش                | عرض                                        | طول                                                              | نام پارچه | تمبرشار |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| سرے پاؤل تک                 | سوا گزے ڈیز ھاگز تک تقریباً سوامیٹر تک<br> | ةِ هَا كَيَّ لَزَ تَقْرِ يبأسوادومينر                            | ازار      | -       |
| ازار ہے تقریباً نوانچ زیادہ | سوا گزے ڈیڑھ گزتک تقریباً سوامیٹر تک       | بونے تین گز تقریباً ڈھائی میٹر                                   | لفافه     | ۲       |
| کندھے ہے آ دھی پنڈلی تک     | ایک گزتقر یباایک میشرتک                    | وْ هَانَى كُزْ تَا بِوِنْ مِينَ كُزْ تَقْرِيباً وْ هَانَى مِينْر | قيص       | ۳       |

تنبیبه (۳): تخینامرد کے گفن مسنون میں ایک گزعرض کا کیڑا دس گز صَر ف ہوتا ہے اور تہ بنداور دستانہ اس سے جدا ہیں اور بیچے کا گفن اس کے مناسب حال مثل سابق لے لو۔

## غسل اور کفنانے کا طریقیہ

ایک گھڑے میں دومٹی ہیری کے بیے ڈال کر پانی کو جوش دے دواوراس کے دوگھڑے بنالواورایک گڑھا شالا جنوبالمبا کھودو (بیضروری نہیں ،اگر کوئی ایسا موقع ہو کہ پانی کسی نالی وغیرہ کے ذریعے سے بہہ جائے تو اس کے قریب تختہ رکھ لینا کافی ہے )اوراس پر تختہ اسی رخ سے بچھا کرتین وفعہ لوبان کی دھونی دے دواور مردے کواس پرلٹاؤ اور کرتہ،انگر کھا (ایک شم کا مردانہ لباس) وغیرہ کو چاک کر کے نکال لواور تہ بندستر پرڈال کراستعالی پار چہ اندرہ کا اندرا تارلواور پیٹ پر آ ہستہ ہاتھ چھیرو، نجاست خارج ہویا نہ ہو، دونوں صورت میں مٹی کے تین یا پاپنی اندرا تارلواور پیٹ پر آ ہستہ آ ہستہ ہاتھ چھیرو، نجاست خارج ہویا نہ ہو، دونوں صورت میں مٹی کے تین یا پاپنی ڈھیلوں سے استخاکراؤ کی بین لو، ہلاتھیلی کے ستر پر ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، پھرروئی کا بھائی (کیڑا) ترکر کے ہوئوں اور دانتوں پر پھیرکر بھینک دو، اسی طرح تین مرتبہ کرو، اسی مرتبہ کرو، اسی طرح تین مرتبہ کرو، اسی

لے کپڑا،کہای، پوشاک۔



صورت سے تین مرتبہ ناک اور رخساروں پر پھیرو۔

پھر منداور ناک اور کا نوں میں روئی رکھ دو کہ پانی نہ جائے ، پھر سراور داڑھی کوگلِ خیرویا صابن ہے دھولو، پھر وضوکراؤ ، اول میت کا منہ دھوؤ ، پھر کہنیوں تک دونوں ہاتھ ، پھر سرکا سے ، پھر دونوں پاؤں دھوؤ ، پھر سارے بدن پر پانی بہاؤ ، پھر ابنی کروٹ پرائیا ہی کر بدن کوصاف کردو اور تہ بند دوسرابدل دو ، پھر چار پائی بچھا کر اس پراول لفافہ ، اس پرازار ، پھراس پرینچ کا حصہ گفتی کا بچھا کر ہاقی حصہ سمیٹ کر سر ہانے کی طرف رکھ دو ، پھر مردے کو شختے ہے با بھتگی اٹھا کر اس پرلٹاؤ اور گفتی کے جھے کوسر کی طرف الث دو کہ کے میں آ جائے اور پیرول کی طرف بڑھا دواور تہ بندنکال دواور کا فورسراور داڑھی اور بجدے کے موقعوں پریپیثانی ، ناک ، دونوں بھیلی ، دونوں گھٹنے ، دونوں پنج پرال دو ، پھر از ارکا بایاں پلہ لپیٹ کر اس پر دایاں پلہ لپیٹ دو اور لفا نے کوبھی ایسے بی کر داور ایک کتر لے کر سر ہانے اور پائینتی چا در کے گوشہی کر با ندھ دو۔

تنعبیبہ(۱): بعض کیڑے اوگوں نے کفن کے ساتھ صروری سمجھ رکھے ہیں، حالاں کہ وہ کفن مسنون سے خارج ہیں، میں میت کے تربے سے ان کا خرید نا جائز نہیں، وہ یہ ہیں: (۱) جائے نماز، طول سواگز، عرض چودہ گرہ، رہ کے جورہ گرہ کر میں اتار نے کے لیے ہوتا ہے (۳) بچھونا، طول اڑھائی گز، عرض سواگز، یہ چوا بائی پر بچھانے کے لیے ہوتا ہے (۳) دامنی، طول دوگز، عرض سواگز بقدرِ استطاعت چار سے سات تک میں چوار پائی پر بچھانے کے لیے ہوتا ہے (۴) دامنی، طول دوگز، عرض سواگز بقدرِ استطاعت چار سے سات تک مختاجین کو دیتے ہیں جو تھن عورت کے لیے خصوص ہیں (۵) چا در کلال، مرد کے جناز بے پر طول تین گز، عرض پونے دوگز جو چار پائی کوڈھانک لیتی ہے، البتہ عورت کے لیے ضروری ہے مگر ہے کفن سے خارج ، اس لیے اس کا ہم رنگ کفن ہونا ضروری نہیں، یرد ہے کے لیے کوئی سا کیڑا ہوکائی ہے۔

' تنبیبہ (۲):اگر جائے نماز وغیرہ کی ضرورت بھی خیال میں آئے تو گھرکے کپڑے کارآ مد ہوسکتے ہیں ،تر کہ میت سے ضرورت نہیں یا کوئی عزیز اپنے مال سے خرید دے۔

مسئلہ(۱): سامان عنسل وکفن میں ہے اگر کوئی چیز گھر میں موجود ہواور پاک صاف ہوتواس کے استعال میں حرج نہیں۔ مسئلہ (۲): کپڑ اکفن کائسی حیثیت کا ہونا چا ہیے جیسامر دوا کٹر زندگی میں استعال کرتا تھا، تکلفات فضول ہیں۔ مسئلہ (۳): جو بچہ علامت زندگی کی ظاہر ہو کر مرگیا تو اس کا نام اور غسل اور نماز سب ہوگی اور اگر کوئی علامت نہ پائی گئی تو غسل دے کراور ایک کپڑے میں لپیٹ کر بغیر نماز دفن کردیں گے۔

قبر میں مرد ہے کو قبلہ رُخ اس طرح کہ تمام جسم کو کروٹ دی جائے لٹادیں اور کفن کی گرہ کھول دیں اور سلف صالحین کے موافق ایصالِ ثواب کریں، وہ اس طرح کہ کسی رسم کی قیداور کسی دن کی شخصیص نہ کریں، اپنی ہمت کے موافق حلال مال ہے مساکین کی خفیہ مدوکریں اور جس قدر توفیق ہوبطور خود قرآن شریف وغیرہ پڑھ کراس کو ثواب پہنچادیں اور دفن سے پہلے قبرستان میں جووفت فضول خرافات باتوں میں گزارتے ہیں اس وقت کلمہ کلام پڑھتے اور ثواب بخشتے رہا کریں۔

## تمرين

سوال (): جو محض مرنے کے قریب ہواس کے پاس کیا عمل کرنا جا ہے؟

سوال 🛈: مرنے کے فور أبعد کیا کرنا جاہیے؟

سوال (السي تفصيل ہے وقت جس سامان کی ضرورت ہوا ہے تفصیل ہے کھیں؟

سوال 🕑 : بڑے نیخص کے گفن میں جو چیزیں استعال ہوتی ہےں ان کا نقشہ بنا کرواضح کریں؟

سوال (٤: ميت كونسل دينے كاكياطريقه ہے؟

سوال 🛈: میت کو کفنانے کا شرعی طریقة تفصیل ہے کھیں؟

### فصل في الصلوة على الميت

# جنازے کی نماز کے مسائل ا

نماز جنازه ورحقیقت اس میت کے لیے اڑ حم الوّا حمین سے وعاہے۔

# نمازِ جنازہ واجب ہونے کی شرائط

مسئلہ(۱):نماز جناز دیے واجب ہونے کی وہی سب شرطیں ہیں جواورنماز وں کے لیے ہم اوپرلکھ چکے ہیں۔ ہاں اس میں ایک شرطاور زیادہ ہے وہ بیہ ہے کہ اس شخص کی موت کاعلم بھی ہوپس جس کو بیخبر نہ ہوگی وہ معذور ہے،نماز جناز ہاس برضرور کی نبیں۔

# نمازِ جنازہ سیج ہونے کی شرا بط

مسئلہ(۲)انماز جناز دیے تھیج ہونے کے لیے دوشم کی شرطیں ہیں:

ایک قسم کی وہ شرطیں ہیں جونماز پڑھنے والوں سے تعلق رکھتی ہیں، وہ وہی (شرطیں) ہیں جواور نمازوں کے لیے اوپر بیان ہو چکیں بینی طبیارت ،سترعورت ،استقبال قبلہ، نبیت ۔ ہاں اس کے لیے وقت شرط نہیں اور اس کے لیے اوپر بیان ہو کہ نماز نہ ملنے کے خیال سے تیم جائز ہے،مثلا انماز جنازہ ہورہی ہواور وضوکرنے میں بیانیال ہو کہ نمازختم ہوجائے گی تو تیم کرلے، بخلاف اور نمازوں کے کہ ان میں اگروقت کے چلے جائے کا خوف ہوتو تیم جائز نہیں۔

### جوتا پہن کرنمانہ جنازہ پڑھنا

مسئلہ(۳): آئ کل بعض آ دمی جنازے کی نماز جوتا پہنے ہوئے پڑھتے ہیں ،ان کے لیے بیام رضروری ہے کہ وہ جگہ جس پر کھڑے ہیں ،ان کے لیے بیام رضروری ہے کہ وہ جگہ جس پر کھڑے ہوں وہ اور جوتے دونوں پاک ہوں اور اگر جوتا پیرے نکال دیا جائے اور اس پر کھڑے ہوں تو صرف جوتے کا پاک بونا ضروری ہے ،اکٹر لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور ان کی نماز نہیں ہوتی ۔ ہوں تو صرف جوتے کا پاک بونا ضروری ہے ،اکٹر لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور ان کی نماز نہیں ہوتی ۔ دوسری قشم کی وہ شرطیں ہیں جن کومیت سے تعلق ہے وہ جھ (۲) ہیں :

شرط(۱): میت کامسلمان ہونا۔ پس کا فراور مرید کی نماز سیجے نہیں ،مسلمان اگر چہفاسق یا بدعتی ہواس کی نماز سیجے ہے،

لے اس باب میں ستائیس (۲۷) سائل زکور ہیں۔

سوائے ان لوگوں کے جو بادشاہ برحق سے بغاوت کریں یا ڈاکہ زنی کرتے ہوں بشرط یہ کہ یہ لوگ بادشاہِ وقت سے لڑائی کی حالت میں مقتول ہوں اور اگر لڑائی کے بعد یاا پی موت سے مرجا کیں تو پھران کی نماز بڑھی جائے گی۔اسی طرح جس شخص نے (العیاذ باللہ) اپنے باپ یا ماں کوئل کیا ہواور اس کی سزامیں وہ مارا جائے تو اس کی نماز بھی نہ پڑھی جائے گی اور ان اوگوں کی نماز زجڑ انہیں پڑھی جاتی اور جس شخص نے اپنی جان خود کشی کر کے دی ہواس پر نماز پڑھنا حیاصیح میہ ہے کہ درست ہے۔

مسکلہ (۳): جس (نابالغ) اڑ کے کاباپ یامال مسلمان ہودہ اڑ کامسلمان سمجھا جائے گااوراس کی نماز پڑھی جائے گی۔ مسکلہ (۵): میت سے مرادوہ شخص ہے جوزندہ پیدا ہوکر مرگیا ہواورا گرمرا ہوا بچہ پیدا ہوتواس کی نماز درست نہیں۔ شمرط (۲): میت کے بدن اور کفن کا نجاست حقیقیہ اور حکمیہ سے طاہر (پاک) ہونا۔ ہاں اگر نجاست حقیقیہ اس کے بدن سے (عنسل کے بعد) خارج ہوئی ہواور اس سبب سے اس کا بدن بالکل نجس ہوجائے تو تیجھ مضا کھے نہیں ، نماز درست ہے۔

مسئلہ(۲):اگرکوئی میت نجاست حکمیہ سے طاہر (پاک) نہ ہو یعنی اس کو خسل نہ دیا گیا ہویا غسل کے ناممکن ہونے کی صورت ہیں تینم نہ کرایا گیا ہواس کی نماز درست نہیں۔ ہاں اگر اس کا طاہر ہونا ممکن نہ ہو مثلاً بخسل یا تیم کے بغیر دفن کر چکے ہوں اور قبر پرمٹی پڑچکی ہوتو پھر اس کی نماز اس کی قبر پر اسی حال میں پڑھنا جائز ہے۔اگر کسی میت پر بغیر خسل یا تیم کے نماز پڑھی گئی ہواور وہ فن کر دیا گیا ہواور دفن کے بعد علم ہوکہ اس کو خسل نہ دیا گیا تھا تو اس کی نماز دوبارہ اس کی قبر پر پڑھی جائے ، اس لیے کہ پہلی نماز حجے نہیں ہوئی ، ہاں اب چوں کو خسل ممکن نہیں ہے لہذا نماز ہوجائے گ۔ مسئلہ (۷):اگر کوئی مسلمان نماز پڑھے بغیر دفن کر دیا گیا ہوتو اس کی نماز اس کی قبر پر پڑھی جائے جب تک کہ اس کی نعث کے پھٹ جانے کا اندیشہ نہ ہو، جب خیال ہو کہ اب نعش بھٹ گئی ہوگی تو پھر نماز نہ پڑھی جائے اور نعش نے دس دن اور بعض نے ایک ماہ مدت بیان کی ہے۔

مسئلہ(۸):اگرمیت پاک بلنگ یا تخت پر ہوتو میت جس جگہ رکھی ہواس جگہ کا پاک ہونا شرط نہیں اورا گربلنگ یا تخت بھی نا پاک ہو یا میت کو بغیر بلنگ وتخت کے نا پاک زمین پرر کھ دیا جائے تو اس صورت میں اختلاف ہے، بعض کے

نزدیک میت کی جگد کی طہارت شرط ہے،اس لیے نماز نہ ہوگی اور بعض کے نزدیک شرط نہیں للبذا نماز صحیح ہوجائے گی۔
مثرط (۳): میت کا جوجسم واجب الستر ہے اس کا پوشیدہ ہونا۔اگر میت بالکل برہنہ ہوتو اس کی نماز درست نہیں۔
مثرط (۴): میت کا نماز پڑھنے والے کے آگے ہونا۔اگر میت نماز پڑھنے والے کے بیچھے ہوتو نماز درست نہیں۔
مثرط (۵): میت کا یا جس چیز پر میت ہواس کا زمین پر رکھا ہوا ہونا۔اگر میت کولوگ اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے
ہوئے میں ماکسی گاڑی یا جانور پر ہواور اس حالت میں اس کی نماز پڑھی جائے توضیحے نہ ہوگ۔
مثر ط (۲): میت کا وہاں موجود ہونا۔اگر میت وہاں موجود نہ ہوتو نماز صحیح نہ ہوگ۔

### نمازِ جناز ہ کے فرائض

مسئلہ(۹):نمازِ جنازہ میں دوچیزیں فرض ہیں:(۱) چارمر تبہاً لُـلُـه اُنحبَـر کہنا۔ ہرتکبیریہاں ایک رکعت کے قائم مقام تجھی جاتی ہے(۲) قیام بعنی کھڑے ہوکرنمازِ جنازہ پڑھنا۔ جس طرح فرض واجب نمازوں میں قیام فرض ہے اور بغیرعذراس کا ترک جائز نہیں اور عذر کا بیان (نماز کے بیان میں) اوپر ہو چکا ہے۔ مسئلہ (۱۰):رکوع ، بحدہ، قعدہ وغیرہ اس نماز میں نہیں۔

### نمازِ جنازه کی سنتیں

مسئلہ(۱۱): نمازِ جنازہ میں تین چیزیں مسنون ہیں: (۱) اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا (۲) نبی ﷺ پر درود پڑھنا (۳) میت کے لیے دعا کرنا۔ جماعت اس میں شرطنہیں پس اگرا یک شخص بھی جنازے کی نماز پڑھ لے تو فرض ادا ہوجائے گا خواہ (نماز پڑھنے والا)عورت ہویا مرد، بالغ ہویا نابالغ۔

مسئلہ(۱۲):ہاں جماعت کی ضرورت زیادہ ہے،اس لیے کہ بیمیت کے لیے دعا ہے اور چندمسلمانوں کا جمع ہوکر ہارگا والٰہی میں کسی چیز کے لیے دعا کرنا نز ول رحمت اور قبولیت کے لیے ایک عجیب خاصیت رکھتا ہے۔

### نمازِ جنازه كامسنون طريقه

مسکلہ (۱۳): نمازِ جنازہ کامسنون ومستحب طریقہ یہ ہے کہ میت کوآ گے رکھ کرامام اس کے سینے کے مقابل کھڑا مسکلہ (۱۳): نمازِ جنازہ کامسنون ومستحب طریقہ یہ ہے کہ میت کوآ گے رکھ کرامام اس کے سینے کے مقابل کھڑا

ہوجائے اورسب لوگ پینیت کریں:

"نُوَيْتُ أَنْ أَصَلِّي صَلُوةَ الْجَنَازَةِ لِللهِ تَعَالَىٰ وَدُعَاءً لِلْمَيّتِ

ترجمہ: ''میں نے بیارادہ کیا کہ نمازِ جنازہ پڑھوں جواللہ تعالیٰ کی نماز ہے اور میت کے لیے دعاہے۔' رینیت کر کے دونوں ہاتھ مثل تکبیر تحریمہ کے کانوں تک اٹھا کرایک مرتبہ 'اللہ اُٹے اُٹیکٹو'' کہ کر دونوں ہاتھ مثل نماز کے باندھ لیں، پھر' سُنہ جَانَا کَ اللّٰہ مَّ مُن اُ خرتک پڑھیں۔اس کے بعد پھرایک بار' اَللّٰهُ اُٹیکٹو'' کہیں، مگراس مرتبہ ہاتھ نہ اٹھا نمیں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور بہتر ہیہے کہ وہی درود پڑھا جائے جونماز میں پڑھا جاتا ہے پھرایک مرتبہ' اَللہ اُٹیکٹو'' کہیں، اس مرتبہ بھی ہاتھ نہ اٹھائیں، اس تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کریں،اگر وہ بالغ ہوخواہ مرد ہویا عورت تو بید عابر ھیں:

''الله له الحُفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيَّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَآئِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَ ذَكَرِنَا وَأَنْثَانَا اَللْهُمَّ مَنْ أَخْيَيْتَهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ.''

اوربعض احادیث میں بیدعا بھی وار دہوئی ہے:

"اَلله الله الله الله وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاغْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَذْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَآءِ وَالشَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا وَالشَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ ذَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِدُهُ مِنْ عَذَابِ مِنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِدُهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ."

اوراگران دونوں دعاؤں کو پڑھ لے تب بھی بہتر ہے بل کہ علامہ شامی دَیَّ مَکْلُاللّٰہُ تَعَالیٰٓ نے'' دونوں دعاؤں کو پڑھ لے تب بھی بہتر ہے بل کہ علامہ شامی دَیَّ مَکْلُللّٰہُ تَعَالیٰٓ نے'' دونوں دعاؤں دونوں دعاؤں کے سوااور بھی دعائیں احادیث میں آئی ہیں اور ان کو جمارے فقہانے بھی نقل کیا ہے ،جس دعا کو چاہیے اختیار کرلے۔

اوراگرمیت نابالغ لڑ کا ہوتو بیدعا پڑھے:

''اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ لَنَا فَرَطاً وَّاجْعَلْهُ لَنَا أَجُرًا وَّذُخُرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعاً وَّمُشَفَّعاً.'' اوراً گرنابالغ لا کی ہوتو بھی یہی دعا ہے صرف اتنافرق ہے کہ تینوں''ا جْعَلْهُ'' کی جگه''ا جْعَلْهَا'' اور' شافِعاً

لے بینیت زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے بل کے صرف دل سے کر لینا بھی کافی ہے۔

وَّ مُشَفَّعاً '' کی جگہ شافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً پڑھیں۔ جب یہ دعا پڑھ چکیں تو پھرا کی مرتبہ 'اَللّٰهُ اَنْحَبَو'' کہیں اوراس مرتبہ بھی ہاتھ نہاٹھا کیں اور اس تکبیر کے بعد سلام پھیر دیں جس طرح نماز میں سلام پھیرتے ہیں۔اس نماز میں ''اَلتَّحِیَّات'' اور قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ نہیں ہے۔

مسئلہ (۱۴): نمازِ جنازہ امام اور مقتدی دونوں کے حق میں بکساں ہے، صرف اس قدر فرق ہے کہ امام تکبیریں اور سلام بلند آواز سے کہ کا اور مقتدی آہتہ آواز سے باقی چیزیں بعنی ثنا اور دروداور دعا مقتدی بھی آہتہ آواز سے برطیس کے اورامام بھی آہتہ آواز سے بڑھیں گے۔ پڑھیں گے اورامام بھی آہتہ آواز سے بڑھے گا۔

#### نمازِ جنازه میں صف بندی

مسئلہ (۱۵): جناز ہے کی نماز میں مستحب ہے کہ حاضرین کی تین صفیں کردی جائیں یہاں تک کہ اگر صرف سات آ دمی ہوں تو ایک آ دمی ان میں سے امام بنا دیا جائے اور پہلی صف میں تین آ دمی کھڑے ہوں اور دوسری میں دواور تیسری میں ایک۔

#### نماز جناز ہ کےمفسدات

مسئلہ(۱۲): جنا زے کی نماز بھی ان چیز وں ہے فاسد ہوجاتی ہے جن چیز وں ہے دوسری نماز وں میں فسا دآتا ہے،صرف اس قدر فرق ہے کہ جنازے کی نماز میں قہقہہ سے وضونہیں ٹو ٹٹا اورعورت کی محاذ ات (برابر میں کھڑے ہونے) ہے بھی اس میں فسادنہیں آتا۔

#### مسجدمين نماز جنازه

مسئلہ (۱۷): جنازے کی نماز اس مسجد میں پڑھنا مکروہ تحریج ہوننج وقتی نمازوں یا جمعے یاعیدین کی نماز کے لیے بنائی گئی ہوں ،خواہ جنازہ مسجد کے اندر ہویا مسجد سے باہر ہواور نماز پڑھنے والے اندر ہوں۔ ہاں جوخاص جنازے کی نماز کے لیے بنائی گئی ہواس میں مکروہ نہیں۔

### نماز جنازه میں تاخیر

مسئلہ (۱۸):میت کی نماز میں اس غرض سے زیادہ تا خیر کرنا کہ جماعت زیادہ ہوجائے مکروہ ہے۔

### بييه كرياسوارى برنماز جنازه

مسئلہ (۱۹): جناز ہے کی نماز بیٹھ کریا سواری کی حالت میں پڑھنا جائز نہیں جب کہ کوئی عذر نہ ہو۔

#### اجتماعي نماز جنازه

مسئلہ (۲۰):اگرایک ہی وقت میں کئی جناز ہے جمع ہوجائیں تو بہتر یہ ہے کہ ہر جناز ہے کی نماز علا صدہ پڑھی جائے اوراگرسب جناز وں کی ایک ہی نماز پڑھی جائے تب بھی جائز ہے اوراس وقت چاہیے کہ سب جناز وں کی صف قائم کردتی جائے جس کی بہتر صورت یہ ہے کہ ایک جناز ہے کے دوسرا جنازہ رکھ دیا جائے کہ سب کے پیرایک طرف ہوں اور سب کے سرایک طرف اور بیصورت اس لیے بہتر ہے کہ اس میں سب کا سیندامام کے مقابل ہوجائے گاجومسنون ہے۔

مسکلہ(۲۱):اگر جناز نے مختلف اصناف (قسموں) کے ہوں تو اس تر تیب سے ان کی صف قائم کی جائے کہ امام کے قریب مردوں کے جناز ہےان کے بعدلڑکوں کے اوران کے بعد بالغۂورتوں کے ان کے بعد نابالغالڑ کیوں کے۔

# نماز جنازه مين مسبوق اورلاحق كأحكم

مسئلہ (۲۲): اگر کوئی شخص جنازے کی نماز میں ایسے دفت پہنچا کہ پچھ تکبیریں اس کے آنے سے پہلے ہوچکی ہوں تو جس قدر تکبیریں ہوچکی ہوں ان کے اعتبار سے وہ شخص مسبوق سمجھا جائے گا آور اس کو چاہیے کہ فوراً آتے ہی اور نمازوں کی طرح تکبیر تحریمہ کہ کرشریک نہ ہوجائے بل کہ امام کی (اگلی) تکبیر کا انتظار کرے جب امام تکبیر کہے تو اس کے ساتھ یہ بھی تکبیر کہے اور یہ تکبیراس کے حق میں تکبیر تحریمہ ہوگی ، پھر جب امام سلام پھیرد ہے تو میشخص اپنی گئی ہوئی تکبیروں کو اور از قضا) کر لے اور اس میں تجھ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔

لے لیعنی دہ پجبیریں جواس ہے فوت ہو چکی ہیں بعد میں ادا (لیعنی قضا ) کرےگا۔

اگرکوئی شخص ایسے وقت پہنچے کہ امام چوتھی تکبیر بھی کہہ چکا ہوتو وہ شخص اس تکبیر کے حق میں مسبوق نہ سمجھا جائے گا اس کو جا ہے کہ فوراً تکبیر کہہ کرامام کے سلام سے پہلے شریک ہوجائے اور نماز کے ختم ہونے کے بعد اپنی گئی ہوئی • تکبیروں کا اعادہ کرلے۔(لوٹالے)

مسئلہ (۲۳): گرکوئی شخص تکبیر تحریمہ یعنی پہلی تکبیریا کسی اور تکبیر کے وقت موجود تھا اور نماز میں شرکت کے لیے تیار تھا مگرستی یا اور کسی وجہ سے شریک نہ ہوا تو اس کوفوراً تکبیر کہہ کرنماز میں شریک ہوجانا چاہیے، امام کی دوسری تکبیر کا اس کو انتظار نہ کرنا چاہیے اور جس تکبیر کے وقت حاضر تھا اس تکبیر کا لوٹانا اس کے ذمے نہ ہوگا بشرط یہ کہ اس سے پہلے کہ امام دوسری تکبیر کے بیاس تکبیر کو اوا کرے گوا مام کی معیت نہ ہو۔

مسئلہ(۲۴): جنازے کی نماز کامسبوق جب اپنی گئی ہوئی تکبیروں کوادا کرےاورخوف ہو کہا گر دعا پڑھے گا تو دیر ہوگی اور جناز ہ اس کے سامنے سے اٹھالیا جائے گا تو دعا نہ بڑھے۔

مسکلہ(۲۵): جنازے کی نماز میں اگر کوئی شخص لاحق ہوجائے تو اس کا وہی تھم ہے جواور نماز وں کے لاحق کا ہے۔

#### نمازِ جنازه میں امامت کاحق دار

مسئلہ (۲۷): جنازے کی نماز میں امامت کا استحقاق سب سے زیادہ بادشاہ وقت کو ہے، گوتقو کی اور ورع میں اس سے بہتر بھی لوگ وہاں موجود ہوں ، اگر بادشاہ وقت وہاں نہ ہوتو اس کا ٹائب بینی جوشخص اس کی طرف سے حاکم شہر ہووہ ستحق امامت ہے، گوتقو کی اور ورع میں اس سے بہتر بھی لوگ وہاں موجود ہوں ، وہ بھی نہ ہوتو شہر کا قاضی ، وہ بھی نہ ہوتو اس کا ٹائب ، ان لوگوں کے ہوتے ہوئے دوسرے کا امام بنا ٹا بغیران کی اجازت کے جائز نہیں ، ان ہی کا امام بنا ٹا واجب ہے۔ اگر بیلوگ کوئی وہاں موجود نہ ہوں تو اس محلے کا امام ستحق ہے ، بشر طریہ کہ میت کے اعزہ میں کوئی شخص اس سے افضل نہ ہو، ورنہ میت کے وہ اعز ہ جن کوئی ولایت حاصل ہے امامت کے مستحق ہیں یا وہ شخص کوئی شخص اس سے افضل نہ ہو، ورنہ میت کی اجازت کے بغیر کی ایشخص نے نماز پڑھادی ہوجس کو امامت کا استحقاق جس کو وہ اجازت و لی کوا فتایار ہے کہ پھر دوبارہ نماز پڑھے جی کہ اگر میت وہن ہو چکی ہوتو اس کی قبر پرنماز پڑھ سکتا ہے جب تک نمین خوال نہ وہ اس کے خوال نہ ہو۔

مسکلہ (۲۷):اگرمیت کے ولی کی اجازت کے بغیر کسی ایسے مخص نے نماز پڑھادی جس کوامامت کا استحقاق ہے پھر مسکلہ (۲۷):اگرمیت کے ولی کی اجازت کے بغیر کسی ایسے مخص نے نماز پڑھادی جس کوامامت کا استحقاق ہے پھر میت کا دلی نماز کا اعادہ نہیں کرسکتا۔ اس طرح اگر میت کے ولی نے بادشاہ وقت کے موجود نہ ہونے کی حالت میں نماز پڑھا دی ہوتو بادشاہ وقت وغیرہ کو اعادہ کا اختیار نہیں ہے، بل کہ صحیح سے ہے کہ اگر میت کے ولی نے بادشاہ وقت کے موجود ہونے کی حالت میں نماز پڑھ لی تب بھی بادشاہ وقت وغیرہ کو اعادے کا اختیار نہ ہوگا، گوالی حالت میں بادشاہ وقت کے امام نہ بنانے سے ترک واجب کا گناہ میت کے اولیا پر ہوگا۔

حاصل میہ ہے کہ ایک جنازے کی نماز کئی مرتبہ پڑھنا جائز نہیں ، مگرمیت کے ولی کو جب کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی غیر مستحق نے نماز پڑھادی ہو ( تو ) دوبارہ پڑھنا درست ہے۔

### تمرين

سوال 🛈 : نمازِ جنازہ کے جونے کی کیاشرائط ہیں؟

سوال 🛈: نمازِ جنازه كامسنون ومستحب طريقه بيان كرير ـ

سوال (الناز جناز ومیں کتنے فرض اور کتنی سنتیں ہیں تفصیل ہے کھیں؟

سوال (ایک ہی وقت میں کئی جناز مے مختلف اقسام کے آجائیں تو نمازِ جنازہ پڑھنے کی کیا صورت اختیار کی جائے؟

سوال ۞: اگر کوئی شخص نمازِ جنازہ میں اس وقت آیا کہ پچھ تبیریں اس کے آنے سے پہلے ہو چکی تھیں تو وہ نمازِ جنازہ میں کس طرح شرکت کرے گا؟

سوال 🕥 نمازِ جناز ہیں امامت کاسب سے زیادہ حق دارکون شخص ہے؟

### فن کے اٹھائیس (۲۸)مسائل

مسئلہ(۱):میت کا دُن کرنا فرض کفا ہیہ ہے جس طرح اس کاغسل اور نماز۔

مسئلہ(۲):جب میت کی نماز ہے فراغت ہوجائے تو فورُ ااس کو فن کرنے کے لیے جہاں قبر کھدی ہو، لے جانا جا ہے۔

### جنازها ٹھانے کا طریقہ

مسکلہ (۳): اگرمیت کوئی شیرخوار بچہ بااس سے بچھ بڑا ہوتو لوگوں کو چاہیے کہ اس کو دست بدست لے جائیں لینی ایک آ دمی اس کوا ہے دونوں ہاتھوں پراٹھا لے، پھراس سے دوسرا آ دمی لے لے، اسی طرح بدلتے ہوئے لے جائیں۔
اگر میت کوئی بڑا آ دمی ہوتو اس کو کسی چار پائی وغیرہ پررکھ کر لے جائیں اور اس کے چاروں پایوں کوایک ایک آ دمی اٹھائے۔میت کی چار پائی ہاتھوں سے اٹھا کر کندھوں پررکھنا چاہیے،مثل مال واسباب کے شانوں پرلا دنا مکروہ ہے۔ اسی طرح بلا عذر اس کا کسی جانوریا گاڑی وغیرہ پررکھ کرلے جانا بھی مکروہ ہے اور عذر ہوتو بلا کر اہمت جائز ہے ،مثل : قبرستان بہت دور ہو۔

مسئلہ (۳): میت کے اٹھانے کامستحب طریقہ ہے کہ پہلے اس کا اگا داہنا پایا اپنے داہنے شانے پرد کھ کر کم ہے کم دس قدم چلے ،اس کے بعد بایاں پایا دس قدم چلے ،اس کے بعد بایاں پایا اپنے داہنے بارکھ کر کم سے کم دس قدم چلے ،اس کے بعد بایاں پایا اپنے بائیں شانے پرد کھ کر کم ہے کم دس قدم چلے اپنے بائیں شانے پرد کھ کر کم سے کم دس قدم چلے تا کہ جاروں یا یوں کو ملا کر جالیس قدم ہو جائیں۔

مسكله (۵): جنازے كاتيز قدم لے جانامسنون ہے گرنداس قدر كغش كوحركت واضطراب ہونے لگے۔

# جنازے کے ہم راہ جانے والوں سے متعلق مسائل

مسئلہ(٦):جولوگ جنازے کے ہم راہ جائیں ان کو جناز ہ کے شانوں سے اتار نے سے پہلے بیٹھنا مکروہ ہے، ہاں اگر کوئی ضرورت بیٹھنے کی پیش آئے تو سچھ مضا کقہ نہیں۔

مسكله (۷):جولوگ جنازے ئے ساتھ نہ ہوں بل كہيں بيٹھے ہوئے ہوں ان كو جنازے كود مكھ كركھ انہيں ہونا چاہے۔

مسئلہ (۸): جولوگ جنازے کے ہم راہ ہوں ان کو جنازے کے پیچھے چلنامتخب ہے، اگر چہ جنازے کے آگے ہمی چلنا جائز ہے۔ ہاں اگر سب لوگ جنازے کے آگے ہوجائیں تو مکروہ ہے، اس طرح جنازے کے آگے کسی سواری پر چلنا بھی مکروہ ہے۔

مسئلہ(۹): جنازے کے ہم راہ پیدل چلنامتخب ہے اورا گرکسی سواری پر ہوتو جنازے کے بیچھے چلے۔ مسئلہ (۱۰): جنازے کے ہم راہ جولوگ ہوں ان کوکوئی دعایا ذکر بلندآ واز سے پڑھنا مکروہ ہے۔

# قبري متعلق مسائل

مسئلہ(۱۱):میت کی قبر کم ہے کم اس کے نصف قد کے برابر گہری کھودی جائے اور قد سے زیادہ نہ ہونی چاہیے اور اس کے قد کے موافق کمبی ہواور بغلی قبر بہنبت صندوقی کے بہتر ہے، ہاں اگر زمین بہت زم ہو کہ بغلی کھود نے میں قبر کے بیٹھ جانے کا اندیشہ ہوتو پھر بغلی قبر نہ کھودی جائے۔

مسئلہ (۱۲): یہ بھی جائز ہے کہا گر بغلی قبر نہ کھد سکے تو میت کوسی صندوق میں رکھ کر دفن کرویں ،خواہ صندوق لکڑی کا ہویا پھر کایالو ہے کا ،مگر بہتر رہے کہ اس صندوق میں مٹی بچھا دی جائے۔

مسئلہ (۱۳): جب قبر تیار ہو چکے تو میت کو قبلے کی طرف سے قبر میں اتار دیں ،اس کی صورت بیہ ہے کہ جنازہ قبر سے قبر سے قبلہ کی طرف سے قبر میں اتار کے اوراتار نے والے قبلہ رو کھڑ ہے ہوں کہ میت کواٹھا کر قبر میں رکھ دیں۔ مسئلہ (۱۳): قبر میں اتار نے والوں کو طاق یا جفت ہونا مسئون نہیں۔ نبی کریم ﷺ کوآپ کی قبر مقدس میں چار

آ دمیوں نے اتاراتھا۔

مسكله (١٥): قبر مين ركت وقت 'بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ دَسُوْلِ اللَّهِ "كَهَامَسْحَب ہے-

مسكله (١٦): ميت كوقبر ميں ركھ كردا ہے پہلو پراس كوقبلدر وكردينامسنون ہے-

مسکلہ (۱۷): قبر میں رکھنے کے بعد کفن کی وہ گرہ جو کفن کے کھل جانے کے خوف سے دی گئی تھی کھول دی جائے۔ مسکلہ (۱۸): اس کے بعد کچی اینٹول یا نزکل (سرکنڈا) سے بند کردیں۔ پختہ اینٹوں یا لکڑی کے تختوں سے بند کرنا مروہ ہے ، ہاں جہاں زمین بہت نرم ہو کہ قبر کے بیٹھ جانے کا خوف ہوتو پختہ اینٹ یا لکڑی کے شختے رکھ دینا یا صندوق میں رکھنا بھی جائز ہے۔ مسئلہ (۱۹):عورت کوقبر میں رکھتے وقت پردہ کر کے رکھنامستحب ہے اور اگرمیت کے بدن کے ظاہر ہوجانے کا خوف ہوتو پھریردہ کرنا داجب ہے۔

مسکلہ(۲۰):مردوں کے دن کے وقت قبر پر پردہ نہ کرنا جا ہیے، ہاں اگر عذر ہومثلاً: پانی برس رہا ہو یا برف گرر ہی ہو یا دھویے سخت ہوتو پھر جائز ہے۔

مسکلہ(۲۱):جب میت کوقبر میں رکھ چکیں تو جس قدرمٹی اس کی قبر سے نکلی ہووہ سب اس پرڈال دیں ،اس سے زیاوہ مٹی ڈالنا مکروہ ہے جب کہ بہت زیادہ ہو کہ قبرایک بالشت سے بہت زیادہ او نچی ہوجائے اورا گرتھوڑی ہی ہوتو پھر مکروہ نہیں۔

مسئلہ (۲۲) : قبر میں ٹی ڈالتے وقت مستحب ہے کہ سر ہانے کی طرف سے ابتدا کی جائے اور ہر شخص اپنے دونوں ہاتھوں میں مٹی بھر کر قبر میں ڈال دے اور پہلی مرتبہ پڑھے: ﴿ هِدِنْهَا خَدَلَفُنْکُمْ ﴾ اور دوسری مرتبہ: ﴿ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ ﴾ اور تیسری مرتبہ: ﴿ وَمِنْهَا نُخُورِ جُکُمْ قَارَةً اُخُورِی ﴾

مسکلہ (۲۳): فن کے بعد تھوڑی دیریک قبر پر تھہر نااور میت کے لیے وعائے مغفرت کرنایا قرآن مجید پڑھ کراس کا ثواب اس کو پہنچا نامستحب ہے۔

مسئلہ (۲۴۷):مٹی ڈال چکنے کے بعد قبر پر پانی حچیڑک دینامستحب ہے۔

مسئلہ (۲۵):کسی میت کوچھوٹا ہو یا بڑا مکان کے اندرون نہ کرنا چاہیے،اس لیے کہ یہ بات انبیاء علیہ مالصلاۃ و السلام کے ساتھ خاص ہے۔

مسئلہ (۲۲): قبر کامر بع بنانا مکروہ ہے ہمستحب ہے کہ آتھی ہوئی کو ہان شتر کے مثل بنائی جائے ،اس کی بلندی ایک بالشت یااس سے پچھزیادہ ہونا جاہیے۔

مسکلہ (۲۷): قبر کا ایک بالشت سے بہت زیادہ بلند کرنا مکروہ تحریمی ہے، قبر پر سیج کرنایا اس پرمٹی لگانا مکروہ ہے۔

# قبركو يختذبنانا ، كنبدوغيره بنانا

مسئلہ (۲۸): فن کر چکنے کے بعد قبر پر کوئی عمارت، گنبدیا تے وغیرہ کے مثل بنانا بغرض زینت حرام ہے اور مضبوطی کی نیت سے مکروہ ہے ،میت کی قبر پر کوئی چیز بطوریا دواشت کے لکھنا جائز ہے بشرط بید کہ کوئی ضرورت ہو،ورنہ جائز نہیں، سیت سے مکروہ ہے ،میت کی قبر پر کوئی چیز بطوریا دواشت کے لکھنا جائز ہے بشرط بید کہ کوئی ضرورت ہو،ورنہ جائز نہیں، کیکن اس زمانے میں چوں کہ عوام نے اپنے عقائد اور اعمال کو بہت خراب کرلیا ہے اور مفاسد سے مباح بھی ناجائز ہوجا تا ہے، اس لیے ایسے امور بالکل ناجائز ہوں گے اور جو جوضر ورتیں بیلوگ بیان کرتے ہیں سبنفس کے بہانے ہیں جن کووہ دل میں خود بھی سبجھتے ہیں۔

### تمرين

سوال 🛈: میت کے اُٹھانے کامتحب طریقہ کیا ہے؟

سوال 🛈 : قبری گہرائی کتنی ہونی جا ہیےاوراس میں میت کوا تارنے کا طریقہ کیا ہے؟

سوال 🖝: قبر پرمٹی کتنی اور کس طرح ڈالنی چاہیے؟ .

سوال (القربنانے کامستحب طریقہ کیا ہے؟

#### طريقة وصيت

👭 ہرمسلمان کے لیے ضروری ہے کہ موت سے پہلے وصیت لکھ کرر کھے۔

کے اس کتاب میں درج مسائل متند کتابوں سے لیے گئے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی اور اتباع سنت پرخاص زور دیا گیا ہے۔

کے خصوصاً غریب ملاز مین اور نادار رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں معاشرے کے اندر جو
کوتا ہیاں اور غفلت وباء کی طرح پھیلی ہوئی ہیں ،اس کی طرف خاص توجہ دلائی گئی ہے۔

کہ المحمد للله اب انگریزی زبان میں "The Will" کے نام سے شائع ہو پچکی ہے۔

### جنازے کے سولہ (۱۲) متفرق مسائل

مسکلہ(۱):اگرمیت کوقبر میں قبلہ روکرنا یاد نہ رہے اور دفن کرنے اور مٹی ڈال دینے کے بعد خیال آئے تو پھر قبلہ رو کرنے کے لیے اس کی قبر کھولنا جائز نہیں۔ ہاں اگر صرف تنختے رکھے گئے ہوں مٹی نہ ڈالی گئی ہوتو وہاں سے تنختے ہٹا کراس کوقبلہ روکر دینا جاہے۔

مسکلہ(۲):عورتوں کو جنازے کے ہم راہ جانا مکر وہ تحریمی ہے۔

مسكله (۳): ميت كوتبر ميں ركھتے وفت اذ ان كہنا بدعت ہے۔

مسئلہ (۳) اگرامام جنازے کی نماز میں چار تکبیر سے زیادہ کے تو حنفی مقتدیوں کو چاہیے کہ ان زائد تکبیروں میں اس کا اتباع نہ کریں ، بل کہ سکوت کیے ہوئے کھڑے رہیں ، جب امام سلام پھیر سے تو خود بھی سلام پھیر دیں۔ ہاں اگرزائد تکبیریں امام سے نہ تی جا کمیں بل کہ مکبتر سے تی جا کیں تو مقتدیوں کو چاہیے کہ اتباع کریں اور ہر تکبیر کوتح بہد الگرزائد تکبیریں امام نے اب تکبیرِ تحریمہ کہی ہو۔ سمجھے بیہ خیال کر کے کہ شایداس سے پہلے جو چار تکبیریں مکبتر قال کر چکا ہے وہ غلط ہوں امام نے اب تکبیرِ تحریمہ کہی ہو۔

# بحرى جهاز ميں موت واقع ہوجانا

مسکلہ(۵):اگرکوئی شخص جہاز وغیرہ پرمرجائے اور زمین وہاں سے اس قدر دور ہو کہ نعش کے خراب ہوجائے کا خوف ہوتو اس وقت جا ہے کے مسل اور تکفین اور نماز سے فراغت کر کے اس کو دریا میں ڈال دیں اوراگر کنارہ اس قد ز دور نہ ہواور وہاں جلدی اتر نے کی امید ہوتو اس نعش کور کھ چھوڑیں اور زمین میں دفن کر دیں۔

# جناز ہے کی دعا کا یا دنہ ہونا

مسئلہ(۲):اگرکسی خص کونماز جنازے کی وہ دعا جومنقول ہے یا دنہ ہوتواس کو صرف 'اَلسلْھُ۔ ہَّ اغْفِرْ لِلْهُ وَمِنِیْنَ وَالْهُ وَمِنَاتِ '' کہد ینا کافی ہے،اگریہ بھی نہ ہوسکے اور صرف چار تکبیروں پراکتفا کی جائے تب بھی نماز ہوجائے گی، اس لیے دعا فرض نہیں بل کہ مسنون ہے اور اسی طرح در ود شریف بھی فرض نہیں ہے۔

### فن کے بعدمیت کا قبرسے نکالنا

مسئلہ ( ) : جب قبر میں مٹی پڑ بچکے تو اس کے بعد میت کا قبر سے نکالنا جائز نہیں۔ ہاں اگر کسی آ دمی کی حق تلفی ہوتی ہو تو البتہ نکالنا چائز ہے۔

#### حامله عورت كامرجانا

مسئلہ (۸): اگر کوئی عورت مرجائے اور اس کے پیٹ میں زندہ بچہ ہوتو اس کا پیٹ جپاک کر کے وہ بچہ نکال لیا جائے۔اس طرح اگر کوئی شخص کسی کا مال نگل کر مرجائے اور مال والا مائلے تو وہ مال اس کا پیٹ جپاک کر کے نکال لیا جائے ،لیکن اگر مردہ مال چھوڑ کر مراہے تو اس کے تر کے میں سے وہ مال اوا کر دیا جائے اور پیٹ جپاک نہ کیا جائے۔

# جناز ہے کو دوسری جگہ نتقل کرنا

مسئلہ (۹): دن سے پہلے نعش کا ایک مقام سے دوسرے مقام میں دن کرنے کے لیے لے جانا خلاف اُولی ہے جب کہ وہ دوسرامقام ایک دومیل سے زیادہ نہ ہواور اگر اس سے زیادہ ہوتو جائز نہیں اور دفن کے بعد نعش کھودکر لے جانا تو ہر حالت میں نا جائز ہے۔

### میت کی مدح خوانی کرنا

مسئله (۱۰):میت کی تعریف کرنا خواه ظم میں ہویا نثر میں جائز ہے بشرط بید کہ تعریف میں کسی قشم کا مبالغه نه ہو،وہ تعریفیں بیان نہ کی جائیں جواس میں نہ ہول۔

ا: اس سئلے میں چوں کہ بہت کوتا ہی ہور ہی ہے اس لیے ہر مسلمان کو مرنے کے متعلق اپنی وصیت نکھ لینی جا ہیے اور کھر والوں کوتا کید بھی کرو بی جا ہے کہ بمراانقال سفر وغیرہ میں جہاں کہیں ہواسی جگہ سنت کے موافق مجھے وفنا و یا جائے۔ شہداء احد کو آپ یٹھٹٹٹٹٹٹٹٹے و جیں وفنانے کا تھم دیا حالاں کہ جنت ابقیع کا قبرستان بہت نزدیک تھا۔



# تعزيت كامسنون طريقه

مسئلہ (۱۱): میت کے اعزہ کو تسکین وسلی دینا اور صبر کے فضائل اور اس کا ثواب ان کوسنا کر ان کوصبر پر دغبت دلانا اور اس کا ثواب ان کوسنا کر ان کو تعزیت کرنا مکروہ تنزیبی ان کے اور نیز میت کے لیے دعا کرنا جائز ہے، اس کو تعزیت کہتے ہیں، تین دن کے بعد آئیں تو اس صورت میں تین دن ہے، لیکن اگر تعزیت کرنے والا یا میت کے اعزہ سفر میں ہول اور تین دن کے بعد آئیں تو اس صورت میں تین دن کے بعد بھی تعزیت کرنا مکروہ ہے۔ کے بعد بھی تعزیت کرنا مکروہ ہے۔

### متفرق مسائل

مسکلہ (۱۲): اپنے لیے گفن تیار رکھنا مگروہ نہیں ، قبر کا تیار رکھنا مگروہ ہے۔

مسئلہ (۱۳): میت کے گفن پر بغیرروشنائی کے ویسے ہی انگی کی حرکت سے کوئی دعاجیے عہدنا مہ وغیرہ لکھنایا اس کے سینے پر 'بیسم الله الرَّ خمنِ الوَّجِیْمِ ''اور پیثانی پر کلمہ 'لاَ إِلَه إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ ''جائز ہے گرکسی صدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے ، اس لیے اس کے مسئون یا مستحب ہونے کا خیال ندر کھنا چا ہیے۔ مسئلہ (۱۲): قبر پر کوئی سبز شاخ رکھ دینا مستحب ہے اور اگر اس کے قریب کوئی درخت وغیرہ نکل آیا ہوتو اس کا کا ٹ ڈالنا مکروہ ہے۔

### اجتاعى قبر

مسئلہ (۱۵):ایک قبر میں ایک سے زیادہ تعن ذنن نہ کرنا چاہیے مگر بوقت ضرورت شدیدہ جائز ہے۔ پھراگر سب مردے مَردہی مَردہوں تو جو اِن سب میں افضل ہواس کوآ گے رکھے باقی سب کواس کے پیچھے درجہ بدرجہ رکھ دیں اور اگر پچھمَر دہوں اور پچھ عور تیں تو مُردوں کوآ گے رکھیں اوران کے پیچھے عورتوں کو۔

### زيارت ِقبور كامسكه

مسکلہ(۱۲): قبروں کی زیارت کرنا لیعنی ان کوجا کر دیکھنا مردوں کے لیے مستحب ہے۔ بہتریہ ہے کہ ہر ہفتے میں کم

ہے کم ایک مرتبہ زیارت کی جائے اور بہتریہ ہے کہ وہ دن جمعے کا ہو۔ بزرگوں کی قبروں کی زیارت کے لیے سفر کر کے جانا جائز ہے جب کہ کوئی عقیدہ اور عمل خلاف شرع نہ ہوجیسا آج کل عرسوں میں مفاسد ہوتے ہیں۔

### تمرين

سوال (از اگر کسی شخص کونماز جنازه کی منقول دعائیں یا دند ہوں تو کیا کرے؟
سوال (از کیا میت کی نعش کو ایک جگذہ ہے دوسری جگذشق کرنا جائز ہے؟
سوال (از قبروں کی زیارت کا کیا تھم ہے؟
سوال (از عور توں کو جنازے کے ہم راہ جانا کیسا ہے؟

### میت کوسنت کے مطابق رخصت سیجیے

اس کتاب میں موت سے پہلے کے حالات سے موت کے بعد تک کے مراحل کے ضروری مسائل مثلاً: مرد، عورت اور بیوں کے نفتانے ، دفنانے اور نماز جنازہ کا طریقہ، قبزوں کی زیارت اور ایصالی تو اب کے مسائل اور صحابہ وتا بعین کے متندا قوال احادیث کی روشنی میں پیش کیے گئے ہیں۔

#### باب الشهيد

شهيد محاحكام

اگرچہ شہید بھی بظاہر میت ہے مگر عام مَوْ تنی کے سب احکام اس میں جاری نہیں ہو سکتے اور فضائل بھی اس کے بہت ہیں ، اس لیے اس کے احکام علاحدہ بیان کرنا مناسب معلوم ہوا۔شہید کے اقسام احادیث میں بہت وارد ہوئے ہیں ،بعض علمانے ان اقسام کے جمع کرنے کے لیے مستقل رسالے بھی تصنیف فرمائے ہیں ،مگر ہم کوشہید کے جوا حکام یہاں بیان کر نامقصود ہیں وہ اس شہید کے ساتھ خاص ہیں جس میں بیسات ( ے ) شرطیں یا کی جائیں ۔ شرط (۱):مسلمان ہونا۔ پس غیراہل اسلام کے لیے سی قسم کی شہادت ثابت نہیں ہوسکتی۔ شرط (۲):مكلّف ہونا۔ بعنی عاقل بالغ ہونا پس جو شخص حالت جنون وغیرہ میں مارا جائے یا عدم بلوغ کی حالت میں تواس کے لیے شہادت کے وہ احکام جن کا ذکر ہم آ گے کریں گے ثابت نہ ہوں گے۔ شمرط (٣): حدثِ اكبر ہے ياك ہونا۔اگر كوئي شخص حالت جنابت ميں يا كوئي عورت حيض و نفاس ميں شہيد ہوجائے تواس کے لیے بھی شہید کے وہ احکام ثابت نہ ہوں گے۔ تشرط (۴): ہے گناہ مقتول ہونا۔ پس اگر کوئی شخص ہے گناہ مقتول نہیں ہوابل کہ سی جرم شرعی کی سزامیں مارا گیا ہویا مقتول ہی نہ ہوا ہو، بل کہ یوں ہی مرگیا ہوتو اس کے لیے بھی شہید کے وہ احکام ثابت نہ ہوں گے۔ شرط (۵):اگرکسی مسلمان یا ذمی کے ہاتھ ہے مارا گیا ہوتو بیجی شرط ہے کہ کسی آلہ جارحہ ہے مارا گیا ہو،اگرکسی مسلمان یا ذمی کے ہاتھ سے بذر بعد آلۂ غیر جارحہ کے مارا گیا ہو،مثلاً :کسی پتھروغیرہ سے مارا جائے تو اس پر شہید کے احکام جاری نہ ہوں گے ،لیکن لو ہامطلقاً آلہ کجار حہ کے حکم میں ہے گواس میں دھار نہ ہواورا گر کوئی شخص ہر بی کا فروں یا باغیوں یا ڈاکہ زنوں کے ہاتھ سے مارا گیا ہو یاان کے معرکہ جنگ میں مقتول ملے تو اس میں آلہ جار حہ سے مقتول ہونے کی شرط نہیں حتی کہا گرکسی پتھر وغیرہ ہے بھی وہ لوگ ماریں اور مرجائے تو شہید کے احکام اس پر جاری ہوجا کیں گے بل کہ رہجی شرط ہیں کہ وہ لوگ خود مرتکب قتل ہوئے ہوں بل کہ اگر وہ سبب قبل بھی ہوئے ہوں یعنی ان سے وہ امور وقوع میں آئیں جو باعث قتل ہوجائیں تب بھی شہید کے احکام جاری ہوجائیں گے۔ مثال (۱): کسی حربی وغیرہ نے اپنے جانور ہے کسی مسلمان کوروندڈ الا اورخود بھی اس پرسوارتھا (۲) کوئی مسلمان کسی جانور پرسوارتھا،اس جانورکوکسی حربی وغیرہ نے بھگایا جس کی وجہ ہے مسلمان اس جانور ہے گر کر مرگیا (۳) کسی حربی

چ*ھر*ج نہ ہوگا۔

وغیرہ نے کسی مسلمان کے گھریا جہاز میں آگ لگادی جس سے کوئی جل کرمر گیا۔

شرط (۲):اس قتل کی سزامیں ابتداءٔ شریعت کی طرف سے کوئی مالی عوض مقرر ند ہوبل کہ قصاص واجب ہوا ہو، پس اگر مالی عوض مقرر ہوگا تب بھی اس مقتول پرشہید کے احکام جاری نہ ہوں گے گوظلماً مارا جائے۔

مثال (۱): کوئی مسلمان کسی مسلمان کوغیر آکهٔ جارحہ ہے آل کردے (۲) کوئی مسلمان کسی مسلمان کوآکهٔ جارحہ ہے قتل کردے والی مسلمان کوآکہ کا دورے قتل کردے گئی مسلمان کولگ جائے (۳) کوئی شخص کسی قتل کردے مگر خطاءً، مثلاً: کسی جانور پریا کسی نشانے پرجمله کررہا ہواور وہ کسی انسان کولگ جائے (۳) کوئی شخص کسی جگہ سوائے معرکہ جنگ کے مقتول پایا جائے اور کوئی قاتل اس کا معلوم نہ ہوان سب صورتوں میں چول کہ اس قتل کے جگہ سوائے معرکہ جنگ کے مقتول پایا جائے اور کوئی قاتل اس کا معلوم نہ ہوان سب صورتوں میں چول کہ اس قتل کے

عوض میں مال واجب ہوتا ہے قصاص نہیں واجب ہوتا ،اس لیے یہاں شہید کےاحکام جاری نہ ہوں گے۔

مانی عوض کے مقرر ہونے میں ابتداء کی قیداس وجہ ہے لگائی گئی کہ اگر ابتدا قصاص مقرر ہوا ہو مگر کسی مانع کے سبب سے قصاس معاف ہوکراس کے بدلے مال واجب ہوا ہوتو وہاں شہید کے احکام جاری ہوجا کیں گے۔ مثال (۱):کوئی شخص آلۂ جارحہ سے قصد ایا ظلماً مارا گیالیکن قاتل میں اور ور ثائے مقتول میں کچھ مال کے عوض صلح ہوگئی ہوتو اس صورت میں چوں کہ ابتد ء قصاص واجب ہوا تھا اور مال ابتدا میں واجب ہوا تھا الل کے سبب

سے واجب ہوا،اس لیے یہاں شہید کے احکام جاری ہوجا نیں گے۔ مثال (۲):کوئی باپ سپنے ہوائے جارحہ سے مارڈا لے تو اس صورت میں ابتداء قصاص ہی واجب ہوا تھا، مال ابتداء واجب نہیں ہوالیکن باپ کے احترام وعظمت کی وجہ سے قصاص معاف ہوکراس کے بدلے میں مال واجب ابتداء واجب نہیں ہوالیکن باپ کے احترام وعظمت کی وجہ سے قصاص معاف ہوکراس کے بدلے میں مال واجب

ہواہے،لہذا یہاں بھی شہید کے احکام جاری ہوجا تیں گے۔ شرط (2): زخم لگنے کے بعد پھرکوئی زندگی کا امر راحت وتنتع مثل کھانے ، پینے ،سونے ، دواکرنے ،خریدوفروخت وغیرہ کے اس سے وقوع میں نہ آئے اور نہایک وفت کی نماز کے بفتر راس کی زندگی حالت ہوش وحواس میں گزرے اور نہاس کو حالت ہوش میں معرکہ ہے اٹھا کرلائیں۔ ہاں اگر جانوروں کے پا مال کرنے کے خوف سے اٹھالائیں تو

پس اگرکوئی شخص زخم کے بعد زیادہ کلام کر ہے تو وہ بھی شہید کے احکام میں داخل نہ ہوگا، اس لیے کہ زیادہ کلام کرنا زندوں کی شان سے ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص وصیت کر ہے تو وہ وصیت اگر کسی دنیاوی معاملے میں ہوتو شہید کے تھم سے خارج ہوجائے گا اور اگر دینی معاملے میں ہوتو خارج نہ ہوگا۔ اگر کوئی معرکہ جنگ میں شہید ہوا اور

اس سے بیہ باتیں صادر ہوں تو شہید کے احکام سے خارج ہوجائے گا ور نہیں، لیکن بی خض اگر محاربہ (لڑائی کی جگہ) میں مقتول (قبل) ہوا ہے اور ہنوز حرب (لڑائی) ختم نہیں ہوئی تو تھ متعات نہ کورہ کے باوجود وہ شہید ہے۔

مسئلہ: جس شہید میں یہ سب شرائط پائی جا ئیں اس کا ایک حکم یہ ہے کہ اس کوشس نہ دیا جائے اور اس کا خون اس کے جسم سے زائل نہ کیا جائے اسی طرح اس کو دفن کر دیں۔ دو سراحکم یہ ہے کہ جو کپڑے ہوئے ہوان کپڑول کو اس کے جسم سے زائل نہ کیا جائے اسی طرح اس کو دفن کر دیں۔ دو سراحکم یہ ہے کہ جو کپڑے ہوئے ہوان کپڑول کو اس کے جسم سے ندائل نہ کیا جائے اسی طرح اس کو بیٹرے عدد مسنون سے کم جو ل تو عدد مسنون کے پورا کرنے کے لیے اور کپڑے نیادہ ہوں تو زائد کپڑے اس اگر اس کے کپڑے مسنون گفن سے زیادہ ہوں تو زائد کپڑے اتا بر لیے جائیں۔ اگر اس کے جسم پر کوئی کپڑانہ ہوتو پھر پوستین وغیرہ کو نہ اتارنا چاہیے۔ ٹو پی، اتارلینا چاہیے ہیں مثل نماز وغیرہ کے واس کو اس کے سوال میں اتارلیا جائے گا اور باقی سب احکام جو اور مُردوں کے لیے جیں مثل نماز وغیرہ کے وہ سب ان کے حق میں بھی جاری ہوں گے۔ اگر کسی شہید میں ان شرائط میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو اس کوشس سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو اس کوشس سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو اس کوشس میں دیا جائے گا اور دوسر سے مُردوں کی طرح نیا گفن بھی پہنایا جائے گا۔

### تمرين

سوال ①: شہیدکا کیاتھم ہےتفصیل ہے لکھیں؟ سوال ①: شریعت کے بعض احکام جس شہید کے ساتھ خاص ہیں اس کی کیا شرائط ہیں مثالوں کے ذریعے وضاحت ہے کھیں؟

> لے مینی وہ کام جوانسان زندگی میں کرتا ہے جیسے کھانا، پینا بہونا، دوا کرناوغیرہ جن کااوپر ذکر ہوا۔ مکتئے بہیت العیسان

#### كتاب الزكوة

# زکوۃ کابیان ٔ زکوۃ ادانہ کرنے بروعید

مسئلہ(۱): جس کے پاس مال ہواوراس کی زکوۃ نہ نکالتا ہووہ اللہ تعالیٰ کے نزد یک بڑا گناہ گارہے، قیامت کے دن اس پر بڑا سخت عذاب ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا:'' جس کے پاس سونا جا ندی ہواور وہ اس کی زکوۃ نہ دیتا ہو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جا ئیں گی ، پھر ان کو دوزخ کی آگ میں گرم کر کے اس کی دونوں کروٹیں اور پیشانی اور پیشے داغی جائے گی اور جب وہ ٹھنڈی ہوجائیں گی تو پھر گرم کر لی جائیں گی۔''

نبی ﷺ نے فر مایا:''جس کواللہ نے مال دیا اور اس نے زکوۃ ادانہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال بڑا زہر یلا گنجاسانپ بنایا جائے گا اور وہ اس کی گردن میں لیٹ جائے گا ، پھر اس کے دونوں جبڑے نوچے گا اور کہے گا:''میں ہی تیرامال اور میں ہی تیراخز اندہوں۔''

اللہ کی پٹاہ اتنے عذاب کی کون طاقت رکھ سکتا ہے ،تھوڑے سے لا کچ کے بدلے بیہ مصیبت بھگتنا بڑی بے وقو فی کی بات ہے ،اللہ ہی کی دی ہوئی دولت کواللہ ہی کی راہ میں نہ دینا کتنی بے جابات ہے۔

### سونے جاندی کا نصاب

مسئلہ (۲): جس کے پاس ساڑھے باون تولے جاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا ہمواور ایک سال تک باقی رہے تو سال گزرنے پراس کی زکوۃ دینا واجب ہے اور اگر اس سے کم ہوتو اس پرزکوۃ واجب نہیں اور اگر اس سے زیادہ ہوتو بھی زکوۃ واجب ہے۔

ا اس عنوان کے تحت انتیس (۴۹) مسائل ندکور ہیں۔ بی ساڑے باون تو لے جاندی 612.36 گرام کے برابراور ساڑھے سات تو لے سوتا 87.48 گرام کے برابراور ساڑھے سات تو لے سوتا 87.48 گرام کے برابراور ساڑھے سات تو لیے سوتا 87.48 گرام کے برابراور ساڑھوں بالغ ہونے کے بعد قری اور کی مسلم میں میں میں اس مہینے کی اس تاریخ کواس محض پر ذکوۃ فرض ہوگی ، ذکوۃ کا حساب ساب میں تاریخ کو ہوگا اواجب جا ہے کرے مسئلے میں سال گزرنے سے یہی سال مراو ہے ، ہر مال پرعلاحدہ سال گزرنا ضروری نہیں ۔

# دوران سال مال كاتم ہوجانا

مسکلہ (۳) بکس کے پاس آٹھ تو لے سونا چار مہینے یا چھے مہینے رہا، پھروہ کم ہوگیا اود و تین مہینے کے بعد پھر مال مل گیا تب بھی زکو قدینا واجب ہے، غرض ہیر کہ جب سال کے اول و آخر میں مال دار ہوجائے اور سال کے بچے میں بچھ دن اس مقدار سے کم رہ جائے تو بھی زکو قواجب ہوتی ہے۔ بچ میں تھوڑے دن کم ہوجانے سے زکو ق معاف نہیں ہوتی ۔ البتہ اگر سب مال جا تارہے اس کے بعد پھر مال ملے تو جب سے پھر ملا ہے تب سے سال کا حماب کیا جائے گا۔ مسکلہ (۴) بکس کے پاس آٹھ نو تو لے سونا تھا، لیکن سال گزرنے سے پہلے پہلے تم ہوگیا، پورا سال نہیں گزرنے پایا توزکو ق واجب نہیں۔

# مقروض برزكوة

مسئلہ(۵) بسی کے پاس ساڑھے باون تولہ (612.36 گرام) جاندی کی قیمت ہے اور اینے ہی روپوں کا وہ قرض دار ہےتو بھی زکو ۃ واجب نہیں۔

مسکلہ(۱):اگراتنے کا قرض دار ہے کہ قرضہ ادا ہوکر ساڑھے باون تولہ جا ندی کی قیمت بچتی ہے توز کو ۃ واجب ہے۔

# سونے جاندی کی تمام اشیابرزکوۃ کا حکم

مسئلہ(۷):سونے جاندی کے زیوراور برتن اورسچا گونہ، ٹھیدسب پر زکوۃ واجب ہے، چاہے پہننے کے ہوں یا بندر کھے ہول اور بھی استعمال نہ ہوتے ہول غرض کہ جاندی وسونے کی ہر چیز پر زکوۃ واجب ہے،البتۃ اگراتی مقدار سے کم ہوجوا ویر بیان ہوئی تو زکوۃ واجب نہ ہوگی۔

# کھوٹ ملے سونے جاندی کا صلم

مسئلہ(۸):سونا چاندی اگر کھرانہ ہوبل کہ اس میں بچھ میل ہوجیے مثلاً: چاندی میں رانگاملا ہوا ہے تو دیکھو چاندی زیادہ ہے یارانگا۔اگر چاندی زیادہ ہوتو اس کو دہی تھم ہے جو چاندی کا تھم ہے یعنی اگر اتنی مقدار ہوجوا و پربیان ہوئی مسئلہ کے ایسان کا ساتھ میں مقدار ہوجوا و پربیان ہوئی توز کو ۃ واجب ہےاوراگررانگازیادہ ہے تو اس کو چاندی نہ بھیں گے، پس جو تھم پیتل، تا نے، لوہے، رائے وغیرہ اسباب کا آگے آئے گاوہی اس کا بھی تھم ہے۔

# سونے اور جاندی کے ملانے کا حکم

مسئلہ (۹) کسی کے پاس نہ تو پوری مقدار سونے کی ہے، نہ پوری مقدار چاندی کی، بل کہ تھوڑا سونا ہے اور تھوڑی چاندی تو اگر دونوں کی قیمت ملاکر ساڑھے باون تو لہ چاندی کے برابر ہوجائے یاساڑھے سات تو لہ سونے کے برابر ہوجائے تاساڑھے سات تو لہ سونے کے برابر ہوجائے تو زکوۃ واجب ہے اوراگر دونوں چیزیں اتنی تھوڑی تھوڑی ہیں کہ دونوں کی قیمت نہ اتنی چاندی کے برابر ہونے نہ اس نے برابر تو زکوۃ واجب نہیں اوراگر سونے اور چاندی دونوں کی مقدار پوری پوری ہے تو قیمت لگانے کی ضرورت نہیں ۔

وضاحت: زکوۃ کےمندرجہذیل مسائل اس زیانے میں لکھے گئے ہیں جس زمانے میں روپیہ چاندی کا ہوتا تھااور سونا جاندی ارزاں تھا۔

# سونے یا جاندی کے ساتھ نقتری روپے ملنے کا حکم

مسکلہ (۱۰) فرض کر و کہ کسی زمانے میں پچیس رو بے کا ایک تولہ سوناملتا ہے اورا یک رو بے کی ڈیڑھ تولہ جا ندی مکتی ہے اور کسی کے پاس دوتولہ سونا اور پانچے رو بے ضرورت سے زائد ہیں اور سال بھر تک وہ رہ گئے تو اس پرز کو ۃ واجب ہے کیوں کہ دوتولہ سونا پچاس رو بے کی جا ندی گچھڑ تولہ ہوئی دوتولہ سونے کی جاندی اگر خرید و گئو تولہ موئی دوتولہ سونے کی جاندی اگر خرید و گئو تولہ موئی دوتولہ سونے کی جاندی اگر خرید و گئو تولہ موئی اور پانچے رو بے تمہارے پاس ہیں ، اس حساب سے اتنی مقدار سے بہت زیادہ مال ہوگیا جتنے پرز کو ۃ واجب بہ وتی ہے۔ البتہ اگر فقط دوتولہ سونا ہواس کے ساتھ رو بے اور جاندی کچھنہ ہوتو زکوۃ واجب نہ ہوگی۔

# دورانِ سال مال میں اضافے کا حکم

مسئلہ (۱۱): کسی کے پاس سورو پےضرورت سے زاکدر کھے تھے، پھرسال پورا ہونے سے پہلے پہلے بچاس روپے اور ایس کہ ہونے کی زکو ۃ اس کے نصاب کا حساب کر کے الگ کر کے دے اور اگر اس صورت میں بھی قیمت لگا کر دینا چاہے تو اس شرط سے جائز ہے کہ جس طرح قیمت لگانے میں غریبوں کا بھلا ہواس طرح قیمت لگائے اور جواس میں بھیڑا سمجھے تو پھر دونوں کا الگ بی حساب لگا کردے دے۔ مل گئے تو ان پچاس روپے کا حساب الگ نہ کریں ۔ گے بل کہ ای سوروپے کے ساتھ اس کو ملا دیں گے اور جب سوروپ کا سال پوراہوگا تو پورے ڈیڑھ سوکی زکو ہ واجب ہوگی اورابیا سمجھیں گے کہ پورے ڈیڑھ سوپر سال گزرگیا۔ مسکلہ (۱۲) :کسی کے پاس سوتولہ چا ندی رکھی تھی پھر سال گزر نے سے پہلے دوچار تولہ سونا آگیا یا نو دس تولہ سونا مل گیا تب بھی اس کا حساب الگ نہ کیا جائے گا بل کہ اس چا ندی کے ساتھ ملا کرزکو ہ کا حساب ہوگا پس جب اس چا ندی کے ساتھ ملا کرزکو ہ کا حساب ہوگا پس جب اس چا ندی کا سال پوراہ وجائے گا تو اس سب مال کی زکو ہ واجب ہوگی۔

# مال تجارت پرز کو ۃ کاحکم

مسئلہ (۱۳) : سونے چاندی کے سوااور جتنی چیزیں ہیں جیسے لوہا، تانبا، پیتل، گلٹ، رانگا، وغیرہ اور ان چیز وں کے بیخ ہوئے برتن وغیرہ اور کپڑے، جوتے اور اس کے سواجو کچھ اسباب ہواس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کو بیچنا اور سوداگری کرتا ہو (یعنی مالِ تجارت ہو) تو دیکھوہ اسباب کتنا ہے اگر اتنا ہے کہ اس کی قیمت ساڑھے باون تو لہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونے کے برابر ہے تو جب سال گزر جائے تو اس سوداگری کے اسباب میں زکوۃ واجب نہیں اور اگر وہ مال سوداگری کے لیے نہیں ہے تو اس میں زکوۃ واجب نہیں ہے تو اس میں زکوۃ واجب نہیں ہو تا ہے جتنا مال ہو، اگر ہزاروں رویے کا مال ہوت بھی زکوۃ واجب نہیں۔

# گھربلوساز وسامان اوراستعال کی اشیابرز کو ۃ کاحکم

مسکلہ (۱۳): گھر کا اسباب جیسے پتیلی ، دیگی ، بڑی دیگ ، سینی ،گن اور کھانے پینے کے برتن اور دہے سہنے کا مکان اور پہننے کے کپڑے ، سُجے موتیوں کا ہار وغیرہ ان چیزوں میں زکوۃ واجب نہیں ، چاہے جتنا ہو اور چاہے روز مرہ کے کاروبار میں آتا ہو یانہ آتا ہوکسی طرح زکوۃ واجب نہیں۔ ہاں اگر بیسوداگری (تجارت) کا اسباب ہوتو پھر اس میں زکوۃ واجب ہے۔خلاصہ بیکہ سونا چاندی کے سوااور جتنا مال اسباب ہو،اگر وہ سوداگری کا اسباب ہے توزکوۃ واجب ہے نہیں توزکوۃ واجب نہیں ہے۔

# كرايي بردى ہوئى اشيابرزكوة كاحكم

مسئلہ (۱۵) :کسی کے پاس دس پانچ گھر ہیں ،ان کوکرایہ پر چلاتا ہے تو ان مکانوں پر بھی زکو ۃ واجب نہیں ، چاہے جتنی قیمت کے ہوں۔ ایسے ہی اگر کسی نے دو چار سورو پے کے برتن خرید لیے اوران کوکرایہ پر چلاتار ہتا ہے تو اس پر بھی زکو ۃ واجب نہیں ہوتی ۔ بھی زکو ۃ واجب نہیں ہوتی ۔

# کیڑے میں اگر جاندی کا کام ہوتوز کو ق کا حکم

مسئلہ (۱۲): پہننے کے دھراؤ جوڑے چاہے جتنے زیادہ قیمتی ہوں اس میں زکو ۃ واجب نہیں الیکن ان میں سیا کام ہے اورا تنا کام ہے اگر چاندی چھڑائی جائے تو ساڑھے باون تولہ یا اس سے زیادہ نکلے گی تو اس چاندی پرز کو ۃ واجب ہے اوراگرا تنانہ ہو تو زکو ۃ واجب نہیں۔

### مختلف اموال کی زکو ۃ

مسئلہ (۱۷)؛ کسی کے پاس کچھ جاندی یا سونا ہے اور کچھ سوداگری کا مال ہے تو سب کو ملا کر دیکھو، اگر اس کی قست ساڑھے باون تو لہ جا اور اگر اس کی قیمت ساڑھے باون تو لہ جا ندی یا ساڑھے سات تو لہ سونے کے برابر ہوجائے تو زکو ہ واجب ہے اوراگر اتنا نہ ہوتو واجب نہیں۔

# مال تتجارت كى تعريف

مسئلہ (۱۸): سودا گری کا مال وہ کہلائے گا جس کواس ارادے ہے مول (خرید) لیا ہو کہاں کی سودا گری کریں گے تو اگرک کریں گے تو اگر کی کا مال وہ کہلائے گا جس کواسی ارادے ہے مول (خرید) لیا ہو کہاں کہ لاؤاس تو اگر کسی نے اپنے گھر کے خرج کے لیے جا ول مول لیے پھرارادہ ہو گیا کہ لاؤاس کی سودا گری کرلیں تو یہ مال سودا گری کا نہیں ہے اور اس پرزکو ہ واجب نہیں ہے۔

# جو مال کسی کے ذیے قرض ہو

مسئلہ(۱۹):اگرکسی پرتمہارا قرض آتا ہے تو اس قرض پربھی زکو ۃ واجب ہے لیکن قرض کی تین قسمیں ہیں : (۱) قوی (۲) متوسط (۳) ضعف ب

#### (۱) دَين قوى:

قوی سے کہ نقدرو پہ یا سونا چاندی کسی کو قرض دیا یا سودا گری کا اسباب بیچا اس کی قیمت باقی ہے اور ایک سال کے بعد یا دو تین برس کے بعد وصول ہوا تو اگر اتن مقدار ہو جتنی پرز کو ۃ واجب ہوتی ہے تو ان سب برسوں کی زکو ۃ دینا واجب ہے اور اگر یک مُشت نہ وصول ہوتو جب اس میں ہے ساڑھے دس تو لہ (122.472 گرام) چاندی کی قیمت وصول ہوتب اتنے کی زکو ۃ ادا کرنا واجب ہے اور اگر اس ہے کم ملے تو واجب نہیں ، پھر جب ساڑھے دس تو لہ (122.472 گرام) چاندی کی قیمت اور ملے تو اس کی زکو ۃ و ہے، اس طرح و بیتارہ اور جب دیتو سب برسوں کی دے اور اگر ساڑھے دس تو لہ چاندی کی قیمت بھی متفرق ہی ہوکر ملے تو جب بھی میمقدار پوری ہوجائے برسوں کی دے اور اگر ساڑھے دس تو لہ چاندی کی قیمت بھی متفرق ہی ہوکر ملے تو جب بھی میمقدار پوری ہوجائے اتنی مقدار کی ذکر ۃ ۃ اور جب زکو ۃ واجب ہوگی۔ نہوگی ، البت اگر اس کے پاس کچھاور مال بھی ہواور دونوں ملاکر مقدار پوری ہوجائے تو زکو ۃ واجب ہوگی۔ نہوگی ، البت اگر اس کے پاس کچھاور مال بھی ہواور دونوں ملاکر مقدار پوری ہوجائے تو زکو ۃ واجب ہوگی۔

#### (٢)وَ بِن متوسط:

متوسط میہ ہے کہ اگر نقذ نہیں دیا نہ سوداگری کا مال بیچا بل کہ کوئی اور چیز بیچی تھی جوسوداگری کی نہھی جیسے پہننے کے کیڑے نیچ ڈالے یا گھر ہستی کا اسباب نیچ دیا ، اس کی قیمت باقی ہے اور اتنی ہے جتنی میں زکو ہ واجب ہوتی ہے ، پھر وہ قیمت کئی برس کے بعد وصول ہوتو سب برسوں کی زکو ہ دینا واجب ہے اور اگر سب ایک مرتبہ کر کے وصول نہ ہوبل کہ تھوڑ اتھوڑ اکر کے ملے تو جب تک اتنی رقم وصول نہ ہوجائے جونرخ باز ارسے ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت ہوت ہوت تک زکو ہ واجب نہیں۔ جب مذکورہ رقم وصول ہوتو سب برسوں کی زکو ہ دینا واجب ہے۔

#### (۳) وَ ينضعيف:

ضعیف بیہ ہے کہ شوہر کے ذہبے مہر ہو، وہ کئی برس کے بعد ملاتواس کی زکو ۃ کا حساب ملنے کے دن ہے ہے، پچھلے برسوں کی زکو ۃ واجب نہیں بل کہ اگر اب اس کے پاس رکھار ہے اور اس پرسال گزر جائے تو زکو ۃ واجب ہوگی، ورنہ واجب نہیں۔

# پیشگی ز کو ة ادا کرنا

مسئلہ (۲۰): اگر کوئی مال دار آ دمی جس پرز کو ۃ واجب ہے سال گزرنے سے پہلے ہی زکو ۃ وے دے اور سال کے پورے ہونے کا انظار نہ کرے توبیجی جائز ہے اور زکو ۃ ہوجاتی ہے اور اگر مال دار نہیں ہے بل کہ ہیں سے مال ملنے کی امید پر مال ملنے سے پہلے ہی زکو ۃ و بے دی توبیز کو ۃ اوانہیں ہوگی ، جب مال مل جائے اور اس پر سال گزرجائے تو پھرز کو ۃ دینا جا ہے۔

مسئلہ(۲۱): مال دارآ دمی اگر کئی سال کی ز کؤ ۃ پیشگی دے دے بیبھی جائز ہے لیکن اگر کسی سال مال بڑھ گیا تو بڑھتی کی ز کؤ ۃ پھر دینا پڑے گی۔

مسئلہ (۲۲) :کسی کے پاس سورو پے ضرورت سے زیادہ رکھے ہوئے ہیں اور سورو پے کہیں اور سے ملنے کی امید ہے،اس نے پورے دوسورو پے کی زکو ۃ سال پورا ہونے سے پہلے ہی پیشگی دے دی پیھی درست ہے،کیکن اگرختم سال بررو پیدنصاب سے کم ہوگیا تو زکو ۃ معاف ہوگئی اوروہ دیا ہواصد قد نا فلدہوگیا۔

# سال گزرنے کے بعد مال ضائع ہو گیایا خود کردیا

مسئلہ (۲۳):کسی کے مال پر پوراسال گزرگیالیکن ابھی زکو ۃ نہیں نکالی تھی کہ سارا مال چوری ہو گیا یا اور کسی طرح سے جاتار ہاتو زکو ۃ معاف ہو گئی۔اگر خود اپنا مال کسی کو دے دیا یا اور کسی طرح اپنے اختیار سے ہلاک کرڈ الا توجتنی زکو ۃ واجب ہوئی تھی وہ معاف نہیں ہوئی بل کہ دینا پڑے گی۔

مسئلہ (۲۲۴): سال پوراہونے کے بعد کسی نے اپناسارامال خیرات کر دیا تب بھی زکو ۃ معاف ہوگئی۔

نے: بیغنی سال کے نتم پرصاحب نصاب نہیں رہاتو پیشگی دی ہوئی زکو ۃ نفلی صدقہ ہوجائے گ۔ نے بیغنی سال کے نتم پرصاحب نصاب نہیں رہاتو پیشگی دی ہوئی زکو ۃ نفلی صدقہ ہوجائے گ۔ مسکلہ (۲۵):کسی کے پاس دوسورو پے تھے،ایک سال کے بعداس میں سے ایک سوچوری ہو گئے یا ایک سورو پے خیرات کردیے توایک سوکی زکو ۃ معاف ہوگئی فقط ایک سوکی زکو ۃ دینا پڑے گی۔

### ز کو ہ کے متفرق مسائل

مسئلہ (۲۷): اگوئی شخص حرام مال کوحلال کے ساتھ ملادیت سب کی زکو ۃ اس کودینا ہوگی۔
مسئلہ (۲۷): اگر کوئی شخص زکو ۃ واجب ہونے کے بعد مرجائے تو اس کے مال کی زکو ۃ نہ لی جائے گی۔ ہاں اگروہ وصیت کر گیا ہوتو اس کے تہائی مال میں سے زکو ۃ لے لی جائے گی، گویہ تہائی پوری زکو ۃ کو کفایت نہ کرے اور اگراس کے وارث تہائی سے زیادہ دینے پر راضی ہوں تو جس قدروہ اپنی خوش سے دے دیریں لیا جائے گا۔
مسئلہ (۲۸): اگرایک سال کے بعد قرض خواہ اپنا قرض مقروض کو معاف کر دیتو قرض خواہ کوزکو ۃ اس ایک سال کی نہ دینا پڑے گی، ہاں اگروہ مقروض مال دار ہےتو اس کو معاف کرنا مال کا ہلاک کرنا سمجھا جائے گا اور قرض خواہ کو ۃ سا قط نہیں ہوتی۔
زکو ۃ دینا پڑے گی، ہوں کہ مال کے ہلاک کردیئے سے زکو ۃ سا قط نہیں ہوتی۔

مسئلہ(۲۹): فرض واجب صدقات کے علاوہ صدقہ وینا اسی وقت میں مستحب ہے جب کہ مال اپنی ضرور توں اور اسپنے اہل وعیال کی ضرور توں سے زائد ہوور نہ مکروہ ہے۔ اسی طرح اپنے کل مال کا صدقہ میں دے دینا بھی مکروہ ہے، ہاں اگروہ اپنے نفس میں تو کل اور صبر کی صفت بہیقین جانتا ہواور اہل وعیال کو بھی تکلیف کا احتمال نہ ہوتو پھر مکروہ نہیں بل کہ بہتر ہے۔

### تمرين

سوال (): زكوة كس يرواجب باورنصاب يركيامراد بع؟

سوال (از سال گزرنے ہے کیا مراد ہے اور اگر سال کے درمیان مال نصاب سے کم ہوجائے تو کیا تھم ہے؟

سوال (از نصاب کے بفترر مال ہے لیکن مقروض بھی ہے تو کیا تھم ہے؟

سوال (النهجيزون پرز کو ة واجب ہے تفصيل ہے بتائيں؟

سوال (١٠): سال ممل ہونے سے چنددن قبل نچھ مال آگیا تو کیااس کی زکوۃ نکالی جائے گی؟

سوال ( : کیا قرض پرز کو ہے ، قرض کی اقسام تفصیل ہے بیان کریں ؟

سوال (تجارت) كامال كون سام؟

سوال ﴿: سال گزرنے ہے بل زکوۃ ادا کرنا کیسا ہے؟

سوال (9: اگریسی پرز کو ۃ واجب ہوگئی ہی اورز کو ۃ نکا لنے سے پہلے مال ضائع ہوگیا تو کیا تھم

سوال 🕩: اگر کوئی شخص ز کو ۃ واجب ہونے کے بعد مرجائے تواس کی ز کو ۃ کا کیا تھم ہے؟

سوال (۱۱): سال گزرنے کے بعد قرض خواہ قرض معاف کردے تو کیا اس کی زکوۃ وینا پڑے گ

### زكوة اداكرنے كابيان

# ز کوة کی ادائیگی میں جلدی کا حکم

مسئلہ(۱): جب مال پر پوراسال گزر جائے تو فورًا زکوۃ اداکردے، نیک کام میں دیرلگانا اچھانہیں کہ شاید اچانک موت آ جائے اور بیمواخذہ اپنی گردن پررہ جائے۔اگر سال گزرنے پرزکوۃ ادانہیں کی یہاں تک کہ دوسراسال بھی گزرگیا تو گناہ گار ہوا، اب بھی تو بہ کر کے دونوں سال کی زکوۃ دے دے، غرض عمر بھر میں بھی نہ بھی ضرور دے دے، یاقی نہ رکھے۔

### مقدارزكوة

مسکلہ(۲): جتنامال ہےاں کا جالیہ واں حقیہ زکو ۃ میں دینا واجب ہے بعنی سور و پے میں ڈھائی روپے اور جالیس روپے میں ایک روپیہ۔

### زكوة كى نىيت

مسئلہ(۳): جس وفت زکوۃ کاروپیہ سی غریب کود ہے اس وفت اپنے دل میں اتنا ضرور خیال کرلے کہ میں زکوۃ میں دیتا ہوں ، اگریہ نیت نہیں کی بول ہی دے دیا تو زکوۃ ادانہیں ہوئی پھرسے دینا جا ہیے اور جتنا دیا ہے اس کا تواب الگ ملے گا۔

مسئلہ (۲۰):اگرفقیر کو دیتے وقت بینیت نہیں کی تو جب تک وہ مال فقیر کے پاس رہے اس وقت تک بینیت کرلیمنا درست ہے،اب نیت کر لینے سے بھی زکو ۃ ادا ہوجائے گی ،البتہ جب فقیر نے خرچ کرڈ الا اس وقت نیت کرنے کا اعتبار نہیں ہے،اب پھرسے زکو ۃ دے۔

مسکلہ(۵):کسی نے زکو قالی نیت ہے دورو بے نکال کرا لگ رکھ لیے کہ جب کوئی مستحق ملے گااس کودیے دوں گا، اے :اس عنوان کے تحت سولہ ۱ اسائل درج ہیں۔



پھر جب فقیر کودے دیااس وفت زکو ق کی نیت کرنا بھول گیا تو بھی زکو قادا ہوگئی ،البتۃ اگرز کو ق کی نیت سے نکال کر الگ ندر کھتا توادا نہ ہوتی ۔

# بوری زکوۃ کیا مشت اداکر نے اور نہ کرنے کا حکم

مسئلہ (۲) بھی نے زکو ق کے روپے نکالے تو اختیار ہے جاہے ایک ہی کوسب دے دے یا تھوڑا تھوڑا کر کے گئ غریبوں کودے اور جاہے اسی دن سب دے دے یا تھوڑا تھوڑا کر کے گئی مہینے میں دے۔

# ایک فقیر کوادا کرنے کی مقدار

مسئلہ (۷) بہتر بیہ ہے کہ ایک غریب کو کم سے کم اتنادے دے کہ اس دن کے لیے کافی ہوجائے کسی اور سے مانگنا نہ بڑے۔

مسکلہ(۸): ایک ہی فقیر کوا تنامال دے دینا جتنے مال کے ہونے پرز کو ۃ واجب ہوتی ہے مکروہ ہے، کیکن اگر دے دیا توز کو ۃ ادا ہوگئی اور اس سے کم دینا جائز ہے ، مکروہ بھی نہیں۔

# قرض یاانعام کے نام سے زکو ہ وینے کا تھم

مسئلہ (۹) کوئی قرض ما تکنے آیا اور معلوم ہے کہ وہ اتنا تنگ دست اور مفلس ہے کہ بھی ادانہ کر سکے گایا ایسانا فی ہند ہے کہ قرض لے کر بھی ادانہ کر سکے گایا ایسانا فی ہند ہے کہ قرض لے کر بھی ادانہ بی کرتا ، اس کو قرض کے نام سے زکو ق کا روپید دے دیا اور اپنے دل میں سوچ لیا کہ میں زکو ق و بتا ہوں تو زکو ق ادا ہوگئی ، اگر چہوہ اپنے دل میں بہی سمجھے کہ مجھے قرض دیا ہے ۔
مسئلہ (۱۰): اگر کسی کو انعام کے نام سے بچھ دیا مگر دل میں بہی نیت ہے کہ میں زکو ق دیتا ہوں ، تب بھی زکو ق ادا ہوگئی۔

# قرض معاف كرنے سے ذكوة كاادانه ہونا

مسئلہ(۱۱):کسی غریب آ دمی پر دس روپے قرض ہیں اور تمہارے مال کی زکو ق<sup>مجم</sup>ی دس روپے یا اس سے زیادہ ہے، <u>سکتہ بیت ای</u>سے اں کواپنا قرض زکو قاکی نیت ہے معاف کر دیا تو زکو قادانہیں ہوئی ،البنۃ اس کودس روپے زکو قاکی نیت ہے دے دو تو زکو قادا ہوگئی ،اب یہی روپےاپنے قرض میں اس ہے لے لینا درست ہیں۔

# جاِ ندى كى زكوة ميں جا ندى دى جائے تو وزن كااعتبار ہوگا

مسکله(۱۲): چاندی کی زکو ة میں چاندی دی جائے تو وزن کا اعتبار ہوتا ہے، قیمت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے ا

# ز کو ۃ ادا کرنے کے لیے وکیل بنانا

مسکلہ (۱۳): زکو قاکاروپیہ خود نہیں دیا بل کہ کسی اور کو دے دیا کہتم کسی کو دے دینا یہ بھی جائز ہے،اب وہ مخص دینے وفت اگرز کو قاکی نیت نہ بھی کرے تب بھی زکو قادا ہو جائے گی۔

مسئلہ(۱۵):اگرتم نے کسی سے پچھ ہیں کہا،اس نے بغیر تمہاری اجازت کے تمہاری طرف سے زکوۃ دے دی تو زکوۃ ادانہیں ہوئی،اب اگرتم منظور بھی کرلوتب بھی درست نہیں اور جتنا تمہاری طرف سے دیا ہے تم سے وصول کرنے کااس کوحت نہیں۔

ا مثلاً:اگرسوتوله خالص چاندی کی زکو قامیس چاندی کا زیور دینا چاہتا ہے تو اس زیور کا وزن ؤ ھائی تولہ ہونا چاہیے،اگر چد بازار میں اس زیور کی قیمت ڈ ھائی تولہ جاندی کی قیمت سے زیادہ ہو۔



سئلہ (۱۶) بتم نے ایک شخص کواپنی زکو قادینے کے لیے دورو پے دیے تو اس کوا ختیار ہے جاہے خود کسی غریب کو ے دیے اسکا ورئی ہیں ہے کہ فلال کی طرف سے دیا اور نام کا بتلا ناضر ورئی ہیں ہے کہ فلال کی طرف سے دیز کو قادینا ور می درست ہے۔ سے بیز کو قادینا اور وہ شخص وہ روپیدا گرا ہے کسی رشتہ داریا مال باپ کوغریب و مکھ کردے دیے تو بھی درست ہے۔ میکن اگر وہ خود غریب ہوتو آپ ہی لے لینا درست نہیں ، البتہ اگر تم نے بیہ کہہ دیا ہو کہ جو جا ہے کرواور جسے جا ہے دوتو آپ بھی لینا درست ہیں ، البتہ اگر تم نے بیہ کہہ دیا ہو کہ جو جا ہے کرواور جسے جا ہے۔ دوتو آپ بھی لینا درست ہے۔

### تمرين

سوال 🛈: مال پر کتنی زکو ۃ واجب ہوتی ہے؟

سوال (ای کیاز کو قادینے وقت نیت کرنا ضروری ہے؟ وہ صورت ذکر کریں کہادا کرتے وقت نیت نہ ہو پھر بھی زکو قادا ہوجائے۔

سوال (۳): زکوۃ دیتے وقت زکوۃ کہہ کر دینا ضروری ہے یا قرض یا انعام وغیرہ بول کر دے سکتے ہیں؟

سوال ۞: زگوۃ ایک ہی مستحق کو دینا ضروری ہے یا بہت سوں کو دے سکتے ہیں اور ایک مستحق کو زیادہ سے زیادہ کتنی زکوۃ دینی جا ہے؟

سوال ﴿ اگرآپ کاکسی غریب پر پانچ سورو پے قرض ہوتو کیا اس غریب کوز کو ق میں معاف کرنے سے زکو قادا ہوجائے گی؟

# جن لوگول کوز کو ة دیناجائز ہےان کا بیان کا بیان کا میان کا بیان کی مقریف مال داراورغریب کی تعریف

مسئلہ(۱) جس کے پاکساڑھے باون تولہ چاندی یاساڑھے سات تولہ سونا یا تنی ہی قیمت کا سوداگری کا اسباب ہوں کو خریجہ لینا اور کھانا بھی حلال اس کوشر بعت میں مال دار کہتے ہیں، ایسے محص کوز کو ق کا بیسہ دینا درست نہیں اوراس کوز کو ق کا بیسہ لینا اور کھانا بھی حلال نہیں۔ اس طرح جس کے پاس اتنی ہی قیمت کا کوئی مال ہو جو سوداگری کا اسباب تو نہیں لیکن ضرورت سے زائد ہو بھی مال دار ہے، ایسے محفی کو بھی ز کو ق کا بیسہ دینا درست نہیں ،اگر چہ خوداس قتم کے مال دار پرز کو ق بھی واجب نہیں۔ مسئلہ (۲): اور جس کے پاس اتنا مال نہیں بل کہ تھوڑ ا مال ہے یا بچھ بھی نہیں یعنی ایک دن کے گزارے کے موافق بھی نہیں اس کوغریب کہتے ہیں ،ایسے لوگوں کوز کو ق کا بیسہ دینا درست ہے اوران لوگوں کو لینا بھی درست ہے۔

#### ضرورت كاسامان

مسئلہ (۳) : بڑی بڑی دیگیں اور بڑے بڑے فرش فروش اور شامیانے جن کی برسوں میں ایک آ دھ مرتبہ کہیں شادی بیاہ میں ضرورت پڑتی ہے اور روز مرہ ان کی ضرورت نہیں ہوتی ، وہ ضروری اسباب میں داخل نہیں۔
مسئلہ (۲۷): رہنے کا گھر اور پہننے کے کپڑے اور کام کاخ کے لیے نو کر چا کراور گھر کی گھرستی تجوا کثر کام میں رہتی ہے مسئلہ (۲۷): رہنے کا گھر اور پہننے کے کپڑے اور کام کاخ کے لیے نو کر چا کراور گھر کی گھرستی تجوا کثر کام میں رہتی ہے بیسب ضروری اسباب میں داخل ہیں ، اس کے ہونے سے مال دار نہیں ہوگا چا ہے جتنی قیمت کی ہو، اس لیے اس کو زکو ہ کا بیسہ وینا درست ہے ، اس طرح پڑھے ہوئے آ دمی کے پاس اس کی سمجھ اور برتاؤ کی کتابیں بھی ضروری اسباب میں داخل ہیں۔

مسئلہ(۵):کسی کے پاس دس پانچ مکان ہیں جن کوکرایہ پر چلاتا ہے اور اس کی آمدنی ہے گزر کرتا ہے یا ایک آوھ گاؤں ہے جس کی آمدنی آتی ہے لیکن بال بنچے اور گھر میں کھانے پینے والے لوگ استے زیادہ ہیں کہ اچھی طرح بسر نہیں ہوتی اور تنگی رہتی ہے اور اس کے پاس کوئی ایسا مال بھی نہیں جس میں زکو ۃ واجب ہوتو ایسے محض کو بھی زکو ۃ کا

لے اس عنوان کے تحت ۲۱ مسائل ندکور ہیں۔ سے یعنی گھر کے ساز وسامان یہ

ہدوینا درست ہے۔

### مقروض کوز کو ة دیناً

سنگہ(۲) بھی کے پاس ہزارروپے نقدموجود ہیں کیکن وہ پورے ہزارروپے کا یااس سے بھی زائد کا قرض دارہے تواس دبھی زکو قاکا بیسہ دینا درست ہے اورا گر قرضہ ہزارروپے سے کم ہوتو دیکھوقر ضہ دے کر کتنے روپے بچتے ہیں ،اگراشے ہیں جتنے میں زکو قاواجب ہوتی ہے تواس کوزکو قاکا بیسہ دینا درست نہیں اورا گراس سے کم بچیں تو دینا درست ہے۔

### مسافرکوز کو ة دینا

سئلہ(۷):ایک شخص اپنے گھر کابڑا مال دار ہے لیکن کہیں سفر میں ایساا تفاق ہوا کہاس کے پاس کچھ خرج نہیں رہا، بارا ال چوری ہوگیا یا کوئی وجہ الیمی ہوئی کہ اب گھر تک پہنچنے کا بھی خرج نہیں ہے،ایسے خص کوبھی زکو ق کا بیسہ دینا رست ہے۔ایسے ہی اگر جاجی کے پاس راستے میں خرج ختم ہوگیا اور اس کے گھر میں بہت مال و دولت ہے اس کو ھی دینا درست ہے۔

# جن لوگوں کوز کو ۃ دینا جائز نہیں اور جن کودینا جائز ہے

مسئلہ(۸): زکو ۃ کا بپیہ کسی کا فرکو دینا درست نہیں ،مسلمان ہی کو دے اور زکو ۃ اورعشر اور صدقۂ فطر اور نذر اور کفارے کے سوااور خیر خیرات کا فرکو دینا بھی درست ہے۔

مسئلہ (۹): زکوۃ کے پیسے ہے مسجد بنانا یا کسی لا وارث مردے کا گوروکفن تیار کرنا یا مردے کی طرف ہے اس کا قرضہ اوا کرنایا کسی اور نیک کام میں لگا وینا درست نہیں، جب تک کسی مستحق کود ہے نہ دیا جائے زکوۃ اوا نہ ہوگ ۔ مسئلہ (۱۰): اپنی زکوۃ کا بیسہ اپنے ماں، باپ، وادا، وادی، نانا، نانی، پر دا دا وغیرہ جن لوگوں ہے یہ پیدا ہوا ہے ان کودینا درست نہیں ہے۔ اسی طرح اپنی اولا داور پوتے، پڑ بوتے ، نواسے وغیرہ جولوگ اس کی اولا دمیں داخل ہیں ان کوجھی وینا درست نہیں ۔ ایسے ہی ہوی اپنے میاں کواور میاں اپنی ہوی کوزکوۃ نہیں دے سکتا۔ مسئلہ (۱۱): ان رشتہ داروں کے سواسب کوزکوۃ وینا درست ہے۔ جیسے بھائی، بہن بھائی، بھائی، بھائی، بھوپھی،

(مكتبهيثاليسلم)

خالہ، ماموں،سونتلی ماں،سونتلا ہاپ،سونتلا دادا،ساس،خسر،وغیرہ سب کودینا درست ہے۔

مسئلہ(۱۲): نابالغ لڑ کے کا باپ اگر مال دار ہوتو اس کوز کو ۃ دینا درست نہیں اور اگرلڑ کا لڑ کی بالغ ہو گئے اورخودو مال دارنہیں لیکن ان کا باپ مال دار ہےتو ان کو دینا درست ہے۔

مسكله (۱۳): اگر جھوٹے بچے كاباپ تو مال دارنہيں ليكن مال مال دار ہے تو اس بچے كوز كو ة كابييه دينا درست ہے۔ مسكله (۱۳): سيدوں كو اور علويوں كو اس طرح جو حصرت عباس تف كاندائة تفاقة كئي كى يا حضرت جعفر تف كاندائة تفاقة كئي كى باحضرت عقبل تف كاندائة تفاقة كئي كى اولا دييں ہوں ان كوز كو ة . كابيسه دين حضرت عقبل تف كاندائة تفاقة كئي كا اولا دييں ہوں ان كوز كو ة . كابيسه دين درست نہيں جيسے نذر ، كفاره ، عشر ، صدقه فطراور درست نہيں جيسے نذر ، كفاره ، عشر ، صدقه فطراور اس كے سواصد قد خيرات كا دينا درست ہے۔ اس كے سواصد قد خيرات كا دينا درست ہے۔

مسئلہ(۱۵):گھرکےنوکر جاکر،خدمت گار،ماما،دائی،کھلائی وغیرہ کوبھی زکو ۃ کا ببیہ دینا درست ہے،کیکن ان کی تنخواہ میں نہ حساب کرے بل کہ تنخواہ سے زائد بطور انعام واکرام کے دے دے اور دل میں زکو ۃ وینے کی نیت ریکھےتو درست ہے۔

مسئلہ (۱۷): جس عورت نے بچین میں تم کودودھ پلایا ہے اس کوبھی زکو قاکا پیسہ دینا درست ہے۔
مسئلہ (۱۷): ایک عورت کا مہر ہزار روپیہ ہے لیکن اس کا شوہر بہت غریب ہے کہ مہرادانہیں کرسکتا تو ایس عورت کو بھی بھی زکو قاکا پیسہ دینا درست ہے اوراگر اس کا شوہرامیر ہے لیکن مہر دیتانہیں یا اس نے اپنا مہر معاف کر دیا تو بھی زکو قاکا پیسہ دینا درست ہے اوراگر میدامید ہے کہ جب وہ عورت مائلے گی تو وہ ادا کر دے گا تجھ تامُل نہ کرے گا تو ایسی عورت کوزکو قاکا پیسہ دینا درست نہیں۔

# ز کو ۃ دینے کے بعدمعلوم ہوا کہوہ مستحق نہیں

مسئلہ (۱۸): ایک شخص کوستی سمجھ کرز کو قادے دی ، پھر معلوم ہوا کہ وہ تو مال دارہے یاسیدہ یا اندھیری رات میں کسی کو دے دیا پھر معلوم ہوا کہ وہ تو میرابا پ تھایا میر الڑکا تھایا کوئی ایسار شتہ دارہے جس کوز کو قاد بنا درست نہیں تو ان سب صور تو ل میں زکو قادا ہوگئی دوبارہ ادا کرنا واجب نہیں ، لیکن لینے والے کواگر معلوم ہوجائے کہ بیز کو قاکا پیسہ ہوا دیا ہو وہ کا پیسہ ہوا دیا ہے وہ کا فر ہے اور میں زکو قالین کا مستی نہیں ہول تو نہ لے اور پھیر دے۔اگر دینے کے بعد معلوم ہو کہ جس کو دیا ہے وہ کا فر

ہےتو زکو ۃ ادانہیں ہوئی ، پھرادا کر ہے۔

مسکلہ(۱۹):اگرکسی پرشبہ ہوکہ معلوم نہیں مال دارہے یا محتاج ہے تو جب تک شخفین نہ ہوجائے اس کوز کو ہ نہ دے۔ اگر بغیر شخفین کیے دے دیا تو دیکھودل زیادہ کدھر جاتا ہے،اگر دل بیگواہی دیتا ہے کہ وہ فقیر ہے تو زکو ہ ادا ہوگئ اور اگر دل بیہ کے کہ وہ مال دارہے تو زکو ہ ادانہیں ہوئی پھر ہے دے الیکن اگر دینے کے بعد معلوم ہوجائے کہ وہ غریب ہے تو پھر سے نہ دے زکو ہ ادا ہوگئ۔

### رشته دارول کوز کو ة دینا

مسئلہ (۲۰): زکوۃ کے دینے میں اور زکوۃ کے سوااور صدقہ خیرات میں سب سے زیادہ اپنے رشتے ناتے کے لوگوں کا خیال رکھوکہ پہلے ان ہی لوگوں کو دولیکن ان سے بینہ بتاؤ کہ بیز کوۃ یا صدقہ اور خیرات کی چیز ہے، تا کہ وہ برانہ مانیں ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ قرابت والوں کو خیرات دینے سے دوہرا تواب ملتا ہے ایک تو خیرات کا، دوسرا اینے عزیز وں کے ساتھ سلوک واحسان کرنے کا، پھر جو پچھان سے بیچے وہ اور لوگوں کو دو۔

### ایک شهر کی ز کو ة دوسر ہے شهر میں بھیجنا

مسئلہ (۲۱): ایک شہر کی زکو ۃ دوسرے میں بھیجنا مکروہ ہے، ہاں اگر دوسرے شہر میں اس کے رشتہ دارر ہتے ہوں ان کوبھیج دیایا یہاں والوں کے اعتبار ہے وہاں کے لوگ زیادہ محتاج ہیں یاوہ لوگ دین کے کام میں لگے ہوں ان کو بھیج دیا تو مکروہ نہیں کہ طالب علموں اور دین دار عالموں کو دینا ہڑا اثواب ہے۔

سوال (از کن لوگوں کوز کو قادینا جائز ہے؟

سوال ( الركي كهتي بين اورغريب كي كهتي بين ؟

سوال ان کون ی چیزین ضروری اسباب مین داخل بین اور کون ی نبین؟

سوال ان سافرکوکب زکوۃ دیناجائزہے؟

سوال ( کیاز کو ق کی رقم ہے مجدومدرسہ بنانا جائز ہے؟

سوال 🛈: کن رشته دارول کوز کو ق دینا جائز ہے اور کن کونہیں؟

سوال (عن اكيسام) عجو في يج كوز كوة دينا كيسام؟

سوال 🕥: سيدول كے علاوہ اور كون سے لوگ ہيں جن كوز كو ة وينا درست نہيں؟

سوال ( تارساع مال پارضاع بیٹے کوز کو قادینا درست ہے؟

سوال 🖭: زکو ة وغیره دینے میں سب ہے زیادہ خیال کس کارکھا جائے؟

سوال ال: سمسی کومستخق سمجھ کرز کو ۃ دے دی ، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ مستحق نہیں تو کیا ز کو ۃ ادا ہوجائے گی ؟

سوال ان زکوۃ کی رقم ہے مردے کے فن دنن وغیرہ کاخرج یااس کا قرض ادا کرنا کیسا ہے؟

سوال ایک شهری ز کو ة دوسرے شهر میں بھیجنا کیساہے؟

#### باب صدقة الفطر

## صدقه فطركابيان

### صدقه فطركانصاب

مسئلہ(۱): جوسلمان اتامال دار ہوکہ اس پرزگوۃ واجب ہویا اس پرزگوۃ تو واجب نہیں کیکن ضروری اسباب سے زائد اتی قیمت کامال ہویا سباب ہے جتنی قیمت پرزگوۃ واجب ہوتواس پرعید کے دن صدقہ دینا واجب ہے، چاہوہ وہ موداگری کامال ہویا سوداگری کا نہ ہوا ور چاہے سال پوراگر رچکا ہویا نہ گر را ہو، اس صدقے کوشر عیں 'صدقہ فطر' کہتے ہیں۔ مسئلہ (۲): کسی کے پاس رہنے کا بڑا بھاری گھر ہے کہ اگر بچا جائے تو ہزار پانچ سوکا بکتے اور پہنے کے لیے بڑے فیمی قیمتی قیمتی کپڑے ہیں گر ان میں گوٹہ لچکا نہیں اور خدمت کے لیے دو چار خدمت گار ہیں۔ گھر میں ہزار پانچ سوکا فیمی ہوا ہوگھ گوٹا فیمی ہوری اسباب بھی ہے گرز پورنہیں اور وہ سب کام آیا کرتا ہے یا پھھ اسباب ضرورت سے زیادہ بھی ہوا ورکھ گوٹا پچا اورز پوربھی ہے لیکن وہ اتنانہیں جتنے پرزگوۃ واجب ہوتی ہے تو ایسے پرصدقہ فطر واجب نہیں۔ مسئلہ (۳) :کسی کے دو گھر ہیں ایک میں خود رہتا ہے اور ایک خالی پڑا ہے یا کرا میہ پر دے دیا تو یہ دوسرا مکان ضرورت سے زائد ہے، اگر اس کی قیمت اتنی ہو جتنی پرزگوۃ واجب ہوتی ہے تو اس پرصدقہ فطر واجب ہوا واجب ہوتی ہے تو اس پرصدقہ فطر واجب ہوا والے کوزگوۃ کا پیسہ دینا بھی جائز نہیں، البت اگر اس پر اس کاگز ار ہی ہوتو یہ مکان بھی ضروری اسباب میں داخل ہوجائے گا اور اس پرصدقہ فطر واجب نہ ہوگا اور زگوۃ کا پیسہ لینا اور دینا بھی درست ہوگا۔

. خلاصہ بیہوا کہ جس کوز کو ۃ اورصد قہ واجبہ کا پیسہ لینا درست ہےاس پرصد قئہ فطروا جب نہیں اور جس کوصد قہ اور ز کو ۃ کالینا درست نہیں اس پرصد قہ فطروا جب ہے۔

مسئلہ (۷) بھی کے پاس ضروری اسباب سے زائد مال اسباب ہے لیکن وہ قرض دار بھی ہے تو قرضہ مجرا (نفی) کر کے دیکھو کیا بچتا ہے، اگر اتنی قیمت کا اسباب نکی رہے جتنے میں زکوۃ یا صدقہ واجب ہوجائے تو صدقہ فطر واجب ہے اوراگراس سے کم بچے تو واجب نہیں۔

ل اس باب میں اٹھارہ (۱۸) مسائل ندکور ہیں۔ ع بیرقیت اس زمانے کے صاب سے تھی جس زمانے میں ' بہشتی زبور' لکھی جارہی تھی۔

## صدقه فطركے وجوب كاوفت

مسکلہ(۵):عید کے دن جس وفت فجر کا وفت آتا ہے اس وفت میصدقہ واجب ہوتا ہے تو اگر کوئی فجر کا وفت آنے سے پہلے ہی مرگیا اس پرصدقہ فطروا جب نہیں ،اس کے مال میں سے نہیں دیا جائے گا۔

مسئلہ(۱): بہتریہ ہے کہ جس وفت لوگ نماز کے لیے عیدگاہ جاتے ہیں اس سے پہلے ہی صدقہ دے دے اگر پہلے نہ دیا تو خیر بعد سہی۔

مسئلہ(۷):کسی نے صدقہ فطرعید کے دن سے پہلے ہی رمضان میں دے دیا تب بھی ادا ہو گیا اب دوبارہ دینا داجب نہیں۔

مسکلہ(۸):اگرکسی نے عید کے دن صدقہ فطرنہ دیا تو معاف نہیں ہوا،اب کسی دن دے دینا جا ہیے۔

# صدقہ فطرکس کی طرف سے دینا واجب ہے؟

مسئلہ (۹): صدقۂ فطر فقط اپنی اور اپنی نابالغ اولا دکی طرف سے واجب ہے، کسی اور کی طرف سے اداکر ناواجب نہیں ، نہ توبالغ اولا دکی طرف سے ، نہ بیوی کی طرف سے ، نہ کسی اور کی طرف سے ، مسئلہ (۱۰): اگر چھوٹے نبچ کے پاس اتنامال ہو جینے کے ہونے سے صدقہ فطر ادا مرکبااس کے مال سے اس بچے کو حصہ ملایا کسی اور طرح سے بچے کو مال مل گیا تو اس بچے کے مال میں سے صدقہ فطر ادا کر لیکن اگر بچے عید کے دن صبح ہونے کے بعد پیدا ہوا تو اس کی طرف سے صدقۂ فطر واجب نہیں ہے۔ کہ مسئلہ (۱۱): جس نے کسی وجہ سے دمفیان کے روز نے بیس رکھے اس پر بھی رہے دونوں میں بچھ فرق تنہیں ۔ کھے اس پر بھی رہے دونوں میں بچھ فرق تنہیں ۔

# صدقه فطركي مقدار

مسکلہ(۱۲):صدفہ فطر میں اگر گیہوں یا گیہوں کا آٹایا گیہوں کا ستودی تو اُسٹی (۸۰) کے سیر بیعنی انگریزی تول سے آدھی چھٹانک اوپر پونے دوسیر بل کہ احتیاط کے لیے پورے دوسیر یا پھھاور زیادہ دے دیٹا چاہیے، کیوں کہ مسئلہ سے آدھی جھٹانگ اوپر پونے دوسیر بل کہ احتیاط کے لیے پورے دوسیر یا پھھاور زیادہ دے دیٹا جا ہیے، کیوں کہ زیادہ ہونے میں پچھ حرج نہیں ہے بل کہ بہتر ہے اوراگر جویا جوکا آٹا دینا قاس کا دگنا دینا جاہیے۔ مسئلہ (۱۳):اگر گیہوں اور جو کے سواکو کی اوراناج دیا جیسے چنا، جوار، چاول تواتنادے کہ اس کی قیمت اتنے گیہوں یا اتنے جو کے برابر ہوجائے جتنے اوپر بیان ہوئے۔

مسکلہ (۱۴): اگر گیہوں اور جونہیں دیے بل کہ اسنے گیہوں اور جو کی قیمت دے دی تو بیسب سے بہتر ہے۔

## متفرق مسائل

مسئلہ (۱۵):ایک آ دمی کا صدقہ فطرایک ہی فقیر کو دے دے یا تھوڑ اتھوڑ اگر کے کئی فقیروں کو دے دے دونوں یا تیں جائز ہیں۔

مسئلہ(١٦): اگر کئی آ دمیوں کا صدقہ فطرایک ہی فقیر کودے دیا بی بھی درست ہے۔

مسكله (۱۷):صدقه فطر كے متحق بھى وہى لوگ ہيں جوز كو ة كے متحق ہيں۔

مسئلہ (۱۸): اگر کسی نابالغ لڑکی کا نکاح کردیا جائے اور وہ شوہر کے گھر رخصت کردی جائے تو اگر وہ (لڑکی) مال وار ہے تب تو اس کے مال میں صدقہ فطر واجب ہے اور اگر مال دار نہیں تو دیکھنا چا ہے کہ اگر وہ شوہر کی خدمت یا اس کی موانست کے قابل ہے تو اس کا صدقہ فطر نہ باپ پر واجب ہے نہ شوہر پر نہ خود اس پر اور اگر وہ شوہر کی خدمت یا اس کی موانست کے قابل نہیں ہے تو اس کا صدقہ فطر اس کے باپ کے ذمے واجب رہے گا۔ اگر شوہر کے گھر میں رخصت نہیں کی گئی تو گووہ شوہر کی خدمت یا اس کی موانست کے قابل ہو ہر حال میں اس کے باپ پر اس کا صدقہ فطر واجب ہوگا۔

ل :صدقہ فطر کلوگرام کے حساب سے 1.59 کلوگرام گندم ہوتا ہے اور احتیاطا پونے دوکلودے دینا بہتر ہے اور جو، مجور، کشمش سے دیو اس کا دگنا لینی ساڑھے نئین کلودے۔

سوال 🛈: صدقة فطر کے کہتے ہیں اور پیس پر واجب ہوتا ہے؟

سوال 🗗: صدقهٔ فطرکامتحق کون ہے؟

سوال النات كيا قرض دار پرصدقه ُ فطرواجب يج؟

سوال الناهاي عدقة فطركب واجب موتا ہے اور كب دينا جا ہے؟

سوال ( صدقہ فطر کس کی طرف ہے واجب ہے؟

سوال ( : نابالغ بيجا كرمال دار مول توكياان كے مال سے صدقة فطرادا كيا جائے گا؟

سوال (ے: صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے اور اس میں کیا چیز دینا بہتر ہے؟

سوال (الله الكيرية وي كاصدقهُ فطركي فقيرول كودينا جائز ہے؟

#### كتاب الصوم

#### روز ہے کا بیان

## روز ہے کی فضیلت

صدیت شریف میں روزے کا بڑا تواب آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ دار کا بڑا رُتبہ ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا ہے:''جس نے رمضان کے روزے محض اللہ تعالیٰ کے واسطے تواب ہمجھ کرر کھے تو اُس کے سب اسکلے گناہ و صغیرہ بخش دیے جا کیں گئے۔'' نبی ﷺ نے فرمایا:''روزے دار کے منہ کی بد بواللہ تعالیٰ کے نزدیک مُشک کی خوش بوسے بھی زیادہ بیاری ہے، قیامت کے دن روزے کا بے حدثواب ملے گا۔''

روایت ہے:''روز ہ داروں کے واسطے قیامت کے دن عرش کے تلے دسترخوان چنا جائے گا، وہ لوگ اُس پر بیٹھ کر کھانا کھا نمیں گے اور سب لوگ ابھی حساب ہی میں بھنسے ہوں گے،اس پروہ لوگ کہیں گے کہ بیلوگ کیسے ہیں کہ کھا پی رہے ہیں اور ہم ابھی حساب ہی میں بھنسے ہوئے ہیں ،اُن کو جواب ملے گا کہ بیلوگ روز ہ رکھا کرتے ہیں۔ اور تم لوگ روز ہ نہ رکھتے تھے۔''

پیروز ہ بھی دین اسلام کا بڑا رُکن ہے جوکوئی رمضان کے روز ہے نہ رکھے گا بڑا گناہ گار ہوگا اوراُس کا دین کم زور ہوجائے گا۔

## روز ہے کی اقسام

مسئلہ(۱): رمضان شریف کے روز ہے ہرمسلمان پر جو مجنون اور نابالغ نہ ہوفرض ہیں ، جب تک کوئی عذر نہ ہوروزہ حجوڑ نا درست نہیں ہے اور اگر کوئی روز ہے کی نذر کر لیتے ہے روزہ فرض ہوجاتا ہے اور قضا اور کفارے کے روزے بھی فرض ہیں اور اس کے سوا اور سب روز نے نفل ہیں ، رکھے تو نواب ہے اور نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ، البتہ عیداور بقرعید کے دن اور بقرعید کے بعد تین دن تک روزہ رکھنا حرام ہے۔

## روز ہے کی تعریف

مسکلہ(۲):جب سے فجر کی نماز کا وقت (صبح صادق) آتا ہے اُس وقت ہے لے کرسورج ڈو بنے تک روز ہے کی نبیت سے سب کھانااور ببینا حچھوڑ دےاور بیوی ہے ہم بستر بھی نہ ہو،شرع میں اس کو' روز و'' کہتے ہیں۔

## روز ہے کی نبیت

مسئلہ (۳): زبان ہے نیت کرنا اور پچھ کہنا ضروری نہیں ہے، بل کہ جب دل میں بید دھیان ہے کہ آج میراروزہ ہے اور دن بھرنہ پچھ کھایا، نہ بیا، نہ ہم بستر ہوا تو اس کاروزہ ہو گیا اورا گر کوئی زبان ہے بھی کہد دے کہ یا اللہ میں کل تیراروزہ رکھوں گایا عربی میں بید کہد دے: "بِصَوْم غَدٍ نَوَیْتُ" تو بھی پچھ حرج نہیں، بیبھی بہتر ہے۔
مسئلہ (۴): اگر کسی نے دن بھر نہ تو سیجھ کھایا نہ بیا صبح ہے شام تک بھوکا بیاسا رہا، لیکن دل میں روزہ کا ارادہ نہ تھا کہ کہوک نہیں گئی یا کسی اور وجہ سے بچھ کھانے پینے کی نوبت نہیں آئی تو اس کاروزہ نہیں ہوا، اگر دل میں روزے کا ارادہ کر لیتا توروزہ ہوجا تا۔

مسئلہ(۵): شریعت میں روزے کا وقت ضبح صادق ہے شروع ہوتا ہے، اس لیے جب تک ضبح نہ ہو، کھانا پینا وغیرہ سب کچھ جائز ہے، بعض لوگ جلدی سحری کھا کرنیت کی دعا پڑھ کرلیٹ جاتے ہیں اور یہ بجھتے ہیں کہ اب نیت کر لینے کے بعد بچھ کھانا پینانہ چاہیے، یہ خیال غلط ہے۔ جب تک ضبح صادق نہ ہو برابر کھا پی سکتے ہیں، چاہے نیت کر چکے ہوں ماابھی نہ کی ہو۔

سوال 🛈: روزے کی دونضیلتیں لکھیں۔

سوال (ا: کون کون ہے روز نے فرض ہیں ذکر کریں؟

س**وال (<sup>©</sup>: نفل روزے کون سے ہیں**؟

سوال ۞: روزه کے کہتے ہیں؟

سوال @: کیازبان ہےروزے کی نیت کرنا ضروری ہے؟

سوال (): جلدی سحری کر کے روزے کی نیت کرنے کے بعد صبح صادق ہے پہلے پچھے کھانا بینا جائز ہے یانہیں؟

#### wet Book

# رمضان شریف کے روز سے کا بیان کے روز ہے کی نبیت کے مسائل

مسئلہ(۱): رمضان شریف کے روز ہے کی اگر رات سے نیت کر لے تو بھی فرض ادا ہو جاتا ہے اور اگر رات کو روز ہ رکھنے کا ارادہ نہ تھا بلکہ صبح ہوگئی تب بھی یہی خیال رہا کہ میں آج کا روزہ نہ رکھوں گا، پھر دن چڑھے خیال آگیا کہ فرض چھوڑ دینا بُری بات ہے، اس لیے اب روزے کی نیت کرلی تب بھی روزہ ہوگیا، لیکن اگر صبح کو بچھ کھا پی چکا ہوتو اب نیت نہیں کرسکتا۔

مسکلہ(۲):اگر بچھ کھایا یا پیانہ ہوتو دن کوٹھیک دو پہر سے ایک گھنٹہ پہلے پہلے رمضان کے روز ہے کی نیت کر لیمنا درست ہے۔

مسئلہ(۳): رمضان شریف کے روزے میں بس اتن نیت کر لینا کافی ہے کہ آج میراروز ہے، یارات کواتنا سوچ لے کہ کل میراروز ہے، بس اتنی ہی نیت ہے بھی رمضان کاروز ہا دا ہوجائے گا ،اگر نیت میں خاص بیہ بات نہ آئی ہو کہ رمضان کاروز ہے یا فرض روز ہے تب بھی روز ہ ہوجائے گا۔

مسئلہ (سم): رمضان کے مہینے میں اگر کسی نے بیزیت کی کہ میں کل نفل کا روز ہ رکھوں گا، رمضان کا روز ہ نہ رکھوں گابل کہاس روز ہے کی پھر بھی قضار کھلوں گا تب بھی رمضان ہی کاروز ہ ہوااورنفل کانہیں ہوا۔

مسئلہ(۵): پیچھلے رمضان کاروز ہ تضاہو گیا تھااور پوراسال گزر گیااب تک اس کی قضانہیں رکھی ، پھر جب رمضان کامہینہ آ گیا تو اسی قضا کی نیت ہے روز ہ رکھا تب بھی رمضان ہی کا روز ہ ہوگا ، قضا کا روز ہ نہ ہوگا ، قضا کا روز ہ رمضان کے بعدر کھے۔

مسئلہ(۲):کسی نے نذر مانی تھی کہا گرمیرافلاں کام ہوجائے تو میں اللہ تعالیٰ کے لیے دوروز ہے یا ایک روز ہ رکھوں گا، تھر جب رمضان کامہینہ آیا تو اُس نے اُسی نذر کے روز ہے رکھنے کی نیت کی رمضان کے روز ہے کی نیت نہیں کی ، تب بھی رمضان ہی کاروزہ ہوا، نذر کاروزہ ادانہیں ہوا، نذر کے روز ہے رمضان کے بعد پھرر کھے،سب کا خلاصہ بیہ

لے :اس عنوان کے تحت دس (۱۰) مسائل نہ کور ہیں۔

ہوا کہ رمضان کے مہینے میں جب کسی روز ہے کی نیت کرے گا تو رمضان ہی کاروز ہ ہوگا اور کوئی روز ہ صحیح نہ ہوگا۔

# شک والے دن کے روز سے کا حکم

مسکلہ (۷): شعبان کی اُنتیبویں (۲۹) تاریخ کواگر رمضان شریف کا چاندنگل آئے توضیح کوروز ہر کھواورا گرنہ نکلے یا آسان پر اُبر (باول) ہوں اور چاند نہ دکھائی دیتو ضبح کو جب تک بیشبہ رہے کہ رمضان شروع ہوایا نہیں روزہ نہ رکھو، بل کہ شعبان تے میں (۳۰) دن پورے کر کے رمضان کے روزے شروع کرو۔

مسئلہ (۸): اُنتیبویں (۲۹) تاریخ اُبر کی وجہ ہے رمضان شریف کا چا ندنہیں دکھائی دیا تو صبح کوفل روز ہ بھی ندرکھوء ہاں اگر ایسا اتفاق پڑا کہ ہمیشہ پیراور جمعرات یا کسی اور مقرر دن کاروز ہ رکھا کرتا تھااورکل وہی دن ہے تو نفل کی نتیت ہے صبح کوروز ہ رکھ لینا بہتر ہے ، پھرا گر کہیں ہے چا ند کی خبر آ گئی تو اُسی ففل روز ہے سے رمضان کا فرض اوا ہو گیا اب اُس کی قضانہ در کھے۔

مسکلہ (۹): بادل کی وجہ ہے اُنتیس (۲۹) تاریخ کورمضان کا چاندنہیں دکھائی دیا تو دو پہر ہے ایک گھنٹہ پہلے تک کچھنہ کھاؤنہ بیو۔ اگر کہیں ہے خبر آجائے تواب روزے کی نبیت کرلواور اگر خبر نہ آئے تو کھاؤاور بیو۔ مسکلہ (۱۰): اُنتیسویں (۲۹) تاریخ کو چاندنہیں ہوا تو یہ خیال نہ کرو کہ کل کا دن رمضان کا تو ہے نہیں، لاؤ میرے ذمہ جوگزشتہ سال کا ایک روزہ تھا اُس کی قضا ہی رکھلوں یا کوئی نذر مانی تھی اُس کا روزہ رکھلوں، اُس دن قضا کا روزہ اور کھار وزہ اور کھار وزہ رکھانی پھر کہیں اور کھار ہے کا روزہ اور نذر کا روزہ رکھانی پھر کہیں ہے چاند کی خبر آگئ تو بھی رمضان کا ہی روزہ ادا ہوگیا، قضا اور نذر کا روزہ پھر سے رکھے اور اگر خبر نہیں آئی تو جس روزے کی نیت کی تھی وہی ادا ہوگیا۔

سوال ①: رمضان شریف کے روز ہے کی نیت کب سے کب تک درست ہے؟

سوال (ان رمضان شریف کے مہینے میں اگر کسی نے بینیت کی کہ کل میں قضاروز ہ یانفل یا نذر کا روز ہ رکھوں گا تو کیا تھم ہے؟

سوال (النظرنه آیاتو کیا تھم ہے؟

سوال (۴): نذ کری نیت سے رمضان میں رکھا ہواروز ہ آیا نذر کاروز ہ شار ہوگایارمضان کا؟

## منتندمجموعهُ وطا نف (رمضان ایڈیش)

کم اس کتاب میں حضرت مفتی تقی عثانی صاحب کا وعظ''روزہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے'' کے ساتھ مختلف سورتوں کے فضائل ہمل مشکلات کے لئے مجرّ ب وظائف، آسیب، جادووغیرہ سے حفاظت کا مجرب نسخہ، منزل، اسائے حسنی اور اسم اعظم مع فضائل، گھروں میں لڑائی جھگڑوں سے بیچنے کے لیے مجرب ممل اور سوکر اٹھنے سے سونے تک کے مختلف مواقع کی مسنون دعا کیں شامل ہیں۔

کے مینش اور ڈپریشن ،الجھن اور بے چینی دور کرنے کے لئے متندو ظیفے اور مجرب نسخے بھی شامل ہیں۔

کر اگر مسلمان گنامول کوچھوڑ کران دعاؤں کواپنامعمول بنالیس توان شاء اللہ تعمالی بہت ساری پریشانیوں سے خوات یا سے خوات یا سکتے ہیں۔ ایام جم میں جم ایڈیشن کامطائعہ مفید ہوگا۔

(مكتَبهيتُالمِـلم)

# جا ندد کھنے کا بیان<sup>ا</sup>

## اگرآ سان بربادل یاغبار ہو

مسکلہ(۱): اگر آسان پر بادل ہے یا عُبار ہے اِس وَجہ ہے رمضان کا چا ندنظر نہیں آیا، کیکن ایک وین دار پر ہیزگار ہے آدمی نے آدمی نے آکرگوائی دی کہ میں نے رمضان کا چا ندویکھا ہے تو چا ند کا ثبوت ہوگیا، چاہے وہ مرد ہویا عورت ہو۔ مسکلہ (۲): اور اگر بادل کی وجہ ہے عید کا چا ندند دکھائی دیا تو ایک شخص کی گوائی کا اعتبار نہیں ہے، چاہے جتنا بڑا معتبر آدمی ہو، بل کہ جب دومعتبر اور پر ہیزگار مردیا ایک دین دار مرداور دورین دارعور تیں اپنے چاندد کیھنے کی گوائی دے دیں تا جھی قبول نہیں۔ دیں تب چاند کی گھنے کی گوائی دیں دریں تب چاند کا ثبوت ہوگا اور اگر چارعور تیں گوائی دیں تو بھی قبول نہیں۔

## فاسق کی گواہی کااعتبار

مسئلہ (۳): جوآ دمی دین کا پابند نہیں ، برابر گناہ کرتار ہتا ہے ، مثلاً: نماز نہیں پڑھتا یاروزہ نہیں رکھتا یا جھوٹ بولا کرتا ہے ، مثلاً: نماز نہیں پڑھتا یاروزہ نہیں رکھتا یا جھوٹ بولا کرتا ہے بیااور کوئی گناہ کرتا ہے ، شریعت کی پابندی نہیں کرتا تو شریعت میں اُس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے ، جا ہے جتنی قسمیں کھا کر کے بیان کرے بل کہ ایسے اگر دو تین آ دمی ہوں اُن کا بھی اعتبار نہیں ۔

## جا ندکے بارے میں رسم

مسئلہ (۳): یہ جومشہور ہے کہ جس دن رجب کی چوتھی تھی اُس دن رمضان کی پہلی ہوتی ہے، شریعت میں اس کا بھی سمجھاعتبار نہیں ہے،اگر چاند نہ ہوتو روز ہ نہ رکھنا چاہیے۔

# چاند پر تنجرے کا حکم

مسكله (۵): چاند د مكير مدكهنا كه و چاند بهت برا بكل كامعلوم موتا ب برى بات ب مديث ميل آيا ب كه بير

ا :اس عنوان كے تحت تيره (١٣) مسائل مُدكور جيں -

قیامت کی نشانی ہے، جب قیامت قریب ہوگی تولوگ ایسا کہا کریں گے۔خلاصہ یہ کہ چاند کے بڑے چھوٹے ہونے کا بھی پچھاعتبار نہ کرو، نہ ہندوؤں کی اس بات کا اعتبار کروکہ'' آج دوئج ہے آج ضرور چاند ہے' شریعت سے یہ سب باتیں واہیات ہیں۔

## اگرآ سان صاف ہو

مسئلہ (۲):اگرا سمان بالکل صاف ہوتو دو جارا دمیوں کے کہنے اور گواہی دینے سے بھی جا ند ثابت نہ ہوگا، جا ہے رمضان کا چاند ہو جا ہے عید کا،البنۃ اگراتنی کثرت سے ٹوگ اپنا جا ند دیکھنا بیان کریں کہ دل گواہی دینے لگے کہ یہ سب کے سب بات بنا کرنہیں آئے ہیں،اننے لوگوں کا جھوٹا ہونا کسی طرح نہیں ہوسکتا تب جا ند ثابت ہوگا۔

## جاندگی افواه کااعتبار

مسئلہ(۷):شهربھرمیں بیخبرمشہور ہے کہ کل جا ند ہوا بہت ہے لوگوں نے دیکھالیکن بہت ڈھونڈ ا تلاش کیا پھر بھی کوئی آ دمی ایسانہیں ملتاجس نے خود جا ندکودیکھا ہوتو ایسی خبر کا کچھا عتبارنہیں ہے۔

# کسی نے اسکیلے جیاند دیکھااور گواہی قبول نہ ہوئی

مسئلہ (۸): کسی نے رمضان شریف کا جاندا کیلے دیکھا، سوائے اس کے شہر بھر میں کسی نے نہیں دیکھا، لیکن میہ شریعت کا پابند نہیں ہے تواس کی گواہی سے شہر والے تو روزہ نہ رکھیں، لیکن خود بیروزہ رکھے اورا گراس اسلیے دیکھنے والے نے تمیں (۳۰) روزے پورے کر لیے، لیکن ابھی عید کا جاند نہیں دکھائی دیا تو اکتیسواں (۳۱) روزہ بھی رکھے اور شہروالوں کے ساتھ عید کرے۔

مسئلہ (۹):اگر کسی نے عید کا چاندا کیلے دیکھا،اس لیے اس کی گواہی کا شریعت نے اعتبار نہیں کیا تو اس دیکھنے والے آدمی کوبھی عید کرنا درست نہیں ہے، نبح کوروز ہ رکھے اور اپنے چاند دیکھنے کا اعتبار نہ کرے اور روز ہ نہ توڑے۔

ا قمری میننے کی دوسری تاریخ۔

## متفرق مسائل

مسئلہ (۱۰): ایک شہر والوں کا جاند دیکھنا دوسرے شہر والوں پر بھی ججت ہے۔ان دونوں شہروں میں کتنا ہی فصل کیوں نہ ہوختی کہ اگر ابتدائے مغرب میں جاند دیکھا جائے اور اس کی خبر معتبر طریقے سے انتہائے مشرق کے دہنے والوں کو پہنچ جائے تو ان براس دن کاروز ہ ضروری ہوگا۔

مسکلہ(۱۱):اگر دوثقۃ (معتبر) آ دمیوں کی شہادت ہے رؤیت ہلال ثابت ہوجائے اور اسی حساب ہے لوگ روزہ کھیں تمیں (۱۳) روز ہے بورے ہوجانے کے بعد عید الفطر کا جاند نہ ویکھا جائے خواہ مطلع صاف ہو یا نہیں تو اکتیسویں (۳۰) دن افطار کرلیا جائے اوروہ دن شوال کی پہلی تاریخ شمجھی جائے۔

مسکلہ(۱۲):اگرتمیں(۳۰) تاریخ کودن کے دفت جاند دکھلائی دیتو وہ آئندہ شب کا سمجھا جائے گاگزشتہ شب کا مسکلہ (۱۲):اگرتمیں (۳۰) تاریخ کودن کے دفت جاند کھلائی دیتو وہ آئندہ شب کا سمجھا جائے گا اور وہ دن آئندہ ماہ کی تاریخ نہ قرار دیا جائے گا خواہ بیرؤیت (جاند کا دیکھنا) زوال سے پہلے ہویا زوال کے بعد۔

مسئلہ (۱۳۳): جوشخص رمضان یاعید کا جاند دیکھے اور کسی سبب ہے اس کی شہادت ( گواہی ) شرعاً قابلِ اعتبار نہ قرار یائے تو اس پران دونوں دنوں کاروز ہ رکھنا واجب ہے۔

### تمرين

سوال (): رمضان کا جاندا در عید کا جاند دیکھنے میں کتنے آ دمیوں کی گواہی معتبر ہے؟ سوال (): اگر آسان صاف ہوا در جار آ دمیوں نے جاند دیکھنے کی گواہی دی تو کیا تھم ہے؟ سوال (): اگر کسی نے عید کا جاندا کیلے دیکھا تو کیا اُس کی شہادت معتبر ہے؟

سوال (۱۰۰۰ اگری نے حمید کا جاندا سیے دیکھا تو گیا اس کی سہادت سبر ہے ؟ سوال (۱۰۰۰): اگر دو ثقة آدمیوں کی شہادت ہے رؤیت ہلال ثابت ہوجائے اور لوگ تمیں روزے یورے کرلیں اور اس کے بعد عید کا چاند نظر نہ آئے تو اس صورت میں کیا تھم ہے؟

سوال @: چاندد کیچکر بیکهنان چاند بهت برا ہے کل کامعلوم ہوتا ہے 'شرعا کیسا ہے ؟

# سحری کھانے اور افطار کرنے کا بیان ا

# سحری کھاناسنت ہے

مسئلہ(۱) بسحری کھانا سنت ہے،اً کر بھوک نہ ہواور کھانا نہ کھائے تو کم ہے کم دو تین چھو ہارے ہی کھالے یا کوئی اور چیز تھوڑی بہت کھالے، پچھ نہ ہی تو تھوڑا سایانی ہی بی لے۔

مسكله (٢): اگر كسى نه يحانى اورائھ كرايك آدھ يان كھاليا تو بھى يحرى كھانے كا ثواب ل كيا۔

مسکلہ(۳) بسحری میں جہاں تک ہوسکے دیر کر کے کھانا بہتر ہے گیان اتنی دیرینہ کرے کہ جبح ہونے لگے اور روز ہے میں مشرر میں از میں مشرر میں از

مسکلہ (سم):اگرسحری بڑی جلدی کھالی مگراس کے بعد پان تمباکو، جائے پانی دیر تک کھاتا پیتار ہاجب صبح ہونے میں تھوڑی دیررہ گئی تب کلی کرڈالی تب بھی دیر کر کے کھانے کا ثواب مل گیااوراس کا بھی وہی تھم ہے جودیر کر کے کھانے کا تھم ہے۔

مسئلہ(۵):اگررات کوسحری کھانے کے لیے آئکھ نہ کھی ،سب کے سب سو گئے تو بے سحری کھائے سبح کاروز ہ رکھو۔ سحری چھوٹ جانے سے روز ہ چھوڑ دینا ہوی کم ہمتی کی بات اور بڑا گنا ہے۔

مسئلہ(۲):جب تک صبح نہ ہواور فجر کا وفت نہ آئے جس کا بیان نماز وں کے وقتوں میں گزر چکا ہے تب تک سحری کھانا درست ہے،اس کے بعد درست نہیں۔

# صبح صادق کے بعد یاغروب آفتاب سے پہلے لطی سے کھانا بینا

مسئلہ(۷) بھی کی آنکھ دیر میں کھلی اور یہ خیال ہوا کہ ابھی رات باتی ہے، اس گمان پرسحری کھالی، پھر معلوم ہوا کہ مجمع مسئلہ (۷) بھی کھائی تھی تو روز ہ نہیں ہوا، قضار کھے اور کفار ہوا جب نہیں لیکن پھر بھی کچھ کھائے پیے نہیں، روز ہوا اور کفار ہوا جاتا رہا، داروں کی طرح رہے۔ اسی طرح اگر سورج ڈو بنے کے گمان سے روز ہ کھول لیا پھر سورج نکل آیا تو روزہ جاتا رہا،

لے :ای عنوان کے تحت ہارہ (۱۲) مسائل ندکور ہیں۔

اس کی قضا کر ہے، کفارہ واجب نہیں اوراب جب تک سوریؒ نہ ڈوب جائے بچھ کھانا پینا درست نہیں۔ مسئلہ (۸):اگراتنی دیر ہوگئی کہ مبح ہو جانے کا شبہ پڑگیا تو اب بچھ کھانا مکروہ ہے اوراگرا لیسے وقت بچھ کھالیا یا پانی پی لیا تو براکیا اور گناہ ہوا، پھراگر معلوم ہوگیا کہ اس وقت مبح ہوگئی تقی تو اس روز ہے کی قضار کھے اوراگر بچھ نہ معلوم ہو، شبہ ہی شبہ رہ جائے تو قضار کھنا واجب نہیں ہے لیکن احتیاط کی بات یہ ہے کہ اس کی قضار کھ لے۔

# غروبِ آفناب کے یقین ہونے پرافطار کا حکم

مسئلہ (۹): مستحب یہ ہے کہ جب سورج یقینا ڈوب جائے تو فوراً روزہ کھول ڈالے، دیر کر کے روزہ کھولنا مکروہ ہے۔ مسئلہ (۱۰): بادل کے دن ذرا دیر کر کے روزہ کھولو، جب خوب یقین ہوجائے کہ سورج ڈوب گیا ہوگا تب افطار کرو اور صرف گھڑی گھڑیال وغیرہ پر پچھاعتا دنہ کرو جب تک کہ تمہارا دل گواہی نہ دے دے، کیوں کہ گھڑی شاید غلط ہوگئی ہوبل کہ اگر کوئی اذان بھی کہہ دے لیکن ابھی وقت آنے پر پچھ شبہ ہے تب بھی روزہ کھولنا درست نہیں۔

# حیوہارے سے افطار کا تھم

مسکلہ(۱۱): جھوہارے سے روز ہ کھولنا بہتر ہے یا اور کوئی میٹھی چیز ہواس سے کھولے، وہ بھی نہ ہوتو یانی سے افطار کرے \_بعض مردنمک کی کنگری سے افطار کرتے ہیں ،اس میں ثواب سمجھتے ہیں ، یہ غلط عقیدہ ہے۔ مسکلہ (۱۲): جب تک سورج کے ڈو بنے میں شہر ہے تب تک افطار کرنا جائز نہیں ۔

### تمرين

سوال (ان سحری کھانے کا کیاتھم ہے اور کس وقت تک کھاسکتے ہیں؟ سوال (ان سحری میں تاخیر کرنامتحب ہے یا جلدی کرنا ہفصیل سے ذکر کریں؟ سوال (ان افطار کس وقت اور کس چیز ہے مشخب ہے؟

## قضاروز ہے کا بیان ا

# قضاروزوں میں تاخیر کاحکم

مسکلہ(۱) جوروز ہے کسی وجہ سے جاتے رہے ہوں ،رمضان کے بعد جہاں تک جلدی ہو سکے ان کی قضار کھلے، دہرینہ کرے ، بلاوجہ قضار کھنے میں دہرِلگا نا گناہ ہے۔

## قضااور کفارے کے روزے کی نبیت

مسکلہ(۲): روزے کی قضامیں دن تاریخ مقرر کرکے قضا کی نبیت کرنا کہ'' فلاں تاریخ کے روز ہے کی قضار کھتا ہوں'' بیضروری نہیں ہے بل کہ جتنے روز ہے قضا ہوں اُتنے ہی روز ہے رکھ لینا چاہیے، البتۃ اگر دورمضان کے پچھ سچھروز ہے قضا ہوگئے ہوں ،اس لیے دونوں سال کے روزوں کی قضار کھنا ہے تو سال کامقرر کرنا ضروری ہے، یعنی اس طرح نبیت کرے کہ فلاں سال کے روزوں کی قضار کھتا ہوں۔

مسکلہ(۳): قضاروز ہے میں رات ہے نیت کرنا ضروری ہے ،اگر ضبح ہوجانے کے بعد نیت کی تو قضا سیح نہیں ہو ئی بل کہوہ روز ہ نفل ہو گیا ،قضا کاروز ہ پھر ہے ر کھے۔

مسئلہ (سم): کفارے کے روزے کا بھی یہی تھم ہے کہ رات سے نبیت کرنا جا ہیے۔اگر صبح ہونے کے بعد نبیت کی تو کفارے کاروز ہ صبح نہیں ہوا۔

# قضاروز بےلگا تارندر کھنے کا حکم

مسئلہ(۵): جتنے روزے قضا ہو گئے ہیں، جا ہے سب کوایک دم سے رکھ لے جا ہے تھوڑے تھوڑے کر کے رکھے، دونوں باتیں درست ہیں۔

لے اس عنوان کے تحت نو (۹) مسائل مذکور ہیں۔



## قضاروز ہے بیس رکھے اورا گلارمضان آ گیا

مسئلہ (۲): اگر رمضان کے روز ہے ابھی قضانہیں رکھے اور دوسرار مضان آ گیا تو خیر ، اب رمضان کے اداروز ہے رکھے اور عید کے بعد قضار کھے ، لیکن اتنی دیر کرنا ہُری بات ہے۔

# رمضان میں بے ہوشی یا جنون کا حکم

مسئلہ (ے): رمضان کے مہینے میں دن کو بے ہوش ہو گیااورا یک دن سے زیادہ بے ہوش رہاتو ہے ہوش ہونے کے دن کے علاوہ جتنے دن بے ہوش ہواں کی قضاوا جب نہیں دن کے علاوہ جتنے دن ہے ہوش رہا اُنے دنوں کی قضاوا جب نہیں ہے ، جس دن بے ہوش ہوااس ایک دن کی قضاوا جب نہیں ہے ، کیوں کہ اُس دن کاروزہ بوجہ نبیت کے درست ہو گیا ، ہاں اگر اُس دن روز سے سے تھایا اُس دن حلق میں کوئی دوا ڈالی گئی اوروہ حلق سے اُز گئی تو اُس دن کی قضا بھی واجب ہے۔

مسئلہ (۸): اورا گررات کو بے ہوش ہوا ہوتب بھی جس رات کو بے ہوش ہوا اُس ایک دن کی قضا واجب نہیں ہے، باقی اور جتنے دن بے ہوش رہاسب کی قضا واجب ہے، ہاں اگر اُس رات کوشیج کاروز ہر کھنے کی نیت نہ تھی یا مسیح کوکو کی دواحلق میں ڈالی گئی تو اُس دن کاروز ہ بھی قضار کھے۔

مسئلہ(۹):اگرسارے رمضان بھر ہے ہوش رہاتہ بھی قضار کھنا چاہیے، بینہ سمجھے کہ سب روزے معاف ہوگئے۔
البتۃ اگر جنون ہوگیا اور پورے رمضان بھر دیوانہ رہاتو اس رمضان کے کسی روزے کی قضا واجب نہیں اوراگر رمضان شریف کے مہینے میں کسی دن جنون جاتا رہا اور عقل ٹھکانے ہوگئی تو اب سے روزے رکھنے شروع کرے اور جتنے روزے جنون میں گئے،ان کی قضا بھی رکھے۔

سوال ①: قضاروزے کی نیت کس طرح سے کرنی جا ہے؟

سوال 🛈: کیا قضاروز ہے کی نیت دن میں ہوسکتی ہے؟

سوال 🗗: کیا قضاروز ہے اکتھے رکھنا ضروری ہیں؟

سوال الكن الركوئي سارارمضان بهوش رباتو أس كروزون كاكياتهم بع؟

سوال (۵: اگرکسی کو پورے رمضان بھر جنون ہوگیا تواس کے روز وں کا کیا تھم ہے؟ اور اگر پورے رمضان جنون نہ رہا بل کہ رمضان شریف ہی کے مہینے میں کسی دن جاتارہا تواس کے گزشتہ اور آئندہ روزوں کا کیا تھم ہے؟

#### LEEN BEST

#### نذر کے روز ہے کا بیان

# نذر کےروز سے کا حکم

مسکلہ(۱): جب کوئی روز ہ کی نذر مانے تو اس کا پورا کرنا واجب ہے، اگر ندر کھے گا تو گناہ گار ہوگا۔

# نذركي اقسام

مسکلہ (۲): نذر دوطرح کی ہے:

#### (۱) نذرِ عین:

ایک توبید که دن تاریخ مقرر کر کے نذر مانی که"یا الله!اگرآج فلال کام ہوجائے توکل ہی تیراروزہ رکھوںگا"یا یوں کہا:"یا الله!میری فلال مراد پوری ہوجائے تو پرسول جمعے کے دن روزہ رکھوں گا"الیی نذر میں اگر رات سے روزے کی نیت کر بے تو بھی درست ہے اور اگر رات سے نیت نه کی تو دو پہر سے ایک گھنٹہ پہلے پہلے نیت کر لے یہ بھی درست ہے، نذرا دا ہوجائے گی۔

مسئله (۳): جمعے کے دن روزه رکھنے کی نذر مانی اور جب جمعه آیا توبس اتنی نیت کرلی که آج میراروزه ہے، بیمقرر نہیں کیا کہ بینذرکا روزه رکھنے اور کھنے اور کھنے کو آگر قضاروزه رکھالیا اور نہیں کیا کہ بینذرکا روزه ادام وگیا، البته اس جمعے کواگر قضاروزه رکھالیا اور نذرکا روزه رکھالیو نذرکا روزه رکھنایا دندر ہایا یا دنو تھا مگر قصدُ اقضا کا روزه رکھا تو نذرکا روزه ادانه موگابل که قضا کا روزه موجائے گا، نذرکا روزه کھے۔

#### (۲) نذر غير معين:

مسئلہ (۳): اور دوسری نذریہ ہے کہ دن تاریخ مقرر کر سے نذرنہیں مانی ،بس اتنا ہی کہا:''یا اللہ!اگر میرافلاں کام ہوجائے تو ایک روز ہ رکھوں گا''یا کسی کام کا نام نہیں لیاویسے ہی کہد دیا:''یانچے روزے رکھوں گا''ایسی نذر میں رات سے نیت کرنا شرط ہے،اگر ضبح ہوجانے کے بعد نیت کی تو نذر کاروز ہبیں ہوابل کہ دہ روز ہفل ہوگا۔

سوال 🛈: نذري کتني قتميں ہيں بيان کريں؟

سوال (از جمعے کے دن روزہ رکھنے کی نذر مانی اور جب جمعہ آیا تو قضاروزہ رکھ لیا تو کون سا روزہ ادا ہوگا؟

سوال ال نذر کے روزے کی نیت کب شرط ہے ،اگر کسی نے مبیح ہوجانے کے بعد نیت کی تو کیا نذر کاروزہ ہوجائے گا؟

# استغفار کی ستر (+۷) د عائیس (اردوه انگریزی)

استغفار بہترین ذریعہ۔ کے لئے استغفار بہترین ذریعہہ۔

کے اس کتاب میں حضرت حسن بھری رکھ منظم کا لائھ کا گئے گئے گئے استے منسوب ستر (۷۰) استغفار کا (جو سات منزلول پر تقسیم
کردیا گیا ہے ) عام فہم اور سلیس اُردو میں ترجمہ کیا گیا ہے اور عربی میں استغفار کے ساتھ ساتھ ستر درود شریف
بھی ہیں۔

کر اس کتاب میں چوہیں گھنٹوں کے ہر لمحہ اور ہرفتم کے گناہ کا استغفار موجود ہے۔ ہرمسلمان مرد وعورت کے لیے سائک بہترین کتاب ہے۔

کے ان کلمات کے ذریعے رور وکر گناہوں کی اللہ تعالی سے معافی کے لئے مانگنا ایک مجرب عمل اور بہترین وظیفہ ہے۔

کل الحمد لله .....اب یہ کتاب انگریزی ترجمہ "70 Duas of Istighfar" کے نام سے طبع ہوچی ہے۔

# نفل روز ہے کا بیان<sup>ا</sup>

## نفل روز ہے کی نبیت

مسئلہ(۱):نفل روز ہے کی نبیت اگریہ مقرر کر کے کرے کہ'' میں نفل کاروز ہ رکھتا ہوں'' تو بھی سیجے ہے اورا گر فقط اتن نبیت کرے کہ'' میں روز ہ رکھتا ہول'' تب بھی سیجے ہے۔

مسکلہ (۲): دو پہر ہے، ایک گھنٹہ پہلے تک نفل کی نیت کر لینا درست ہے تو اگر دس بجے دن تک مثلاً: روز ہ رکھنے کا ارادہ نہ تھالیکن ابھی تک کچھ کھایا پیانہیں ، پھر جی میں آ گیااورروز ہ رکھ لیا تو بھی درست ہے۔

# سال میں یا نچ دن روز ہ رکھنے کا حکم

مسئلہ (۳): رمضان شریف کے مہینے کے سواجس دن چاہے نفل کا روزہ رکھے، جتنے زیادہ رکھے گا زیادہ تواب پائے گا،البتہ عیدالفطر کے دن اور بقرعید کی دسویں، گیار ہویں، بار ہویں اور تیر ہویں (دن تک) سال بھر میں فقط بی پانچ دن روز ہے رکھنے حرام ہیں،اس کے سواسب روز ہے درست ہیں۔

مسئلہ (سم): اگر کوئی شخص عید کے دن روز ہ رکھنے کی منت مانے تب بھی اس دن کا روز ہ درست نہیں ، اس کے بدلے کسی اور دن رکھ لے۔

مسئلہ (۵):اگرکسی نے بیمنّت مانی کہ''میں پورےسال کے روزے رکھوں گا،سال میں کسی دن کا روزہ بھی نہ حچوڑ وں گا،'' تب بھی بیہ پانچ روزے نہ رکھے، ہاتی سب رکھ لے، پھران پانچ روزوں کی قضار کھ لے۔

## نفل روز ہشروع کرنے سے واجب ہوجا تا ہے

مسکلہ (۲) :نفل کاروزہ نیت کر کے شروع کرنے سے واجب ہوجا تا ہے،سواگر مبح صادق سے پہلے بینیت کی کہ آج میراروزہ ہے پھراس کے بعد توڑ دیا تواب اس کی قضار کھے۔

ا سعنوان كے تحت چوده ( ۱۴ ) مسائل مذكور بين \_



مسئلہ (۷):کسی نے رات کوارادہ کیا کہ''میں کل روز ہ رکھوں گا'' لیکن پھر ضبح صادق ہونے سے پہلے ارادہ بدل گیا اورروزہ نہیں رکھا تو قضاوا جب نہیں۔

مسئلہ(۸):شوہر کی اجازت کے بغیرنفل روز ہ رکھنا درست نہیں ،اگراس کی اجازت کے بغیرروز ہ رکھالیا تو اس کے تو ژوانے سے تو ژ دینا درست ہے، پھر جب وہ کہ تب اس کی قضار کھے۔

مسئلہ(۹):کسی کے گھرمہمان گیایا کسی نے دعوت کردی اور کھانا نہ کھانے ہے اس کا جی براہوگا، دل شکنی ہوگی تو اس کی خاطر نفل روز ہ توڑد بنا درست ہے اور مہمان کی خاطر سے گھر والے (میز بان) کوبھی توڑ دینا درست ہے۔ مسئلہ (۱۰): کسی نے عید کے دن نفل روز ہ رکھ لیا اور نیت کرلی تب بھی توڑ دے اور اس کی قضار کھنا بھی واجب نہیں۔

# عاشورہ کےروز بے کا حکم

مسئلہ(۱۱):محرم کی دسویں تاریخ کوروزہ رکھنامستحب ہے،حدیث شریف میں آیا ہے کہ جوکوئی بیروزہ رکھے اس کے گزرے ہوئے ایک سال کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں اور اس کے ساتھ نویں یا گیار ہویں تاریخ کاروزہ رکھنا بھی مستحب ہے،صرف دسویں کوروزہ رکھنا مکروہ ہے۔

# عرفہ کے روز ہے کا حکم

مسئلہ(۱۲):اس طرح بقرعید کی نویں تاریخ کوروز ہ رکھنے کا بھی بڑا ثواب ہے،اس سے ایک سال کے اگلے اور ایک سال کے پچھلے گناہ معاف ہوجاتے نہیں اوراگر شروع چاند سے نویں تک برابرروز ہ رکھے تو بہت ہی بہتر ہے۔

# بندرہویں شعبان اور شوال کے چھ(۲) روزوں کا تھم

مسکلہ(۱۳): شبِ برات کی بندرہویں اور (حچیوٹی)عید کے چھ(۲) دن نفل روز ہ رکھنے کا بھی اور نفلوں سے زیادہ ثواب ہے۔

# ایام بیض اور پیراورجمعرات کے روزوں کا تھکم

مسئلہ (۱۲۷):اگر ہر مہینے کی تیرہویں (۱۳)، چودہویں (۱۴)، پندرہویں (۱۵) تین دن روزہ رکھالیا کرے تو گویا اس نے سال بھر برابرروزے رکھے۔حضور ﷺ تین روزے رکھا کرتے تھے،ایے، ں ہر پیروجمعرات کے دن بھی روزہ رکھا کرتے تھے،اگرکوئی ہمت کرے توان کا بھی بہت ثواب ہے۔

## تمرين

سوال (از نفل روز ہے کی نیت کیسے کی جائے؟

سوال (ا: نفل روزے کی نیت کب تک کرنا جائز ہے؟

سوال 🕑: کون ہے دنوں کے روز بے رکھنا حرام ہے؟

سوال (): پوراسال روزه رکھنے کی منّت مانی تؤسال کے تمام دن روزه رکھنا چاہیے یانہیں؟

سوال ۞: نفلي روزه كب داجب بوتا ہے؟

سوال 🖰: نفل روز ہتو ژنا کب جائز ہے؟

سوال (ے: اگر کسی نے عید سے دن فل روز ہ رکھ لیا تو کیا تھم ہے؟

سوال (ف): وہ کون سے دنوں کے فل روزے ہیں کہا حادیث میں ان کی فضلیت آئی ہے؟

# جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹو شااور جن سے ٹوٹ جاتا ہے اور قضایا کفارہ لازم آتا ہے ان کا بیان روز ہے میں بھول کر کھانے کا تھم

مسئلہ(۱):اگرروزہ دار بھول کر بچھ کھالے یا پی لے یا بھولے ہے ہم بستر ہوجائے تو اس کاروزہ نہیں گیا۔اگر بھول کر پیٹ بھر کر بھی کھا پی لے تب بھی روزہ نہیں گیا۔
کر پیٹ بھر کر بھی کھا پی لے تب بھی روزہ نہیں ٹو شا۔اگر بھول کر کئی دفعہ کھا پی لیا تب بھی روزہ نہیں گیا۔
مسئلہ (۲): ایک شخص کو بھول کر بچھ کھاتے ہیتے دیکھا تو اگر وہ اس قدر طاقت ورہے کہ روزے ہے زیادہ تکلیف نہوتی ہوتی ہوتی اس کو یادنہ نہیں ہوتی تو روزہ یا دولا دینا واجب ہے اوراگر کوئی ناطاقت (کم زور) ہو کہ روزے سے تکلیف ہوتی ہوتی ہوتی اس کو یادنہ دلائے ،کھانے دیے۔

# سرمہ، تیل اورخوش بولگانے کا حکم

مسئلہ(۳): دن کوسرمہلگانا، تیل لگانا،خوش بوسونگھنا درست ہے،اس سے روز ہے میں کچھنقصان نہیں آتا، جا ہے جس وفت ہوبل کہا گرسرمہلگانے کے بعدتھوک میں یارینٹھ میں سرمے کارنگ دکھائی دیے تو بھی روز ہنیں گیا، نہ کروہ ہوا۔

# گرد وغبار، دهواں اور مکھی کاحکم

مسئلہ (۶۷): حلق کے اندر مکھی چلی گئی، یا آپ ہی آپ دھواں چلا گیا، یا گر دوغبار چلا گیا تو روز ہاہیں گیا، البتہ اگر قصدً اابیا کیا توروز ہ جاتار ہا۔

لے اس عنوان کے تحت جالیس (۴۰)مسائل ندکور ہیں۔



# لوبان کی دھونی اور حقے کا حکم

مسئلہ (۵): او بان وغیرہ کوئی دھونی سلگائی پھراس کواپنے پاس رکھ کرسونگھا تو روزہ جاتار ہا۔اس طرح حقہ پینے سے بھی روزہ جاتار ہا۔اس طرح حقہ پینے سے بھی روزہ جاتار ہتا ہے،البتة اس دھوئیں کے سواعطر کیوڑہ،گلاب، پھول وغیرہ اورخوش بوسونگھنا جس میں دھوال نہ ہودرست ہے۔

# دا ننوں میں پینسی چیز کھانے کا حکم

مسئلہ (۲) : دانتوں میں گوشت کاریشہا نکا ہوا تھایا ڈلی کا دُھرا کو غیرہ کوئی اور چیزتھی اس کوخلال سے نکال کر کھا گیا، لیکن منہ سے باہر نہیں نکالا آپ ہی آپ حلق میں چلی گئی تو دیکھوا گر چنے ہے کم ہے تب تو روزہ نہیں گیا اورا گر چنے کے برابریا اس سے زیادہ ہے تو جاتارہا، البنة اگر منہ سے باہر نکال لیا تھا پھر اس کے بعدنگل گیا تو ہر حال میں روزہ ٹوٹ گیا، جا ہے وہ چیز چنے کے برابر ہویا اس سے بھی کم ہو، دونوں کا ایک تھم ہے۔

# تھوک وغیرہ نگلنے کا حکم

مسئلہ(۷):تھوک نگلنے ہے روز ہنہیں جاتا، جاہے جتنا (مجھی) ہو۔ مسئلہ(۸):اگر پان کھا کرخوب کلی غرغرہ کر کے منہ صاف کرلیالیکن تھوک کی سرخی نہیں گئی تو اس کا پچھ حرج نہیں ، روزہ ہو گیا۔

مسکلہ(۹): ناک کواہتے زور ہے سڑک لیا کہ حلق میں چلی گئی تو روز ونہیں ٹوٹا ، اسی طرح منہ کی رال سڑک کر کے نگل جانے ہے روز ونہیں جاتا۔

# پان کھانے کا حکم

مسئلہ(۱۰):منہ میں پان دبا کرسوگیااور مبح ہوجانے کے بعد آئکھ کی توروز ہٰبیں ہوا، قضار کھےاور کفارہ واجب نہیں۔

لے تینی چھالیہ کا ٹکڑار



# غلطی سے یانی نگلنے کا حکم

مسئلہ(۱۱) بکلی کرتے وقت (بے اختیار) حلق میں پانی چلا گیا اور روز ہ یا دتھا تو روز ہ جاتار ہا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔

# روزی میں نے کرنے کا حکم

مسئلہ(۱۲): آپ ہی آپ نے ہوگئ تو روز ہنیں گیا، چاہے تھوڑی سی نے ہوئی ہویا زیادہ ،البتہ اگراپنا اختیار سے نے کی اور منہ بھرتے ہوئی تو روزہ جاتار ہااوراگراس سے تھوڑی ہوتو خود کرنے سے بھی نہیں گیا۔ مسئلہ (۱۳): تھوڑی سی نے آئی پھر آپ ہی آپ حلق میں لوٹ گئی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا ،البتہ اگر قصدً الوٹالیتا تو روزہ ٹوٹ جاتا۔

كفاره كب لازم موگا؟

مسئلہ (۱۴۳): کسی نے کنگری یالو ہے کا ٹکڑا وغیرہ کوئی ایسی چیز کھائی جس کونہیں کھایا کرتے اور نہاس کوکوئی بطور دوا کے کھا تا ہے تواس کاروزہ جا تار ہا،کیکن اس پر کفارہ واجب نہیں اورا گرایسی چیز کھائی یا پی جس کولوگ کھایا کرتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے کہ یوں تو نہیں کھاتے لیکن بطور دو اسے ضرورت کے وفت کھاتے ہیں تو بھی روزہ جا تار ہا اور قضاو کفارہ دونوں واجب ہیں۔

مسکلہ(۱۵): روزے کے توڑنے سے کفارہ تب لازم آتا ہے جب کہ رمضان شریف میں روزہ توڑ ڈالے اور رمضان شریف میں روزہ توڑ ڈالے اور رمضان شریف کے سوااور کسی روزے کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، جا ہے جس طرح توڑے،اگر چہوہ روزہ دمضان کی قضاہی کیوں نہ ہو،البتہ اگراس (رمضان کے )روزے کی نیت رات سے نہ کی ہوتواس کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں۔

## ان دوصورتوں میں صرف قضاوا جب ہے

مسئلہ (۱۲): کسی نے روزے میں ناس کیایا کان میں تیل ڈالا یا جلاب میں عمل لیا اور پینے کی دوانہیں پی تب بھی ا نیوار روکھناماناک میں جزمانا۔



روز ہ جاتار ہا، کیکن صرف قضا وا جب ہے اور کفارہ وا جب نہیں اورا گر کان میں پانی ڈالاتوروز ہمیں گیا۔ مسئلہ (۱۷): منہ سے خون نکلتا ہے اس کوتھوک کے ساتھ نگل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا،البتۃ اگرخون تھوک سے کم ہواور خون کا مزہ طلق میں معلوم نہ ہوتو روزہ نہیں ٹوٹا۔

# جن چیزوں سے روز مکروہ ہوجا تاہے

مسئلہ (۱۸):اگرزبان ہے کوئی چیز چکھ کرتھوک دی تو روز ہبیں ٹوٹا نمیکن بےضرورت ابیا کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ (۱۹):اپنے منہ سے چبا کر چھوٹے بچے کوکوئی چیز کھلانا مکروہ ہے،البتۃ اگراس کی ضرورت پڑے اور مجبوری و نا جاری ہوجائے تو مکروہ نہیں۔

## صرف قضاوا جب ہونے کی چندمزیدصورتیں

مسئلہ (۲۱)؛ کسی نے بھولے سے پچھ کھالیا اور یوں سمجھا کہ میراروز ہ ٹوٹ گیا،اس وجہ سے پھرقصدُ البچھ کھالیا تواب روز ہ جاتار ہا، فقط قضا واجب ہے کفارہ واجب نہیں۔

مسئلہ (۲۲):اگرکسی کوتے ہوئی اور وہ سمجھا کہ میراروز وٹوٹ گیا،اس گمان پر پھرقصدُ اکھالیااورروز وتوڑ دیا تو بھی قضاوا جب ہے کفارہ واجب نہیں۔

## متفرق مسائل

مسئله (۲۳): اگرسرمه لگایا یا فصد لی با تیل ڈالا پھر سمجھا کہ میراروز ہ ٹوٹ گیا اور پھر قصدُ ا کھا لیا تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔

مسکلہ (۲۴۷): رمضان کے مہینے میں اگر کسی کا روزہ اتفا قا ٹوٹ گیا تو روزہ ٹوٹنے کے بعد بھی دن میں پچھے کھا تا پیتا مسکلہ (۲۴۷): رمضان کے مہینے میں اگر کسی کا روزہ اتفا قا ٹوٹ گیا تو روزہ ٹوٹنے کے بعد بھی دن میں پچھے کھا تا پیتا درست نہیں ہے،سارا دن روز ہے داروں کی طرح رہناوا جب ہے۔

مسکلہ (۲۵):کسی نے رمضان میں روز ہے کی نبیت ہی نہیں کی اس لیے کھا تا پیتیار ہا،اس پر کفارہ واجب نہیں ، کفارہ جب ہے کہ نبیت کر کے توڑ دے۔

مسئلہ(۲۶):رات کونہانے کی ضرورت ہوئی مگرغسل نہیں کیا، دن کونہایا تب بھی روز ہ ہوگیا بل کہا گر دن بھر نہ نہائے تب بھی روز ہٰہیں جاتا ،البتداس کا گناہ! لگ ہوگا۔

# کفارہ لا زم ہونے اور نہ ہونے کی مزید چندصور نیں

مسئلہ (۲۷):اگر ہم بستر ہوا تب بھی روزہ جاتا رہا،اس کی قضا بھی رکھے اور کفارہ بھی وے۔ جب مرد کے بیشاب کے مقام کی سپاری اندر چلی گئی تو (مرد وعورت دونوں کا)روزہ ٹوٹ گیا اور قضا و کفارہ واجب ہو گئے جائے منی نکلے یانہ نکلے۔

مسئلہ (۲۸) کی شخص نے اس وجہ سے کہ اس کوروز ہے کا خیال ندر ہا پچھ کھا ٹی لیایا جماع (ملاپ) کرلیا اور بیہ جھا کہ میراروز ہ جا تار ہا، پھراس خیال سے قصد الپچھ کھا ٹی لیا تو اس کاروز ہ اس صورت میں فاسد ہوجائے گا اور کفارہ لازم نہ ہوگا صرف قضا واجب ہے اورا گرمسئلہ جا نتا ہواور پھر بھول کر ایسا کرنے کے بعد عمد افظار کردے (روز ہ تو ڑ دے) تو جماع کی صورت میں کفارہ بھی لازم ہوگا اور کھانے کی صورت میں اس وقت بھی صرف قضا ہی ہے۔ مسئلہ (۲۹) کی کو بے اختیار نے ہوگئ یا احتلام ہوگیا یا صرف کسی عورت وغیرہ کے دیکھنے سے انزال ہوگیا اور مسئلہ نمعلوم ہونے کے سبب سے ہے مجھا کہ میراروزہ جا تار ہا اور عمد ااس نے کھا ٹی لیا تو روزہ فاسد ہوگیا اور صرف قضا لازم ہوگی کفارہ لازم نہوگا اور اگر مسئلہ معلوم ہو کہ اس سے روزہ نہیں جا تا اور پھر عمد افظار کردیا تو کفارہ بھی لازم ہوگا۔

مسئلہ(۳۰):کسی شخص نے کسی کو لیٹایا یا بوسہ لیا یا جلق (مشت زنی) کا مرتکب ہوا اور ان سب صورتوں میں منی کا خروج ہو گیا توروزہ فاسد ہو جائے گا اور کفارہ واجب نہ ہوگا۔

(محتَبهینالیسلم)

## كفاره لازم ہونے بانہ ہونے كاضابطہ

مسئلہ (۳۱): وہ شخص جس میں روز ہے ہو اجب ہونے کے تمام شرائط پائے جاتے ہوں رمضان کے اس ادا روز ہے میں جس کی نیت صبح صادق سے پہلے کر چکا ہو عمد امنہ کے ذریعے سے پیٹ میں کوئی ایس چیز پہنچائے جو انسان کی دوایا غذا میں مستعمل ہوتی ہو یعنی اس کے استعال سے سی شم کا نفع جسمانی یالذت متصور ہواور اس کے استعال سے سی مسلم الطبع انسان کی طبیعت نفر ت نہ کرتی ہو گووہ بہت ہی قلیل ہوجتی کہ ایک تل کی برابر ، یا جماع کر ہے۔ جماع میں خاص جھے کے سرکا داخل ہوجانا کافی ہے منی کا خارج ہونا بھی شرط نہیں ۔ ان سب صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے مگریہ بات شرط ہے کہ جماع ایسی عورت سے کیا جائے جوقابل جماع ہو۔

## متفرق مسائل

مسکله (۳۲):اگرکو کی شخص سرمیں تیل ڈالے یا سرمہ لگائے توروز ہ فاسدنہ ہوگا۔

مسئلہ (۳۳): جولوگ حقہ پینے کے عادی ہوں پاکسی نفع کی غرض سے حقہ پئیں روزے کی حالت میں تو ان پر بھی کفارہ اور قضا دونوں واجب ہوں گے۔

مسئله (۳۴۷): جماع میں عورت اورمر د دونوں کاعاقل ہونا شرط نہیں حتی کہا گرایک مجنون ہواور دوسراعاقل توعاقل پرِ کفار ہ لازم ہوگا۔

مسئلہ (۳۵): سونے کی حالت میں منی کے خارج ہونے ہے جس کو''احتلام'' کہتے ہیں اگر چہ بغیر خسل کیے ہوئے روز ہ رکھے روز ہ فاسد نہ ہوگا۔اس طرح اگر کسی عورت کے دیکھنے سے یا صرف کسی بات کا خیال دل میں کرنے سے منی خارج ہوجائے جب بھی روز ہ فاسد نہیں ہوتا۔

مسئلہ (۳۲): کسی شخص کوروزے کا خیال نہیں رہایارات باقی تھی ،اس لیے پچھ کھانے پینے لگا اوراس کے بعد جیسے ہی روزے کا خیال آگیایا جوں ہی صبح صادق ہوئی فورُ القمے کومنہ سے پھینک دیا تب بھی روزہ فاسد نہ ہوگا۔

مسکلہ (۳۷): مسواک کرنے ہے اگر چہزوال کے بعد ہو، تازی لکڑی سے ہویا خشک لکڑی سے روزنے میں کچھ نقصان نہ آئے گا۔ مسئلہ (۳۸) بحورت کا بوسہ لینا اور اس سے بغل میر ہونا مکروہ ہے جب کہ انزال کا خوف ہویا اپنے نفس کے بے اختیار ہوجانے کا اور اس حالت میں جماع کر لینے کا اندیشہ ہوا ورا گرخوف واندیشہ نہوتو پھر مکروہ نہیں۔
مسئلہ (۳۹): اگر کوئی مقیم روز ہے کی نبیت کے بعد مسافر بن جائے تو تھوڑی دور جا کرکسی بھولی ہوئی چیز کے لینے کو اپنے مکان واپس آئے اور وہاں پہنچ کرروز ہے کوفا سد کر دے تو اس کو کفارہ دینا ہوگا ، اس لیے کہ اس پر اس وقت مسافر کا اطلاق نہ تھا ،اگر چی نبیت سے نہ گیا تھا اور نہ وہاں تھہرا۔

# ایک سے زیادہ کفارے اکھٹے ہوجانے کا حکم

مسئلہ( ۲۰۰۸): جماع کے علاوہ اور کسی سبب سے اگر کفارہ واجب ہواہواور ایک کفارہ ادانہ کرنے پایا ہو کہ دوسرا واجب ہوجوائے تو ان دونوں کے لیے ایک ہی کفارہ کافی ہے اگر چہ دونوں کفارے دورمضانوں کے ہوں، ہاں جماع کے سبب سے جتنے روز ہے فاسد ہوئے ہوں تو اگر وہ ایک ہی رمضان کے روز ہے ہیں تو ایک ہی کفارہ کافی ہے اور دورمضان کے ہیں تو ہرایک رمضان کا کفارہ علا حدہ دینا ہوگا اگر چہ پہلا کفارہ نہ ادا کیا ہو۔

سوال 🛈 : جن چیز وں ہےروز ہٹو شاہےاور کفار ہلازم نہیں آتاان کومخضراً ذکر کریں۔

سوال (از جن چیزوں ہے روز ہبیں ٹو شاان کو مخضرابیان کریں۔

سوال 💬: کسی کوروزے میں بھولے ہے کھاتے دیکھاتو کیا کرنا جا ہیے؟

سوال ﴿: روز ہے میں سرمہ، تیل ،خوش بووغیرہ لگانا اور لوبان کی دھونی لینا کیسا ہے؟

سوال ۞: وانتوں میں گوشت کاریشہ پھنس گیا اور روز ہے کا وقت شروع ہو گیا تو اب اس کا کیا

تحکم ہے؟

سوال ۞: وضویاعنس میں روز ہے کی حالت میں غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا تو کیا روزہ ورسیت سے؟

سوال (ع): کیاتے ہے روز ہٹوٹ جاتا ہے؟

سوال (): روز ہے کی حالت میں دانت مانجھنا کیسا ہے؟

سوال (9: کیاروزے میں حقہ اور سگریٹ پینے سے کفارہ آئے گا؟

سوال (ان روزے میں مسواک کرنا کیساہے؟

سوال (1): قضاو کفاره دونوں لازم ہونے کاضابطہ بیان کریں۔

سوال (ا): جس پرغسل فرض ہوجائے تو کیاغسل سے پہلے وہ روز ہ رکھ سکتا ہے؟

سوال (س): اگرایک کفاره ادانه کیا مواور دوسراواجب موجائے تو کیا حکم ہے؟

سوال (م): وه كون مي صورتين بين جن مين قضاو كفاره دونو لازم بين؟

# جن دو(۲) وجہول سے روز ہتو ڑ دینا جائز ہے، ان کابیان

مسئلہ(۱): اچانک ایسا بیمار پڑگیا کہ اگر روزہ نہ توڑے گا تو جان پر بن آئے گی یا بیماری بہت بڑھ جائے گی تو روزہ
توڑ دینا درست ہے، جیسے اچانک پہیٹ میں ایسا درواٹھا کہ بے تاب ہوگیا یا سانپ نے کا ہے کھایا تو دوا پی لینا اور
روزہ توڑ دینا درست ہے، ایسے ہی اگر ایسی پیاس لگی کہ ہلاکت کا ڈر ہے تو بھی روزہ توڑ ڈالنا درست ہے۔
مسئلہ (۲): کوئی مشقت کا کام کرنے کی وجہ سے بے حد پیاس لگ آئی اور اتنی بے تا بی ہوگئی کہ اب جان کا خوف
ہے تو روزہ کھول دینا درست ہے، لیکن اگر خوداس نے قصدُ التنا کام کیا جس سے ایسی حالت ہوگئی تو گناہ گار ہوگا۔

# جن پانچ (۵)وجھوں ہےروزہ نہر کھنا جائز ہے،ان کا بیان

مسئلہ(۱):اگرایسی بیاری ہے کہ روزہ نقصان کرتا ہے اور بیڈر ہے کہ اگر روزہ رکھے گاتو بیاری بڑھ جائے گی یا دہرِ میں سیحے ہوگا یا جان جاتی رہے گی تو روزہ ندر کھے، جب اچھا ہو جائے تو اس کی قضار کھلے ؛لیکن فقط اپنے ول سے ایسا خیال کر لینے سے روزہ چھوڑ وینا درست نہیں ہے؛ بل کہ جب کوئی مسلمان دین دار طبیب کہہ دے کہ روزہ تم کو نقصان کرے گاتب چھوڑ دینا چاہیے۔

مسئلہ(۲):اگر حکیم یا ڈاکٹر کا فرہے یا شریعت کا پابند نہیں ہے تواس کی بات کا اعتبار نہیں ہے، فقط اس کے کہنے سے روز ہ نہ چھوڑے۔

مسکلہ(۳): اگر علیم نے تو کچھ کہانہیں ؛ لیکن خود اپنا تجربہ ہے اور کچھ ایسی نشانیاں معلوم ہوئیں جن کی وجہ ہے دل گواہی دیتا کہ روزہ نقصان کرے گا، تب بھی روزہ نہ رکھے اور اگر خود تجربہ کارنہ ہواور اس بیاری کا کچھ حال معلوم نہ ہوتو فقط خیال کا اعتبار نہیں۔ اگر دین دار حکیم کے بغیر بتائے اور بے تجربے کے اپنے خیال ہی خیال پر رمضان کاروزہ تو ژدے گاتو کفارہ دینایڑے گا وراگر روزہ نہ رکھے گاتو گناہ گارہوگا۔

مسئلہ(۲۰۰۷):اگر بیاری سے اچھا ہوگیا؛لیکن ابھی ضعف باقی ہے اور بیرغالب گمان ہے کہ اگر روزہ رکھا تو پھر بیار پڑجائے گا،تب بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔

لے اس عنوان کے تحت بارہ (۱۴) مسائل مذکور ہیں۔



مسئلہ (۵): اگر کوئی سفر میں ہوتو اس کوبھی درست ہے کہ دوزہ ندر کھے، پھر بھی اس کی قضار کھ لے۔
مسئلہ (۲): سفر میں اگر روز ہے ہے کوئی تکلیف نہ ہو، جیسے ریل پرسوار ہے اور بید خیال ہے کہ شام تک گھر پہنچ جاؤں
گایا اپنے ساتھ سب راحت وآ رام کا سامان موجود ہے تو ایسے وقت سفر میں بھی روزہ رکھ لینا بہتر ہے اور اگر روزہ نہ
ر کھے، تب بھی کوئی گنا، نہیں۔ ہاں رمضان شریف کے روزے کی جوفضیلت ہے اس سے محروم رہے گا اور اگر راستے
میں روزے کی وجہ سے تکلیف اور پریشانی ہوتو ایسے وقت روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔

مسئلہ (۷): اگر بیاری ہے اچھانہیں ہوا، اس میں مرگیایا ابھی گھر نہیں پہنچا، سفر ہی میں مرگیا تو جتنے روز ہے بیاری یا سفر کی وجہ ہے چھوٹے ہیں، آخرت میں ان کا مواخذہ نہ ہوگا کیوں کہ قضار کھنے کی مہلت ابھی اس کونہیں ملی تھی۔ مسئلہ (۸): اگر بیاری میں دس روز ہے گئے تھے، پھر پانچ دن انچھار ہالیکن قضاروز نے نہیں رکھے تو پانچ روز ہوتا تو معاف ہیں فقط پانچ روز وں کی قضا نہ رکھنے پر پکڑا جائے گا اور اگر پورے دس دن انچھار ہا تو دس دن کی پکڑ ہوگ اس لیے ضروری ہے کہ جسنے روز وں کا مواخذہ اس پر ہونے والا ہے اپنے دنوں کا فدید دینے کے لیے کہہ کر مرے جب کہ اس کے پاس مال ہوا ور فدید کا بیان آگے آتا ہے۔

مسکلہ(۹):اس طرح اگر مسافرت میں روزے چھوڑ دیے تھے پھر گھر پہنچنے کے بعد مرگیا تو جتنے دن گھر میں رہا ہے فقط اتنے دن کی بکڑ ہوگی ،اس کو بھی جا ہے کہ فدید کی وصیت کر جائے۔اگر روزے گھر رہنے کی مدت سے زیادہ چھوٹے ہوں تو ان کا مواخذہ نہیں ہے۔

مسئلہ(۱۰):اگرراستے میں پندرہ دن رہنے کی نیت سے تھہر گیا تواب روزہ چھوڑ نا درست نہیں، کیوں کہ شرعاً اب وہ مسافرنہیں رہا،البتہ اگر پندرہ دن سے کم تھہرنے کی نیت ہوتو روزہ نہر کھنا درست ہے۔

مسکلہ (۱۱): اس طرح اگر کوئی دن کومسلمان ہوایا دن کو جوان ہوا تو اب دن بھر پچھ کھانا پینا درست نہیں ہے اور اگر سیجھ کھالیا تو اس روز ہے کی قضار کھنا بھی نے مسلمان اور نئے جوان کے ذیعے واجب نہیں ہے۔ سیجھ کھالیا تو اس روز ہے کی قضار کھنا بھی نئے مسلمان اور نئے جوان کے ذیعے واجب نہیں ہے۔

مسئلہ (۱۲):سفر میں روز ہ نہ رکھنے کا ارادہ تھالیکن دو پہر سے ایک گھنٹہ پہلے ہی اپنے گھر پہنچے گیا یا ایسے دفت میں پندرہ دن رہنے کی نیت ہے کہیں تھہر گیا اور اب تک پچھ کھایا پیانہیں ہے تو اب روز ہ کی نیت کر لے۔

سوال 🛈 : اُن وجوہات کوذ کر کریں جن کی وجہ ہے روز ہ تو ڑیا جا ئز ہے۔

سوال 🕩: اُن وجو ہات کوذکر کریں جن کی وجہ ہے روز ہندرکھنا جائز ہے۔

سوال (النه کون ہے طبیب یا ڈاکٹر کے کہنے پرروزہ نہ رکھنا جائز ہے؟

سوال (السفرمين روزے كاكياتكم ہے؟

سوال ۞: اگر بیاری یا سفر میں روز ہے نہیں رکھے اور انقال ہوگیا تو کیا ان کے فدیے ک وصیت کرناوا جب ہے؟

سوال ①: اگر بیاری میں دس روزے گئے تھے اس کے بعد پانچ دن صحت میں گزر گئے اور پھر مرگیا تو کیا تھم ہے؟

سوال (ے): اگرسفر میں روزہ رکھنے سے تکلیف نہ ہوتو روزے کا کیاتھم ہے، رکھنا بہتر ہے یا نہ رکھنااوراگر نہ رکھے تو گناہ ہوگا پانہیں؟

سوال (ف): اگرراستے میں پندرہ دن رہنے کی نیت سے طہر گیا تواب روز ہے کا کیا تھم ہے؟

### کفارے کا بیان ک

مسئلہ(۱): رمضان شریف کے روز ہے تو ڈ ڈالنے کا کفارہ بیہ ہے کہ دو(۲) مہینے برابرلگا تارروز بے رکھے بھوڑ ہے تھوڑ ہے کر کے روز ہے رکھنے درست نہیں ،اگر کسی وجہ سے نیچ میں دوایک روز ہے نہیں رکھے تو اب پھر سے دومہینے کے روز ہے رکھے۔

مسئلہ(۲):اگرد کھ بیاری کی وجہ سے نیج میں کفارے کے پچھروزے چھوٹ گئے تب بھی تن درست ہونے کے بعد پھر سے روزے رکھنے شروع کرے۔

مسکله (۳۳): اگر پیچ میں رمضان کامہینہ آگیا تب بھی گفارہ سیجے نہیں ہوا۔

مسکلہ (سم):اگرکسی کوروز ہر کھنے کی طاقت نہ ہوتو ساٹھ (۲۰)مسکینوں کوشیح شام پبیٹ بھرکے کھانا کھلا دے جتناان کے پیٹ میں سائے ،خوب تن کرٹ کھالیں۔

مسکلہ(۵): ان مسکینوں میں اگر بعضے بالکل حجو ٹے بیجے ہوں تو جائز نہیں ، ان بچوں کے بدیے اور مسکینوں کو پھر کھلائے۔

مسئلہ (۲):اگر گیہوں کی روٹی ہوتو روکھی روٹی تھلانا بھی درست ہےاورا گرجو، باجرہ، جوار وغیرہ کی روٹی ہوتو اس کے ساتھ کچھ دال وغیرہ و نیٹا جا ہے جس کے ساتھ روٹی کھائیں۔

مسکلہ (۷):اگر کھانا نہ کھلائے بل کہ ساٹھ (۲۰)مسکینوں کو کچااناج دے دیتو بھی جائز ہے، ہرایک مسکین کواتنا اتنادے جتناصد قدر فطر دیا جاتا ہے اور صد قدر فطر کا بیان صفحہ نمبر ۹ ۲۸ پرز کو ق کے باب میں گزرگیا۔

مسکلہ(۸):اگراتے اناج کی قیمت دے دیتو بھی جائز ہے۔

جسکلہ(۹):اگرکسی اور سے کہد یا کتم میری طرف سے کفارہ اوا کردواور ساٹھ (۲۰)مسکینوں کو کھانا کھلا دواوراس نے اس کی طرف سے کھانا کھلا دیا یا کچااناج دے دیا تب بھی کفارہ اوا ہو گیااورا گربے (بغیر)اس کے کہے کسی نے اس کی طرف سے دے دیا تو کفارہ سے جہنبیں ہوا۔

مسئله (۱۰): اگرایک بی مسکین کوساٹھ (۲۰) دن تک صبح وشام کھانا کھلا دیایا ساٹھ (۲۰) دن تک کچااناج یا قیمت

ل اس عنوان کے تحت تیرہ (۱۳) مسائل نہ کور ہیں۔ مع پیٹ بھر کر سے وہ روٹی جس کے ساتھ کھانے کی کوئی چیز نہ ہو۔

دیتار ہاتب بھی کفارہ صحیح ہو گیا۔

مسکلہ(۱۱):اگرساٹھ (۲۰) دن تک لگا تارکھانانہیں کھلایا، بل کہ بچ میں پچھ دن ناغہ ہو گئے تو سچھ حرج نہیں، یہ بھی درست ہے۔

مسئلہ(۱۲):اگرساٹھ(۲۰) دن کا اناج حساب کر کے ایک فقیر کو ایک ہی دن دے دیا تو درست نہیں۔ای طرح ایک ہی فقیر کو ایک ہی دن کا ادا ہوا، ایک کم ساٹھ (۵۹) ایک ہی دن کا ادا ہوا، ایک کم ساٹھ (۵۹) مسکینوں کو پھر دینا چاہیے، اسی طرح قیمت دینے کا بھی تھم ہے، یعنی ایک دن میں ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے سے زیادہ دینا درست نہیں۔

مسکله (۱۳):اگرکسی فقیر کوصد قه فطر کی مقدار سے کم دیا تو کفارہ جیج نہیں ہوا۔

مسئلہ (۱۴): جماع (ہم بستری) کے علاوہ اور کسی سبب سے اگر کفارہ واجب ہوا ہوا ور ایک کفارہ ادانہ کرنے پایا ہو کہ دوسرا واجب ہوا تو ان دونوں کے بیاری کفارہ کا فی ہے، اگر چہدونوں کفارے دورمضانوں کے ہوں، ہاں! جماع (ہم بستری) کے سبب سے جتنے روز سے فاسد ہوئے ہوں تو اگر وہ ایک ہی رمضان کے روز سے ہیں تو ایک ہی کفارہ کا فی ہے اور اگر دورمضان کے ہیں تو ہرایک رمضان کا کفارہ علا حدہ دینا ہوگا ، اگر چہ پہلا کفارہ نیا داکیا ہو۔

#### تمرين

سوال 🛈: رمضان شریف کاروز ہتوڑنے کا کفارہ کیا ہے؟

سوال ا: کفارہ ادا کرنے کے دوران بیار ہو گیایار مضان آگیا تواس کا کیا تھم ہے؟

سوال النجابية المناريمين كتف فقيرون كوكهانا كهلانا جابية وركهانا كيسابو؟

سوال (الركوئي كھانا كھلانانہ جا ہے بل كه كيااناج دے تواس كى كياشرا يَط بين؟

سوال ( تکیا کفارے میں ساٹھ (۲۰)مسکینوں کو کھلا ناضروری ہے؟

سوال ۞: اگرایک رمضان یا دورمضانوں کے دو تین روز بے توڑ ڈالے تو کتنے کفارے دینے ہوں گے؟

#### فدبيكابيان

مسئلہ(۱): جس کواتنا بڑھا پاہوگیا ہوکہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رہی یا اتنا بیار ہے کہ اب انتھے ہونے کی امید نہیں ، نہ روزے رکھنے کی طاقت ہے تو وہ روزے نہ رکھے اور ہر روزے کے بدلے ایک مسئین کوصد قد فطر کے برابر غلہ وے دے یاضبح شام پیٹ بھر کے اس کو کھانا کھلائے ، شرع میں اس کو'' فدیۂ' کہتے ہیں اور اگر غلے کے بدلے اس قدر غلے کی فدیۂ' کہتے ہیں اور اگر غلے کے بدلے اس قدر غلے کی قیمت وے دے تب بھی درست ہے۔

مسکلہ (۲): وہ گیہوں اگرتھوڑ ہے تھوڑ ہے کر کے کئی مسکینوں کو بانث دیے تو بھی تیجے ہے۔

مسکلہ (۳): پھراگر بھی طافت آگئی یا بیماری ہے اچھا ہو گیا تو سب روزے قضار کھنے پڑیں گے اور جوفد میردیا ہے اس کا نثواب الگ ملے گا۔

مسئلہ (ہ): کسی کے ذیعے کئی روز ہے قضا تھے اور مرتے وقت وصیت کر گیا کہ''میرے روزوں کے بدلے فدیہ وسئلہ (ہ): کسی کے ذالے کئی روز ہے قضا تھے اور مرتے وقت وصیت کر گیا کہ''میرے روزوں کے بدلے فدیہ و ہے دینا'' تو اس کے مال میں ہے اس کا ولی فدید دے دے اور کفن، دفن اور قرض ادا کر کے جتنا مال بیجے اس کی ایک تہائی میں ہے اگر سب فدید نکل آئے تو دینا واجب ہوگا۔

مسکلہ (۵):اگراس نے وصیت نہیں کی مگرولی نے اپنے مال میں سے فدید دے دیا تب بھی اللہ تعالیٰ سے امیدر کھے کہ شاید قبول کر لے اور اب روزوں کا مواخذہ نہ کرے اور بغیر وصیت کیے خود مُر دے کے مال میں سے فدید ینا جائز نہیں ہے، اسی طرح اگر تہائی مال سے فدید زیادہ ہوجائے تو باوجود وصیت کے بھی سب وارثوں کی رضا مندی کے بغیر زیادہ وینا جائز نہیں، ہاں! اگر سب وارث خوشی کول سے راضی ہوجا کیں تو دونوں صورتوں میں فدید ینا درست ہے۔نابالغ وارث کی اجازت کا شرع میں کچھا عتبار نہیں۔ بالغ وارث اپنا حصہ جدا کر کے اس میں سے دے دست ہے۔نابالغ وارث کی اجازت کا شرع میں کچھا عتبار نہیں۔ بالغ وارث اپنا حصہ جدا کر کے اس میں سے دے دست ہے۔

مسئلہ (۲): اگر کسی کی نمازیں قضا ہوگئی ہوں اور وصیت کر کے مرگیا کہ''میری نمازوں کے بدلے میں فدید دے دینا''اس کا بھی یہی تھکم ہے۔

لے اس عنوان کے تحت تیرہ (۱۳) مسائل بیان ہوئے جیں۔



مسکلہ (۷): ہروفت کی نماز کا اتنا ہی فدیہ ہے جتنا ایک روزے کا فدیہ ہے اس حساب سے دن رات کے پانچ فرض اور ایک وتر چھ(۲) نمازوں کی طرف سے 9.522 کلوگرام دے ،مگر احتیاط یہ ہے کہ ایک نماز اور ایک روزے کا فدیہ پونے دوکلوگندم دے۔

مسئلہ (۸):کسی کے ذیبے زکو ۃ باتی ہے،ابھی ادانہیں کی تو وصیت کر جانے سے اس کا بھی ادا کر دینا وارثوں پر واجب ہے۔اگر وصیت نہیں کی اور وارثوں نے اپنی خوشی سے دیے دی تو زکو ۃ ادانہیں ہو کی <sup>یا</sup>

مسئلہ(۹):اگرولی مردے کی طرف سے قضار وزے رکھ لے بااس کی طرف سے قضانمازیں پڑھ لے تو بید درست نہیں، یعنی اس کے ذمے ہے نہازیں گی۔

مسئلہ (۱۰): بے وجہ رمضان کاروز ہ چھوڑ دینا درست نہیں اور بڑا گناہ ہے، بیرنہ سمجھے کہ اس کے بدلے ایک روز ہ قضار کھلول گا، کیوں کہ حدیث شریف میں آیا ہے:''رمضان کے ایک روزے کے بدلے میں اگر سال بھر برابر روزے رکھتار ہے تب بھی اتنا تواب نہ ملے گا جتنار مضان میں ایک روزے کا تواب ملتاہے۔''

مسئلہ(۱۱): اگر کسی نے شامت اعمال ہے روزہ نہ رکھا تو اورلوگوں کے سامنے پچھ کھائے نہ ہے ، نہ یہ ظاہر کرے کہ
''آج میراروزہ نہیں ہے،' اس لیے کہ گناہ کر کے اس کو ظاہر کرنا بھی گناہ ہے، اگر سب سے کہد دے گا تو دوہرا گناہ
ہوگا، ایک تو روزہ نہ رکھنے کا دوسرا گناہ ظاہر کرنے کا، یہ جومشہور ہے کہ' خداکی چوری نہیں تو بندہ کی کیا چوری' یہ غلط
بات ہے، بل کہ جوکسی عذر سے روزہ نہ رکھے اس کو بھی مناسب ہے کہ سب کے روبرونہ کھائے۔

مسئلہ(۱۲): جبلڑ کا یالڑ کی روز ہ رکھنے کے لائق ہوجا ئیں تو ان کوبھی روز ہے کا حکم کر ہےاور جب دس برس کی عمر ہوجائے تو مارکرروز ہ رکھوائے ،اگر سارے روز ہے نہ رکھ سکے تو جتنے رکھ سکے رکھوائے۔

مسکلہ (۱۳):اگر نابالغ لڑ کالڑ کی روز ہ رکھ کے توڑ ڈالے تو اس کی قضا نہ رکھوائے ،البتۃ اگرنماز کی نیت کر کے توڑ دے تو اس کو دُوہرائے۔

لے بینی گندم کا نصف صاع ادر نصف صاع کی مقدار 1.592 کلوگرام ہے، نصف صاع کی بیمقدار مفتی محمد اشرف صاحب کے مرتب کردہ نقشے ہے ماخو ذہبے جو ''اوز ان شرعیہ'' نامی کتاب مؤلفہ حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رَیِّمَنْ کلانْائمَعَالیٰ کے آخر میں دیا ہوا ہے۔

ع : مگر دار نول کوادا کردینا بہتر ہے۔ علامہ شامی دَیْحَمُ کلانْدُنْهُ تَعَالیٰ نے '' سراج الوہاج'' نے نقل کیا ہے کہا گر دارث بلاوصیت ادا کر دے گا تو ادا ہوجائے گی۔

#### تمرين

سوال (ان فدید کے کہتے ہیں اور کب دینا جاہے؟

سوال (ایک فدیکی مسکینوں کو دینا جائز ہے؟

سوال النه مرنے والے نے فدیے کی وصیت کی تو کیااس کے مال سے فدیہا واکر سکتے ہیں؟

سوال (الرنابالغ لائے نے روزہ رکھایا نماز شروع کی اور پھرتو ڑ ڈ الی تو کیا تھم ہے؟

سوال @: مرنے والے نے فدیے کی وصیت کی تو کیااس کے مال سے سب سے پہلے فدیدادا کیا جائے گا؟

#### باب الإعتكاف

#### اعتكاف كابيان

## اعتكاف كى تعريف

رمضان شریف کی بیسویں تاریخ کے دن سورج چھپنے سے ذرا پہلے رمضان کی انتیس (۲۹) یا تمیں (۳۰) تاریخ یعنی جس دن عید کا جاِ ندنظر آ جائے اس تاریخ کے غروب تک مسجد میں بیٹھنے کو' اعتکاف'' کہتے ہیں۔

## اعتكاف كى شرائط

مسئلہ(۱):اعتکاف کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں:(۱)مسجد جماعت شمیں گھبرنا(۲)اعتکاف کی نبیت سے گھبرنا۔ پس بے قصد وارادہ گھبر جانے کواعتکاف نہیں کہتے ، چول کہ نبیت کے سچے ہونے کے لیے نبیت کرنے والے کامسلمان اور عاقل ہونا شرط ہے،لہٰذاعقل اوراسلام کا شرط ہونا بھی نبیت کے شمن میں آگیا۔(۳)اور جنابت سے یاک ہونا۔

## سب سے افضل اعتکاف

مسئلہ (۲): سب سے افضل وہ اعتکاف ہے جومبحد حرام یعنی کعبہ مکر مدمیں کیا جائے ،اس کے بعد مسجد نبوی کا ،اس کے بعد مسجد بیت المقدس کا ، اس کے بعد اس جامع مسجد کا جس میں جماعت کا انتظام ہو۔ اگر جامع مسجد میں جماعت کا انتظام نہ ہوتو محلے کی مسجد ،اس کے بعد وہ مسجد جس میں زیادہ جماعت ہوتی ہو۔

## اعتكاف كى اقسام

مسكله (٣):اعتكاف كي تين قتميل بين: (١) واجب (٢) سنت مؤكده (٣) اورمستحب

لے اس باب میں سولہ (۱۶) مسائل مذکور ہیں۔ سے بعنی جس معجد میں جماعت سے نماز ہوتی ہو۔



#### 0 واجب

واجب ہوتا ہے اگر نذر کی جائے ، نذرخواہ غیر معلق ہوجیسے کوئی شخص بغیر کسی شرط کے اعتکاف کی نذر کرے یا معلق ہوجیسے کوئی شخص بیشرط کرے کہ اگر میرافلاں کلام ہوجائے گا تو میں اعتکاف کروں گا۔

#### سنتِ مؤكده

رمضان کے اخیرعشرے میں نبی ﷺ ہے بالالنزام اعتکاف کرنا احادیث صحیحہ میں منقول ہے، گریہ سنت مؤکدہ بعض کے کرلینے ہے سب کے ذہبے ہے اتر جائے گی۔

#### 🖸 مستحب

رمضان کے اخیرعشرے کے سوااورکسی زیانے میں خواہ وہ رمضان کا پہلا ، دوسراعشرہ ہویا اور کوئی مہینہ۔

#### اعتکاف میں روز ہے کی شرط

مسئلہ (۲): اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے، جب کوئی شخص اعتکاف کرے گا تو اس کوروزہ رکھنا ہی ضروری ہوگا، بل کہ اگر یہ بھی نیت کرے کہ' میں روزہ ندر کھول گا' تب بھی اس کوروزہ رکھنا لازم ہوگا۔ اس وجہ سے اگرکوئی شخص رات کے اعتکاف کی نیت کر ہے تو وہ لغو بھی جائے گی، کیوں کہ رات روزے کا محل نہیں، ہاں! اگر رات دونوں کی نیت کرے یاصرف کی دنوں کی تو پھر رات ضمنا داخل ہوجائے گی اور رات کو بھی اعتکاف کرنا ضروری ہوگا اور اگر صرف ایک ہی دن کے اعتکاف کی غذر کرے تو پھر رات ضمنا بھی داخل نہ ہوگی۔ روزے کا خاص اعتکاف کے نیز رکرے تو رمضان کاروزہ رکھا جائے اعتکاف کے لیے کافی ہے، مثلاً: کوئی شخص رمضان میں اعتکاف کی نذر کر ہے تو رمضان کاروزہ اس اعتکاف کے لیے بھی کافی ہے۔ ہاں! اس روزے کا واجب ہونا ضروری ہے، نفل روزے اس کے لیے کافی نہیں، مثلاً: کوئی شخص نفل روزے رکھے اور اس کے بعد اس وی بعد اس میں اعتکاف کی نذر کرے اور ا تفاق سے رمضان میں اعتکاف کی نذر کرے اور ا تفاق سے رمضان میں اعتکاف کی نذر کرے اور ا تفاق سے رمضان میں اعتکاف کی نذر کرے اور ا تفاق سے رمضان میں اعتکاف کی نذر کرے اور ا تفاق سے رمضان میں اعتکاف کی نذر کرے اور ا تفاق سے رمضان میں اعتکاف کی نذر کرے اور ا تفاق سے رمضان میں اعتکاف کی نذر کرے اور ا تفاق سے رمضان میں اعتکاف کی نذر کرے اور ا تفاق سے رمضان میں اعتکاف کی نذر کرے اور ا تفاق سے رمضان میں اعتکاف کی نذر کرے اور ا تفاق سے رمضان میں اعتکاف کی نذر کرے اور ا تفاق سے رہند کوئی شخص میں دونے سے مسئل کے اعتکاف کی نذر کرے اور ا تفاق سے دونوں کی سے دونوں کی مقال میں دونوں کی دونوں ک

نہ کرسکے تو کسی اور مہینے میں اس کے بدلے کر لینے ہے اس کی نذر پوری ہوجائے گی مگرروز ہے متصل رکھنا اور ان میں اعتکاف کرناضر وری ہوگا۔

مسکلہ(۵):اعتکاف مسنون میں توروزہ ہوتا ہی ہے،اس لیےاس کے واسطے شرط کرنے کی ضرورت نہیں۔ مسکلہ(۱):اعتکاف مستحب میں بھی احتیاط یہ ہے کہ روزہ شرط ہے اور معتمد ریہ ہے کہ شرط نہیں ہے۔

## اعتكاف كى مقدار

مسئلہ(۷):اعتکاف واجب کم سے کم ایک دن ہوسکتا ہے اور زیادہ جس قدر نیت کرے اور اعتکاف مسئون ایک عشرہ اس کے ایک کی مقدار مقرر عشرہ اس کے اخر عشرے میں ہوتا ہے اور اعتکاف مستحب کے لیے کوئی مقدار مقرر نہیں ،ایک منٹ ،بل کہ اس سے بھی کم ہوسکتا ہے۔

## اعتکاف میں دوشم کےا فعال کی حرمت

مسکلہ(۸):حالت اعتکاف میں دوسم کے افعال حرام ہیں، یعنی ان کے ارتکاب سے اگراعتکاف واجب یا مسئون ہے تو ختم ہوجائے گا اور اس کی قضا کرنا پڑے گی اور اگراعتکاف مستحب ہے تو ختم ہوجائے گا ،اس لیے کہ اعتکاف مستحب کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں پس اس کی قضا بھی نہیں۔

#### ىپاقشى يېلىشىم

اعتکاف کی جگہ سے بےضرورت باہر نکلنا ،ضرورت عام ہے خواہ طبعی ہویا شری ۔طبعی جیسے پائخانہ، پیشاب، غسلِ جنابت ،کھانا کھانا بھی ضرورت طبعی میں داخل ہے جب کہ کوئی شخص کھانالانے والانہ ہو۔ شرعی ضرورت جیسے جمعے کی نماز۔

مسئلہ(۹): جس ضرورت کے لیے اپنے اعتکاف کی مسجد سے باہر جائے اس کے فارغ ہونے کے بعد وہاں قیام نہ کرے اور جہاں تک ممکن ہوائی جگہ اپنی ضرورت رفع کرے جواس مسجد سے زیادہ قریب ہو، مثلاً: پائخانہ کے لیے اگر جائے اور اس کا گھر دور ہواور اس کے کسی دوست وغیرہ کا گھر قریب ہوتو وہیں جائے ، ہاں! اگر اس کی طبیعت اگر جائے اور اس کا گھر دور ہواور اس کے کسی دوست وغیرہ کا گھر قریب ہوتو وہیں جائے ، ہاں! اگر اس کی طبیعت سے اسلام

اپنے گھر ہے مانوس ہواور دوسری جگہ جانے ہے اس کی ضرورت رفع نہ ہوتو چر جائز ہے۔ اگر جمعے کی نماز کے لیے کسی مجد میں جائے اور بعد نماز کے وہیں گھر جائے اور وہیں اعتکاف کو پورا کر بے بھی جائز ہے، مگر کروہ ہے۔
مسئلہ (۱۰): بھولے ہے بھی اپنی اعتکاف کی مبحد کوا یک منٹ، بل کہ اس ہے بھی کم چھوڑ وینا جائز نہیں۔
مسئلہ (۱۱): جوعذر کثر ت سے واقع ہونے والے نہ ہوں ان کے لیے اعتکاف کی جگہ کوچھوڑ وینا اعتکاف کے ممنانی ہے، مثلاً: کسی مریض کی عیادت کے لیے یا آگ بجھانے کو یا مبحد کے گرنے کے فوف سے اگر چہان صورتوں میں اعتکاف کی جگہ ہے نگل جانا گناہ نہیں، بل کہ جان بچانے کی غرض سے ضروری ہے مگر اعتکاف قائم ندر ہے گا۔ اگر کسی شری یا طبعی ضرورت کے لیے نگلے اور اس در میان میں خواہ ضرورت رفع ہونے سے پہلے یا اس کے بعد کسی مریض کی عیادت کر سے انماز جناز ہ میں شریک ہوجائے تو بچھ مفہا کھنہیں۔
مسئلہ (۱۲): جمعے کی نماز کے لیے ایسے وقت جائے کہ تحیۃ المسجد اور سنت جمعہ وہاں پڑھ سکے اور نماز کے بعد بھی مشتر یک ہوجائے تو بچھ مفہا کھنہیں۔
مسئلہ (۱۲): جمعے کی نماز کے لیے ایسے وقت جائے کہ تحیۃ المسجد اور سنت جمعہ وہاں پڑھ سے اور نماز کے بعد بھی است پڑھنے کے ایسے وقت کی اس مقدار کا اندازہ اس شخص کی رائے پر جچھوڑ ویا گیا ہے۔ اگر اندازہ سے نہی تھے ہی نماز کے ایسے وقت کی اس مقدار کا اندازہ اس شخص کی رائے پر جچھوڑ ویا گیا ہے۔ اگر اندازہ سے نہی تو بیعن بچھ پہلے سے بہتی جائے تو بچھ مضا کھنہیں۔

مسئلہ (۱۳):اگر کوئی شخص زبردستی اعتکاف کی جگہ ہے باہر نکال دیا جائے تب بھی اس کا اعتکاف قائم نہ رہے گا،مثلاً:کسی جرم میں حاکم وفت کی طرف ہے وارنٹ جاری ہواوراس کوسپاہی گرفتار کر کے لیے جا کمیں یا کوئی قرض خواہ ہواوراس کو باہر نکا لیے۔

مسئلہ (۱۴): اس طرح اگر کسی شرعی باطبعی ضرورت ہے نکلے اور راستے میں کوئی قرض خواہ روک لے یا بیمار ہوجائے اور پھراء تکاف کی جگہ تک پہنچنے میں کچھ دیر ہوجائے تب بھی اعتکاف قائم ندرہے گا۔

## دوسری قشم

ان افعال کی جواعت کاف میں ناجائز ہیں ، جماع (ہم بستری) وغیرہ کرنا،خواہ جان کر کیاجائے یا بھولے ہے ، ہر حال میں اعتکاف باطل ہوجائے گا۔ جوافعال جماع کے تالع ہیں جیسے بوسہ لینا یا معانقہ کرتا، وہ بھی حالت اعتکاف میں ناجائز ہیں ، گران سے اعتکاف باطل نہیں ہوتا، تاوقتے کہ نمی نہ خارج ہو، ہاں! اگران افعال سے منی کا خروج ہوجائے تو پھراعت کاف فاسد ہوجائے گا،البتہ صرف خیال اورفکر سے اگر منی خارج ہوجائے تواعت کاف فاسدنہ ہوگا۔ مسئلہ (۱۵): حالتِ اعتکاف میں بے ضرورت کسی دنیاوی کام میں مشغول ہونا مکر وہ تحریمی ہے، مثلاً: بے ضرورت خرید وفروخت یا تجارت کا کوئی کام کرنا، ہاں! جو کام نہایت ضروری ہو، مثلاً: گھر میں کھانے کونہ ہواوراس کے سواکوئی دوسر اشخص قابلِ اطمینان خرید نے والا نہ ہو، ایسی حالت میں خرید وفروخت کرنا جائز ہے مگر خریدی ہوئی چیزیا بیچنے کے لیے کسی چیز کامبجد میں لانے ہے مسجد کے خراب ہونے یا جگہ کسی چیز کامبحد میں لانے سے مسجد کے خراب ہونے یا جگہ رک جانے کا خوف نہ ہوتو بعض کے نزدیک جائز ہے۔ رک جانے کا خوف نہ ہوتو بعض کے نزدیک جائز ہے۔ مسئلہ (۱۹): حالت واعت کاف میں بالکل جب بیٹھنا کہی ملروہ تحریمی ہوں! بری باتیں زبان سے نہ نکالے، مسئلہ (۱۹): حالت واعت کا میں دین علم کے پڑھنے پڑھانے یا کسی اور عبادت میں اپنے اوقات صرف کرے، خلاصہ یہ کہ جب بیٹھنا کوئی عبادت نہیں۔

لِ اگراس حِب مِنْصَةِ كُونُواب مجمعًا بو\_

## تمرين

سوال (ان اعتكاف كي كہتے ہيں اور اس كے ليے تنی چيزيں ضروری ہيں؟

سوال (الله سبے افضل اعتکاف کہاں ہوتا ہے؟اس کے بعد جہاں جہاں افضل ہے ترتیب سے بتائیں؟

سوال اعتکاف کی کتنی تشمیں ہیں، ہرایک کی تعریف کریں؟

سوال ا: معتلف کوکن صورتوں میں مسجد ہے باہر جانا جائز ہے؟

سوال ۞: وه کون سااء تکاف ہے اگر فاسد ہوجائے تواس کی قضانہیں ہے؟

سوال 🛈: کن صورتوں میں اعتکاف باطل ہوجا تا ہے؟

سوال (ے: کیااعتکاف کے لیےروز ہشرط ہے؟

سوال ﴿: اگرڈو ہے والے کو بچانے کے لیے یااس طرح کے کسی کام سے نکلاتو کیااعتکاف برقرار رہے گا؟

سوال (9: اگرکسی نے زبردتی مسجد سے نکالاتو کیااعتکاف رہے گا؟

سوال 🛈: اعتکاف میں جوکام مکروہ تحریمی ہیں، بیان کریں۔

#### كتاب الحج

## مج کابیان ک

#### حج كى فرضيت اورا ہميت

مسئلہ(۱): جس ضحص کے پاس ضروریات سے زائدا تاخر چہ ہوکہ سواری پر متوسط گزران سے کھاتا پنیا چلا جائے اور جج کرے چلا آئے ، اس کے ذمے جج فرض ہوجاتا ہے اور جج کی بڑی بزرگ (فضیلت) آئی ہے، چنال چہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: ''جو جج گناہوں اور خرابیوں سے پاک ہو، اس کا بدلہ بجر جنت کے اور بچے نہیں۔''ای طرح عمرے پر بھی بڑے تو اب کا وعدہ فرمایا گیا ہے، چنال چہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے: ''جج اور عمرہ دونوں کے دونوں گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہ ہے کے میل کو دور کردیتی ہے'' اور جس کے ذمے جج فرض ہواور وہ نہ کتابوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہ ہے کے میل کو دور کردیتی ہے'' اور جس کے ذمے ہو فرض ہواور وہ نہیں کے لیے بڑی دھمکی (وعید) آئی ہے، چنال چہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: ''جس شخص کے پاس کھانے ، کرے اس کے لیے بڑی دھمکی (وعید) آئی ہے، چنال چہ رسول اللہ ﷺ کا فرمایا ہے: ''جس شخص کے پاس کھانے ، ہوکر مرے ، اللہ کو اس کی کھے پر واہ نہیں ہے' اور یہ بھی فرمایا ہے: '' جج کاترک کرنا اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔'' مرکم میں ایک مرتبہ جج کرنا فرض ہے ، اگر کئی جج کیے تو ایک فرض ہوا اور سب نفل ہیں اور اس کا بھی بہت مسئلہ (۲): عمر بھر میں ایک مرتبہ جج کرنا فرض ہے ، اگر کئی جج کیے تو ایک فرض ہوا اور سب نفل ہیں اور اس کا بھی بہت بردا تو اب ہے۔

مسئلہ(۳) جوانی سے پہلےلڑکین میں اگر کوئی جج کیا ہے تواس کا پچھا عتبار نہیں ہے،اگر مال دار ہے تو جوان ہونے کے بعد پھر جج کرنا فرض ہے اور جوج لڑکین میں کیا ہے، وہ فل ہے۔ مسئلہ (۴): اندھے پرجج فرض نہیں ہے، جا ہے جتنا مال دار ہو۔

#### بلاعذرجج مين تاخير كرنا

مسئلہ(۵): جب کسی پر جج فرض ہوگیا تو فورُ ااُسی سال جج کرناوا جب ہے، بلاعذر دیرکرنا اور بیدخیال کرنا کہ ابھی عمر پڑی یا ج کے متعلق بارہ (۱۲) سائل ندکور ہیں۔ ہے پھرکسی سال جج کرلیں گے، درست نہیں ہے، پھر دو جاربرس کے بعد بھی اگر جج کرلیا تو ادا ہو گیا لیکن گناہ گار ہوا۔

#### فرض حج کے لیے شوہر کی اجازت

مسکلہ (۲): جب عورت کوکوئی محرم قابلِ اطمینان ساتھ جانے کے لیےل جائے تو اب حج کو جانے سے شوہر کاروکنا درست نہیں ہے ،اگر شوہرروکے تب بھی عورت کا جانا درست ہے۔

## ج بدل کے مسائل

مسئلہ(۷):اگرکسی کے ذہبے حج فرض تھا اور اس نے ستی سے دہر کر دی ، پھروہ اندھا ہو گیا یا ایسا بیار ہو گیا کہ سفر کے قابل ندر ہاتو اس کو جج بدل کی وصیت کر جانا جا ہیے۔

مسکلہ(۸):اگروہ اتنامال چھوڑ کرمرا ہوکہ قرض وغیرہ دے کرتہائی مال میں سے بچے بدل کراسکتے ہیں تب تو وارث پر
اس کی وصیت کا پورا کرنا اور بچے بدل کرانا واجب ہے اوراگر مال تھوڑ اسے کہ ایک تہائی میں سے بچے بدل نہیں ہوسکتا تو
اس کا ولی جج نہ کروائے ، ہاں!اگر ایسا کرے کہ تہائی مال مردے کا دے اور جتنازیادہ گئے وہ خود دے دی تو البتہ جج
بدل کراسکتا ہے، غرض یہ ہے کہ مردے کا تہائی مال سے زیادہ نہ دے ، ہاں!اگر اس کے سب وارث بخوش راضی
ہوجا ئیں کہ ہم اپنا حصہ نہ لیں گے ہتم جج بدل کرادو تو تہائی مال سے زیادہ لگا دینا بھی درست ہے،لیکن نابالغ وارثوں
کی اجازت کا شرع میں پچھاعتبار نہیں ہے،اس لیے ان کا حصہ ہرگز نہ لے۔

مسئلہ (۹): اگروہ حج بدل کی وصیت کر کے مرگیالیکن مال کم تھا، اس لیے تہائی مال میں حج بدل ندہو سکا اور تہائی سے
زیادہ لگانے کو وار توں نے خوشی سے منظور نہ کیا، اس لیے جج نہیں کرایا گیا تو اس بے چارے پرکوئی گناہ نہیں۔
مسئلہ (۱۰): سب وصیتوں کا یہی تھم ہے، سواگر کسی کے ذیعے بہت روزے یا نمازیں قضا باقی تھیں یاز کو ۃ باتی تھی
اور وصیت کر کے مرگیا تو فقط تہائی مال سے ریسب کچھ کیا جائے گا۔ تہائی سے زیادہ بغیر وار توں کے دلی رضا مندی
کے لگانا جائز نہیں ہے اور اس کا بیان پہلے بھی آجائے۔

مسكله (۱۱): بغير وصيت كياس كي مال مين سي جج بدل كرانا درست نهين به بال! اگرسب وارث خوش سي مسكله (۱۱): بغير وصيت كياس وارث خوش منظور كرانا ورست نهين به بال! اگر سب وارث خوش منظور كرليل تو جائز به اور ان شاء الله جج فرض ادام و جائز گا، مگرنا بالغ كي اجازت كاليجها عنبارنهين ـ

## جج کی فرضیت کے لیے مدینے کا خرجہ پاس ہونا شرط<sup>نہیں</sup>

مسئلہ (۱۲): جس کے پاس کے کی آمدور فت کے لائق خرج ہواور مدینے کا خرج نہ ہواس کے ذیبے حج فرض ہوگا۔ بعضے آدمی سجھتے ہیں کہ جب تک مدینے کا بھی خرچ نہ ہو، جانا فرض نہیں ، یہ بالکل غلط خیال ہے۔

#### ضروري وضاحت

مسائلِ جج بدون (بغیر) جج کیے نہ بمجھ میں آسکتے ہیں ، نہ یا درہ سکتے ہیں اور جب حج کو جاتے ہیں وہاں معلّم لوگ سب ہتلا دیتے ہیں ، اس لیے لکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اسی طرح عمرے کی ترکیب بھی وہاں جا کر معلوم ہوجاتی ہے۔

#### زيارت مدينه كابيان

اگر گنجائش ہوتو جے کے بعد یا جے سے پہلے مدینہ منورہ حاضر ہوکر جناب رسول مقبول ﷺ کے روضۂ مبارک اور مسجد نبوی ﷺ کی زیارت سے برکت حاصل کر ہے۔اس کی نبیت رسول مقبول ﷺ نے فر مایا ہے:"جس شخص نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی اس کو وہی برکت ملے گی جیسے میری زندگی میں کسی نے زیارت کی۔" یہ بھی فر مایا ہے:"جوشخص خالی جج کر لے اور میری زیارت کو نہ آئے اس نے میر ہے ساتھ بوی ہے مروتی کی۔" اوراس مسجد کے حق میں آپ ﷺ نے فر مایا ہے:"جس شخص نے اس میں ایک نماز پڑھی اس کو بچاس ہزار نماز کے برابر ثواب ملے گا۔" اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیدولت نصیب کرے اور نیک کا موں کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین ، یارب العالمین۔

#### تمرين

سوال 🛈 : کن لوگوں پر حج فرض ہے تفصیل ہے کھیں؟

سوال (از جس کے ذمے حج کرنا فرض ہواور وہ حج نہ کرے تو اس کے بارے ہیں حدیث شریف میں کیاوعیدیں وار دہوئی ہیں؟

ریات بریدی بریدی بیان بیان بریدی بریدی بیان بریدی ب

سوال ©: هج بدل کی تعریف کریں؟

سوال (١٠٠٥): كن لوگوں پر جج فرض نہيں ہے؟

weat Boom

#### كتاب النكاح

#### نكاح كابيان

## نکاح بڑی نعمت ہے

مسئلہ(۱): نکاح بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، دین اور دنیا دونوں کے کام اس سے درست ہوجاتے ہیں اور اس مسئلہ(۱) میں بہت فائدے اور بے انتہا مسلحتیں ہیں۔ آ دمی گناہ سے بچتا ہے، دلٹھکا نے ہوجا تا ہے، نیت خراب اور ڈانواں ڈول نہیں ہونے پاتی اور بڑی بات یہ ہے کہ فائدہ کا فائدہ اور تواب کا تواب، کیوں کہ میاں بیوی کا پاس بیٹھ کر محبت اور بیار کی باتیں کرنا، ہنسی دل گئی میں دل بہلا نافل نماز وں سے بھی بہتر ہے۔

## نکاح کے دورکن ،ایجاب وقبول

مسئلہ (۲): نکاح فقط دولفظوں سے بندھ جاتا ہے، جیسے کسی نے گواہوں کے روبرو (سامنے) کہا: ''میں نے اپنی لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کیا،''اس نے کہا:''میں نے قبول کیا۔''بس نکاح بندھ گیااور دونوں میاں بیوی ہو گئے، البتہ اگر اس کی کئی لڑکیاں ہوں تو فقط اتنا کہنے سے نکاح نہ ہوگا ،بل کہ نام لے کریوں کہے:''میں نے اپنی لڑکیاں ہوں تو فقط اتنا کہنے سے نکاح نہ ہوگا ،بل کہ نام لے کریوں کہے:''میں نے اپنی لڑکیاں تھہارے ساتھ کیا''وہ کہے:''میں نے قبول کیا۔''

مسئلہ(۳):کسی نے کہا:''اپنی فلانی لڑکی کا نکاح میرےساتھ کر دو۔''اس نے کہا:''میں نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا'' تو نکاح ہوگیا، چاہے پھروہ یوں کہے کہ میں نے قبول کیایا نہ کیے، نکاح ہوگیا۔

## دولهااوردهن كي عيين

مسئلہ (۲۷): اگرخودعورت وہاں موجود ہواوراشارہ کر کے یوں کہہ دے: ''میں نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کیا'' وہ کہے: ''میں نے قبول کیا'' تب بھی نکاح ہوگیا، نام لینے کی ضرورت نہیں اور اگر وہ خودموجود نہ ہوتو اس کا بھی نام له نکائے کے متعلق دیں (۱۰) مسائل ذکور ہیں۔ یا، آوارہ، پریشان، ڈگھانا۔ لے اور اس کے باپ کانام بھی اتنے زور سے لے کہ گواہ لوگ سن لیں اور اگر باپ کو بھی لوگ نہ جانتے ہوں اور فقط باپ کے نام لینے ہے معلوم نہ ہوتو دادا کانام بھی لینا ضروری ہے۔غرض میہ ہے کہ ایسا پہتہ مذکور ہونا جا ہے کہ سننے والے سمجھ لیس کہ فلانی کا نکاح ہور ہاہے۔

مسئلہ(۵): نکاح ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ کم ہے کم دو(۲) مردوں کے یا ایک مرداوردو(۲) عورتوں کے سامنے کیا جائے اور وہ لوگ اپنے کا نوں سے نکاح ہوتے اور وہ دونوں لفظ کہتے سنیں ، تب نکاح ہوگا۔اگر تنہائی میں ایک نے کہا:''میں نے اپنی کڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کیا'' دوسرے نے کہا:''میں نے قبول کیا'' تو نکاح نہیں ہوا۔ اس طرح اگر فقط ایک آ دمی کے سامنے کیا تب بھی نہیں ہوا۔

مسئلہ (۲):اگرمر دکوئی نہیں صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں تب بھی نکاح درست نہیں ہے، جا ہے دس (۱۰) بارہ (۱۲) کیوں نہ ہوں ، دوعورتوں کے ساتھ ایک مردضر ورہونا جا ہیے۔

## نابالغ اور كافركى كواہى كاحكم

مسئلہ (۷): اگر دومر دنو ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں تو بھی نکاح نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر مسلمان تو ہیں لیکن وہ دونوں یا ان میں ہے ایک ابھی جوان نہیں تب بھی نکاح درست نہیں۔ اسی طرح اگر ایک مرداور دوعور توں کے سامنے نکاح ہوا، لیکن وہ عور تیں ابھی جوان نہیں ہوئیں یاان میں سے ایک ابھی جوان نہیں ہوئی ہے تو نکاح صحیح نہیں ہے۔

### نکاح کے لیے بہترمقام

مسئلہ (۸): بہتریہ ہے کہ بڑے مجمع میں نکاح کیا جائے ، جیسے نمازِ جمعہ کے بعد جمعہ مسجد میں یا اور کہیں تا کہ نکاح کی خوب شہرت ہوجائے اور حجب چھپا کے نکاح نہ کرے کیکن اگر کوئی الیم ضرورت بڑگئی کہ بہت آ دمی نہ جان سکے تو خوب شہرت ہوجائے اور حجب چھپا کے نکاح نہ کرے کیکن اگر کوئی الیم ضرور موجود ہوں جواپنے کا نول سے نکاح ہوتے سنیں۔ خیر کم ہے کم دو (۲) مردیا ایک مرددو (۲) عور تیں ضرور موجود ہوں جواپنے کا نول سے نکاح ہوتے سنیں۔

### بالغ مردعورت كاخودا يجاب وقبول كرنا

مسئله (۹):اگرمردبھی جوان ہےادرعورت بھی جوان ہے تو وہ دونوں ابنا نکاح خود کر سکتے ہیں۔دو(۲) گواہوں مسئلہ (۹):اگرمردبھی جوان ہے ادرعورت بھی جوان ہے تو وہ دونوں ابنا نکاح خود کر سکتے ہیں۔دو(۲) گواہوں کے سامنے ایک کہددے: ''میں نے اپنا نکاح تیرے ساتھ کیا'' دوسرا کہے: ''میں نے قبول کیا''بس نکاح ہو گیا۔

## نكاح ميں وكيل بنانا

مسئلہ(۱۰) :کسی نے اپنا نکاح خودنہیں کیا ،بل کہ کسی سے کہہ دیا:''تم میرا نکاح کسی سے کردو'' یا یوں کہا:''میرا نکاح فلانے سے کردو' اوراس نے دوگواہوں کے سامنے کردیا تب بھی نکاح ہوگیا،اباگروہ! نکار بھی کرے تب بھی پچھنیں ہوسکتا۔

#### تمرين

سوال 🛈: نکاح کتخلفظوں ہے بندھ جاتا ہے؟

سوال ( : کیا نکاح میں لڑکی کا اور اس کے باپ دادا کا نام لیناضروری ہے؟

سوال 💬 : نکاح میں کتنے گواہ ہونے چاہمییں اور کیا گواہوں میں عور تیں بھی ہوسکتی ہیں؟

سوال 🖰: گواہوں کی کیاشرا بَط ہیں؟

سوال ( : نکاح کس جگه کرنا بہتر ہے؟

سوال 🛈 : کیابالغ مردعورت اپنا نکاح خودکر کیتے ہیں؟

#### فصل في المحرّمات

# جن لوگوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کا بیان کا بیان محر مات ابدید کا بیان محر مات ابدید کا بیان

مسئلہ (۱): اپنی اولا دے ساتھ اور پوتی ، پڑپوتی اور نواسی وغیرہ کے ساتھ نکاح درست نہیں۔
مسئلہ (۲): اپنی بہن ، بھانجی ، بھوپھی ، خالہ کے ساتھ نکاح درست نہیں اور شریعت میں بہن وہ ہے جوایک
مسئلہ (۲): اپنی بہن ، بھانجی ، بھوپھی ، خالہ کے ساتھ نکاح درست نہیں اور شریعت میں بہن وہ ہے جوایک
ماں باپ ہے بھویاان دونوں کا باپ ایک ہواور ماں دو ہوں یا ان دونوں کی ماں ایک ہواور باپ دو ہوں ۔ بیسب
بہنیں ہیں اور جس کا باپ بھی الگ ہواور ماں بھی الگ ہووہ بہن نہیں ، اس سے نکاح درست ہے۔
مسئلہ (۳): ساس کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں ہے ، چاہے لڑکی کی رخصتی ہو بھی ہواور دونوں میاں ہوی ایک
ساتھ رہے ہوں یا ابھی رخصتی نہ ہوئی ہو، ہر طرح نکاح حرام ہے۔

## دوبہنوں سے نکاح کا حکم

مسئلہ (۲) جب تک ایک بہن نکاح میں رہے تب تک دوسری بہن سے نکاح درست نہیں۔البتہ اگر منکوحہ بہن مسئلہ (۲) جب تک ایک بہن نکاح میں رہے تب تک دوسری بہن سے نکاح درست ہے اور طلاق کی عدت مرگئی یا خاوند نے اسے طلاق دے دی اور عدت بوری ہو چکی تو اب دوسری سے نکاح درست ہے اور طلاق کی عدت بوری ہونے نے پہلے نکاح درست نہیں۔

. مسکلہ(۵):اگرایک مرد نے دو بہنوں سے نکاح کیا تو جس کا نکاح پہلے ہواوہ سیجے ہےاور جس کا بعد میں کیا گیا ہووہ نہیں ہوا۔

## جن دوعورتوں سے بیک وفت نکاح درست ہیں

مسکلہ (۲):ایک مرد کا نکاح ایک عورت سے ہوا تو اب جب تک وہ عورت اس کے نکاح میں رہے تو اس کی پھوپھی اوراس کی خالہ اور بھانجی اور بیتجی کا نکاح اس مرد سے ہیں ہوسکتا۔

ا اس عنوان کے تحت ( ۴۲) مسائل زکور ہیں۔



مسئلہ(۷): جن دوعورتوں میں ایسارشتہ ہو کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی عورت مرد ہوتی تو آپس میں دونوں کا نکاح نہ ہوسکتا ، ایسی عورتیں ایک ساتھ ایک مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتیں ، جب ایک مرجائے یا طلاق مل جائے اور عدت گزرجائے تب مردد وسری عورت سے نکاح کرے۔

مسکلہ(۸):ایک عورت ہے اوراس کی سوتیلی لڑکی ہے، بیدونوں ایک ساتھ اگر کسی مردے نکاح کرلیں تو درست ہے۔

## لے یا لک اور غیرسگی بہنوں سے نکاح کا حکم

مسئلہ (۹): لے پالک کاشریعت میں کوئی اعتبار نہیں ،لڑ کا بنانے سے سچ مچ وہ لڑ کانہیں ہوجا تا ،اس لیے متبنی سے نکاح کرلینا درست ہے۔

مسئلہ(۱۰):اگرسگی بھانجی نہیں، بل کہ رشتے کی بھانجی ہے تو اس سے نکاح درست ہے،ای طرح اگر کسی دور کے رشتے سے پھوپھی یا بھانجی یا بھیتجی ہوتی ہواس ہے بھی نکاح درست ہے۔ایسے ہی اگراپنی بہن نہیں ہے، بل کہ چپا زاد بہن ہے یا موموں زادیا بھوپھی زادیا خالہ زاد بہن ہے اس ہے بھی نکاح درست ہے۔

مسئلہ(۱۱):اسی طرح دوبہبیں اگر سگی نہ ہوں ، ماموں زادیا چپازادیا پھوپھی زادیا خالہ زاد بہبیں ہوں تو ان دونوں سے ایک مردایک ساتھ ہی نکاح کرسکتا ہے ایسی رشتہ کی بہن کے نکاح میں رہتے ہوئے دوسری بہن سے نکاح درست ہے۔ یہی حال پھوپھی اور خالہ وغیرہ کا ہے کہا گر کوئی دور کارشتہ نکلتا ہوتو پھوپھی ہمیتجی اور خالہ، بھا نجی کا ایک ساتھ ہی ایک مرد سے نکاح درست ہے۔

## رضاعت کی وجہ سے جور شنے حرام ہیں

مسکلہ (۱۲): جتنے رشتے نسب کے اعتبار سے حرام ہیں، وہ رشتے دودھ پینے کے اعتبار سے بھی حرام ہیں، یعنی (دودھ پینے والی لڑکی) کا دودھ پلانے والی کے شوہر سے نکاح درست نہیں، کیوں کہ وہ اس کا باپ ہوا اور (دودھ پینے والی لڑکی کا) دودھ شریک بھائی سے نکاح درست نہیں۔جس (لڑکے) کواس (دودھ پلانے والی) نے دودھ پلایا ہے والی کا دودھ نہیں، کیوں کہ وہ اس کی اولاد پلایا ہے اس (لڑکے) سے اور اس کی اولاد سے (دودھ پلانے والی کا) نکاح درست نہیں، کیوں کہ وہ اس کی اولاد ہے گودلیا ہوا بجد سے گودلیا ہوا ہے۔ سے گودلیا ہوائے۔ سے گودلیا ہوائے ہوئے ہے۔

(مکتبهشایسلم)

ہوئی۔ ( دودھ پینے والی لڑکی کا) دودھ کے حساب سے ماموں ، بھانجا ، بچا، بھتیجا سب سے نکاح حرام ہے۔ اسی طرح دودھ پینے والے لڑکے کا دودھ کے حساب سے خالہ ، بھانجی ، پھوپھی ، بھتیجی سب سے نکاح حرام ہے۔ مسکلہ (۱۳): دودھ شریک دوبہنیں ہوں تو ان دونوں بہنوں کوایک ساتھ ایک مرد نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ غرض ہی کہ جو تھم او پر بیان ہو چکا دودھ کے رشتوں میں بھی وہی تھم ہے۔

## بد کاری کرنے اور ہاتھ لگانے سے بھی حرمت ثابت ہوجاتی ہے

مسکلہ (۱۲۳):کسی مرد نے کسی عورت سے زنا کیا تو اب اس عورت کی ماں اوراس عورت کی اولا دیے ساتھا اس مرد کا نکاح کرنا درست نہیں ۔

مسئلہ (۱۵):کسی مرد نے جوانی کی خواہش ہے کسی عورت پر ہاتھ ڈالاتو وہ مرداس عورت کی ماں اور اولا دیر (ہمیشہ کے لیے )حرام ہوگیا۔اسی طرح کسی عورت نے جوانی کی خواہش کے ساتھ بدنیتی ہے کسی مرد کو ہاتھ لگایا تو اس عورت کی ماں اور اولا دکواس مرد ہے نکاح کرنا نا جائز ہے۔

مسئلہ (۱۶): رات کواپنی بیوی کو جگانے کے لیے اٹھا، مگر خلطی سے لڑکی (بیٹی) پر ہاتھ پڑ گیایا ساس پر ہاتھ پڑ گیااور بیوی سمجھ کر جوانی کی خواہش کے ساتھ اس کو ہاتھ لگایا تو اب وہ مردا پنی بیوی پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا، اب کوئی صورت جائز ہونے کی نہیں ہے اور لازم ہے کہ بیمر داب اس عورت کو طلاق دے دے۔

مسئلہ (۱۷) بسی لڑ کے نے اپنی سونتلی ماں پر بدنیتی سے ہاتھ ڈال دیا تواب وہ عورت اپنے شوہر پر بالکل حرام ہوگئ اب سی صورت سے حلال نہیں ہوسکتی اور اگر اس سونتلی ماں نے سونتیل ٹرے کے ساتھ ایسا کیا تب بھی یہی تھم ہے۔ مسئلہ (۱۸): جس عورت کا شوہر نہ ہوا ور اس کو بدکاری سے حمل ہواس کے ساتھ بھی نکاح درست ہے ، لیکن بچہ بیدا ہونے سے پہلے صحبت کرنا درست نہیں۔ البتہ جس نے زنا کیا تھا اگر اسی سے نکاح ہوا ہوتو صحبت بھی درست ہے۔

## مسلمان کااہل کتاب سے نکاح کرنے کا حکم

مسئلہ (۴۹): مسلمان مرد کا نکاح مسلمان اور اہلِ کتاب عورت سے درست ہے اور مسلمان عورت کا نکاح مسلمان اللہ طلاق دینے کا مطلب یہ ہے کہ مردعورت کو کہدوے کہ میں نے شمصیں چھوڑ دیا تا کہ عدت کے بعدعورت دوسری جگدنکاح کر سکے، دیسے طلاق دینے کا فائدونہیں، اس لیے کہ عورت تو پہلے سے مرد ہرم م موچک ہے۔

مرد کےسواکسی اور مذہب والے مرد سے درست نہیں۔

## دورانِ عدت نکاح کرنے کا حکم

مسکلہ(۲۰):کسی عورت کے میاں نے طلاق دے دی یا مرگیا تو جب تک طلاق کی عدت اور مرنے کی عدت پوری نہ ہو چکے تب تک دوسرے مرد سے نکاح کرنا درست نہیں۔

## نكاح برنكاح كأحكم

مسکلہ(۲۱): جسعورت کا نکاح کسی مرد سے ہو چکا ہوتو اب بغیرطلاق لیے اور عدت پوری کیے دوسرے مرد سے نکاح کرنا درست نہیں۔

## چار بیو یوں کی موجود گی میں یا نچویں سے نکاح کا حکم

مسئلہ(۲۲): جس مرد کے نکاح میں چارعور تیں ہوں اب اس کو پانچویں عورت کے ساتھ نکاح کرنا درست نہیں اور ان جار میں سے اگر اس نے ایک کو طلاق دے دی تو جب تک طلاق کی عدت پوری نہ ہو چکے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کرسکتا۔

#### تمرين

سوال 🛈 : جن عورتوں کے ساتھ نکاح کرناحرام ہےان کو مخضراً ذکر کریں۔

سوال (ایک بہن نکاح میں ہوتو دوسری سے نکاح کرنا کیسا ہے اور اگر دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کیا تو کیا تھم ہے؟

سوال 👚: کن د وعورتوں کوایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا درست نہیں؟

سوال النا كيالي يالك الكاح كرناجا تزام؟

سوال ( : نکاح میں دودھ کے رشتوں کا کیا تھم ہے تفصیل ہے کھیں؟

سوال 🛈: اگر غلطی ہے شہوت کا ہاتھ اپنی بیٹی یا ساس پر پڑ گیا تو کیا تھم ہے؟

سوال (ے: کیا مسلمان مرد کا نکاح کافرعورت سے اور مسلمان عورت کا نکاح کافر مرد سے درست ہے؟

#### باب الأولياء

## ولی کابیان ولی کون ہوسکتا ہے؟

مسئلہ(۱):الرکی اوراڑ کے کے نکاح کرنے کا جس کواختیار ہوتا ہے اس کو' ولی' کہتے ہیں۔

مسئلہ (۲): اڑکی اور لڑکے کا ولی سب سے پہلے اس کا باپ ہے، اگر باپ نہ ہوتو دادا، وہ نہ ہوتو پر دادا، اگر ہے لوگ
کوئی نہ ہوں تو سگا بھائی، سگا بھائی نہ ہوتو سو تیلا بھائی یعنی باپ شریک بھائی، پھر بھتیجا کا لڑکا، پھر بھتیجے کا لوتا،
ہولوگ نہ ہوں تو سگا بچیا، پھر سو تیلا بچیا، لیعنی باپ کا سو تیلا بھائی، پھر سٹے بچیا کا لڑکا پھر اس کا بوتا، پھر سو تیلے بچیا کا لڑکا
پھراس کا بوتا، یہ کوئی نہ ہوں تو باپ کا بچیا ولی ہے، پھراس کی اولا د۔ اگر باپ کا بچیا اور اس کے لڑکے، بوتے، پڑ بوتے
کوئی نہ ہوں تو دادا کا بچیا، پھراس کے لڑکے، بوتے، پھر پڑ بوتے وغیرہ یہ کوئی نہ ہوں تب ماں ولی ہے، پھر دادی، پھر
نانی، پھر خقیقی بہن، پھر سو تیلی بہن جو باپ شریک ہو، پھر جو بھائی بہن ماں شریک ہوں، پھر پھوپھی، پھر
ماموں، پھر خالہ وغیرہ۔

مسئلہ(۳): نابالغ شخص کسی کاولی نہیں ہوسکتااور کافرکسی مسلمان کاولی نہیں ہوسکتااور مجنون پاگل بھی کسی کاولی نہیں ہے۔ ایر دور

### بالغ عورت برولي كااختيار

(مكتّب بيثالب لم

کے پاس فریاد کرے وہ نکاح توڑ دے، لیکن اس فریاد کاحق اس ولی کو ہے جس کا ذکر ماں سے پہلے آیا ہے، یعنی باپ سے لے کر دا داکے چیا کے بیٹوں ، یوتوں تک۔

مسئلہ(۵): کسی ولی نے جوان لڑکی کا نکاح بغیر اس سے پونتھے اور (بغیر) اجازت لیے کردیا تو وہ نکاح اس کی اجازت پرموقوف ہے، اگر وہ لڑکی اجازت دیتو نکاح ہو گیا اور اگر وہ راضی نہ ہوا ور اجازت نہ دیتو نہیں ہوا اور اجازت کا طریقہ آگے آتا ہے۔

#### لركى سے اجازت لينے كاطريقه

مسئلہ (۲): جوان کنواری لڑکی ہے ولی نے آ کرکہا: ''میں تمہارا نکاح فلانے کے ساتھ کیے دیتا ہوں یا کر دیا ہے''
اس پر وہ چپ ہورہی یا مسکرا دی یا رونے لگی توبس یہی اجازت ہے۔ اب وہ ولی نکاح کر دی توضیح ہوجائے گایا
کر چکا تھا توضیح ہوگیا، یہ بات نہیں ہے کہ جب زبان سے کہے تب ہی اجازت مجھی جائے، جولوگ زبر دئی کرکے
زبان ہے قبول کراتے ہیں، براکرتے ہیں۔

مسئلہ (۷): ولی نے اجازت لیتے وقت شوہر کا نام نہیں لیا، نہاس کو پہلے ہے معلوم ہے تو ایسے چپ رہنے ہے رضا مندی ثابت نہ ہوگی اور اجازت نہ سمجھیں گے، بل کہ نام ونشان ہتلا ناضر وری ہے، جس سے لڑکی اتناسمجھ جائے کہ بیہ فلا ناشخص ہے۔اسی طرح اگر مہر نہیں ہتلا یا اور مہر مثل سے بہت کم پر نکاح پڑھ دیا تو بدون اجازت عورت کے نکاح نہ ہوگا،اس کے لیے قاعدے کے موافق پھرا جازت لینی جا ہے۔

مسئلہ (۸): اگر وہ لڑی کنواری نہیں ہے، بل کہ ایک نکاح پہلے ہو چکا ہے بید دوسرا نکاح ہے، اس سے اس کے ولی نے اجازت لی اور پوچھا تو فقط چپ رہنے سے اجازت نہ ہوگی، بل کہ زبان سے کہنا چاہیے، اگر اس نے زبان سے نہیں کہا، فقط چپ رہنے کی وجہ سے ولی نے نکاح کر دیا تو نکاح موقوف رہا، بعد میں اگر وہ زبان سے منظور کر لے تو نکاح ہوگیا اور اگر منظور نہ کر ہے تو نہیں ہوا۔

مسئلہ (۹): باپ کے ہوتے ہوئے بچایا بھائی وغیرہ کسی اور ولی نے کنواری لڑکی سے اجازت مانگی تو اب فقط چپ رہے سے اجازت نہ ہوگی ، بل کہ زبان سے اجازت دیت اجازت ہوگی ، ہاں! اگر باپ ہی نے ان کواجازت لینے کے واسطے بھیجا ہوتو فقط چپ رہنے سے اجازت ہوجائے گی۔خلاصہ یہ ہے کہ جو دلی سب سے مقدم ہواور شرع کینے کے واسطے بھیجا ہوتو فقط چپ رہنے سے اجازت ہوجائے گی۔خلاصہ یہ ہے کہ جو دلی سب سے مقدم ہواور شرع

www.besturdubooks.wordpress.com

سے اس کو پوچھے کا حق ہو، جب وہ خود یا اس کا بھیجا ہوا آ دمی اجازت لے تب چپ رہنے سے اجازت ہوگی اورا گر حق تھا دادا کا اور پوچھا بھائی نے یاحق تو تھا بھائی کا اور پوچھا بچانے تو ایسے وقت چپ رہنے سے اجازت نہ ہوگی۔ مسئلہ (۱۰): ولی نے بغیر پوچھے اور بغیر اجازت لیے نکاح کر دیا، بھر نکاح کے بعد خود ولی نے یا اس کے بھیجے ہوئے کسی آ دمی نے آ کر خبر کر دی کہ تمہارا نکاح فلا نے کے ساتھ کر دیا گیا تو اس صورت میں بھی چپ رہنے سے اجازت ہوجائے گی اور نکاح سیجے ہوجائے گا اور اگر کسی اور نے خبر دی تو اگر وہ خبر دینے والا نیک معتبر آ دمی ہے یا دو شخص ہیں تب بھی چپ رہنے سے نکاح سیجے ہوجائے گا اور اگر خبر دینے والا ایک شخص اور غیر معتبر ہے تو چپ رہنے سے نکاح سیج نہ ہوگا ، بل کہ موقوف رہے گا ، جب زبان سے اجازت دے دے یا کوئی اور ایسی بات پائی جائے جس سے اجازت

مسکلہ(۱۱): جس صورت میں زبان ہے کہنا ضروری ہواور زبان ہے عورت نے نہیں کہا، کیکن جب میاں اس کے پاس آیا توصحبت سے انکارنہیں کیا تب بھی نکاح درست ہوگیا۔

## بالغ لڑ کے برولی کااختیار

مسئلہ(۱۲): یبی تھم لڑکے کا ہے کہ اگر جوان ہوتو اس پر زبرد سی نہیں کر سکتے اور ولی بغیر اس کی اجازت کے نکاح نہیں کرسکتا۔اگر بغیر پو چھے نکاح کر دے گا تو اجازت پرموقو ف رہے گا۔اگر اجازت دے دی تو ہو گیا نہیں تو نہیں ہوا،البتہ اتنافرق ہے کہ لڑکے کے فقط حیپ رہنے ہے اجازت نہیں ہوتی ، زبان سے کہنا اور بولنا چاہیے۔

## نابالغ لڑ کے بالڑ کی کے ولی کے احکام

مسکلہ (۱۳): اگر لڑکی یا لڑکا نابالغ ہوتو وہ خود مختار نہیں ہے، بغیر ولی کے اس کا نکاح نہیں ہوتا، اگر اس نے بغیر ولی کے اپنا نکاح کر لیایا کسی اور نے کر دیا تو ولی کی اجازت پر موقوف ہے، اگر ولی اجازت دے گا تو نکاح ہوگا نہیں تو نہ ہوگا اور ولی کو اس کے نکاح کر نے نہ کرنے کا پوراا ختیار ہے۔ نابالغ لڑکیاں اور لڑکے اس نکاح کو اس وقت رد نہیں کر سکتے، چاہے وہ نابالغ لڑکی کنواری ہویا پہلے کوئی اور نکاح ہوچکا ہوا ور زھتی بھی ہوچکی ہو، دونوں کا ایک تھم ہے۔ مسکلہ (۱۲۷): نابالغ لڑکی یا لڑکے کا نکاح اگر باپ نے یا دا دانے کیا ہے تو جوان ہونے کے بعد بھی اس نکاح کور د

نہیں کر سکتے ، چاہے اپنے میل میں کیا ہو یا ہے میل کم ذات والے سے کر دیا ہوا ور جا ہے مہرمثل پر نکاح کیا ہویا اس سے بہت کم پر نکاح کر دیا ہو، ہرطرح نکاح صحیح ہےاور جوان ہونے کے بعد بھی وہ پچھ ہیں کر سکتے ۔

#### خيار بلوغ كابيان

مسئلہ (۱۵): اور اگر باپ دادا کے سواکسی اور ولی نے (نابالغ لڑکے اور لڑکی کا) نکاح کیا ہے اور (لڑکی کا) جس (لڑکے کے ساتھ ) نکاح کیا ہے وہ لڑکا ذات میں برابر درجے کا بھی ہے اور مہر بھی مہر مثل مقرر کیا ہے اس صورت میں اس وقت تو نکاح سیحے ہوجائے گا،لیکن جوان ہونے کے بعدان کواختیار ہے، جا ہے اس نکاح کو باقی رکھیں جا ہے مسلمان حاکم کے پاس نالش (فریاد) کر کے تو ڑ ڈالیس اور اگر اس ولی نے لڑکی کا نکاح کم ذات والے مردے کردیا ہے مہر مثل سے بہت کم پرنکاح کر دیا ہے یا لڑکے کا نکاح جس عورت سے کیا ہے اس کا مہر اس عورت کے مہر مثل سے بہت کم پرنکاح کر دیا ہے یا لڑکے کا نکاح جس عورت سے کیا ہے اس کا مہر اس عورت کے مہر مثل سے بہت نیادہ مقرر کر دیا تو وہ نکاح نہیں ہوا۔

مسکلہ (۱۷): باپ اور دادا کے سواکسی اور نے نکاح کردیا تھا اور لڑی کو اپنے نکاح ہوجانے کی خبرتھی ، پھر جوان ہوگئی اور اب تک اس کے میاں نے اس سے صحبت نہیں کی تو جس وقت جوان ہوئی ہے فور ااسی وقت اپنی ناراضی ظاہر کرد ہے کہ ''میں راضی نہیں ہوں '' یا یوں کہے: ''میں اس نکاح کو باقی رکھنا نہیں جاہتی'' چاہے اس جگہ کوئی اور ہو چاہے نہیں بال کہ بالکل تنہا بیٹی ہو ہر حال میں کہنا چاہیے ، لیکن فقط اس سے نکاح نہ ٹوٹے گا۔ شرعی حاکم کے پاس جائے ، وہ نکاح توڑ دے تب نکاح ٹوٹے گا۔ جوان ہونے کے بعد اگر ایک دوئے ہی چیدر ہے گی تو اب کا ختیار نہ در ہے گا اور اگر اس کو اپنے نکاح کی خبر نہی جوان ہونے کے بعد اگر ایک لخظ بھی چپ رہے گی تو جس وقت خبر ملی ہے نوز اسی وقت نکاح سے فور اسی وقت نکاح سے فور اسی وقت نکاح سے فور اسی کا میاں صحبت کر چکا تب جوان ہوئی تو فور اجوان ہوتے ہی خبر پاتے ہی انکار کرنا ضروری مسئلہ (۱۷): اور اگر اس کا میاں صحبت کر چکا تب جوان ہوئی تو فور اجوان ہوتے ہی خبر پاتے ہی انکار کرنا ضروری نہیں ہے ، بل کہ جب تک اس کی رضا مندی کا حال معلوم نہ ہوگا تب تک تبول کرنے نہ کرنے کا اختیار باقی ہے ، خبیان مانہ گر رجائے ، ہاں! جب اس نے صاف زبان سے کہدویا کہ ''میں منظور کرتی ہوں' یا کوئی اور ایک بات پائی گئی جس سے رضا مندی ثابت ہوئی ، جیسے اپنے میاں کے ساتھ تنہائی میں میاں بی بی کی طرح رہی تو اب بات پائی گئی جس سے رضا مندی ثابت ہوئی ، جیسے اپنے میاں کے ساتھ تنہائی میں میاں بی بی کی طرح رہی تو اب بات پائی گئی جس سے رضا مندی ثابت ہوئی ، جیسے اپنے میاں کے ساتھ تنہائی میں میاں بی بی کی طرح رہی تو اب احتیار جا اور نکاح لازم ہوگیا۔

## اقرب ولی نہ ہونے کی حالت میں نکاح کا حکم

مسئلہ(۱۸): قاعدے ہے جس ولی کونابالغہ کے نکاح کرنے کاحق ہے وہ پردیس میں ہے اورا تنادور ہے کہ اگراس کا انتظار کریں اوراس سے مشورہ لیں تو یہ موقع ہاتھ سے جاتار ہے گا اور پیغام دینے والا اتنا انتظار نہ کرے گا اور پھر ایک جگہ مشکل سے ملے گی تو الیں صورت میں اس کے بعد والا ولی بھی نکاح کرسکتا ہے۔ اگر اس نے بغیر اس کے بعد والا ولی بھی نکاح کردیا تو نکاح ہوگیا اورا گرا تنا دور نہ ہوتو بغیر اس کی رائے لیے دوسرے ولی کونکاح نہ کرنا جا ہے۔ اگر کر کے اتوای ولی کی اجازت دے تبضیح ہوگا۔

مسئلہ (۱۹): ای طرح اگر حق دار ولی کے ہوتے دوسرے ولی نے نابالغ کا نکاح کردیا جیسے حق تو تھا بھائی کا اور نکاح کردیا دادانے اور باپ سے بالکل رائے نہیں لی تو وہ نکاح باپ کی اجازت پر موقوف رہے گایا حق تو تھا بھائی کا اور نکاح کردیا جیانے تو بھائی کی اجازت پر موقوف رہے گایا حق تو تھا بھائی کا اور نکاح کردیا جیانے تو بھائی کی اجازت پر موقوف ہے۔

## ولی ہونے میں بیٹاباپ پرمقدم ہے

مسئلہ (۲۰): کوئی عورت پاگل ہوگئی اور عقل جاتی رہی اور اس کا جوان لڑ کا بھی موجود ہے اور باپ بھی ہے ، اس کا نکاح کرناا گرمنظور ہوتو اس کا ولی لڑ کا ہے ، کیوں کہ وئی ہونے میں لڑ کا باپ سے بھی مقدم ہے۔

#### تمرين

سوال ((): ولي س كو كهته بين؟

سوال (از ولی کون کون بین بالتر تیب ذکر کریں؟

سوال النع الغيورت اپنانكاح ولى كى اجازت كے بغير كرلے تو كياولى نكاح ترو واسكتا ہے؟

سوال (این این این کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر کروایا جا سکتا ہے؟

سوال ( جوان لا کی ہے اجازت کاطریقہ تفصیل ہے درج کریں۔

سوال (از): تابالغ کا نکاح ولی نے کردیا ہوتو اس کا حکم تفصیل ہے تکھیں کہ س صورت میں بیہ

نكاح رد موسكتا ہے اوركس صورت ميں ردہيں موسكتا؟

سوال ﷺ: دور کے ولی کوئس صورت میں نکاح کاحق ہے اور جب دور کے ولی کوحق نہ ہواور نکاح کردیے تواس کا کیا تھم ہے؟

#### فصل في الكفاء ة

## کون کون لوگ اینے برابر کے اور اینے میل کے ہیں اور کون کون برابر کے ہیں کے

مسکلہ(۱) شرع میں اس کا بڑا خیال کیا گیا ہے کہ بے میل اور بے جوڑ نکاح نہ کیا جائے ، یعنی لڑکی کا نکاح کسی ایسے مرد سے مت کروجواس کے برابر در ہے کا اور اس کی ٹکر کانہیں۔

مسکلہ(۲): برابری کئی قتم کی ہوتی ہے:(۱) نسب میں برابر ہونا (۲)مسلمان ہونے میں (۳) دین داری میں (۴)مال میں(۵) پیشے میں ۔

#### نسب میں برابری کابیان

مسئلہ(۳): نسب میں برابری توبہ ہے کہ شنخ ،سیّد ،انصاری اورعلوی بیسب ایک دوسرے کے برابر ہیں ، یعنی اگر چہ سیّدول کارتبہ اوروں ہے بڑھ کر ہے ، نیکن اگر سیّد کی لڑکی شنخ کے یہاں بیاہ گئی توبیه نہیں گے کہ اپنے میل میں نکاح نہیں ہوا ،بل کہ رہمی میل ہی ہے۔

مسکلہ (۳): نسب میں اعتبار باپ کا ہے ماں کا کچھا عتبار نہیں ،اگر باپ سیّد ہے تو لڑکا بھی سیّد ہے اور اگر باپ شخ ہے تو لڑکا بھی شخ ہے ، ماں چاہے جیسی ہو۔اگر کسی سیّد نے کوئی باہر کی عورت گھر میں ڈال لی اور اس سے نکاح کر لیا تو لڑ کے سیّد ہوئے اور در ہے میں سب سیّدول کے برابر ہیں ، ہاں! یہ اور بات ہے کہ جس کے ماں باپ دونوں عالی خاندان ہوں اس کی زیادہ عزت ہے ،لیکن شرع میں سب ایک ہی میل کے کہلائیں گے۔

**مسئلہ(۵) بغل، پٹھان سب ایک قوم ہیں ، بیشخوں سیّدوں کی ٹکر کے ہیں۔ اگر شیخ یا سیّد کی لڑکی ان کے یہاں بیاہ آئی تو نہیں سے کہ بے میل اور گھٹ کر نکاح ہوا۔** 

### مسلمان ہونے میں برابری کابیان

مسئلہ (۲):مسلمان ہونے میں برابری کا اعتبار فقط مخل، پٹھان وغیرہ اور قوموں میں ہے۔شیخوں ،سیّدوں ،علویوں ا اس عنوان کے تحت کیارہ (۱۱) مسائل ذکور ہیں۔



اورانصاریوں میں اس کا پچھاعتبار نہیں ہے، تو جو شخص خود مسلمان ہوگیا اور اس کا باپ کا فرتھا، وہ شخص اس عورت کے برابر کا نہیں جوخود بھی مسلمان سے اور اس کا باپ بھی مسلمان تھا اور جو شخص خود مسلمان ہے اور اس کا باپ بھی مسلمان ہے۔ بہتین اس کا دادا مسلمان نہیں، وہ اس عورت کے برابر کا نہیں جس کا دادا بھی مسلمان ہے۔ مسئلہ (ے): جس کے باپ، دادا دونوں مسلمان ہوں، لیکن پردادا مسلمان نہ ہوتو وہ شخص اس عورت کے برابر سمجھا جائے گا جس کی کئی پشتیں مسلمان ہوں۔خلاصہ یہ کہ دادا تک مسلمان ہونے میں برابری کا اعتبار ہے، اس کے بعد پر دادا اور گر دادا میں ضروری نہیں ہے۔

#### وین داری میں برابری کا بیان

مسئلہ(۸): دین داری میں برابری کا بیمطلب ہے کہ ایساشخص جو دین کا پابندنہیں ، کیا (غنڈ ا) شہد ا (بدمعاش) شرابی ، بدکار آدمی نیک بخت ، پارسا دین دارعورت کے برابر کانہ مجھا جائے گا۔

#### مال میں برابری کا بیان

مسئلہ (۹): مال میں برابری کے بیم عنی ہیں کہ بالکل مفلس مختاج ، مال دارعورت کے برابر کانہیں ہے۔ اگروہ بالکل مفلس مختاج ، مال دارعورت کے برابر کانہیں ہے۔ اگروہ بالکل مفلس نہیں ، بل کہ جتنا مہر پہلی رات کو دینے کا دستور ہے اتنا مہر دے سکتا ہے اور نفقہ بھی تو اپنے میل اور برابر کا ہے ، اگر چہ سارا مہر نہ دے سکے اور بیضروری نہیں کہ جتنے مال داراڑکی والے ہیں لڑکا بھی اتنا ہی مال دار ہو با اس کے قریب قریب مال دار ہو۔

#### ينشير ميں برابری کابيان

مسکلہ(۱۰): پیشے میں برابری یہ ہے کہ جولا ہے درزیوں کے میل اور جوڑ کے نہیں ،اسی طرح نائی دھونی وغیرہ بھی درزی کے برابر کے نہیں۔ مسکلہ (۱۱): دیوانہ یا گل آ دمی ، ہوشیار ، تمجھ دارعورت کے میل کانہیں۔

#### تمرين

سوال ①: نکاح میں برابری لڑکی کے لیے معتبر ہے یالڑ کے کے لیے نیز کتنی چیزوں میں برابری معتبر ہے مخضراً ذکر کریں؟

سوال (انسبيس برابري كاكيا مطلب بي تفصيل ي الكيسي؟

سوال اور پیتے میں برابری کا کیا مطلب ہے، بیان کریں؟

#### شريعت ياجهالت

کر اس کتاب میں جناب محمد پالن حقانی گراتی صاحب کے بے انتہا مقبول اور ہر دل عزیز وعظ ہیں، جنہوں کے شرک و بدعات ، غیر اسلامی رسو مات وتو ہمات کا قلع قبع کر کے عوام وخواص کوصوم وصلو ق کا پابنداور سنت نبوی ﷺ کا پیروکارینایا ہے۔

کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے اور وحدانیت کی نعمت سمجھنے کے لئے یہ بہترین کتاب ہے۔

مرکہ اب المحمد للله اس کتاب کی از سرنوضیح کی گئی اور مشکو ۃ ومظا ہر حق کے حوالہ جات کی تحقیق ومراجعت کے اس کتاب کی از سرنوضیح کی گئی اور مشکو ۃ ومظا ہر حق کے حوالہ جات کو حاشیہ میں کر دیا گیا۔

المراعتبارے لائق مطالعہ۔ کے ایک قیمتی سرمایہ اور ہراعتبارے لائق مطالعہہ۔



#### باب المهر

## مهر کا بیان مهر کا جیم

مسکلہ(۱): نکاح میں جاہے مہر کا کچھ ذکر کرے جاہے نہ کرے، ہر حال میں نکاح ہوجائے گا،کیکن مہر دینا پڑے گا بل کہا گرکوئی بیشر طکر لے کہ ہم مہر نہ دیں گے بغیر مہر کا نکاح کرتے ہیں تب بھی مہر دینا پڑے گا۔

## مهركى كم نسيكم اورزياده سيے زيادہ مقدار

مسئلہ (۲): کم ہے کم مہرکی مقدارتخینا پونے تین روپے بھر چاندی ہے اور زیادہ کی کوئی حدنہیں، چاہے جتنا مقرر کر لے لیکن مہر کا بہت بڑھانا اچھانہیں، سواگر کسی نے فقط ایک روپیہ بھر چاندی یا ایک روپیہ یا ایک اٹھنی مہر مقرر کر کے نکاح کیا، تب بھی پونے تین روپے بھر چاندی دینی پڑے گی، شریعت میں اس سے کم مہر نہیں ہوسکتا اوراگر رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دیے قاس کا آ دھا دے۔

بورامهركب لازم ہوتاہے

مسکلہ (۳) بھی نے دس روپے یا بیس یا سو یا ہزار آپا پی حیثیت کے موافق کچھ مہر مقرر کیا اور بیوی کورخصت کرالایا اور اس سے صحبت کی یاصحبت تو نہیں کی ، لیکن تنہائی میں میاں بیوی کسی الیم جگہ رہے جہاں صحبت کرنے سے رو کئے والی اور منع کرنے والی کوئی بات نہیں ہوئی تقی تو پورا مہر جتنا مقرر کیا ہے اواکر نا واجب ہے اوراگر بیکوئی بات نہیں ہوئی اور مرد نے طلاق دے دی تو آ دھا مہر لاکا یا لاکی مرگئی تب بھی پورا مہر و بنا واجب ہے اوراگر بیکوئی بات نہیں ہوئی اور مرد نے طلاق دے دی تو آ دھا مہر و بنا واجب ہے اوراگر میکوئی بات نہیں ہوئی اور مرد نے طلاق دے دی تو آ دھا مہر و بنا واجب ہے اوراگر و کی تنہائی ہوگئی جس کا او پر ذکر ہوایا دونوں (میں ) سے کوئی مرگیا

لِ اس عنوان کے تحت تمیس (۲۳) مسائل مذکور ہیں۔

ع مہر کی بیہ مقدار اس وقت کی ہے جب بہتی زیور لکھی گئی اور رو پید جس وقت جاندی کا ہوتا تھا، کم سے کم شرقی مہر دس درهم (ووتولہ ساڑھے سات ماشہ بسطابق 30.618 گرام جاندی ہے ) آج کل کے روپیدیس حساب جاندی کی قیمت سے کر لیاجائے۔

س مبری بیمقداراس زمانے میں تھی جس زمانے میں روپید جا تدی کا موتاتھا۔

## جن صورتوں میں آ دھامہر ملتاہے

مسئلہ (۲۷): اگر دونوں میں سے کوئی بیارتھا یا رمضان کا روزہ رکھے ہوئے تھا یا حج کا احرام باندھے ہوئے تھا یا عورت کوچش تھایاو ہال کوئی جھانکتا تا کتاتھا، ایسی حالت میں دونوں کی تنہائی اور یک جائی ہوئی تو ایسی تنہائی کا عتبار نہیں ہے، اس سے پورا مہر واجب نہیں ہوا۔ اگر طلاق مل جائے تو آ دھا مہر پانے کی مستحق ہے، البتہ اگر رمضان کا روزہ نہ تھا، بل کہ قضایانفل یا نذر کاروزہ دونوں میں سے کوئی رکھے ہوئے تھا، ایسی حالت میں تنہائی میں رہی تو پورا مہر یانے کی مستحق ہے، شوہر پر پورامہر داجب ہوگیا۔

مسئلہ(۵): شوہر نامرد ہے، لیکن دونوں میاں بیوی میں ولیی تنہائی ہو چکی ہے تب بھی پورا مہر پائے گی، اسی طرح اگر ہجڑے نکاح کرلیا پھر تنہائی اور یک جائی کے بعد طلاق دے دی تب بھی پورا مہر پائے گی۔ اگر ہجڑے نے نکاح کرلیا پھر تنہائی میں دہے، لیکن لڑکی اتن چھوٹی ہے کہ صحبت کے قابل نہیں یالڑکا بہت چھوٹا ہے کہ صحبت نہیں کرسکتا تو اس تنہائی سے بھی پورا مہر واجب نہیں ہوا۔

## بغیرمہرکے نکاح کرنے کا حکم

مسئلہ(): اگر نکاح کے وقت مہر کا بالکل ذکر ہی نہیں کیا گیا کہ کتنا ہے یا اس شرط پر نکاح کیا کہ بغیر مہر کے نکاح
کرتا ہوں پچھ مہر نہ دوں گا، پھر دونوں میں ہے کوئی مرگیا یا و لیں تنہائی و یک جائی ہوگئی جوشرع میں معتبر ہے تب بھی
مہر دلا یا جائے گا اور اس صورت میں مہر مثل دینا ہوگا اور اگر اس صورت میں و لیں تنہائی ہے پہلے مرد نے طلاق دے
دی تو مہر یانے کی مستحق نہیں ہے، بل کہ فقط ایک جوڑا کیڑا پائے گی اور سے جوڑا دینا مرد پر واجب ہے، نہ دے گا تو
گناہ گار ہوگا۔

## مہرکے کیڑے (متعہ) کے متعلق احکام

مسئلہ (۸):جوڑے میں فقط چار کپڑے مرد پر واجب ہیں: ایک کرند، ایک سر بند لیعنی اوڑھنی، ایک پائجامہ یا مسئلہ (۸):جوڑے میں فقط چار کپڑے مرد پر واجب ہیں: ایک کرند، ایک سر بند لیعنی اوڑھنی، ایک پائجامہ یا ساڑھی جس چیز کا دستور ہو،ایک برقی چا درجس میں سرسے پیرتک لیٹ سکے،اس کے سوااورکوئی کیڑا واجب نہیں۔
مسئلہ (۹): مرد کی جیسی حیثیت ہو و سے کپڑے دینا چاہے۔اگر معمولی غریب آدمی ہوتو سوتی کپڑے اوراگر بہت غریب آدمی نہیں لیکن بہت امیر بھی نہیں تو ٹسر کے اور جو بہت امیر کبیر ہوتو عمدہ ریشی کپڑے دینا چاہیے،لیکن ہرحال میں یہ خیال رہے کہ اس جوڑے کی قیمت مہمشل کے آدھے سے نہ بڑھے اور ایک روپیہ چھآنے یعنی ایک روپیہ اور ایک چونی اور ایک دونی بھر چاندی کے جتنے دام ہوں اس سے کم قیمت بھی نہ ہو۔ یعنی بہت قیمتی کپڑے جن کی قیمت مہمشل کے آدھے سے بڑھ جائے مرد پر واجب نہیں۔ یوں اپنی خوشی سے اگر وہ بہت قیمتی اس سے زیادہ بڑھیا کپڑے دے دے تو اور بات ہے۔

### نکاح کے بعدمہمتعین کرنا

مسئلہ (۱۰): نکاح کے وقت تو سچھ مہرمقر رنہیں کیا گیالیکن نکاح کے بعد میاں ہوی دونوں نے اپنی خوشی سے پچھ مقرر کرلیا تو اب مہرمثل نہ دلایا جائے گا، بل کہ دونوں نے اپنی خوشی سے جتنا مقرر کرلیا ہے وہی دلایا جائے گا، البتہ اگر ویسی تنہائی ویک جائی ہونے سے پہلے ہی طلاق مل گئی تو اس صورت میں مہریا نے کی مستحق نہیں ہے، بل کہ صرف وہی جوڑا کیڑا ملے گا جس کا بیان او پر ہو چکا ہے۔

## شو ہر کا مہر میں اضافہ یا بیوی کا کمی کرنا

مسئلہ (۱۱): سورو پے یا ہزاررو پے اپنی حیثیت کے موافق مہر مقرر کیا، پھر شوہر نے اپنی خوشی سے پچھ مہراور ہڑھادیا اور
کہا کہ'' ہم سورو پے کی جگہ ڈیڑھ سود ہے دیں گے' تو جتنے رو پے زیادہ دینے کو کہے ہیں وہ بھی واجب ہو گئے ، نہ دے
گاتو گناہ گار ہوگا اور اگر و لیسی تنہائی و یک جائی سے پہلے طلاق مل گئی تو جس قدراصل مہر تھا اس کا آ دھادیا جائے گا، جتنا
بعد میں ہڑھایا تھا اس کوشار نہ کریں گے۔ اسی طرح عورت نے اپنی خوشی ورضا مندی سے اگر پچھ مہر معاف کر دیا تو جتنا
معاف کیا ہے اتنامعاف ہوگیا اور اگر پور امعاف کر دیا تو پور امہر معاف ہوگیا ، اب اس کے پانے کی ستی تنہیں ہے۔
مسئلہ (۱۲): اگر شوہر نے پچھ دباؤ ڈال کر دھمکا کر ، دق (شک ) کر کے معاف کرالیا تو اس معاف کرانے سے
مسئلہ (۱۲): اگر شوہر نے پچھ دباؤ ڈال کر دھمکا کر ، دق (شک ) کر کے معاف کرالیا تو اس معاف کرانے سے

لے کیاریشم،ایک شم کاادنیٰ درجے کاریشم۔ سے یعنی ایک تولہ بونے جار ماشہ بمطابق 15.309 گرام جاندی کی قیت ہے بھی کم نہو۔

معاف نہیں ہواءاب بھی اس کے ذیے ادا کر ناواجب ہے۔

## ہرشم کا مال مہربن سکتا ہے

مسئلہ(۱۳):مہر میں روپیے، پبیہ،سونا، چاندی کچھ مقرر نہیں کیا،بل کہ کوئی گاؤں یا کوئی باغ یا کچھ زمین مقرر ہوئی تو بیبھی درست ہے،جو باغ وغیرہ مقرر کیا ہے وہی دینا پڑے گا۔

مسئلہ (۱۴): مہر میں کوئی گھوڑا یا ہاتھی یا اور کوئی جانور مقرر کیا، لیکن بیمقرر نہیں کیا فلانا گھوڑا دوں گا بی بھی درست ہے، ایک منجبولا (درمیانه) گھوڑا جونه بہت بڑھیا ہو، نه بہت گھٹیا دینا چاہیے یا اس کی قیمت دے دے، البتۃ اگر فقط اتنا ہی کہا کہ'' ایک جانور دے دوں گا''اورینہیں بتلایا کہ کون ساجانور دے گاتو بیم ہمقرر کرنا سیجے نہیں ہوا، مہر مثل دینا بڑے گا۔

#### نكاح فاسدميںمهر

مسئلہ (۱۵) : کسی نے بے قاعدہ نکاح کرلیا تھا، اس لیے میاں ہوی میں جدائی کرادی گئ، جیسے کسی نے چھپا کے اپنا نکاح کرلیا، دوگواہوں کے سامنے نہیں کیایا دوگواہ تو تھے، لیکن بہر ہے تھے، انہوں نے وہ لفظ نہیں سنے جن سے نکاح بندھتا ہے یا کسی کے میاں نے طلاق دے دی تھی یا مرگیا تھا اور ابھی عدت پوری نہیں ہونے پائی کہ اس نے دوسرا نکاح کرلیایا کوئی اور الیسی ہی بے قاعدہ بات ہوئی اس لیے دونوں میں جدائی کرادی گئی، لیکن ابھی مرد نے صحبت نہیں کی ہوتو کچھ مہر نہیں ملے گا، بل کہ اگر ویسی تنہائی میں ایک جگہ دے سے بھی ہوں تب بھی مہر نہ ملے گا، البت اگر صحبت کر چکا ہوتو مہمثل دلایا جائے گا، لیکن اگر بھی مہر نکاح کے وقت تھہر ایا گیا تھا اور مہمثل اس سے زیادہ ہے تو وہی تھہر ایا گیا تھا اور مہمثل اس سے زیادہ ہے تو وہی تھہر ایا گیا تھا اور مہمثل نہ ملے گا۔

 میاں کے پاس رہنااورمیاں کاصحبت کرنا درست نہیں اورعدت کابیان آ گے آئے گاان شاء الله تعالی .

## عورت مہر کا مطالبہ کب کرسکتی ہے؟

مسکلہ (۱۷): جہاں کہیں پہلیٰ ہی رات کوسب مہر دے دینے کا دستور ہو، وہاں اوّل ہی رات سا را مہرلے لینے کا عورت کواختیار ہے،اگراول رات نہ ما نگاتو جب ما نگاتب مردکودیناوا جب ہے، دیزہیں کرسکتا۔ مسکلہ (۱۸): ہندوستان میں دستور ہے کہ مہر کالین دین طلاق کے بعد یا مرجانے کے بعد ہوتا ہے کہ جب طلاق مل جاتی ہے تب مہر کا دعویٰ کرتی ہے یا مر دمر گیا اور کچھ مال چھوڑ گیا تو اس مال میں ہے لے لیتی ہے اور اگرعورت مرگئی تو اس کے وارث مہر کے دعوے دار ہوتے ہیں اور جب تک میاں بیوی ساتھ رہتے ہیں تب تک نہ کوئی دیتا ہے نہ وہ مانگتی ہے تو ایسی جگہ اس دستور کی وجہ ہے طلاق ملنے سے پہلے مہر کا دعویٰ نہیں کرسکتی ،البتہ پہلی رات کو جتنے مہر کی پیشگی دینے کا دستور ہے اتنامہر پہلے دینا واجب ہے، ہاں!اگرکسی قوم میں بیدستورنہ ہوتو اس کا پیچکم نہ ہوگا۔ مسکلہ(۱۹): جتنے مہر کے پیشگی دینے کا دستور ہے اگرا تنامہر پیشگی نہ دیا توعورت کواختیار ہے کہ جب تک اتنانہ یائے تب تک مردکوہم بستر نہ ہونے دے اوراگرایک مرتبہ حجت کر چکا ہے تب بھی اختیار ہے کہ اب دوسری مرتبہ یا تبسری مرتبہ قابونہ ہونے دے اور اگر وہ اپنے ساتھ پر دلیں لے جانا جا ہے تو بغیرا تنامہر لیے پر دلیں نہ جائے ۔اسی طرح اگرعورت اس حالت میں اپنے کسی محرم عزیز کے ساتھ پر دلیں چلی جائے یا مرد کے گھر سے اپنے میکے چلی جائے تو مرداس کوروک نہیں سکتا اور جب اتنامہر دے دیا تو اب شوہر کی بےاجازت سچھہیں کرسکتی ، بےمرضی یائے کہیں آنا جانا جائز نہیں اور شوہر کا جہاں جی جاہے اسے لے جائے ، جانے سے انکار کرنا درست نہیں۔

## مہرکی ادائیگی کےمسائل

مسئلہ (۲۰): مهر کی نیت سے شوہر نے کچھ دیا تو جتنا دیا ہے اتنا مہرا دا ہو گیا۔ دیتے دفت عورت کو بیہ بتلا نا ضروری نہیں ہے کہ میں مہر دے رہا ہوں۔

مسئلہ (۲۱):مرد نے پچھ دیالیکن عورت تو کہتی ہے کہ'' بیرچزتم نے مجھ کو یوں ہی دی مہر میں نہیں دی''اور مرد کہتا ہے کہ'' بیریں نے مہر میں دیا ہے'' تو مرد ہی کی بات کا اعتبار کیا جائے گا ،البتہ اگر کھانے پینے کی کوئی چیزتھی تو اس کومہر میں نہ مجھیں گے اور مرد کی اس بات کا اعتبار نہ کریں گے۔

# مهرشل كابيان

مسئلہ (۲۲): خاندانی مہر یعنی مہر مثل کا مطلب ہے ہے کہ اس عورت کے باپ کے گھرانے میں ہے کوئی دوسری عورت دیکھو جواس کے مثل ہو، یعنی اگر ہے کم عمر ہے تو وہ بھی نکاح کے وقت کم عمر ہو، اگر بیخوب صورت ہے تو وہ بھی خوب صورت ہو، اس کا نکاح کے وقت جشنی خوب صورت ہو، اس کا نکاح کے وقت جشنی مال دار ہے ہاتنی وہ بھی تھی ، جس دلیس کی بیر ہے والی ہے اسی دلیس کی وہ بھی ہے، اگر بید میں دار ، ہوشیار ، سلیقہ دار پڑھی کھی ہے تو وہ بھی ایسی بی ہو نیوض جس وقت اس کا نکاح ہوا ہے اس وقت ان باتوں میں وہ بھی اس کے مثل تھی جس کی اس کے مثل تھی جس کی اس کے مثل تھی ہوں کے مثل تھی ہوں کا اب نکاح ہواتے وہ ہم اس کا مقرر ہوا تھا وہی اس کا مہر مثل ہے۔

مسئلہ (۲۳):باپ کے گھرانے کی عورتوں سے مراد جیسے اس کی بہنیں ، پھو پی ، بچپا زاد بہن وغیرہ ، لیعنی اس کی ددھیالی لڑکیال۔مہرشل کے دیکھنے میں مال کا مہر نہ دیکھیں گے ، ہاں!اگر ماں بھی باپ ہی کے گھرانے میں ہے ہو، جیسے باپ نے اپنے بچپا کی لڑکی سے نکاح کرلیاتھا تو اس کے مہر کو بھی مہرشل کہا جائے گا۔

#### تمرين

سوال 🛈 : نکاح میں مہر کا کچھ ذکر نہ کیا یا مہر نہ دینے کی شرط کر لی تو کیا نکاح درست ہے؟

سوال (از مهری کم ہے کم مقدار کتنی جاندی ہے، تولہ اور گرام دونوں میں بتا کیں؟

سوال (۳): کس صورت میں پورا مہر لازم ہوجا تا ہے اور کس صورت میں آ دھا،تفصیل سے کھیں؟

سوال (ان مرش كب دياجا تا يع؟

سوال @: کس وفت طلاق دینے سے مرد پرصرف ایک جوڑا کپڑادینالازم ہے اور جوڑے میں کون سے کپڑے دیے جائیں گے اوران کی کیا قیمت ہوگی؟

سوال ( : زبردت مهرمعاف کرانے کا کیاتھم ہے؟

سوال (ے: کیامہر میں روپید یناضروری ہے یا اور کوئی چیز دے سکتے ہیں؟

سوال ﴿: بِقاعده نكاح كيااور پھرجدائى كرادى گئى تومېر دلايا جائے گايانېيس؟

سوال ( تا مهر کس وفت دینا واجب ہے؟

سوال 🕩: کیامهر دیتے وقت عورت کو بیہ تلانا ضروری ہے کہ بیمهر دیر ہاہوں؟

سوال 🛈: مهرشل ہے کیا مراد ہے؟

سوال (ان مهرشل میں باپ کے گھرانے کا اعتبار ہے یاماں کے گھرانے کا؟

#### کا فرول کے نکاح کا بیان

مسئلہ(۱): کافرلوگ اپنے این فدہب کے اعتبار سے جس طریقے سے نکاح کرتے ہوں شریعت اس کوبھی معتبر رکھتی ہے اور اگروہ دونوں ساتھ مسلمان ہوجائیں تو اب نکاح دوہرانے کی کچھ ضرورت نہیں، وہی نکاح اب بھی باقی ہے۔ مسئلہ(۲): اگر دونوں میں سے ایک مسلمان ہوگیا دوسر انہیں ہوا تو نکاح جاتار ہا، اب میاں بیوی کی طرح رہنا سہنا درست نہیں۔

مسکلہ(۳):اگرعورت مسلمان ہوگئی اور مردمسلمان نہیں ہوا تو اب جب تک پورے تین حیض نہ آئیں تب تک دوسرے مرد سے نکاح درست نہیں ۔

### بیو بول میں برابری کرنے کا بیان

مسئلہ(۱) جس کے کئی ہیویاں ہوں تو مرد پر واجب ہے کہ سب کو برابرر کھے، جتنا ایک عورت کو دیا ہے دوسری بھی استے کی دعوے دار ہوسکتی ہے، چاہے دونوں کنواری ہوں یا دونوں بیا ہی ہوں یا ایک تو کنواری ہواور دوسری بیا ہی بیاہ لایا ،سب کا ایک تھکم ہے۔ اگر ایک کے پاس ایک رات رہا تو دوسری کے پاس بھی ایک رات رہے۔ اس کے پاس دو یا تین را تیں رہا تو اس کے پاس بھی دویا تین را تیں رہے، جتنا مال ، زیور ، کپڑے اس کو دیے استے ہی کی دوسری عورت بھی دعوے دارے۔

مسکلہ (۲): جس کانیا نکاح ہوااور جو پرانی ہو چکی دونوں کاحق برابر ہے، پچھفر ق نہیں۔

مسکلہ(۳): برابری فقط رات کے رہنے میں ہے، دن کے رہنے میں برابری ہونا ضروری نہیں۔ اگر دن میں ایک کے پاس زیادہ رہااور دوسری کے پاس کم رہاتو کوئی حرج نہیں اور رات میں برابری واجب ہے۔ اگر ایک کے پاس مغرب کے بعد ہیں جدتی ہوا، البتہ جوشخص رات کونوکری میں لگار ہتا ہواور دن کو گھر میں رہتا ہو جیسے چوکی دار، پہرہ داراس کے لیے دن کو برابری کا تھم ہے۔

مسکلہ (سم):صحبت کرنے میں برابری کرنا واجب نہیں ہے کہ اگر اس کی باری میں صحبت کی ہے تو دوسری کی باری

\_ له اس عنوان کے تحت سات (۷) مسائل مذکور میں۔



میں بھی صحبت کر ہے، پیضروری نہیں۔

مسکلہ(۵): مردحاہے بیار ہوجاہے ن درست، بہر حال رہنے میں برابری کرے۔

مسئلہ (۲): ایک غورت سے زیادہ محبت ہے اور دوسری سے کم تو اس میں پچھ گناہ نہیں ، چوں کہ دل اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔

مسکلہ (۷): سفر میں جاتے وقت برابری واجب نہیں جس کو جی جاہے ساتھ لے جائے اور بہتریہ ہے کہ نام نکال لے بجس کا نام نکلے اس کو لے جائے تا کہ کوئی اپنے جی ( یعنی دل میں ) میں ناخوش نہ ہو۔

#### تمرين

سوال ①: اگرمیاں بیوی دونوں کا فرتھے اور اب دونوں مسلمان ہو گئے تو ان کے نکاح کا کیا تھم ہے؟

سوال (ای اگر صرف عورت مسلمان ہوگئ تو اب نکاح کا کیا تھم ہے اور عورت دوسری شادی کب کرسکتی ہے؟

سوال النبويون بس برابرى يے كيامراد م

سوال (این کیانی اور پرانی بیوی میں برابری کے اعتبار سے پچے فرق ہے؟

سوال ( : کیا صحبت کرنے میں بھی برابری واجب ہے؟

سوال (): سفر میں لے جاتے وقت برابری کا کیا تھم ہے؟

لے آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ دو کاغذ کے برابر کے پر چوں پر دونوں ہیویوں کے نام لکھ کر دونوں کی ایک طرح کی گولیاں بنالے اور ایک چھوٹے بچے کو بلا کراس کے سامنے دونوں گولیاں رکھ دے اور اس سے کہے کہ ان میں ہے ایک اٹھالے اس میں جس کا نام ہوای کوساتھ لے جائے یا جوطریقۂ سب کی رضامند کی سے تجویز کیا جائے۔

#### باب الرضاع

# دودھ پینے اور پلانے کا بیان دودھ پلانے کا حکم

مسکلہ(۱): جب بچہ پیدا ہوتو ماں پر دودھ پلانا واجب ہے،البتۃا گرباپ مال دار ہواور کوئی اتآ تلاش کر سکےتو دودھ نہ یلانے میں پچھ گناہ بھی نہیں۔

مسئلہ(۲):کسی اور کے کڑے کو بغیر میاں کی اجازت لیے دووھ پلانا درست نہیں ، ہاں!البتہ اگر کوئی بچہ بھوک کے مارے تڑپتا ہواوراس کےضائع ہوجانے کا ڈرہوتو ایسے وفت بغیراجازت بھی دودھ پلائے۔

# دودھ بلانے کی مدت

مسئلہ(۳): زیادہ سے زیادہ دودھ پلانے کی مدت دو برس ہیں، دوسال کے بعد دودھ پلانا حرام ہے، بالکل درست نہیں ۔

مسئلہ (۳):اگر بچہ پچھکھانے پینے لگااوراس وجہ سے دوبرس سے پہلے ہی دودھ چھڑادیا تب بھی پچھڑ جنہیں۔

#### حرمت رضاعت

مسکلہ (۵): جب بچے نے کسی اور عورت کا دودھ بیا تو وہ عورت اس کی ماں بن گئی اور اس اتا کا شوہر جس کے بچکا یہ دودھ ہے، اس بچے کا باپ ہو گیا اور اس کی اولا داس کے دودھ شریک بھائی بہن ہو گئے اور نکاح حرام ہو گیا اور جو جور شتے نسب کے اعتبار سے بھی حرام ہوجاتے ہیں ، لیکن بہت سے عالموں محور شتے نسب کے اعتبار سے بھی حرام ہوجاتے ہیں ، لیکن بہت سے عالموں کے فتوے میں بی تھم جب ہی ہے کہ بچے نے دو برس کے اندر ہی اندر دودھ پیا ہو۔ اگر بچہ دو برس کا ہو چکا اس کے اندر ہی اندر دودھ پیا ہو۔ اگر بچہ دو برس کا ہو چکا اس کے ان اس بی ایس ایس ایس کی اندر ہی اندر دودھ بیا ہو۔ اگر بچہ دو برس کا ہو چکا اس کے اندر ہی اندر دودھ بیا ہو۔ اگر بچہ دو برس کا ہو چکا اس کے اندر ہی اندر دودھ بیا ہو۔ اگر بچہ دو برس کا ہو چکا اس کے اندر ہی اندر دودھ بیا ہو۔ اگر بچہ دو برس کے دودھ بیا ہو۔ اگر بی دودھ بیا ہو جکا اس کے دودھ بیا ہو بیا

مكتبريث لعسلم

بعد کسی عورت کا دودھ پیا تو اس پینے کا پچھا عتبار نہیں، نہوہ پلانے والی مان بنی اور نہ اس کی اولا داس بچے کے بھائی
بہن ہوئے ،اس لیے اگر آپس میں نکاح کر دیں تو درست ہے، لیکن امام اعظم دیئے مکالٹائی تھالانی جو بہت بڑے امام ہیں،
وہ فر ماتے ہیں کہ اگر ڈھائی برس کے اندراندر بھی دودھ پیا ہوتب بھی نکاح درست نہیں، البنة اگر ڈھائی برس کے بعد
دودھ پیا ہوتو اس کا بالکل اعتبار نہیں، بے کھٹے سب کے نزدیک نکاح درست ہے۔

مسئلہ (٦):جب بچے کے حلق میں دودھ چلا گیا تو سب رشتے جوہم نے اوپر لکھے ہیں حرام ہو گئے، چاہے تھوڑا دودھ گیا ہویا بہت،اس کا کچھاعتبار نہیں۔

مسئلہ(۷):اگریجےنے چھاتی ہے دودھ نہیں پیا،بل کہاس (عورت) نے اپنادودھ نکال کراس کے حلق میں ڈال دیا تو اس سے بھی وہ سب رشتے حرام ہو گئے۔اس طرح اگریجے کی ناک میں دودھ ڈال دیا تب بھی سب رشتے حرام ہو گئے اوراگر کان میں ڈالاتو اس کا بچھاعتبار نہیں۔

# عورت کا دوده سی اور چیز میں ملا کر بیچے کو دینا

مسئلہ(۸):اگرعورت کا دودھ پانی میں یاکسی دوامیں ملاکر بچے کو پلایا تو دیکھو کہ دودھ زیادہ ہے یا پانی یا دونوں برابر، اگر دودھ زیادہ ہو یا دونوں برابر ہوں تو جسعورت کا دودھ ہے وہ ماں ہوگئ اورسب رشتے حرام ہو گئے اوراگر پانی یا دوازیا دہ ہے تو اس کا پچھاعتبار نہیں ،وہ عورت ماں نہیں بنی۔

مسئلہ(۹):عورت کا دودھ بکری یا گائے کے دودھ میں مل گیااور بچے نے پی لیا تو دیکھوزیا دہ کون ساہے،اگرعورت کا دودھ زیادہ یا دونوں برابر ہوں تو سب رشنے حرام ہو گئے اور جس عورت کا دودھ ہے، یہ بچہاس کی اولا دبن گیااور اگر بکری یا گائے کا دودھ زیادہ ہے تو اس کا بچھاعتبار نہیں،ایسا سمجھیں گے کہ گویا اس نے پیاہی نہیں۔

#### متفرق مسائل

مسئلہ(۱۰):اگرکسی کنواری لڑکی کا دودھاتر آیا،اس کوکسی بچےنے پی لیا تواس ہے بھی سب رشتے حرام ہو گئے۔ مسئلہ(۱۱):مردہ عورت کا دودھ دوہ کرکسی بچے کو پلادیا تواس ہے بھی سب رشتے حرام ہو گئے۔ مسئلہ (۱۲):دولڑکول نے ایک بکری یا ایک گائے کا دودھ پیا تواس سے پھن ہیں ہوتا،وہ بھائی بہن نہیں ہوئے۔ مسئلہ (۱۳):جوان مرد نے اپنی بیوی کا دودھ پیا تو وہ حرام نہیں ہوئی ، البتہ بہت گناہ ہوا، کیوں کہ دو برس کے بعد دودھ پینا بالکل حرام ہے۔

مسئلہ (سما):ایک لڑکا ایک لڑکی ہے، دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیاہے تو ان میں نکاح نہیں ہوسکتا،خواہ ایک ہی زمانے میں پیاہویاایک نے پہلے دوسرے نے کئی برس کے بعد، دونوں کا ایک تھم ہے۔

## حرمت رضاعت کی چندمثالیں

مسئلہ(۱۵): ایک لڑی نے باقر کی بیوی کا دورہ پیا تو اس لڑی کا نکاح نہ باقر ہے ہوسکتا ہے نہ اس کے باپ دادا کے ساتھ، نہ باقر کی اولا دکھ سے بیاں سے بھی نکاح درست نہیں۔
مسئلہ(۱۲): عباس نے خدیجہ کا دودہ پیا اور خدیجہ کے شوہر قادر کی ایک دوسری بیوی زینب بھی جس کوطلاق بل چکی ہے تو اب زینب بھی عباس سے نکاح نہیں کرسکتی، کیول کہ عباس زیب کے میال کی اولا دہ ہے اور میال کی اولا دسے نکاح نہیں کرسکتی، کیول کہ عباس زیب سے میال کی اولا دہ ہوں کہ تو وہ عورت قادر کے ساتھ نکاح نہیں کرسکتی، کیول کہ وہ اس کا خسر ہوا اور قادر کی بہن اور عباس کا نکاح نہیں ہوسکتا، کیول کہ بید دونوں پھوپھی جیسے ہوئے، چاہوہ وہ قادر کی مسئلہ رکا کا جہن ہوں کا ایک عمل ہے، البت عباس کی بہن سے قادر نکاح کرسکتا ہے۔
مسئلہ (۱۷): عباس کی ایک بہن ساجدہ ہے۔ ساجدہ نے ایک عورت کا دودھ پیالیکن عباس نے نہیں پیا تو اس مسئلہ (۱۷): عباس کی ایک بہن ساجدہ ہے۔ ساجدہ نے ایک عورت کا دودھ پیالیکن عباس نے نہیں پیا تو اس

مسئلہ (۱۸): عباس کے لڑکے نے زاہرہ کا دودھ پیا تو زاہرہ کا نکاح عباس کے ساتھ ہوسکتا ہے۔ مسئلہ (۱۹): قادراور ذاکر دو بھائی ہیں اور ذاکر کی ایک دودھ شریک بہن ہے تو قادر کے ساتھ اس کا نکاح ہوسکتا ہے، البتہ ذاکر کے ساتھ نہیں ہوسکتا، خوب اچھی طرح سمجھ لو، چوں کہ اس قتم کے مسئلے مشکل ہیں کہ مسمجھ میں آتے ہیں، اس لیے ہم زیادہ نہیں لکھتے، جب بھی ضرورت پڑے تو کسی سمجھ دار بڑے عالم سے سمجھ لینا جا ہے۔

#### رضاعت کے ثبوت کے لیے نصابِ شہادت

پلایا ہے' اور سوائے اس عورت کے کوئی اور اس دودھ پینے کوئیں بیان کرتا تو فقط اس عورت کے کہنے ہے دودھ کا رشتہ ثابت نہ ہوگا۔ ان دونوں کا نکاح درست ہے، بل کہ جب دومعتبر اور دین دار مردیا ایک دین دار مرد اور دو دین دار عورتیں دودھ پینے کی گواہی دیں تب اس رشتے کا ثبوت ہوگا، اب البتہ نکاح حرام ہوگیا، بغیر ایس گواہی کے شوت نہ ہوگا، کیکن اگر فقط ایک مرد، ایک عورت کے کہنے ہے یا دو تین عورتوں کے کہنے ہے دل گواہی دینے لگے کہ یہ بھی ہوں گی، ضرور ایسا ہوا ہوگا تو ایسے دفت نکاح نہ کرنا جا ہیے کہ خواہ مخواہ خواہ شک میں پڑنے سے کیا فائدہ اور اگر کسی نے کرلیا تب بھی خیر ہوگیا۔

# انسانی دود هے سے سی اور شم کا نفع اٹھانا

مسئلہ (۲۱):عورت کا دودھ کسی دوامیں ڈالنا جائز نہیں اوراگر ڈال دیا تواب اس کا کھانا اور لگانا نا جائز اور حرام ہے۔ اسی طرح دواکے لیے آنکھ میں یا کان میں دودھ ڈالنا بھی جائز نہیں۔خلاصہ بیکہ آدمی کے دودھ ہے کسی طرح کا نفع اٹھانا اوراس کوا بینے کام میں لانا درست نہیں۔

#### تمرين

سوال (D: دودھ پلانے کا کیا تھم ہے؟

سوال ان دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے اور بیچے کوئس مدت تک دودھ پلانا لازم ہے؟

سوال ال الم الم علاوه كسى اور كادوده پياتواس كاكياتكم ہے؟

سوال (این کتے برس کی عمر میں دودھ پینے سے دودھ کے رشتے حرام ہوجاتے ہیں؟

سوال ( اگریچ کی ناک یا کان میں دودھ ڈال دیا تو کیا تھم ہے؟

سوال 🛈: اگرعورت نے اپنادودھ یانی، دوائی یا بکری کے دودھ میں ملاکر بیچکو پلایا تو کیا تھم ہے؟

سوال (ے: بچے نے کنواری لڑکی کا دودھ پیاتواس کا کیا تھم ہے؟

سوال ﴿: قادراور ذاکر دو بھائی ہیں اور ذاکر کی ایک دود ھشریک بہن ہے تو کیا قادر کا نگاح اُس کے ساتھ ہوسکتا ہے؟

سوال (9: کسی مرد کاکسی عورت سے رشتہ لگا، پھرایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ'' میں نے ان دونوں کودودھ پلایا ہے'' توان دونوں کے نکاح کا کیا تھم ہے؟

سوال (العرب كادوده بطوردوااستعال كرنا كيها يج

#### كتاب الطلاق

# طلاق کا بیان نابالغ اور یا گل کی طلاق

مسئلہ(۱):جوشو ہر جوان ہو چکا ہواور دیوانہ پاگل نہ ہو،اس کے طلاق دینے سے طلاق پڑجائے گی۔جولڑ کا ابھی جوان نہیں ہوایا دیوانہ یا گل ہوجس کی عقل ٹھیک نہیں ،ان دونوں کے طلاق دینے سے طلاق نہیں پڑتی۔

### سوئے ہوئے آ دمی کی طلاق

مسئلہ (۲): سوتے ہوئے آ دمی کے منہ سے نکلا کہ' بچھ کوطلاق ہے' یا یوں کہہ دیا کہ' میری بیوی کوطلاق' تواس ترانے سے طلاق نہ پڑے گی۔

### مكره (مجبور) كي طلاق

مسئلہ (۳۷): کسی نے زبردسی کسی سے طلاق دلوا دی، بہت مارا، کوٹا، دھمکایا کہ طلاق دے دے، نہیں تو تجھے مار ڈالوں گا،اس مجبوری سے اس نے طلاق دے دی تب بھی طلاق پڑگئی۔

## شرابی کی طلاق

مسئلہ (۴) : کسی نے شراب وغیرہ کے نشے میں اپنی بیوی کوطلاق دے دی، جب ہوش آیا تو پشیمان ہوا تب بھی طلاق پڑگئی،اسی طرح غصے میں طلاق دینے سے بھی طلاق پڑجاتی ہے۔

ا منوان کے تحت ہیں (۲۰) مسائل ندکور ہیں۔ ج بہکنا، بکنا، بے معنی گفتگو کرنا۔

## طلاق میں وکیل بنانا

مسئلہ(۵): شوہرکے سواکسی اور کوطلاق دینے کا اختیار نہیں ہے، البیتہ اگر شوہرنے کہددیا ہو کہ'' تو اس کوطلاق دیے دیے'' تو وہ بھی دیے سکتا ہے۔

# طلاق ديين كابيان

#### طلاق دینے کا اختیار

مسئلہ(۱):طلاق دینے کا اختیار فقط مر د کو ہے، جب مرد نے طلاق دے دی تو پڑگئی،عورت کا اس میں کچھے بس نہیں، چاہے منظور کرے چاہے نہ کرے ، ہر طرح طلاق ہوگئی اورعورت اپنے مر د کوطلاق نہیں دے سکتی۔

# طلاق کی تعداداور طریقه

مسئلہ(۷):مردکوفقط تین طلاق دینے کا اختیار ہے،اس سے زیادہ کا اختیار نہیں تواگر جاریانچ طلاق دے دیں تب بھی تین ہی طلاقیں ہوئیں۔

مسئلہ(۸): جب مرد نے زبان سے کہہ دیا کہ''میں نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی''اوراتنے زورہے کہا کہ خودان الفاظ کوئن لیا، بس اتنا کہتے ہی طلاق پڑگئی جا ہے کسی کے سامنے کہے جا ہے تنہائی میں اور جا ہے بیوی سنے یا نہ سنے، ہر حال میں طلاق ہوگئی۔

مسكله (۹): طلاق دينے كے تين طريقے ہيں:

(۱) بهت اچها(۲) احجها (۳) بدعت اور حرام به

## **ا**طلاق احسن

بہت اچھاطریق بیہ ہے کہ مرد بیوی کو پاکی کے زمانے میں یعنی ایسے وقت جس میں حیض وغیرہ سے عورت پاک مکت بیٹ العب الم ہوا کی طلاق دے، گریہ بھی شرط ہے کہ اس تمام پاکی کے زمانے میں صحبت نہ کی ہوا ورعدت گزرنے ٹک پھر کوئی طلاق نہ دے، عدت گزرنے ٹیک پھر کوئی طلاق نہ دے، عدت گزرنے سے خود ہی نکاح جاتارہے گا، ایک سے زیادہ طلاق دینے کی حاجت نہیں ، اس لیے کہ طلاق سخت مجبوری میں جائزر کھی گئی ہے لہذا بقدر ضرورت کافی ہے، بہت سی طلاقوں کی کیا حاجت ہے۔

#### **6** طلاق حسن

ا چھاطریق ہے کہ اس کوتین پاکی کے زمانوں میں تین طلاق دے، دوحیضوں کے درمیان جو پاکی رہتی ہے اس کوایک زمانے کی پاکی کہتے ہیں ،سو ہر پاکی کے زمانے میں ایک طلاق دے اور ان پاکی کے زمانوں میں بھی صحبت نہ کرے۔

#### طلاق بدعی

بدعت اور حرام طریق وہ ہے جوان دونوں صورتوں کے خلاف ہو، مثلاً: تین طلاق یک بارگ دے دے یا چیض کی حالت میں طلاق دے یا جس پاکی میں صحبت کی تھی اس میں طلاق دی تو اس اخیر شم کی سب صورتوں میں گوطلاق واقع ہوجائے گی مگر گناہ ہوگا، خوب سمجھ لو! اور بیسب تفصیل اس صورت میں ہے کہ عورت سے صحبت یا خلوت صححہ ہوئی ہواور جس سے ایسا اتفاق نہ ہوا ہواس کا تھم ابھی آ گے آتا ہے۔
مسئلہ (۱۰): جس عورت سے نکاح کرلیا مگر صحبت نہیں کی ایسی عورت کوخواہ حیض کے زمانے میں طلاق دے یا پاک کے زمانے میں طلاق دے یا پاک

# طلاق كي اقسام

مسكله(۱۱):طلاق تين شم ك ي

(۱) طلاقی بائن: ایسی طلاق جس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور اب بغیر نکاح کیے اس مرد کے پاس رہنا جائز نہیں۔اگر پھراسی کے پاس رہنا چاہے اور مرد بھی اس کور کھنے پر راضی ہوتو پھر سے نکاح کرنا پڑے گا،الیں طلاق کو ''بائن طلاق'' کہتے ہیں۔ (۲) طلاقی مغلظہ: وہ طلاق جس میں نکاح ایسا ٹوٹا کہ دوبارہ نکاح بھی کرنا جا ہیں تو عدت کے بعد کسی دوسرے سے اقل نکاح کرنا پڑے گا اور جب وہاں طلاق ہوجائے تب عدت کے بعد اس سے نکاح ہوسکے گا، ایسی طلاق کو ''مغلظہ'' کہتے ہیں۔

(۳) طلاقی رجعی : وہ طلاق جس میں نکاح ابھی نہیں ٹوٹا، صاف لفظوں میں ایک یا دوطلاق ڈینے کے بعداگر مرد بشیمان ہوا تو پھر سے نکاح کرنا ضروری نہیں ، بغیر نکاح کیے بھی اس کور کھ سکتا ہے پھر میاں بیوی کی طرح رہنے لگیں تو درست ہے، البتۃ اگر مرد طلاق دے کراسی پر قائم رہااوراس سے نہیں پھرا تو جب طلاق کی عدت گزرجائے گی تب نکاح ٹوٹ جائے گا اور عورت جدا ہوجائے گی ، جب تک عدت نہ گزرے تب تک رکھنے نہ رکھنے دونوں باتوں کا اختیار ہے، ایسی طلاق کو ' طلاقی رجعی' کہتے ہیں ، البتۃ اگر تین طلاقیں دے دیں تو اب اختیار نہیں۔ مسکلہ (۱۲) : طلاق دینے کی دونشمیں ہیں :

(۱) طلاق صریحی: بیہ ہے کہ صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ 'میں نے تجھ کوطلاق دے دی' یا یوں کہا کہ ''میں نے تجھ کوطلاق دے دی' یا یوں کہا کہ ''میں نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی' 'غرض بیہ کہا لیے صاف بات کہددی جس میں طلاق دینے کے سوا کوئی اور معنے نہیں نکل سکتے ،الیی طلاق کو' صرح'' کہتے ہیں۔

(۲) طلاقی کنائی: یہ ہے کہ صاف صاف لفظ نہیں ہے، بل کہ ایسے گول گول لفظ کے جس میں طلاق کا مطلب بھی بن سکتا ہے اور طلاق کے سوا اور دوسر ہے معنے بھی نکل سکتے ہیں جیسے کوئی کے جن میں نے تجھ کو دور کر دیا' تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ میں نے تجھ کو طلاق دے دی، دوسرا مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ طلاق تو نہیں دی، لیکن اب تجھ کو ایسے باس ندر کھول گا، ہمیشہ اپنے میں بڑی رہ، تیری خبر نہ لوں گایا یوں کے '' مجھے تجھ سے پچھ واسط نہیں، مجھے تجھ سے بچھ مطلب نہیں، نو مجھ سے جہ وا ہوگئ، میں نے تجھ کو الگ کر دیا، جدا کر دیا، میر ہے گھر سے چلی جا، نکل جا، ہث دور ہو، اپنے مال باپ کے سرجا کے بیٹھ، اپنے گھر جا، میرا تیرا نباہ نہ ہوگا' اسی طرح کے اور الفاظ جن میں دونوں مطلب نکل سکتے ہیں ایسی طلاق کو'' کنا۔'' کہتے ہیں۔

# طلاق صريحي كالحكم

مسکلہ(۱۳):اگرصاف صاف لفظوں میں طلاق دی تو زبان سے نکلتے ہی طلاق پڑگئی، چاہے طلاق دینے کی نیت مسکلہ(۱۳):اگرصاف صاف کفظوں میں طلاق دی تو زبان سے نکلتے ہی طلاق پڑگئی، چاہے طلاق دینے کی نیت ہوجا ہے نہ ہو، بل کہ بنی دل گئی میں کہا ہو ہر طرح طلاق ہوگئی اور صاف لفظوں میں طلاق دینے سے تیسری شم کی طلاق پڑتی ہے، یعنی عدت کے ختم ہونے تک اس کے رکھنے نہ رکھنے کا اختیار ہے اورا کیک مرتبہ کہنے ہے ایک ہی طلاق پڑتے گئی ، نہ دو پڑیں گی نہ تین ۔ البتہ اگر تین دفعہ کہے یا یوں کہے بچھ کو تین طلاق دیں تو تین طلاقیں پڑیں۔ مسئلہ (۱۴) ؛کسی نے ایک طلاق دی تو جب تک عورت عدت میں رہے تب تک دوسری طلاق اور تیسری طلاق اور دیا گئی۔ دیس کا اختیار ہتا ہے،اگر دے گاتو پڑجائے گی۔

مسئلہ (۱۵): کسی نے یوں کہا'' جھے کو طلاق دے دُوں گا'' تواس سے طلاق نہیں ہوئی ،ای طرح اگر کسی بات پر یوں کہا۔''اگر فلا ناکام کرے گی تو طلاق دے دوں گا' تب بھی طلاق نہیں ہوئی ، چاہے وہ کام کرے ، چاہے نہ کرے ، بال اگر یوں کہد دے''اگر فلا ناکام کرے تو طلاق ہے' تواس کے کرنے سے طلاق پڑے جائے گا۔
مسئلہ (۱۲): کسی نے طلاق دے کراس کے ساتھ ہی''ان شاء اللہ'' بھی کہد یا تو طلاق نہیں پڑی ۔ای طرح اگر یوں کہا''اگر خدا چاہے تو تھے کو طلاق ،' اس سے بھی کسی قسم کی طلاق نہیں پڑتی ،البت اگر طلاق دے کر ذرا تھہر گیا بھر ''ان شاء اللہ'' کہا تو طلاق بڑگی۔''ن شاء اللہ'' کہا تو طلاق بڑگی۔

مسئلہ (۱۷) بھی نے اپنی بیوی کوطلاقن کہہ کر پکارا تب بھی طلاق پڑگئی ،اگر چہنسی میں کہا ہو۔ مسئلہ (۱۸) بھی نے کہا ''جب تو لکھنو جائے تو جھے کوطلاق ہے '' تو جب تک لکھنو نہ جائے گی طلاق نہ پڑے گی ، جب وہاں جائے گی تب پڑے گی۔

# طلاق كنائى كأحكم

مسکلہ (۱۹):اوراگر صاف صاف طلاق نہیں دی، بل کہ گول مول الفاظ کیج اوراشارہ کنایہ سے طلاق دی تو ان انفظوں کے کہنے کے وقت اگر طلاق دینے کی نیت بھی تو طلاق ہوگئی اوراوّل قسم کی یعنی بائن طلاق ہوگئی۔اب بے نکاح کینہیں رکھسکتا اورا گر طلاق کی نیت نہی ، بل کہ دوسر مے معنی کے اعتبار سے کہا تھا تو طلاق نہیں ہوگئی ،البتہ اگر قرینے سے معلوم ہوجائے کہ طلاق ہی دینے کی نیت تھی اب وہ جھوٹ بکتا ہے تو اب عورت اس کے پاس نہ رہے اور یہی سمجھے کہ مجھے طلاق مل گئی ، جیسے بیوی نے غصے میں آ کر کہا کہ ''میرا تیرا نباہ نہ ہوگا مجھ کو طلاق دے دے' اس نے کہا ۔''ان ہے جھوڑ دیا' تو یہاں عورت یہی سمجھے کہ مجھے طلاق دے دی۔

مسئلہ (۲۰) کسی نے تین دفعہ کہا کہ ' تجھ کوطلاق، طلاق ، طلاق' تو تینوں طلاقیں پڑ گئیں یا گول الفاظ میں تین مرتبہ کہا، تب بھی تین پڑ گئیں ، لیکن اگر نیت ایک طلاق کی ہے فقط مضبوطی کے لیے تین دفعہ کہا تھا کہ بات خوب کی ہوجائے تو ایک ہی طلاق ہوئی ، لیکن عورت کو اس کے دل کا حال تو معلوم نہیں ، اس لیے یہی سمجھے کہ تین طلاقیں مل گئیں۔

#### تمرين

سوال 🛈 : كن لوگول كى طلاق وا قعنهيں ہوتى ؟

سوال 🛈: مجبور،شرابی اور غصے میں طلاق دینے کا کیا تھم ہے؟

سوال 🖰: طلاق کااختیار شوہر کے علاوہ کسی اور کو ہے یانہیں؟

سوال (الله مرد نے طلاق دی اورعورت نے قبول نہ کی یا طلاق کے الفاظ نہیں سنے تو کیا اس کو طلاق پڑجائے گی؟

سوال (2: طلاق کی اقسام بمع ان کے احکام کے بیان کریں۔

سوال 🛈 : طلاق دینے کی کتنی قشمیں ہیں ، ذکر کریں ؟

سوال (ے: کیاعدت میں طلاق واقع ہوجاتی ہے؟

سوال ( : کسی نے اپنی بیوی کوطلاقن کہدکر پکار اتو کیا تھم ہے؟

سوال (ان اگر شوہر سے بیوی نے غصے میں آکر کہا کہ 'میرا تیرانباہ نہ ہو سکے گا مجھ کو طلاق دے دے دے' اس نے کہا: ''اچھا! میں نے چھوڑ دیا'' اور کہتا ہے کہ اس سے میری نیت طلاق کی نہی تو کیا طلاق واقع ہوگی؟

# خصتی سے پہلے طلاق ہوجانے کا بیان

مسئلہ (۱): ابھی میاں کے پاس نہ جانے پائی تھی کہ اس نے طلاق دے دی یار خصتی تو ہوگئ کیکن ابھی میاں ہوی میں و کسی تنہائی نہیں ہونے پائی جو شریعت میں معتبر ہے، جس کا بیان مہر کے باب میں آ چکا ہے۔ تنہائی و یک جائی ہونے سے پہلے ہی طلاق دے دی ہو یا گول لفظوں میں۔ ایسی عورت کو جب طلاق دے دی ہو یا گول لفظوں میں۔ ایسی عورت کو جب طلاق دی جائے تو پہلی ہی فتم کی یعنی بائن طلاق پڑتی ہے اور ایسی عورت کے لیے طلاق کی عدت بھی پچھنہیں ہے۔ طلاق ملنے کے بعد فور أدوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے اور ایسی عورت کو ایک طلاق دینے کے بعد اب دوسری تیسری طلاق ہی دینے کا اختیار نہیں ، اگر دے دے گا تو نہ پڑے گی ، البت اگر پہلی ہی دفعہ یوں کہ دے کہ ' جھوکودو تیسری طلاق ہے ، طلاق ہی ہو سے گا ہوں کہا ۔ ' سے بھی اسے مورت کو ایک ہی طلاق ہی ہی طلاق ہے ، طلاق ہیں ہی طلاق ہی ہی طلاق ہوں گورت کو ایک ہی طلاق ہوں گورت کو ایک ہی طلاق ہوں کہ ہوں کہا ۔ ' سے بھی اسے کہا کہ کو سے کہا تو بھی طلاق ہوں گورت کو ایک ہی طلاق ہوں گورت کو ایک ہورت کو ایک ہی طلاق ہوں گورت کو ایک ہوں کہ کو کھورت کو ایک ہوں کو کھورت کو ایک ہورت کو ایک ہورت کو کھورت کو

مسکلہ (۲) برخستی اور میاں ہیوی کی تنہائی کے ساتھ اگر صحبت بھی ہوگئی، اس کے بعد اگر ایک یا دو طلاق صاف لفظوں میں دے دی تو طلاق رجعی ہوگی اور گول لفظوں میں دی تو طلاق بائن ہوگ ۔ رجعی میں رجوع کاحق ہوگا اور افظوں میں دی تو ای شخص سے نکاح جدید (جب کہ میاں ہیوی دونوں بائن میں رجوع کاحق نہ ہوگا، ہاں! اگر تین طلاق نہیں دیں تو ای شخص سے نکاح جدید (جب کہ میاں ہیوی دونوں راضی ہوں) عدت کے اندر بھی ہوسکتا ہے اور عدت کے بعد بھی اور دوسر فخص سے عدت کے بعد نکاح ہوسکتا ہے اور عدت ہرصورت میں لازم ہوگی اور جب تک عدت نم نہ ہودوسری اور تیسری طلاق بھی دی جا سکتی ہو۔ اور اگر تنہائی و یک جائی تو ایس ہوگئی کہ صحبت کرنے سے کوئی مانع شرعی یا طبعی موجود نہیں تھا، مگر صحبت نہیں ہوئی تو اس صورت میں اگر صاف لفظوں میں طلاق دی جائے یا گول لفظوں میں دونوں صور تو ل میں طلاق بائن ہوئی تو اس صورت میں اگر صاف لفظوں میں طلاق دی جائے یا گول لفظوں میں دونوں صور تو ل میں طلاق بائن ہیں کر سکتی ، ہاں! ای شخص سے جس نے طلاق دی ہو دو بارہ نکاح عدت کے اندر اور عدت ختم ہونے کے بعد ہر صاف میں طلاق نہ دی ہوا۔

## تين طلاق دينے كابيان

مسئلہ(۱):اگرکسی نے اپنی عورت کو تین طلاقیں دے دیں تو اب وہ عورت بالکل اس مرد کے لیے حرام ہوگئ، اب اگر پھر سے نکاح کرے تب بھی عورت کو اس مرد کے پاس رہنا حرام ہے اور بیز نکاح نہیں ہوا، جا ہے صاف لفظوں میں تین طلاقیں دی ہوں یا گول لفظوں میں سب کا ایک تھم ہے۔

مسئلہ (۲): تین طلاق کے بعد اگر پھرای مرد کے پاس رہنا چاہے اور نکاح کرنا چاہے تو اس کی فقط ایک صورت ہے، وہ یہ کہ پہلے سی اور مرد سے نکاح کر کے ہم بستر ہو، پھر جب وہ دوسرا مردمرجائے یا طلاق دے دے تو عدت پوری کر کے پہلے مرد سے نکاح کرسکتی ہے، بغیر دوسرا خاوند کیے پہلے خاوند سے نکاح نہیں کرسکتی ،اگر دوسرا خاوند تو کیا لیکن ابھی وہ صحبت نہ کرنے پایا تھا کہ مرگیا یا صحبت کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دی تو اس کا پچھا عتبار نہیں ، پہلے مرد سے نکاح درست نہیں ، مرد سے جب ہی نکاح ہوسکتا ہے کہ دوسرے مرد نے صحبت بھی کی ہواس کے بغیر پہلے مرد سے نکاح درست نہیں ، خوب بھی لوا!

مسئلہ (۳): اگر دوسرے مرد سے اس شرط پر نکاح ہوا کہ صحبت کر کے عورت کو جھوڑ دے گا تو اس اقر ارکیے کا کچھ اعتبار نہیں ، اس کو اختیار ہے چاہے جھوڑ ہے یا نہ بھوڑ ہے اور جب جی چاہے جھوڑ نے اور بیا قر ارکر کے نکاح کرنا بہت گناہ اور حرام ہے ، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے لعنت ہوتی ہے ، لیکن نکاح ہوجا تا ہے تو اگر اس نکاح کے بعد دوسرے خاوند نے صحبت کر کے چھوڑ دیایا مرگیا تو پہلے خاوند کے لیے حلال ہوجائے گی۔

مسئلہ (۳) : تین طلاق سے ایک دم سے دے دیں ، جیسے یوں کہد دیا ''جھ کوئین طلاق' یا یوں کہا کہ' جھ کوطلاق ہے ، طلاق ہے ، ایک دوسرے مہینے میں ، ایک تیسرے میں یعنی عدت کے اندراندر نتیوں طلاقیں دے دیں سب کا ایک حکم ہے اور صاف لفظوں میں طلاق دے کر پھرروک رکھنے کا اختیاراس وقت ہوتا ہے جب تین طلاقیں نہ دے ، فقط ایک یا دو دے ، جب تین طلاقیں دے دیں تواب بچے نہیں ہوسکتا۔

مسکلہ(۵):کسی نے اپنی عورت کو ایک طلاق رجعی دی ، پھر میال راضی ہو گیا اور روک رکھا ، پھر دو جار برس میں کسی یا اس عنوان کے تحت یا نجی (۵) مسائل ندکور ہیں۔



بات پر غصد آیا تو ایک طلاق رجعی اور دے دی جس میں روک رکھنے کا اختیار ہوتا ہے، پھر جب غصد اتر اتو روک رکھنا اور نہیں چھوڑا۔ یہ دو طلاقیں ہو چکیں، اب اس کے بعد اگر بھی ایک طلاق اور دے دے گاتو تین پوری ہوجا کیں گی اور اس کا وہی تھم ہوگا جو ہم نے بیان کیا ہے کہ بغیر دوسرا خاوند کیے اس مرد سے نکاح نہیں ہوسکتا۔ اس طرح آگر کسی نے طلاقی بائن دی جس میں روک رکھنے کا اختیار نہیں ہوتا، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، پھر پشیمان ہوا اور میاں بی بی نے راضی ہوکر پھر سے نکاح پڑھوالیا، پچھوز مانے کے بعد پھر غصد آیا اور ایک طلاق بائن دے دی اور غصد اتر نے کے بعد پھر نام حریک کے بعد پھر نام حریک کے بعد کھر زکاح پڑھوالیا۔ یہ دوطلاقیں ہو کیں، اب تیسری دفعہ اگر طلاق دے گاتو پھر وہی تھم ہے کہ بغیر دوسرا خاوند کیے اس سے نکاح نہیں کر سکتی۔

#### تمرين ,

سوال ①: رخفتی ہے پہلے طلاق دینے کا کیا تھم ہے وضاحت کے ساتھ ذکر کریں؟ سوال ①: رخفتی کے بعد طلاق دینے کا کیا تھم ہے تفصیل سے ذکر کریں، نیز طلاقِ بائن اور

طلاق رجعی میں کیافرق ہے؟

سوال (السك في بيوى كوتين طلاق دى توكياتكم ه؟

سوال (از تین طلاق دینے کے بعد عورت کو دوبارہ اپنے پاس رکھنے کی کیا صورت ہے؟

سوال ۞: ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں انتظمیٰ دیے دیں اور دوسرے نے الگ الگ کرکے وقفوں ہے دیں ، دونوں کے حکم میں کیافرق ہے؟

#### weat down

#### باب تعليق الطلاق

# كسى شرط برطلاق دينے كابيان ك

مسئلہ(۱): نکاح کرنے سے پہلے کسی عورت کو کہا: ''اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھ کو طلاق ہے' تو جب اس عورت سے نکاح کرنے ہی طلاقِ بائن پڑجائے گی، اب بغیر نکاح کیے اس کو نہیں رکھ سکتا اور اگر یوں کہا ہو: ''اگر تجھ سے نکاح کروں تو تجھ پر دو طلاق' تو دو طلاقِ بائن پڑگئیں اور اگر تین طلاق کو کہا تھا تو تینوں پڑگئیں اور اگر تین طلاق کو کہا تھا تو تینوں پڑگئیں اور ابطلاقِ مغلّظہ ہوگئی۔

مسئلہ(۲): نکاح ہوتے ہی جب اس پر طلاق پڑگئ تو اس نے اس عورت سے پھر نکاح کرلیا تو اب اس دوسرے نکاح کر دوں ، ہر مرتبہ تجھ کو طلاق ہے' تو نکاح کر دن ، ہر مرتبہ تجھ کو طلاق ہے' تو جب نکاح کر دن ، ہر مرتبہ تجھ کو طلاق ہے' تو جب نکاح کر سے گا ہر دفعہ طلاق پڑجا یا کر ہے گی ، اب اس عورت کور کھنے کی کوئی صورت نہیں ، دوسرا خاوند کر کے اگر اس مرد سے نکاح کر ہے گئے۔ اس مرد سے نکاح کرے گئے تب بھی طلاق پڑجائے گی۔

مسئلہ(۳):کسی نے کہا:''جسعورت سے نکاح کروں اس کوطلاق'' تو جس سے نکاح کرے گا اس پرطلاق پڑ جائے گی،البتہ طلاق پڑنے کے بعدا گر پھراسی عورت سے نکاح کرلیا تو طلاق نہیں پڑی۔

مسئلہ (۳) کسی غیرعورت ہے جس ہے ابھی نکاح نہیں کیا ہے اس طرح کہا:''اگر تو فلا نا کام کرے تو تجھ کوطلاق'' اس کا پچھا عتبار نہیں ،اگر اس ہے نکاح کر لیا اور نکاح کے بعد اس نے وہی کام کیا تب بھی طلاق نہیں پڑی ، کیوں کہ غیرعورت کوطلاق دینے کی بہی صورت ہے کہ یوں کہے:''اگر تجھ سے نکاح کروں تو طلاق ''کسی اور طرح طلاق نہیں پڑسکتی۔

مسئلہ (۵): اور اگر اپنی بیوی سے کہا: 'اگر تو فلانا کام کرے تو بچھ کو طلاق ، اگر تو میرے پاس سے جائے تو تجھ کو طلاق ، اگر تو اس گھر میں جائے تو بچھ کو طلاق ، یا اور کسی بات کے ہونے پر طلاق دی تو جب وہ کام کرے گی تب طلاق پڑجائے گی ، اگر نہ کرے گی تو نہ پڑے گی اور طلاق رجعی پڑے گی جس میں بغیر نکاح بھی روک رکھنے کا اختیار ہوتا ہے ، البتہ اگر کوئی گول لفظ کہتا جیسے یول کہے: ''اگر تو فلا نا کام کرے تو مجھے تجھ سے بچھ واسط نہیں' تو جب وہ کام کرے گی جس طلاق کی نیت کی ہو۔

لے اس عنوان کے تحت بارہ (۱۲)مسائل مذکور ہیں۔

مسئلہ (۲): اگریوں کہا: ''اگرفلا ناکام کر ہے تو تھے کو دوطلاق یا تین طلاق ' تو جنٹی طلاق کہی اتنی پڑیں گی۔
مسئلہ (۷): اپنی بیوی ہے کہا تھا: ''اگراس گھر میں جائے تو تجھ کو طلاق 'اوروہ چلی گئی اور طلاق پڑگئی، پھر عدت کے
اندرا ندراس نے روک رکھایا پھر سے نکاح کر لیا تو اب پھر گھر میں جانے سے طلاق نہ پڑے گی، البت اگریوں کہا ہو: '' جب بھی تو گھر میں جائے ہر مرتبہ تجھ کو طلاق' یا یوں کہا ہو: '' جب بھی تو گھر میں جائے ہر مرتبہ تجھ کو طلاق' یا یوں کہا ہو: '' جب بھی تو گھر میں جائے ہر مرتبہ تجھ کو طلاق' تو اس صورت میں عدت کے اندر یا پھر نکاح کر لینے کے بعد دوسری مرتبہ گھر میں جانے سے دوسری طلاق ہوگئی، پھر
عدت کے اندر یا تیسر سے نکاح کے بعد اگر تیسری دفعہ گھر میں جائے گی تو تیسری طلاق پڑ جائے گی، اب تین طلاق عدت کے اندر یا تیسرے نکاح درست نہیں ، البتہ اگر دوسرا خاوند کر کے پھر اس مردسے نکاح کر بے تو اب اس گھر میں جانے سے طلاق نہ پڑے ہے گ

مسئلہ (۸) کسی نے اپنی عورت ہے کہا: 'اگر تو فلا ناکام کر بے تو تجھ کو طلاق' ابھی اس نے وہ کام نہیں کیا تھا کہ اس نے اپنی طرف ہے ایک اور طلاق دے دی اور چھوڑ دیا اور پچھ مدت بعد پھر اسی عورت سے نکاح کیا اور اس نکاح کے بعد اس نکاح سے کے بعد اس نے وہی کام کیا تو پھر طلاق پڑگئی، البنة اگر طلاق پانے اور عدت گزرجانے کے بعد اس نکاح سے پہلے اس نے وہی کام کرلیا ہوتو اب اس نکاح کے بعد اس کام مے کرنے سے طلاق نہ پڑے گی اور اگر طلاق پانے کے بعد عدت کے اندراس نے وہی کام کیا ہو، تب بھی دوسری طلاق پڑگئی۔ '

مسئلہ (۹) کسی نے اپنی عورت کوکہا: ''اگر جھے کوچش آئے تو تبھے کوطلاق' اس کے بعداس نے خون دیکھا تو ابھی سے طلاق کا تھم نہ لگا ئیں گے، بل کہ جب پورے تین دن، تین رات خون آتار ہے تو تین دن، تین رات کے بعد بہ تھم لگا ئیں گے کہ جس وفت سے خون آیا تھا اس وفت طلاق پڑگئی اور اگر یوں کہا ہو: '' جب جھے کو ایک چیش آئے تو تجھے کو طلاق پڑے گئے۔ تجھے کو طلاق پڑے گئے۔

مسئلہ (۱۰) اگر کسی نے بیوی ہے کہا ''اگر تو روز ہ رکھے تو تجھ کوطلاق' تو روز ہ رکھتے ہی فوراً طلاق پڑگئی ،البتہ اگر یوں کہا ''اگر تو ایک روز ہ رکھے یا دن بھر کاروز ہ رکھے تو تجھ کوطلاق' تو روزے کے ختم پرطلاق پڑے گی۔اگر روز ہ تو ڑڑا لے تو طلاق نہ پڑے گی۔

مسئلہ (۱۱):عورت نے گھرسے باہر جانے کا ارادہ کیا، مرد نے کہا:'' ابھی مت جاؤ''عورت نہ مانی، اس پر مرد نے کہا:'' اگر تو باہر جائے تو تجھ کوطلاق' تو اس کا تھم یہ ہے کہ اگر ابھی باہر جائے گی تو طلاق پڑے گی اور اگر ابھی نہ گئی

کچھ دیریس گئی تو طلاق نہ پڑے گی ، کیوں کہ اس کا مطلب یہی تھا کہ ابھی نہ جاؤ پھر جانا ، یہ مطلب نہیں کہ عمر بھر نہ جانا۔

مسئلہ (۱۲): کسی نے یوں کہا:''جس دن تجھ سے نکاح کروں تجھ کو طلاق'' پھررات کے وفت نکاح کیا تب بھی طلاق پڑگئی، کیوں کہ بول جال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وفت تجھ سے نکاح کروں تجھ کوطلاق۔

#### تمرين

سوال (): نکاح کرنے ہے پہلے کسی عورت کو کہا: ''اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق ہے طلاق کے طلاق کے سے 'یا یوں کہا: ''جھنی مرتبہ تجھ سے نکاح کروں ہر مرتبہ تجھے طلاق'' تو اس عورت کو نکاح میں رکھنے کی کیاصورت ہوگی؟

سوال ①: اگریوں کہا:''جسعورت ہے نکاح کروں اس کوطلاق'' تو کیا بیخص زندگی بھرنکاح کریسکےگا؟

سوال (ﷺ: غیرعورت ہے جس ہے ابھی نکاح نہیں کیا ہے اس طرح کہا:''اگر تو فلا نا کام کرے تو تجھ کوطلاق''یا بیالفاظا پی بیوی کو کہے دونوں میں کیا فرق ہے؟

سوال (اگربیوی ہے یوں کہا:''جب بھی تو گھر میں جائے ہر مرتبہ جھے کوطلاق'نو کیا کوئی الیی صورت ممکن ہے کہ بیوی گھر جائے اور طلاق نہ پڑے؟

سوال ۞: تسمی نے اپنی بیوی ہے کہا:''اگر تو فلانا کام کرے تو تجھ کوطلاق'' تو اس میں ایسی صورت بتائیں کہ وہ عورت فلانا کام بھی کرے اور اس کواس کی وجہ سے طلاق بھی نہ پڑے۔

سوال ①: اگر کسی نے یوں کہا:''جس دن تجھ سے نکاح کروں تو تجھ کوطلاق''اور پھررات کو نکاح کیا تو کیا تھم ہے؟

سوال (ے): عورت نے گھر سے باہر جانے کا ارادہ کیا تو شوہر نے کہا:''ابھی نہ جاؤ''عورت نہ مانی ،اس پرشو ہرنے کہا:''اگر تو باہر جائے تو تجھ کوطلاق'' تو اس کا حکم کیا ہے؟

#### باب طلاق المريض

## بيار كے طلاق دينے كابيان

مسکلہ (۱) بیاری کی حالت میں کسی نے اپنی عورت کو طلاق دے دی ، پھر عورت کی عدت ابھی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ اس بیاری میں مرگیا تو شوہر کے مال ہے بیوی کا جتنا حصہ ہوتا ہے اتنا اس عورت کو بھی ملے گا، جا ہے ایک طلاق دی ہویا دو تین اور جا ہے طلاق رجعی دی ہویا بائن ، سب کا ایک تھم ہے۔ اگر عدت ختم ہو چکی تھی تب وہ مراتو حصہ نہ پائے گی۔ اسی طرح اگر مرداسی بیاری میں نہیں مرابل کہ اس سے اچھا ہو گیا تھا پھر بیار ہو گیا، تب بھی حصہ نہ پائے گی۔ اسی طرح اگر مرداسی بیاری میں نہیں مرابل کہ اس سے اچھا ہو گیا تھا پھر بیار ہو گیا، تب بھی حصہ نہ پائے گی ۔ اسی طرح اگر مرداسی بیاری میں نہیں مرابل کہ اس سے اچھا ہو گیا تھا پھر بیار ہو گیا، تب بھی حصہ نہ پائے گی ۔ اسی طرح اگر مرداسی بیاری میں نہیں مرابل کہ اس سے اجھا ہو گیا تھا پھر بیار ہو گیا، تب بھی حصہ نہ پائے گی ۔ اسی طرح اگر مویا نہ ختم ہوئی ہو۔

مسئلہ (۲):عورت نے طلاق مانگی تھی اس لیے مرو نے طلاق دے دی، تب بھی عورت حصہ پانے کی مستحق نہیں، حیا ہے عدت کے اندر مرے یا عدت کے بعد، دونوں کا ایک تھم ہے، البتہ اگر طلاق رجعی دی ہواور عدت کے اندر مرے تو حصہ یائے گی۔

مسئلہ (۳) بیاری کی حالت بین عورت ہے کہا: ''اگرتو گھر ہے باہر جائے تو تجھ کو بائن طلاق ہے'' پھرعورت باہر گئی تو طلاق بائن پڑگئی تو اس صورت میں حصہ نہ پائے گی کہ اس نے خود ایسا کام کیوں کیا جس سے طلاق بڑی اور اگر یوں کہا: ''اگر تو نماز پڑھے تو تجھ کو طلاق بائن ہے'' ایسی صورت میں اگر وہ عدت کے اندر مرجائے گا تو عورت کو حصہ ملے گا، کیوں کہ عورت کے اختیار سے طلاق نہیں پڑی ، کھانا کھانا اور نماز پڑھ خاضروری ہے، اس کو کیسے چھوڑتی اور اگر طلاق رجعی دی ہوتو کہلی صورت میں بھی عدت کے اندر اندر مرنے سے حصہ پائے گی غرض طلاق رجعی میں بہر حال حصہ ماتا ہے، بشرط یہ کہ عدت کے اندر مر، و۔ مسئلہ (۲) بکسی بھلے چنگے آ دمی نے کہا: ''جب تو گھر ہے باہر نکلے تو تجھے طلاقی بائن ہے'' پھر جس وقت وہ گھر سے باہر نکلے تو تجھے طلاقی بائن ہے'' پھر جس وقت وہ گھر سے باہر نکلے تو تجھے طلاقی بائن ہے'' پھر جس وقت وہ گھر سے باہر نکلے تو تجھے کو بائن طلاق ہے'' جب وہ پر دلیں سے آئے تو تجھے کو بائن طلاق ہے' جب وہ پر دلیں سے آئے تو تجھے کو بائن طلاق ہے' جب وہ پر دلیں سے آئے تو تجھے کو بائن طلاق ہے' جب وہ پر دلیں سے آئے تو تجھے کو بائن طلاق ہے' جب وہ پر دلیں سے آئے تو تجھے کو بائن طلاق ہے' جب وہ پر دلیں سے آئے تو تجھے کو بائن طلاق ہے' جب وہ پر دلیں سے آئے تو تجھے کو بائن طلاق ہے' جب وہ پر دلیں سے آئے تو تجھے کو بائن طلاق ہے' جب وہ پر دلیں سے آئے تو تجھے کو بائن طلاق ہے' جب وہ پر دلیں سے آئے تو تجھے کو بائن طلاق ہے' جب وہ پر دلیں سے آئے تو تجھے کو بائن طلاق ہے' جب وہ پر دلیں سے آئے تو تجھے کو بائن طلاق میں مر کیا ہوا ور اس

میں عدت کے اندرمر گیا ہو تو حصہ یائے گی۔



#### تمرين

سوال ①: مرد نے بیاری کی حالت میں اپنی عورت کو طلاق دی تو کس صورت میں عورت کو میراث ملے گی اور کس صورت میں نہیں ملے گی وضاحت فرما کیں ، نیز بیاری ہے · کون تی بیاری مراد ہے؟

سوال (از کی حالت میں کہا: "اگرتو گھرسے باہر جائے تو تجھ کوطلاق یا اگرتو کھانا کھائے تو تجھ کوطلاق' اور عورت گھرسے باہر چلی گئی یا کھانا کھا ایا تو کیا میراث سے اسے حصہ ملے گا؟

سوال (شن درستی کی حالت میں کہا:''اگرتو گھر سے باہرنگلی تو بچھ کو طلاقِ بائن''اور جب وہ عورت گھر سے نگلی تو خاوند مریض تھا تو کیا تھم ہے؟

**~£36.96**2~



## طلاق رجعی میں رجعت کر لینے بینی روک رکھنے کا بیان

مسئلہ(۱): جب سی نے رجعی ایک طلاق یا دوطلاقیں دیں تو عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے مرد کواختیار ہے کہ اس کو روک رکھے، پھرسے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں اورعورت چاہے راضی ہویا راضی نہ ہواس کواختیار نہیں ہے اوراگر تین طلاقیں دے دیں تو اس کا حکم اوپر بیان ہوچکا ،اس میں بیا ختیار نہیں ہے۔

مسکلہ(۲):رجعت کرنے یعنی روک رکھنے کا طریقہ ہیہے کہ یا توصاف صاف زبان سے کہددے کہ 'میں جھکو پھررکھ لیتا ہوں جھکونہ چھوڑوں گا''یایوں کہددے کہ' میں اپنے نکاح میں جھے سے رجوع کرتا ہوں''یاعورت سے نہیں کہا کسی اور سے کہا کہ' میں نے اپنی ہوی کو پھررکھ لیا اور طلاق سے باز آیا''بس اتنا کہد سے سے وہ پھراس کی ہوی ہوگئی۔ مسکلہ (۳): رجعت کا ایک طریقہ ہی ہے کہ زبان سے تو کچھ ہیں کہا، لیکن اس سے صحبت کرلی یا اس کا بوسہ لیا، پیار کیا یا جوانی کی خوا ہش کے ساتھ اس کو ہاتھ لگایا تو ان سب صورتوں میں پھروہ اس کی ہوی ہوگئی، پھر سے زکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

مسئلہ (۴): جب عورت کاروک رکھنا منظور ہوتو بہتر ہے کہ دو چارلوگوں کو گواہ بنا لے کہ شاید بھی پھی جھ جھڑا پڑے تو کوئی انکار نہ سے ،اگر کی کو گواہ نہ بنایا تنہائی میں ایسا کرلیا تب بھی شیخ ہے ، مطلب تو حاصل ہوہی گیا۔ مسئلہ (۵): اگر عورت کی عدت گر رچی تب ایسا چاہا تو پھی ہیں ہوسکتا ، اب اگر عورت منظور کرے اور راضی ہوتو پھر سے نکاح کر ناپڑے گا، بغیر نکاح کے نہیں رکھ سکتا ،اگر وہ رکھے بھی تو عورت کو اس کے پاس رہنا درست نہیں۔ مسئلہ (۲): جس عورت کو چیف آتا ہو اس کے لیے طلاق کی عدت تین چیف ہیں ، جب تین چیف پورے ہو پچے تو عدت گر رچی ، جب یہ بات معلوم ہوگئی تو اب سمجھو کہ اگر تیسرا چیف پورے دس دن آیا ہے تب تو جس وقت خون بند ہوا اور دس دن پورے ہوئے اسی وقت عدت ختم ہوگئی اور روک رکھنے کا جواختیار مر دکو تھا جاتا رہا، چاہے عورت نہا چی ہویا ابھی نہ نہائی ہو ،اس کا بچھا عتبار نہیں اور اگر تیسرا حیض دس دن سے کم آیا اور خون بند ہوگیا ، لیکن ابھی عورت نے عنسل نہیں کیا اور نہ کوئی نماز اس کے اوپر واجب ہوئی تو اب بھی مرد کا اختیار باقی ہے ، اب بھی (اگر ) اپنے قصد سے باز آئے گا تو وہ پھر اس کی بیوی بن جائے گی ، البت اگر خون بند ہونے پر اس نے عسل کر لیا یا غسل تو نہیں کیا ، لیکن

لے اس عنوان کے تحت گیارہ (۱۱) مسائل نہ کور ہیں۔

ایک نماز کا وفت گزر گیالیعنی ایک نماز کی قضااس کے ذہبے واجب ہوگئی ، ان دونوں صورتوں میں مرد کا اختیار جاتار ہا، اب بغیر نکاح کیے نہیں رکھ سکتا۔

مسئلہ (۷): جس عورت سے ابھی صحبت نہ کی ہوخواہ تنہائی ہو چکی ہو، اس کو ایک طلاق دینے ہے روک رکھنے کا اختیار نہیں رہتا، کیوں کہ اس کو جوطلاق دی جائے بائن پڑتی ہے جیسااو پر بیان ہو چکا، اس کوخوب یا در کھو۔ مسئلہ (۸): اگر دونوں ایک جگہ تنہائی میں تو رہے لیکن مرد کہتا ہے کہ' میں نے صحبت نہیں گ' بھراس اقر ارکے بعد طلاق دے دی تواب طلاق سے باز آنے کا اختیاراس کونہیں۔

مسئلہ (۹): جس عورت کوایک یا دوطلاق رجعی ملی ہوں جس میں مرد کوطلاق ہے باز آنے کا اختیار ہوتا ہے،
ایسی عورت کومناسب ہے کہ خوب بناؤ سنگار کر کے رہا کرے کہ شاید مرد کا جی اس کی طرف جھک پڑے اور
رجعت کر لے اور مرد کا قصد اگر باز آنے کا نہ ہوتو اس کومناسب ہے کہ جب گھر میں آئے تو کھانس کھنگار کے
آئے کہ وہ اپنا بدن اگر پچھ کھلا ہوتو ڈھک لے اور کس بے موقع جگہ نگاہ نہ پڑے اور جب عدت پوری ہو چکے تو
عورت کہیں اور جا کے رہے۔

مسکلہ(۱۰):اگرابھی رجعت نہ کی ہوتو اسعورت کواپنے ساتھ سفر میں لے جانا جائز نہیں اوراس عورت کواس کے ساتھ جانا بھی درست نہیں ۔

مسئلہ(۱۱): جسعورت کوایک یا دوطلاقِ ہائن دے دی جس میں روک رکھنے کا اختیار نہیں ہوتا ،اس کا تھم یہ ہے کہ اگر کسی اور مرد سے نکاح کرنا چاہے تو عدت کے بعد نکاح کرے، عدت کے اندر نکاح درست نہیں اور خوداس سے نکاح کرنامنظور ہوتو عدت کے اندر بھی ہوسکتا ہے۔

#### تمرين

سوال 🛈 : طلاق کے بعد بیوی کوروک رکھنے کا اختیار کب تک ہے اور رجعت کا طریقہ کیا ہے؟

سوال (از کیار جوع پر گواہ بنا ناضروری ہے؟

سوال (از جس عورت ہے ابھی صحبت نہ کی ہو اور اسے طلاق دے تو اس کے رجوع کا کیاطریقہہے؟

سوال (الله ترجعی کے بعدعورت اور مردکو کس طرح رہنا جاہیے؟

سوال (١٠): اگر رجوع نه كيا هوتوعورت كوسفر مين ساتھ لے جانا كيسا ہے؟

سوال (ان طلاق بائن دینے کے بعد عدت کے اندرہی نکاح کرسکتا ہے؟

#### utal Ber

#### باب الإيلاء

# بیوی کے پاس نہ جانے کی شم کھانے کا بیان <sup>ا</sup> ایلاء کی تعریف اور حکم

مسئلہ(۱): جس نے قتم کھالی اور یوں کہہ دیا: ' خدا کی قتم! اب صحبت نہ کروں گا، خدا کی قتم تجھ ہے بھی صحبت نہ کرول گا، شم کھا تا ہوں کہ تجھ سے صحبت نہ کرول گا، 'یا اور کسی طرح کہا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس نے صحبت نہ کی تو چار مہینے کے گزر نے پرعورت پر طلاق بائن پڑ جائے گی، اب بے نکاح کیے میاں بیوی کی طرح نہیں رہ سکتے اور اگر چار مہینے کے گزر نے پرعورت پر طلاق بائن پڑ جائے گی، اب بے نکاح کیے میاں بیوی کی طرح نہیں رہ سکتے اور اگر جائے گی، اب بے نکاح کے میاں بیوی کی البتہ قتم تو ڑنے کا کفارہ دینا چار مہینے کے اندر ہی اندر اس نے اپنی قتم تو ڑ والی اور صحبت کرلی تو طلاق نہ پڑے گی، البتہ قتم تو ڑ نے کا کفارہ دینا پڑے گا، ایسی قتم کھانے کوشرع میں 'ایلاء'' کہتے ہیں۔

# ایلاء کی کم سے کم مدت

مسئلہ (۲): ہمیشہ کے لیے صحبت نہ کرنے کی شم نہیں کھائی بل کہ فقط چار مہینے کے لیے شم کھائی اور یوں کہا: ''اللہ ک فسم! چار مہینے تک تجھ سے صحبت نہ کروں گا'' تو اس سے ایلاء ہو گیا ،اس کا بھی یہی تھم ہے کہا گر چار مہینے تک صحبت نہ کرے گا تو طلاقی بائن پڑ جائے گی اور اگر چار مہینے سے پہلے صحبت کر لے تو قسم کا کفارہ دے اور قسم کے کفارے کا بہان آ گے آئے گا۔

مسئلہ (۳):اگر جارمہینے سے کم کے لیے شم کھائی تو اس کا پچھاعتبار نہیں،اس سے ایلاء نہ ہوگا، چارمہینے سے ایک دن بھی کم کر کے شم کھائے تب بھی ایلاء نہ ہوگا،البتہ جتنے دنوں کی شم کھائی ہے اینے دنوں سے پہلے پہلے صحبت کرے گاتو شم تو ڈنے کا کفارہ دینا پڑے گا اورا گرصحبت نہ کی توعورت کوطلاق نہ پڑے گی اور شم بھی پوری رہے گی۔ اور ایک مسائل مذکور ہیں۔

(مئتبه پیشانیسلم)

### متفرق مسائل

مسئلہ (۲) کسی نے فقط چار مہینے کے لیے تم کھائی، پھراپی قسم نہیں توڑی اس لیے چار مہینے کے بعد طلاق پڑگی اور طلاق کے بعد پھراسی مرد سے نکاح ہوگیا تواب نکاح کے بعدا گرچار مہینے تک صحبت نہ کرے تو پچھرج نہیں، اب بچھ نہ ہوگا اورا گر ہمیشہ کے لیے تسم کھائی جیسے یوں کہد دیا: ''قشم کھا تا ہوں کہ اب تجھ سے صحبت نہ کروں گا' یایوں کہا '' خدا کی قتم ابتھی صحبت نہ کروں گا' پھراپی قوڑی اور چار مہینے کے بعد طلاق پڑگئی، اس کے بعد پھر اس سے نکاح کرلیا اور نکاح کے بعد پھر چار مہینے تک صحبت نہیں کی تواب پھر دوسری طلاق پڑگئی۔ اگر تیسری مرتبہ پھر اس سے نکاح کرلیا تو اس کا بھی بہی تک صحبت نہیں کی تواب پھر دوسری طلاق بڑگئی۔ اگر تیسری طلاق بڑ جائے گی اوراب بغیر دوسرا خاوند کیے اس سے نکاح بھی نہ ہو سکے گا، البتہ اگر دوسرے یا تیسرے نکاح کے بعد صحبت کر لیتا توقتم ٹوٹ جاتی اوراب بھی طلاق نہ پڑتی ، ہاں قسم توڑنے کا کفارہ و بنا پڑتا۔

مسئلہ (۵):اگر اسی طرح آگے بیجھے تینوں نکاحوں میں تین طلاقیں پڑگئیں،اس کے بعد عورت نے دوسرا خاوند کرنیا، جب اس نے چھوڑ دیا تو عدت ختم کر کے پھراسی پہلے مرد سے نکاح کرلیا اوراس نے پھر صحبت نہیں کی تو اب طلاق نہ پڑے گی، جا ہے جب تک صحبت نہ کرے ایکن جب بھی صحبت کرے گا توقتم کا کفارہ دینا پڑے گا، کیوں کہ قتم تو یہ کھائی تھی کہ بھی صحبت نہ کروں گا وہ ٹوٹ گئی۔

مسکلہ (۱۷): اگرعورت کوطلاقِ بائن دے دی پھراس سے صحبت نہ کرنے کی قسم کھالی تو ایلا نہیں ہوا، اب پھر سے نکاح کرنے کے بعد اگر صحبت نہ کرنے کا کفارہ دینا نکاح کرنے کے بعد اگر صحبت نہ کرے تو طلاق نہ پڑے گی، لیکن جب صحبت کرے گا تو قسم تو ڈنے کا کفارہ دینا پڑے گا اور اگر طلاقِ رجعی دے دینے کے بعد عدت کے اندرائی قسم کھائی تو ایلاء ہوگیا، اب اگر رجعت کر لے اور صحبت نہ کرے تو چارمہینے کے بعد طلاق پڑجائے گی اور اگر صحبت کرے تو قسم کا کفارہ دے۔

مسئلہ (۷): خدائی شم نہیں کھائی بل کہ یوں کہا: ''اگر تجھ سے صحبت کروں تو تجھ کو طلاق ہے' تب بھی ایلاء ہو گیا، صحبت کر ہے گا تو رجعی طلاق پڑ جائے گی اور شم کا کفارہ اس صورت میں نہ دینا پڑے گا اورا گرصحبت نہ کی تو چار مہینے کے بعد طلاق بائن پڑ جائے گی اورا گریوں کہا: ''اگر تجھ سے صحبت کروں تو میرے ذھے ایک جج ہے یا ایک روزہ ہے یا ایک روزہ ہے یا ایک قربانی ہے' تو ان سب صورتوں میں بھی ایلاء ہو گیا۔ اگر صحبت کرے گا تو جو بات کہی ہے وہ کرنا پڑے گی اور کفارہ نہ دینا پڑے گا اورا گرصحبت نہ کی تو چار مہینے بعد طلاق پڑ جائے گی۔

باب الخُلع

# خُلع کا بیان خُلع کی تعریف اور حکم

مسئلہ(۱) اگرمیاں ہوی میں کسی طرح نباہ نہ ہوسکے اور مرد طلاق بھی نہ دیتا ہوتو عورت کو جائز ہے کہ پچھ مال دے کریا اپنام ہردے کراپن مردے کہا کہ ''اتنارہ پیہ لے کرمیری جان چھوڑ دے''یا یوں کہ''جومیرا مہر تیرے ذی ہے اس کے عوض میں میری جان چھوڑ دے''اس کے جواب میں مرد کہے''میں نے چھوڑ دی''تو اس سے عورت پر ایک طلاقِ بائن پڑگئ، روک رکھنے کا اختیار مرد کونہیں ہے، البتہ اگر مرد نے اس جگہ بیٹھے بیٹے جواب نہیں دیا بل کہ اٹھ کھڑ اہوا یا مرد تو نہیں اٹھا عورت اٹھ کھڑی ہوئی تب مرد نے کہا:''اچھا میں نے چھوڑ دی''تو اس سے بچھ نہیں ہوا، جواب سوال دونوں ایک ہی جگہ ہونے جا میں ،اس طرح جان چھڑا نے کوشریعت میں''فاع'' کہتے ہیں۔ مسئلہ (۲) : مرد نے کہا:''میں نے تبول ہی نہیں کیا تو بچھ ہوگیا، البتہ اگر مسئلہ (۲) : مرد نے کہا:''میں نے تبول ہی نہیں کیا تو بچھ نہیں ہوا، کیکن عورت نے تبول ہی نہیں کیا تو بچھ نہیں ہوا، کیکن عورت نے اس جگہ جواب نہ دیا ہو وہاں سے کھڑی ہویا عورت نے تبول ہی نہیں کیا تو بچھ نہیں ہوا، کیکن عورت نے اس کا خصنے کے بعد قبول کیا تب بھی خلع ہوگیا۔

# خُلع میں مال کا ذکرنہ کرنا

مسئلہ (۳) بمرد نے فقط اتنا کہا: 'میں نے تجھ سے خلع کیا' اور عورت نے قبول کرلیا، روپے پیسے کا ذکر نہ مرد نے کیا نہ عورت نے ، تب بھی جو تق مرد کا عورت پر ہے اور جو تق عورت کا مرد پر ہے سب معاف ہوا۔ اگر مرد کے ذی مہر باقی ہوتو وہ بھی معاف ہو گیا اور اگر عورت پا چکی ہے تو خیر اب اس کا پھیرنا واجب نہیں، البتہ عدت کے ختم ہونے تک روٹی کیڑ ااور رہنے کا گھر جھی تجھ تک روٹی کیڑ ااور رہنے کا گھر جھی تجھ سے نہ لول گی تو وہ بھی معاف ہوگیا۔

لے اس باب میں گیارہ (۱۱) مسائل ندکور ہیں۔



# خُلع میں مال کا ذکرکرنا

مسئلہ (سم): اور اگر اس کے ساتھ کچھ مال کا بھی ذکر کر دیا، جیسے یوں کہا: ''سورو پے کے عوض میں نے تجھ سے ضلع کیا'' پھرعورت نے قبول کر لیا تو خلع ہو گیا، ابعورت کے ذہبے سورو پے دینے واجب ہو گئے۔ اپنامہریا چکی ہوتب بھی سورو پے دینے واجب ہو گئے۔ اپنامہریا چکی ہوتب بھی سورو پے دینے پڑیں گے اور مہر بھی نہ ملے گا، کیوں کہ وہ بوجہ ضلع معاف ہوگیا۔

# خُلع میں شوہر کا مال لینا

مسئلہ(۵) بخلع میں اگر مرد کا قصور ہوتو مرد کور و پیاور مال لینایا جوم ہرمرد کے ذہے ہے اس ہے یوض میں خلع کرنا بڑا گناہ ہے اور حرام ہے، اگر کچھ مال لے لیا تو اس کوا پنے خرچ میں لانا بھی حرام ہے اور اگر عورت ہی کا قصور ہوتو جتنا مہر دیا ہے اس سے زیادہ مال نہ لینا چا ہے۔ بس مہر ہی کے یوض میں ضلع کر لے، اگر مہر سے زیادہ لے لیا تو بھی خیر بے جاتو ہوالیکن کچھ گناہ نہیں۔

مسکلہ (۲) :عورت خلع کرنے پرداضی نتھی ،مرد نے اس پرز بردستی کی اورخلع کرنے پرمجبور کیا بینی مار پہیٹ کر دھمکا کرخلع کیا تو طلاق پڑگئی لیکن مال عورت پروا جب نہیں ہوااورا گرمر دے ذھے مہر باقی ہوتو وہ بھی معاف نہیں ہوا۔

#### مال کے عوض طلاق دینا

مسئلہ (۷): پیسب با تیں اس وقت ہیں جب ضلع کالفظ کہا ہو یا یوں کہا ہو: ''سورو پے پر یا ہزاررو پے کے عوض میں محمدی جان چھوڑ دیے' اورا گراس طرح نہیں کہا بل کہ طلاق کا میری جان چھوڑ دیے' اورا گراس طرح نہیں کہا بل کہ طلاق کا لفظ کہا جیسے یوں کہے: ''سورو پے کے عوض میں مجھے طلاق دے دیے' تو اس کو خلع نہ کہیں گے، اگر مرد نے اس مال کے عوض طلاق دے دی تو ایک طلاق بائن پڑگئی اور اس میں کوئی حق معاف نہیں ہوا، نہ وہ حق معاف ہوئے جومرد کے او پر ہیں، نہ وہ جوعورت پر ہیں۔ مرد نے اگر مہر نہ دیا ہوتو وہ بھی معاف نہیں ہوا، عورت اس کی دعوے دار ہوسکتی ہے اور مرد یہ سورو پے عورت سے لے لے گا۔

مسئلہ(۸): مرد نے کہا:''میں نے سورو پے کے عوض میں طلاق دی'' تو عورت کے قبول کرنے پرموقوف ہے،اگر نہ قبول کرنے پرموقوف ہے،اگر نہ قبول کر ہے تو ایک طلاقِ بائن پڑگئی،لیکن اگر جگہ بدل جانے کے بعد قبول کیا تو طلاق نہیں بڑی۔

مسکلہ(۹):عورت نے کہا:'' مجھے طلاق دے دے' مرد نے کہا:''تو اپنامہر وغیرہ اپنے سب حق معاف کردے تو طلاق دے دول''اس پرعورت نے کہا:''اس کے بعد مرد نے طلاق نہیں دی تو سیجھ معاف نہیں ہوا اور اگراسی مجلس میں طلاق دے دی تو معاف ہوگیا۔

مسکلہ(۱۰) :عورت نے کہا:'' تین سورو پے کےعوض میں مجھ کو تین طلاقیں دے دے۔''اس پر مرد نے ایک ہی طلاق دی تو فقط ایک سورو پے مرد کو ملے گا اور اگر دوطلاقیں دی ہوں تو دوسورو پے اور اگر نتیوں دے دیں تو پورے نین سورو پے عورت سے دلائے جائیں گے اور سب صورتوں میں طلاقی بائن پڑے گی ، کیوں کہ مال کا بدلہ ہے۔ مسئلہ (۱۱): نا بالغ لڑکا اور دیوانہ پاگل آ دی اپنی بیوی سے ضلع نہیں کرسکتا۔

#### تمرين

سوال 🛈: "ایلاء "کے کہتے ہیں اور ایلاء کا حکم کیا ہے؟

سوال (الرحارماه ہے کم کی شم کھائی تو کیا تھم ہے؟

خيرات ہے' تو كياتھم ہے؟

سوال (انظع" كي كهتي بير؟

سوال ۞: اگرعورت راضی نه ہواور مردز بردی مار پیٹ کرخلع پرمجبور کرے تو اس صورت میں طلاق ہوگی یانہیں؟

سوال (از خلع اورطلاق میں کیا فرق ہے؟

سوال (ے: کیانابالغ لڑ کااور دیوانہ آ دمی اپنی بیوی سے خلع کرسکتا ہے؟

سوال ﴿: اگرخلع میں مرد کا قصور ہوتو کیا مرد کے لیے روپے وغیرہ لینا شرعاً درست ہے؟

سوال (9: مرد کے یاعورت کے جواب دینے سے پہلے جگہ بدلنے سے کیا ضلع ہوجائے گا؟

#### باب الظهار

# بیوی کو مال کے برابر کہنے کا بیان <sup>ل</sup> ظہاری تعریف

مسئلہ(۱) بھی نے اپنی بیوی سے کہا: ''تو میری مال کے برابر ہے''یا یوں کہا: ''تو میرے لیے مال کے برابر ہے، تو میر سے حساب ( یعنی نزدیک ) مال کے برابر ہے، اب تو میر سے نزدیک مال کے شل ہے، مال کی طرح ہے۔''تو دیکھواس کا کیا مطلب ہے؟ اگر بید مطلب لیا کہ تعظیم میں بزرگی میں مال کے برابر ہے، یا بید مطلب لیا کہ تو بالکل برامی ہے میں میری مال کے برابر ہے، یا بید مطلب لیا کہ تو بالکل برامیا ہے میری مال کے برابر ہے تب تو اس کہنے سے کھے نہیں ہوا۔ اس طرح اگر اس کے کہتے وقت کچھ نہیت نہیں کی اور کوئی مطلب نہیں لیا، یول ہی بک دیا تب بھی کچھ نہیں ہوا اور اگر اس کہنے سے طلاق دینے اور چھوڑنے کی نہیں کی اور کوئی مطلب نقط اتنا ہے کہ ''اگر چہ تو میری ہوی ہے اپنے نکاح سے بچھ کو الگ نہیں کرتا ، لیکن اب تجھ سے بھی صحبت بل کہ مطلب فقط اتنا ہے کہ ''اگر چہ تو میری ہوی ہے اپنے نکاح سے بچھ کو الگ نہیں کرتا ، لیکن اب تجھ سے بھی صحبت نہیں ، فقط صحبت کرنے کو اپنے او پر حرام کرلیا ، بس روٹی کپڑ الے اور پڑی رہ'' کہتے ہیں۔

# ظهاركاحكم

ال کا تھم ہیہ ہے کہ وہ عورت رہے گی تو اس کے نکاح میں لیکن مرد جب تک اس کا کفارہ نہ ادا کرے تب تک صحبت کرنایا جوانی کی خواہش کے ساتھ ہاتھ لگانا،منہ چومنا، بیار کرناحرام ہے، جب تک کفارہ نہ دے گا تب تک وہ عور نت اس پرحرام رہے گی، چاہے ہے (جتنے) برس گزرجا کیں، جب کفارہ دے دے تو دونوں میاں بیوی کی طرح رہیں، پھر سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں اوراس کا کفارہ اس طرح دیا جا تا ہے جس طرح روزہ توڑنے کا کفارہ دیا جا تا ہے۔

ال الرياب بن بين (٢٠) مسائل مذكور بين \_

### متفرق مسائل

مسکلہ (۲): اگر کفارہ دینے سے پہلے ہی صحبت کرلی تو بڑا گناہ ہوا، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے اور اب سے پارا پکاارادہ کرے کہ اب بغیر کفارہ دیے پھر بھی صحبت نہ کروں گا اورعورت کو جا ہیے کہ جب تک مرد کفارہ نہ دے تب تک اس کواینے یاس نہ آنے دے۔

مسئلہ (۳):اگر بہن کے برابریا بیٹی یا پھو پی یا اور کسی الیی عورت کے برابر کہا جس کے ساتھ نکاح ہمیشہ ہمیشہ حرام ہوتا ہے تواس کا بھی یہی تھم ہے۔

مسئلہ (۳) : کسی نے کہا: '' تو میرے لیے سور کے برابر ہے' تو اگر طلاق دینے اور چھوڑنے کی نبیت تھی تب تو طلاق پڑگئی اور اگر ظہار کی نبیت کی بینی بیہ مطلب لیا کہ طلاق تو نہیں دیتا لیکن صحبت کرنے کو اپنے او پرحرام کیے لیتا ہوں تو سیجھ نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر پچھ نبیت نہ کی ہوتب بھی پچھ نہیں ہوا۔

مسئلہ(۵): اگرظہار میں جارمہینے یا اس سے زیادہ مدت تک صحبت نہ کی اور کفارہ نہ دیا تو طلاق نہیں پڑی ،اس سے ایلانہیں ہوتا۔

مسئلہ (۲): جب تک کفارہ نہ ہے تب تک و کھنا، بات چیت کرناحرام نہیں، البتہ پیشاب کی جگہ کود کھنادرست نہیں۔
مسئلہ (۷): اگر ہمیشہ کے لیے ظہار نہیں کیا بل کہ بچھ مدت مقرر کردی جیسے یوں کہا: ''سال بھر کے لیے یا چار مہینے کے
لیے تو میرے لیے ماں کے برابر ہے' تو جتنی مدت مقرر کی ہے اتنی مدت تک ظہار رہے گا، اگر اس مدت کے اندرصحبت
کرنا چاہے تو کفارہ دے اور اگرائی مدت کے بعد صحبت کرے تو بچھ نہ دینا پڑے گا، عورت حلال ہوجائے گی۔
مسئلہ (۸): ظہار میں بھی اگر فوراً ان مشاء الله کہد یا تو بچھ نیس ہوا۔

مسئلہ (۹): نابالغ لڑکا اور دیوانہ پاگل آ دمی ظہار نہیں کرسکتا ، اگر کرے گاتو کیجھنہ ہوگا ، اس طرح اگر کوئی غیر عورت سے ظہار کرے جس سے ابھی نکاح نہیں کیا ہے تو بھی کچھنہ ہوا ، اب اس سے نکاح کرنا درست ہے۔
مسئلہ (۱۰): ظہار کا لفظ اگر کئی مرتبہ کیے جیسے دومر تبہ یا تین مرتبہ یہی کہا کہ'' تو میرے لیے مال کے برابر ہے'
تو جتنی مرتبہ کہا ہے اپنے ہی کفارے دینے پڑیں گے ، البتہ اگر دوسرے اور تیسرے مرتبہ کہنے سے خوب مضبوط اور
کے ہوجانے کی نیت کی ہو، نے سرے سے ظہار کرنا مقصود نہ ہوتو ایک ہی کفارہ دے۔

مسكله(۱۱):اگرکٹیعورتوں ہےابیا کہاتو جتنی بیویاں ہوں اینے کفارے دے۔

مسئلہ (۱۲):اگر''برابر' کالفظ نہیں کہانہ''مثل' اور''طرح'' کالفظ کہابل کہ یوں کہا:''تو میری ماں ہے' یا یوں کہا: ''تو میری بہن ہے' تو اس سے بچھ نہیں ہوا،عورت حرام نہیں ہوئی، لیکن ایسا کہنا برا اور گناہ ہے، اسی طرح پکارتے وقت یوں کہنا''میری بہن فلانا کام کردو'' یہ بھی براہے مگر اس ہے بھی پچھ نہیں ہوتا۔

مسئلہ(۱۳):کسی نے یوں کہا.''اگر تجھ کور کھوں تو ماں کور کھوں''یا یوں کہا:''اگر تجھ سے صحبت کروں تو گویا ماں سے کروں''اس سے پچھنہیں ہوا۔

مسئلہ (۱۲۷):اگریوں کہا:''تومیرے لیے مال کی طرح حرام ہے''تو اگر طلاق دینے کی نیت ہوتو طلاق پڑے گی اوراگر ظہار کی نبیت کی ہویا پچھ نبیت نہ کی تو ظہار ہوجائے گا ، کفارہ دے کرصحبت کرنا درست ہے۔

#### ظہار کے کفارے کا بیان

مسئلہ (۱۵): ظہار کا کفارہ اسی طرح ہے جس طرح روزہ توڑنے کا کفارہ ہے، دونوں میں کچھ فرق نہیں، وہاں ہم نے خوب کھول کھول کے بیان کیا ہے، وہی نکال کرد مکھ لو،اب یہاں بعض ضروری باتیں جود ہاں نہیں بیان ہوئیں ہم بیان کرتے ہیں۔

مسئلہ(۱۲):اگرطافت ہوتو مردساٹھ (۲۰)روز ہے لگا تارر کھے، چی میں کوئی روزہ چھوٹے نہ پائے اور جب تک روز بے ختم نہ ہو چکیں تب تک عورت سے صحبت نہ کرے،اگر روز بے ختم ہونے سے پہلے ای عورت سے صحبت کرلی تو اب سب روز سے پھر سے رکھے، چاہے دن کو اس عورت سے صحبت کی ہویا رات کو اور چاہے قصد اابیا کیا ہویا مجھولے سے مسب کا ایک ہی تھم ہے۔

مسئلہ(۱۷):اگرشروع مہینہ یعنی پہلی تاریخ سے روز بے رکھنا شروع کیے تو پور بے دو مہینے روز بے رکھ لے، چاہے پور بے ساٹھ (۲۰) دن ہوں 'ورنمیں تمیں دن کامہینہ ہویا اس سے کم دن ہوں ، دونوں طرح کفار ہ ادا ہوجائے گااور اگر پہلی تاریخ سے روز بے رکھنا نہیں شروع کیے تو پور بے ساٹھ (۲۰) دن روز بے رکھے۔

مسئلہ(۱۸):اگر کفارہ روزے سے ادا کررہا تھا اور کفارہ پورا ہونے سے پہلے دن کو یا رات کو بھولے ہے ہم بستر ہوگیا تو کفارہ دو ہرانا پڑے گا۔ مسئلہ (۱۹):اگرروز کے طافت نہ ہوتو ساٹھ (۱۰) فقیروں کو دووقتہ کھانا کھلائے یا کچااناج دے دے،اگرسب فقیروں کو ابھی نہیں کھلا چکا تھا کہ بچ میں صحبت کرلی تو گناہ تو ہوا مگر اس صورت میں کفارہ دو ہرانا نہ پڑے گااور کھانا کھلانے کی سب وہی صورت ہے جو وہاں بیان ہو چکی۔

مسئلہ (۲۰) بھی کے ذیے ظہار کے دو کفار ہے تھے،اس نے ساٹھ (۲۰)مسکینوں کوچار جارسیر گیہوں دے دیے اور پیمجھا کہ ہر کفارے سے دو دوسیر دیتا ہوں ،اس لیے دونوں کفار ہے ادا ہو گئے، تب بھی ایک ہی کفارہ ادا ہوا، دوسرا کفارہ پھردے اوراگرایک کفارہ روزہ توڑنے کا تھا دوسرا ظہار کا،اس میں ایسا کیا تو دونوں ادا ہو گئے۔

#### تتمرين

سوال (): "ظہار" سے کہتے ہیں اوراس کا حکم کیا ہے؟

سوال (از اگر بیوی کوبہن ، بیٹی ، پھوپھی کے برابر کہا تو کیا تھم ہے؟

سوال (۳): اگر صرف بیکها که "تو میری ماں ہے،" یا بہن که کر بکارا، یا" اگر تجھ کورکھوں تو ماں کورکھوں تو ان تمام صورتوں کا کورکھوں" یا" اگر تجھ سے صحبت کروں تو گویا ماں سے کروں" تو ان تمام صورتوں کا کما تھم ہے؟

سوال (الرظهار كالفاظ كلى مرتبه كها توكياتكم هي؟

سوال (١٤): ظهار كا كفاره كيا ہے؟

سوال ( : اگرروزوں کے درمیان بھولے ہے رات کو جماع کرلے تو کیا تھم ہے؟

سوال ( اگر کسی کے ذیے ظہار کے دو کفارے تضاوراً س نے ساٹھ (۲۰) مسکینوں کو صا چارسیر گیہوں دیے تو کیا دونوں کفارے ادا ہوجا کیں گے؟

#### باب اللعان

### لعان كابيان

مسئلہ: جب کوئی اپنی ہوی کوزنا کی تہمت لگائے یا جواڑ کا پیدا ہوااس کو کہے کہ '' بیمیر الڑکا نہیں، نہ معلوم کس کا ہے' تو اس کا حکم ہیہ ہے کہ عورت قاضی اور شرعی حاکم کے پاس فریاد کرے تو حاکم دونوں سے قسم لے، پہلے شوہر سے اس طرح کہلائے '' میں اللہ 'گواہ کر کے کہتا ہوں کہ جو تہمت میں نے اس کولگائی ہے اس میں میں سے ہوں'' چار مرتبہ کہ طرح شوہر کہ، پھر پانچویں مرتبہ کہہ خرح شوہر کہ، پھر پانچویں مرتبہ کہہ خرج تو عورت چار مرتبہ اس طرح کے: '' اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔'' جب مرد پانچویں مرتبہ کہ تاہی اللہ کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ اس نے جو تہمت مجھے لگائی ہے اس تہمت میں یہ چھوٹا ہے'' اور پانچویں مرتبہ کہے: '' اگر اس تہمت لگانے میں یہ سے ہوتو مجھ پر اللہ کا غضب ٹوئے۔'' جب مدونوں میں جدائی کراد ہے گا اور ایک طلاقی بائن پڑ جائے گی اور اب بیاڑ کا باپ کا نہ کہا جائے دونوں میں جدائی کراد ہے گا اور ایک طلاقی بائن پڑ جائے گی اور اب بیاڑ کا باپ کا نہ کہا جائے گا ، مال کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس قسماقسمی کوشرع میں' لعان' کہتے ہیں۔

#### باب ثبوت النسب

### لڑ کے کے حلالی ہونے کا بیان ا

### شادی شدہ عورت کے بیچے کا نسب خود بخو د ثابت ہونا

مسئلہ(۱): جب کسی شوہر والی عورت کے اولا دہوگی تو وہ اس کے شوہر کی کہلائے گی ،کسی شبہ پریہ کہنا کہ بیلڑ کا اس کے میاں کانہیں ہے بل کہ فلانے کا ہے درست نہیں اور اس لڑکے کوحرا می کہنا بھی درست نہیں۔اگر اسلام کی حکومت ہوتو ایسا کہنے والے کوکوڑے مارے جا کمیں۔

#### مدت حمل كابيان

مسئلہ (۲) جمل کی مدت کم سے کم چھ مہینے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دو برس، لیعنی کم سے کم چھ مہینے بچہ پیٹ میں رہتا ہے، پھر پیدا ہوتا ہے، چھ مہینے سے پہلے نہیں پیدا ہوتا اور زیادہ سے زیادہ دو برس پیٹ میں رہ سکتا ہے، اس سے زیادہ پیٹ میں نہیں رہ سکتا ہے۔

### ثبوت نسب میں شریعت کی وسعت

مسکلہ (۳): شریعت کا قاعدہ ہے کہ جب تک ہو سکے تب تک بچے کوحرامی نہ کہیں گے، جب بالکل مجبوری ہوجائے تب حرامی ہونے کا حکم لگادیں گے اورعورت کو گناہ گارکھہرا کیں گے۔

#### طلاق رجعی کے بعدولا دت

مسکلہ (۳) :کسی نے اپنی بیوی کوطلاق رجعی دے دی ، پھر دو جزس سے کم میں اس کا کوئی بچہ بیدا ہوا تو (وہ) کڑ کا اس

بے اس باب میں دس (۱۰) مسائل فرکور ہیں۔



شو ہر کا ہے، اس کو حرامی کہنا درست نہیں، شریعت ہے اس کا نسب ٹھیک ہے، اگر دو ہر سے ایک دن بھی کم ہوتب بھی یہی تکم ہے، ایسا سمجھیں گے کہ طلاق ہے پہلے کا پیٹ ہے اور دو ہر س تک بچہ پیٹ میں رہا اور اب بچہ ہونے کے بعد اس کی عدت ختم ہوئی اور نکار ہے ہا لگ ہوئی، ہاں! اگر وہ عور ت اس جننے ہے پہلے خود ہی اقر ار کرچکی ہوکہ میری عدت ختم ہوگئ تو مجوری ہے، اب یہ بچہ حرامی ہے، بل کہ ایسی عورت کا اگر دو ہر س کے بعد بچہ ہواور ابھی تک عور ت نے اپنی عدت ختم ہوئی تو مجوری ہے، اب یہ بچہ ہوئی وہ بچہ اسی شوہر ہی کا ہے، جا ہے جتنے بر س میں ہوا ہواور ایسا نے اپنی عدت ختم ہونے کا اقر ار نہیں کیا ہے تب بھی وہ بچہ اسی شوہر ہی کا ہے، جا ہے جتنے بر س میں ہوا ہواور ایسا سے دو عور ت اب سمجھیں گے کہ طلاق دے دینے کے بعد عدت میں صحبت کی تھی اور طلاق سے باز آ گیا تھا، اس لیے وہ عور ت اب بچہ بیدا ہونے کے بعد ای کی یوی ہے اور نکاح دونوں کا نہیں ٹوٹا ۔ اگر مر دکا بچہ نہ ہوتو وہ کہہ دے کہ میر انہیں نے اور بحب انکار کرے گا تو لعان کا تھم ہوگا ۔

### طلاق ہائن کے بعدولا دت

مسئلہ(۵):اگرطلاقِ بائن دے دی تو اس کا تھم یہ ہے کہا گر دوبرس کے اندراندر (بچہ) پیدا ہوتب تو اسی مرد کا ہوگا اورا گر دوبرس کے بعد ہوتو وہ حرامی ہے، ہاں اگر دوبرس کے بعد پیدا ہونے پر بھی مرد دعویٰ کرے کہ یہ بچہ میر اہے تو حرامی نہ ہوگا اورالیا سمجھیں گے کہ عدت کے اندر دھوکے سے صحبت کرلی ہوگی اس سے پیٹ رہ گیا۔

### متفرق مسائل

مسکلہ(۲) اگر نابالغ لڑکی کوطلاق لل گئی جوابھی جوان تو نہیں ہوئی، لیکن جوانی کے قریب قریب ہوگئی ہے، پھر طلاق کے بعد معیور سے نومہینے میں پیدا ہوا تو شوہر کا ہے، البتہ وہ طلاق کے بعد معیور سے نومہینے میں پیدا ہوا تو شوہر کا ہے، البتہ وہ لڑکی عدت کے اندر ہی یعنی تین مہینے سے پہلے اقر ارکر لے کہ مجھ کو پیٹ ہے تو وہ بچہ حرامی نہ ہوگا، دو ہرس کے اندر اندر پیدا ہونے سے بایے کا کہلائے گا۔

مسئلہ(۷) کسی کاشوہرمر گیا تو مرنے کے وقت سے اگر دوبرس کے اندر بچہ پیدا ہوتو وہ حرا می نہیں بل کہشوہر کا بچہ ہے، ہال!اگر دہ عورت اپنی عدت ختم ہوجانے کا اقر ار کر چکی ہوتو مجبوری ہے،اب حرا می کہا جائے گا اورا گر دوبرس کے بعد پیدا ہوتب بھی حرامی ہے۔ ، تنعبریہ: ان مسئلوں ہے معلوم ہوا کہ جاہل لوگوں کی جوعادت ہے کہس کے مرنے کے بعدنو مہینے سے ایک دو مہینے ہے ایک دو مہینے ہے ایک دو مہینے ہے ایک دو مہینے ہے کہ سے کہ کر رکز بچہ بیدا ہوتو اس عورت کو بد کار سجھتے ہیں ، یہ بڑا گناہ ہے۔

مسئلہ (۸): نکاح کے بعد چھے مہینے ہے کم میں بچہ پیدا ہوا تو وہ حرامی ہے اور اگر پورے چھے مہینے یا اس سے زیادہ مدت میں ہوا ہوتو وہ شو ہر کا ہے ،اس پر بھی شبہ کرنا گناہ ہے ،البتہ اگر شو ہرا نکار کرے اور کہے کہ میرانہیں ہے تولعاً ن کا حکم ہوگا۔

مسئلہ (۹): نکاح ہوگیالیکن ابھی (رواج کے موافق) رضتی نہیں ہوئی تھی کہ بچہ بیدا ہوگیا (اور شوہرا نکار نہیں کرتا کہ میرا بچہ نہیں ہے) تو وہ بچہ شوہر ہی کاسمجھا جائے گا، حرامی نہیں سمجھا جائے گا اور (دوسروں کو) اس کا حرامی کہنا درست نہیں، اگر شوہر کا نہ ہوتو و و انکار کرے اورا نکار کرنے پر لِعاً ان کا تھم ہوگا۔

مسئلہ (۱۰): میاں پردلیں میں ہےاور مدت ہوگئی، برسیں گزرگئیں کہ گھرنہیں آیااور یہاں لڑکا پیدا ہوگیا (اور شوہر اس کواپنا ہی بتا تا ہے) تب بھی وہ (ازروئے قانونِ شرع) حرامی نہیں، اسی شوہر کا ہے، البتدا گرشو ہرخبر پاکرا نکار کرےگا تو لِعاَن کا تھم ہوگا۔

### تمرين

سوال (ا: "لعان" كسے كہتے ہيں اوراس كاطريقة اور تكم ذكركريں؟

سوال (ا کم ہے کم اور زیادہ سے زیادہ مدیم کتنی ہے؟

سوال ( اگرنابالغ لڑکی کوطلاق مل گئی اورنو (٩) ماہ کے اندر بچہ پیدا ہوا تو کیا تھم ہے؟

سوال (ے: اگرکسی عورت کاشو ہرمر گیا اور مرنے کے وقت سے دو برس کے بعد بچہ پیدا ہوا تو کیا تھم ہے؟

سوال @: نکاح ہوااور ابھی زھتی نہیں ہوئی تھی کہ بچہ پیدا ہواتو کیا تھم ہے؟

سوال ﴿: میاں پر دلیں میں ہے اور مدّت ہوگئی ، برسوں گزر گئے کہ گھرنہیں آیا اوریہاں بچہ میں ایک اتھی ہے۔

پیدا ہوا تو کیا تھم ہے۔

#### باب الحضانة

# اولا د کی پرورش کا بیان ٔ

مسئلہ(۱):میاں بیوی میں جدائی ہوگئی اورطلاق مل گئی اور گود میں بچہ ہے تو اس کی پرورش کاحق ماں کو ہے ، باپ اس کونہیں چھین سکتا ،لیکن بیچے کا ساراخرج باپ ہی کو دینا پڑے گا اور اگر ماں خود پرورش نہ کر ہے ، باپ کے حوالے کر دے تو باپ کولینا پڑے گا،عورت کوز بردستی نہیں دے سکتا۔

مسئلہ(۲):اگر مال نہ ہو، یا ہے تو ،لیکن اس نے بچے کے لینے سے انکار کر دیا تو پر ورش کاحق نانی اور پرنانی کو ہے، ان کے بعد دا دی اور پر دا دی کو، یہ بھی نہ ہوں توسگی بہنوں کاحق ہے کہ وہ اپنے بھائی کی پر ورش کریں ،سگی بہنیں نہ ہوں تو سوتیلی بہنیں ،مگر جو بہنیں ایسی ہوں کہ ان کی اور اس بچے کی ماں ایک ہووہ پہلے ہیں اور جو بہنیں ایسی ہوں کہ ان کا اور اس بچے کا باپ ایک ہے وہ پیجھے ہیں ، پھر خالہ ، پھر پھو بی۔

مسئلہ(۳) : اگر مال نے کسی ایسے مرد سے نکاح کرلیا جو بچے کا محرم رشتہ دارنہیں ، یعنی اس رشتے میں ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہیں ہوتا تو اب اس بچے کی پرورش کاحق نہیں رہا ، البتہ اگراس بچے کے کسی ایسے رشتہ دار سے نکاح کیا جس سے نکاح درست نہیں ہوتا ، جیسے اس کے بچاسے نکاح کرلیا یا ایسا ہی کوئی رشتہ ہوتو مال کاحق باتی ہے ، مال کے سواکوئی اورغورت جیسے بہن خالہ وغیرہ غیرمرد سے نکاح کر لے اس کا بھی یہی تھم ہے کہ اب اس بچے کی پرورش کاحق نہیں رہا۔ اورغورت جیسے بہن خالہ وغیرہ کے وجہ سے تی جاتا رہا تھا لیکن پھراس مرد نے جھوڑ دیا یا مرگیا تو اب پھراس مسئلہ (۲) غیرمرد سے نکاح کر لینے کی وجہ سے تی جاتا رہا تھا لیکن پھراس مرد نے جھوڑ دیا یا مرگیا تو اب پھراس کاحق لوٹ آئے گا اور بچہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔

مسئلہ(۵): پچے کے رشتہ داروں میں سے اگر کوئی عورت پچے کی پرورش کے لیے نہ ملے تواب باپ زیادہ ستحق ہے، پھر داراوغیرہ اسی ترتیب سے جوہم ولی نکاح کے بیان میں ذکر کر پچے ہیں، لیکن اگر نامحرم رشتہ دار ہواور پچے کواسے دینے میں آئندہ چل کرکسی خرابی کا اندیشہ ہوتواس صورت میں ایسے خص کے سپر دکریں گے جہاں ہر طرح اطمینان ہو۔ مسئلہ (۲): لڑکا جب تک سات برس کا نہ ہوتب تک اس کی پرورش کا حق رہتا ہے، جب سات برس کا ہوگیا تواب

ا اس باب میں چھ(۲) مسائل ندکور ہیں۔



باپ اس کوز بردستی لے سکتا ہے اور لڑکی کی پرورش کاحق نو (۹) برس تک رہتا ہے، جب نو برس کی ہوگئی تو باپ لے سکتا ہے، اب اس کورو کئے کاحق نہیں ہے۔

#### تمرين

سوال ①: میاں بیوی میں جدائی کے بعد بیچے کی پرورش کاحق کس کا ہے؟ سوال ④: اگر ماں نہ ہویا اُس نے بیچے لینے ہے انکار کر دیا ہوتو پھر پرورش کاحق بالتر تیب کس کوحاصل ہے؟

سوال (از کا بازی میں پرورش کاحق کب تک رہتا ہے؟

سوال (ا با پس صورت میں بیچ کی پرورش کاحق دار ہے؟

سوال ﴿ الرّ ماں نے کسی غیر مرد سے نکاح کرلیا تھا،اس کے بعداس کواگر طلاق ہوگئ تو کیا اس صورت میں بیچے کی برورش کاحق دوبارہ ماں کے پاس آئے گا؟

weat them

#### باب النفقة

# روٹی کیڑے کا بیان

مسئلہ(۱): بیوی کاروٹی کیڑامرد کے ذہبے واجب ہے،عورت چاہے کتنی ہی مال دار ہومگرخرچ مرد ہی کے ذہبے ہے اورر ہنے کے لیے گھر دینا بھی مرد کے ہی ذہبے۔

مسکلہ(۲): نکاح ہوگیالیکن زخصتی نہیں ہوئی تب بھی روٹی کپڑے کی دعوے دار ہوسکتی ہے، نیکن اگر مرد نے رخصتی کرانا جا ہی، پھر بھی زخصتی نہیں ہوئی تو روٹی کپڑ ایانے کی مستحق نہیں۔

مسئلہ(۳): بیوی بہت چھوٹی ہے کہ صحبت کے قابل نہیں تواگر مرد نے کام کاج کے لیے یاا پنادل بہلانے کے لیے اس کواپنے گھرر کھ لیا تو اس کاروٹی کپڑا مرد کے ذمے واجب ہے اوراگر ندر کھا میکے بھیج دیا تو واجب نہیں اورا گرشو ہر چھوٹا نابالغ ہولیکن عورت بڑی ہے تو روٹی کپڑا ملےگا۔

مسئلہ (۳): جتنامہر پہلے دینے کا دستور ہے وہ مرد نے نہیں دیا ،اس لیے وہ مرد کے گھرنہیں جاتی تو اس کوروٹی کپڑا دلایا جائے گا اوراگر یوں ہی بے وجہ مرد کے گھر نہ جاتی ہوتو روٹی کپڑا پانے کی مستحق نہیں ہے، جب سے جائے گ تب سے دلایا جائے گا۔

مسکلہ(۵): جتنے زمانے تک شوہر کی اجازت ہے اپنے ماں باپ کے گھر رہے ،اتنے زمانے کاروٹی کپڑا بھی مرد سے لے سکتی ہے۔

مسئلہ(۲) :عورت بیمار پڑگئ تو بیماری کے زمانے کا روٹی کپڑا پانے کی مستحق ہے، چاہے مرد کے گھر بیمار پڑے یا اپنے میکے میں، نیکن اگر بیماری کی حالت میں مرد نے بلایا پھر بھی نہیں آئی تواب اس کے پانے کی مستحق نہیں رہی اور بیماری کی حالت میں فقط روٹی کپڑے کا خرچ ملے گا دوا، علاج ، حکیم ، طبیب کا خرچ مرد کے ذمے واجب نہیں ، اپنے یاس سے خرچ کرے ، اگر مردد ہے دے اس کا احسان ہے۔

مسکلہ(۷):عورت جج کرنے گئی تو اتنے زمانے کا روٹی کیڑا مرد کے ذیبے نہیں،البتۃ اگر شوہر بھی ساتھ ہوتو اس بے اس باب میں بارہ(۱۲)مسائل ذکور ہیں۔



ز مانے کا خرچ بھی ملے گائیلن روٹی کپڑے کا جتنا خرچ گھر میں ملتا تھا اتنا ہی پانے کی مستحق ہے، جو پچھزیادہ لگے اپنے پاس سے لگائے اور ریل اور جہاز وغیرہ کا کرایہ بھی مرد کے ذمے نہیں ہے۔

مسکلہ(۸):روٹی کیڑے میں دونوں کی رعایت کی جائے گی ،اگر دونوں مال دار ہوں تو امیروں کی طرح کھانا کیڑا ملے گااوراگر دونوں غریب ہوں تو غریبوں کی طرح اور مردغریب ہواورعورت امیریاعورت غریب ہےاور مردامیر تو ایساروٹی کیڑا دے کہ امیری ہے کم ہواورغریبی سے بڑھا ہوا ہو۔

مسئلہ (۹) عورت اگر بیار ہے کہ گھر کا کاروبار ( کام کاج) نہیں کرستی یا ایسے بڑے گھر کی ہے کہ اپنے ہاتھ سے پینے کوٹنے کھانا دیا جائے گا اورا گر دونوں باتوں میں سے کوئی بات نہ ہوتو گھر کا سب کام کاج اپنے ہاتھ سے کرنا واجب ہے، یہ سب کام خود کرے، مرد کے ذمے فقط اتنا ہے کہ چولھا، چکی، کچااناج، لکڑی، کھانے پینے کے برتن وغیرہ لا دے، وہ اپنے ہاتھ سے پکائے اور کھائے۔

مسئلہ (۱۰): تیل، نگھی، کھلی مصابون، وضواور نہانے دھونے کا پانی مرد کے ذمے ہا ورسر مہ سی کی پان ہم ہا کوم د کے دمے نہیں، دھونی کی شخواہ مرد کے ذمے نہیں، اپنے ہاتھ سے دھوئے اور پہنے اور اگر مرددے دے تو اس کا احسان

مسئلہ(۱۱): دائی جنائی عن دوری اس پر ہے جس نے بلوایا ،مرد نے بلایا ہوتو مرد پراورعورت نے بلوایا ہوتو اس پر ، اور جو بے بلائے آگئی تو مرد پر۔

مسئلہ (۱۲):روٹی کپڑے کاخرج ایک سال کا یا اس سے پچھ کم زیادہ پیشگی دے دیا ،اب اس میں سے پچھلوٹانہیں سکتا۔

### تمرين

سوال ( : مرد کے ذمے بیوی کے لیے کیا کیا واجب ہے اور کب واجب ہے؟

سوال ان کات کے بعد کن وجو ہات کی بناپر مرد پرروٹی کیڑاوا جب نہ ہوگا؟

سوال 💬: کیاعورت کوروٹی کپڑاصرف ای وقت ملے گاجب کہوہ مرد کے گھر ہوگی؟.

سوال (): روٹی کپڑے میں کس کی رعایت کی جائے گی؟

سوال (۵: اگرعورت گھر کا کامنہیں کرتی ہے تو کیا حکم ہے؟

سوال 🛈 : عورت کی دوا، دائی جنائی، تیل ، تیل ، تشکی ، صابن ، سُر مه، پان ، دهو بی کاخر چه کیا خاوند

کے ذیے لازم ہے؟

سوال ﷺ: اگر بیوی بہت جھوٹی ہے صحبت کے قابل نہیں ہے یا شوہر نابالغ ہے اورعورت بڑی ہے تواس کے خریجے کا کیا تھم ہے؟

#### wealt Horn

## رہنے کے لیے گھر ملنے کا بیان

### شوہر کے ذیے گھر دیناواجب ہے

مسئلہ(۱): مرد کے ذہبے بیکھی واجب ہے کہ بیوی کے رہنے کے لیے کوئی ایسی جگہ دے جس میں شوہر کا کوئی رشتہ وار نہ رہتا ہوبل کہ خالی ہو، تا کہ میاں بیوی بالکل بے تکلفی سے رہ سکیں ،البتۃ اگر عورت خودسب کے ساتھ رہنا گوارا کر لئو شریک گھر میں بھی رکھنا درست ہے۔

## کس فتم کا گھر دینا واجب ہے

مسئلہ (۲):گھر میں ہے ایک جگہ تورت کوالگ کرد ہے کہ وہ اپنامال اسباب حفاظت سے رکھے اور خوداس میں رہے سے اور اس کی قفل تنجی اپنے پاس رکھے،کسی اور کو اس میں دخل نہ ہو، فقط عورت ہی کے قبضے میں رہے تو بس حق ادا ہو گیا۔عورت کو اس سے زیادہ کا دعویٰ نہیں ہوسکتا اور بیہیں کہہ کتی کہ ' بورا گھر میرے لیے الگ کر دو۔'

### شوہر کا بیوی کے میکے والوں کوروکنا

مسئلہ (۳): جس طرح عورت کواختیار ہے کہ اپنے لیے کوئی الگ گھر مائنگے جس میں مرد کا کوئی رشتہ دار نہ رہنے پائے ، فقط عورت ہی کے قبضے میں رہے ،اسی طرح مر دکواختیار ہے کہ جس گھر میں عورت رہتی ہے وہاں اس کے رشتہ داروں کونہ آنے دے ،نہ ماں کو ، نہ باپ کو ، نہ بھائی کو ، نہ کسی اور رشتہ دار کو۔

#### بیوی کا میکے والوں سے ملنا

مسئلہ (سم) بحورت اپنے ماں باپ کو دیکھنے کے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ جاسکتی ہے اور ماں باپ کے سوا اور رشتہ داروں کے لیے سال بھر میں ایک مرتبہ سے زیادہ کا اختیار نہیں ۔ اسی طرح اس کے ماں باپ بھی ہفتے میں فقط ایک

ا سعنوان كِتحت آشھ ( A ) مسائل مذكور بيں - مع لعنى تالا جا لي-

مرتبہ یہاں آسکتے ہیں،مردکواختیارہے کہاس سے زیادہ جلدی جلدی نہ آنے دے اور ماں باپ کے سوااور دشتہ دار سال بھر میں فقط ایک مرتبہ آسکتے ہیں،اس سے زیادہ آنے کا اختیار نہیں،لیکن مردکواختیارہے کہ زیادہ دیر نہ تھہرنے دے، نہ ماں باپ کونہ کسی اور کو۔ جاننا چاہیے کہ دشتہ داروں سے مرادوہ دشتہ دار ہیں جن سے نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے اور جوایسے نہ ہوں وہ شرع میں غیر سے برابر ہیں۔

مسئلہ(۵):اگر باپ بہت بیار ہے اوراس کا کوئی خبر لینے والانہیں تو ضرورت کے موافق وہاں روز جایا کرے،اگر باپ بے دین کا فرہوت بھی یہی حکم ہے، بل کہا گرشو ہر منع بھی کرے تب بھی جانا چاہیے،لیکن شو ہر کے منع کرنے پر جانے سے روٹی کیڑے کا حق ندر ہےگا۔

### متفرق مسائل

مسئلہ(۲):غیرلوگوں کے گھر نہ جانا چاہیے۔اگر بیاہ شادی دغیرہ کی کوئی محفل ہوادر شوہرا جازت بھی دے دے تو بھی جانا درست نہیں ،شوہرا جازت دے گاتو وہ بھی گناہ گار ہوگا، بل کمحفل کے زمانے میں اپنے محرم رشتہ دار کے یہاں جانا بھی درست نہیں۔

مسئلہ (۷): جس عورت کوطلاق مل گئی وہ بھی عدت تک روٹی ، کپڑا اور رہنے کا گھریانے کی مستحق ہے، البعۃ جس کا خاوند مرگیا اس کوروٹی کپڑا اور گھر ملنے کاحق نہیں ، ہاں اس کومیراث سب چیزوں میں ملے گی۔
مسئلہ (۸): اگر نکاح عورت ہی کی وجہ سے ٹوٹا جیسے سو تیلے لڑ کے سے پھنس گئی یا جوانی کی خواہش سے فقط ہاتھ لگا یا کچھا ور نہیں ہوا ، اس لیے نکاح ٹوٹ گیا تو گھا اور نہیں ہوا ، اس لیے نکاح ٹوٹ گیا تو ان سب صورتوں میں عدت کے اندراس کوروٹی کپڑا نہ ملے گا ، البعۃ رہنے کا گھر ملے گا ، ہاں اگر وہ خود ہی چلی جائے تو اور بات ہے ، پھر نہ دیا جائے گا۔

#### تمرين

سوال ①: شوہر کے ذیے اپنی ہیوی کوئس تنم کا گھر دینا وا جب ہے؟
سوال ①: عورت اپنے رشتہ داروں کی زیارت کے لیے کتنے عرصے میں نکل سکتی ہے؟
سوال ②: کیا شوہر ہیوی کے والدین وغیرہ کوائں ہے اپنے گھر پر ملنے سے منع کرسکتا ہے؟
سوال ②: اگر عورت کا والد شدید بیار ہوتو عورت کوائی خدمت کے لیے نکلنے کا کیا تھم ہے؟
سوال ②: عورت ماں باپ سے ملنے کے لیے کتنے عرصے میں گھر سے نکل سکتی ہے؟
سوال ۞: کیا عورت شادی بیاہ وغیرہ سے محفل میں جا سکتی ہے؟

#### تحفكم وولها (جديدايدين)

اس کتاب میں بیوی کے حقوق اداکر نے کی ترغیب، بیوی سے سدا نبھانے کے اصول، بیوی سے محبت، بیوی کی قدر،اس کے ساتھ حسن سلوک،اس کی خامیوں سے درگزر کی لطیف ترکیبیں نیزاس فتم کے اور بہت سے مضامین اس طرح بیان کئے گئے ہیں کہ ایک خوش حال اور مطمئن معاشرے کی تشکیل ہواور میاں بیوی میں خوب محبت واُلفت اور موزّت واپنائیت بیدا ہو۔

### منّت (نذر) كابيان ً

## منت كاحكم

مسکلہ(۱):کسی کام پرعبادت کی بات کی ،کوئی منّت مانی پھروہ کام پورا ہوگیا جس کے واسطے منّت مانی تھی تو اب منّت کا پورا کرنا واجب ہے،اگر منّت پوری نہ کرے گا تو بہت گناہ ہوگا،لیکن اگر کوئی واہیات منّت ہوجس کا شرع میں پچھا عتبار نہیں تو اس کا پورا کرنا واجب نہیں ،جیسا کہ ہم آ گے بیان کرتے ہیں۔

### روز ہے کی منت ماننا

مسئلہ(۲) کی نے کہا: ''یااللہ!اگر میرا فلانا کام ہوجائے تو پانچ روزے رکھوں گا' تو جب کام ہوجائے گاپانچ روزے رکھوں گا' تو جب کام ہوجائے گاپانچ روزے رکھوں گا' تو در نے رکھوں گا' تو اختیار ہے چاہے پانچوں روزے ایک دو دو کرکے پورے پانچ کرلے، اختیار ہے چاہے پانچوں روزے ایک ایک دو دو کرکے پورے پانچ کرلے، دو دو کر باتی دو دو کرکے پورے پانچ کرلے، دو دو کر باتی دوست ہیں اورا گرنذ رکرتے وقت ہیے کہد یا کہ'' پانچوں روزے گا تارر کھوں گا' یا دل میں بیزیت کھی تو سب ایک دم سے رکھنے پڑیں گے،اگر بچ میں ایک آ دھ چھوٹ جائے تو پھر سے رکھے۔
مسئلہ (۳):اگر یوں کہا کہ'' جمعے کاروز ورکھوں گا' یا' دمجرم کی پہلی تاریخ سے دمویں تاریخ تک روزے دکھوں گا' تو خوم کی جائے دی تو خاص جمعے کی اور مہینے میں، جب چاہے دی تو خاص جمعے کی دوزے رکھ لے لیکن دموں رگا تارر کھنا پڑیں گے، چاہے محرم میں رکھے چاہے کی اور مہینے میں، سب جائز ہے، ای طرح آگر یہ کہا کہ'' آج میرا ریکام ہوجائے تو کل بی دوز ورکھوں گا' تب بھی اختیار ہے جب چاہے رکھے۔
مسئلہ (۳): کسی نے نذر کرتے وقت یوں کہا: ''محرم کے مہینے کے روزے رکھوں گا' تو محرم کے پورے مہینے کے روزے کہا تارر کھنا پڑیں گے،اگر نیچ میں کی وجہ دی بانچ روزے کہا تارر کھنا پڑیں گے،اگر نیچ میں کی وجہ دی بانچ روزے کہا تارر کھنا پڑیں گے،اگر نیچ میں کی وجہ دی بانچ کے دوزے کہم مینے میں ندر کھے اور مہینے میں رکھے،لیکن دوزے علی تعین چیں دور کے مہینے میں ندر کھے اور مہینے میں رکھے،لیکن دو ہرائے اور یہی اختیار ہی کھرم کے مہینے میں ندر کھے اور مہینے میں رکھے،لیکن اور مہینے میں دندر کھے اور مہینے میں دندر کھے اور مہینے میں رکھے،لیکن دور ہی میں اختیار ہے۔

سب لگا تارد کھے۔

### نماز کی منت ماننا

مسئلہ (۵) کسی نے منت مانی کہ'' میری کھوئی ہوئی چیزمل جائے تو میں آٹھ رکعت نماز پڑھوں گا'' تو اس کےمل جانے پر آٹھ رکعت نماز پڑھوں گا'' تو اس کےمل جانے پر آٹھ رکعت نماز پڑھنا پڑے گی، جاہے ایک دم سے آٹھوں رکعتوں کی نیت باندھے یا جار جار کی نیت باندھے یا دودو کی ،سب اختیار ہے اور اگر جار رکعت کی منت مانی تو جاروں ایک ہی سلام سے پڑھنا ہوں گی، الگ الگ دودو پڑھنے سے نذرا داند ہوگی۔

مسئلہ (۲): کسی نے ایک رکعت پڑھنے کی منّت مانی تو پوری دور کعتیں پڑھنی پڑیں گی، اگر تین کی منّت کی تو پوری و چار، اگریا نچ کی منّت کی تو پوری چھر کعتیں پڑھے، اسی طرح آ گے کا بھی یہی تھم ہے۔

### صدیقے کی منت ماننا

مسئلہ (۷): یوں منت مانی که 'وس روپے خیرات کروں گا' یا ''ایک روپیہ خیرات کروں گا،' تو جتنا کہا ہے اتنا خیرات کر بی اگر یوں کہا: ''بیچاس روپے خیرات کروں گا' اور اس کے پاس اس وقت فقط دس ہی روپے کی کا نئات (پونجی) ہے تو دس ہی روپے دینا پڑیں گے، البتہ اگر دس روپے کے سوا کچھ مال اسباب بھی ہے تو اس کی قیمت بھی لگالیس گے، اس کی مثال سے مجھوکہ دس روپے نفذ ہیں اور سب مال اسباب پندرہ روپے کا ہے، بیرسب پجیس روپے ہوئے تو فقط پجیس روپے خیرات کرنا واجب ہے، اس سے زیادہ واجب نہیں۔
مسئلہ (۸): اگر یوں منت مانی که ''دس مسئین کو کھانا کھلاؤں گا'' تو اگر دل میں پچھ خیال ہے کہ ایک وقت یا دووقت کی کھاؤں گا جب تو اس میں کھے خیال نہیں تو دووقتہ دس مسئلہ (۸): اگر پول میں پچھ خیال نہ تھا تو ہرا یک کوانا جہ دے اور اگر پچھ خیال نہ تھا تو ہرا یک کوانا دے جنا ہم نے صدقہ فطر میں بیان کیا ہے۔
کوانا دے جنا ہم نے صدقہ فطر میں بیان کیا ہے۔
مسئلہ (۹): اگر یوں کہا: ''ایک روپیہ کی روٹی فقیروں کو بانٹوں گا' تو اختیار ہے چا ہے ایک روپیہ کی روٹی دے جا ہے ایک روپیہ کی روٹی دے۔

مسئلہ(۱۰) بھر دس روپے خیرات کروں گا ہر فقیر کو ایک ایک روپین 'پھر دس روپے ایک ہی فقیر کو دے دیے تو بھی دے دیت تو بھی دے دیت تو بھی دے دیت تو بھی جائز ہے، ہر فقیر کو ایک ایک روپید دینا واجب نہیں۔ اگر دس روپے ہیں فقیروں کو دے دیے تو بھی جائز ہے اور اگر یوں کہا:'' دس روپے دس فقیروں پر خیرات کروں گا'' تو بھی اختیار ہے چاہے دس کو دے جاہے کم زیادہ کو۔

مسئله(۱۱):اگریول کہا'' دس نمازیوں کوکھلاؤں گا''یا'' دس حافظوں کوکھلاؤں گا''تو دس فقیروں کوکھلائے ، جا ہےوہ نمازی اور حافظ ہوں یا نہ ہوں۔

## منت میں کسی جگہ کو تنعین کرنا

مسئلہ (۱۲) :کسی نے یوں کہا کہ'' دی روپے مکہ میں خیرات کروں گا'' تو مکہ میں خیرات کرنا واجب نہیں ، جہاں چاہے خیرات کر دن گا ، نتو مکہ میں خیرات کرنا واجب نہیں ، جہاں چاہے خیرات کر دن گا ، فلانے فقیر کو دوں گا'' تو جمعے کے دن خیرات کرنا اوراسی فقیر کو دیں گا'' تو جمعے کے دن خیرات کرنا اوراسی فقیر کو دینا ضروری نہیں ، اسی طرح اگر روپے مقرر کر کے کہا کہ'' یہی روپے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دوں گا'' تو بعینہ وہی روپے دیاوا جب نہیں ، جا ہے وہ دے یا اتنے ہی اور دے دے۔

مسئلہ(۱۳):ای طرح اگرمنّت مانی که''جمعهٔ معبد میں نماز پڑھوں گا''یا'' مکه میں نماز پڑھوں گا''تو بھی اختیار ہے، جہال چاہے پڑھے۔

### قربانی کی منت ماننا

مسئلہ (۱۲): کسی نے کہا: ''اگرمیرا بھائی اچھا ہوجائے تو ایک بکری ذیج کروں گا''یایوں کہا: ''ایک بکری کا گوشت خیرات کروں گا''تو منت ہوگئی۔اگریوں کہا کہ'' قربانی کروں گا''تو قربانی کے دنوں میں ذیج کرنا چا ہیے اور دونوں صورتوں میں اس کا گوشت فقیر نے سے سوااور کسی کو دینا اور خود کھانا درست نہیں ، جتنا خود کھائے یا امیروں کو دیا تنا مجرخیرات کرنا پڑے گا۔

مسکلہ(۱۵):ایک گائے قربانی کرنے کی منّت مانی ، پھرگائے نہیں ملی توسات بکریاں کر دے۔

### متفرق مسائل

مسئله (۱۹): منّت مانی که ' دس کلام مجیدختم کرون گا''یا''ایک پاره پرهون گا''تو منّت ہوگئی۔

### جن چیزوں کی منت ما ننا درست نہیں

مسکلہ (۲۰): بیمنت مانی که ''اگرفلانا کلام ہوجائے تو مولود پڑھواؤں گا'' تو منت نہیں ہوئی ، یا بیمنت که ' فلانی بات ہوجائے تو فلانے مزار پر چادر چڑھاؤں'' بیمنت بھی نہیں ہوئی یا شاہ عبدالحق صاحب کا توشہ مانا ، یاسه منی یا سید کبیر کی گائے مزار پر چادر چڑھائے جڑھانے اور اللہ میاں کے طاق جمرنے کی منت مانی ، یا بڑے بیر کی سید کبیر کی گئے منت مانی تو بیمنت میں گلگے تیجڑھانے اور اللہ میاں کے طاق جمرنے کی منت مانی تو بیمنت میں جوئی اس کا پورا کرنا واجب نہیں۔

مسئلہ(۲۱):مولیٰمشکل کشا کاروز ہ،آس بی بی کا کونڈا، بیسب واہیات خرافات ہیں ۔مشکل کشا کاروز ہ ماننا شرک ہے۔

لِ فاتحه کا کھانا جوء س کے دن تقسیم کیا جاتا ہے۔ سے میٹھا پکوڑا۔ سے مسجد یا مزار کے طاق میں چراغ جلا کر پھول بتاشے دغیرہ چڑ ھانا۔

مسئلہ (۲۲): بیمنّت مانی که'' فلانی مسجد جوٹوٹی پڑی ہے اس کو بنوادوں گا، یا فلا نابل بنوادوں گا'' تو بیمنّت بھی تر نہیں ہے ،اس کے ذھے کچھوا جب نہیں ہے۔

مسئلہ (۲۳):اگریوں کہا کہ''میرا بھائی اچھا ہوجائے تو ناچ کراؤں گا، یا باجہ بجواؤں گا'' تو یہ منّت گناہ ہے،اچ ہونے کے بعداییا کرنا جائز نہیں۔

مسئلہ (۲۲۷):القد تعالیٰ کے علاوہ کسی اور ہے منّت ماننا مثلاً: یوں کہنا''اے بڑے پیر!اگر میرا کام ہوجائے تو میر تمہاری یہ بات کروں گا''یا قبروں اور مزاروں پر جانا یا جہاں جن رہتے ہوں و ہاں جانا اور درخواست کرنا حرام او شرک ہے، بل کہاس منّت کی چیز کا کھانا بھی حرام ہے۔

#### تمرين

سوال ①: جس نے پانچ روزوں کی منت مانی تواس کو بیروزے لگا تارر کھنے پڑیں گے یاالگ الگ؟

سوال (این حاص دن کےروز ہے کی نیت کی اوراس دن روز ہ ندر کھا تواس کا کیا تھم ہے؟

سوال 🗗: ما ومحرم کےروز ہےرکھنے کی منت مانی تواس کا کیا تھم ہے؟

سوال (الله الله عنه منت ماني آثھ رکعت یا چار رکعت کی تو اس کا کیا تھم ہے؟

سوال @: کسی نے منت مانی که ' دس مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا'' تو کیا ایک وقت کھلانا کافی ہوگایا دووقت کھلانا پڑے گا؟

سوال 🖰 : منت مانی ایک رونی کی تو کیاروٹی ہی دینا ضروری ہے؟

سوال (ے): اگر کسی نے منت مانی که '' دس نمازی یا حافظوں کو کھانا کھلاؤں گا'' تو کیاان کو کھلانا ضروری ہے؟

سوال ( : اگر بکری یا گائے ذرج کرنے کی منت مانی تواس کا کیا تھم ہے؟

سوال (9: اگر کسی نے کہا کہ' بچاس روپے خیرات کروں گا''اوراس وقت اس کے پاس صرف دس روپے ہیں تو کیا تھم ہے؟

سوال (ایک کرکے دوں گا'' جس روپے دس فقیروں کوایک ایک کر کے دوں گا'' پھروہ دس روپے ایک ہی فقیر کودے دیے تو کیا تھم ہے؟

سوال 🛈: الله تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی منت ماننا کیسا ہے؟

سوال (ا: وه کون ی منت ہے جس کا پورا کرنا جائز نہیں ہے؟

#### كتاب الأيمان

# فتم کھانے کا بیان فتم کھانے میں احتیاط

مسکلہ(۱):بلاضرورت بات بات پرشم کھانا بری بات ہے،اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کی بڑی بے تعظیمی اور بے حرمتی ہوتی ہے،جہاں تک ہوسکے بچی بات پر بھی قشم نہ کھانا جا ہیے۔

## فتم کے الفاظ کا بیان

مسئلہ (۲): جس نے اللہ تعالیٰ کی تسم کھائی اور یوں کہا: ''اللہ کی تسم ، خدا کی تسم ، خدا کی عزت وجلال کی قسم ، خدا ک بزرگ اور بڑائی کی قسم'' توقشم ہوگئی اب اس کے خلاف کرنا درست نہیں ،اگراںتد کا نام نہیں لیا فقط اتنا کہہ ویا: ''میں قسم کھا تا ہوں کہ فلاں کام نہ کروں گا'' تب بھی قسم ہوگئی۔

مسئلہ(۳):اگریوں کہا:''خدا گواہ ہے۔۔۔۔خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں۔۔۔۔خدا کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں'' تب بھی قشم ہوگئی۔

مسئلہ (سم): قرآن کی نتم، کلام اللہ کی نتم، کلام مجید کی نتم کھا کر کوئی بات کہی تو قتم ہوگئی اور اگر کلام مجید کو ہاتھ بیں لے کراس پر ہاتھ رکھ کرکوئی بات کہی لیکن فتم نہیں کھائی تو قتم نہیں ہوئی ۔

مسئلہ(۵): یوں کہا:''اگر فلانا کام کروں تو ہے ایمان ہوکر مروں ، مرتے وفت ایمان نہ نصیب ہو ، ہے ایمان ہوجاؤل''یا اس طرح کہا کہ''اگر فلانا کام کروں تو میں مسلمان نہیں'' توقتم ہوگئی اس کے خلاف کرنے سے کفارہ دینا پڑے گااورا یمان نہ جائے گا۔

# جن الفاظ ہے شم منعقد ہیں ہوتی

مسئلہ(۲):''اگر فلانا کام کروں تو ہاتھ ٹوٹیں .... دِیدے پھوٹیں .... کوڑھ ہوجائے .... بدن پھوٹ نکلے .... با اس عنوان کے تحت سولہ(۱۲) مسائل نہ کور ہیں۔



خدا کا غضب ٹوٹے ۔۔۔۔۔ آسان بھٹ پڑے ۔۔۔۔۔ دانے دانے کامختاج ہوجائے ۔۔۔۔ خدا کی مار پڑے ۔۔۔۔ خدا کی پھٹکار پڑے ۔۔۔۔۔ فدا کی پھٹکار پڑے ۔۔۔۔۔ گروں تو سور کھاؤں ۔۔۔۔ مرتے وفت کلمہ نصیب نہ ہو۔۔۔ قیامت کے دن خدا اور رسول کے سامنے زردرُ وہوں' ان باتوں سے تتم نہیں ہوتی ،اس کے خلاف کرنے سے کفارہ نہ دینا پڑے گا۔

### غيرالله كي قشم كھانا

مسکلہ (ے): خدا کے سواکسی اور کی قتم کھانے ہے قتم نہیں ہوتی جیسے: ''رسول اللہ کی قتم ۔۔۔۔ اپنی آئی کھوں کی قتم ۔۔۔۔ اپنی جوانی کی قتم ۔۔۔۔ اپنی تم ہیں ہوتی جیسے باپ کی قتم ۔۔۔۔ اپنی تم ہیں اپنی قتم ''اس طرح قتم کھا کے پھراس پیاروں کی قتم ۔۔۔۔ اپنی قتم' 'اس طرح قتم کھا کے پھراس کے خلاف کرے تو کفارہ نہ دینا پڑے کے گلیکن اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کی قتم کھا نا بڑا گناہ ہے ۔ حدیث شریف میں اس کی بڑی مما نعت آئی ہے ،اللہ کو چھوڑ کراورکسی کی قتم کھا نا شرک کی بات ہے ،اس ہے بہت بچنا جا ہیے۔

### حلال چیز کواینے او پرحرام کر لینا

مسئلہ (۸):کسی نے کہا:'' تیرے گھر کا کھانا مجھ پرحرام ہے''یا یوں کہا کہ''فلانی چیز میں نے اپنے او پرحرام کرلی''تو اس کہنے سے وہ چیزحرام نہیں ہوئی 'لیکن بیشم ہوگئی ،اب اگر کھائے گا تو کفارہ دینا پڑے گا۔

## كسي كوشم دينے كاحكم

مسئلہ(۹):کسی دوسرے کے تسم دلانے سے تسم ہیں ہوتی جیسے کسی نے تم سے کہا:''متہ ہیں خدا کی تسم بیاکام ضرور کرو'' توریشم ہیں ہوئی ،اس کے خلاف کرنا درست ہے۔

### فشم مين أن شاء الله "كهنا

مسئله(۱۰) بشم کھا کراس کے ساتھ ہی''ان مشاء اللہ'' کالفظ کہہ دیا جیسے کوئی اس طرح کیے:''خدا کی شم فلا نا کام ان مشاء اللہ نہ کروں گا''نوفشم نہیں ہوئی۔

# حجوثی قشم کھانے کا حکم

مسکلہ (۱۱): جو بات ہو چک ہے اس پر جھوٹی قشم کھانا ہڑا گناہ ہے، جیسے کسی نے نماز نہیں پڑھی اور جب کسی نے پو چھا تو کہد دیا: ''خدا کی قشم نماز پڑھ چکا'' یا کسی سے گلاس ٹوٹ گیا اور جب پو چھا گیا تو کہد دیا: '' خدا کی قشم میں نے نہیں توڑا'' جان بو جھ کر جھوٹی قشم کھالی تو اس کے گناہ کی کوئی حد نہیں اور اس کا کوئی کفارہ نہیں ۔ بس دن رات اللہ سے تو بہ استغفار کر کے اپنا گناہ معاف کرائے ، سوائے اس کے اور پچھ نہیں ہوسکتا اور اگر غلطی اور دھو کے میں جھوٹی قشم کھالی جیسے کسی نے کہا: '' خدا کی قشم ابھی فلانا آ دمی نہیں آیا' اور اپنے دل میں یقین کے ساتھ یہی سمجھتا ہے کہ پچی قشم کھار ہا ہوں ، پھر معلوم ہوا کہ اس وقت آ گیا تھا تو معاف ہے اور اس میں گناہ نہ ہوگا اور پچھ کفارہ بھی نہیں ۔

# جن صورتوں میں قشم منعقد ہوتی ہے

مسئلہ (۱۲):اگر ایسی بات پرتشم کھائی جو ابھی نہیں ہوئی بل کہ آئندہ ہوگی، جیسے کوئی کے: ''خدا کی قشم آج پانی برسے گا۔
برسے گا۔۔۔۔خدا کی قشم آج میر ابھائی آئے گا۔۔۔۔ پھر وہ نہیں آیا اور پانی نہیں برساتو کفارہ دینا پڑے گا۔
مسئلہ (۱۳):کسی نے قشم کھائی: ''خدا کی قشم آج قرآن ضرور پڑھوں گا'' تو اب قرآن پڑھنا واجب ہوگیا، نہ پڑھے گاتو گناہ ہوگا اور کفارہ دینا پڑے گا۔کسی نے قشم کھائی: ''خدا کی قشم آج فلانا کام نہ کروں گا'' تو وہ کام کرنا درست نہیں، اگر کرے گاتو قشم تو ڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا۔

## گناہ کی شم کے توڑنے کا حکم

مسئلہ (۱۴): کسی نے گناہ کرنے کی قسم کھائی کہ' خدا کی قسم آج فلانے کی چیز پُر الاون گا ۔۔۔۔خدا کی قسم آج نماز نہ پڑھوں گا ۔۔۔۔۔خدا کی قسم اپنے ماں باپ سے بھی نہیں بولوں گا' نواس وفت قسم توڑ دیناوا جب ہے، توڑ کے کفارہ دے دے نہیں تو گناہ ہوگا۔

### بھول، جبراور غصے سے کفارہ معاف نہیں ہوتا

مسئلہ (۱۵) :کسی نے قسم کھائی کہ' آج میں فلانی چیز نہ کھاؤں گا'' پھر بھولے سے کھالی اور قسم یا دنہ رہی یا کسی نے زبر دستی منہ چیر کر کھلا دی تب بھی کفارہ دے۔

مسئلہ (۱۲): غصے میں قسم کھائی کہ'' جھے کو بھی ایک کوڑی نہ دول گا'' پھرایک ببیبہ یا ایک روپیہ دے دیا تب بھی قسم ٹوٹ گئی کفارہ دے۔

### تمرين

سوال 🛈 : کن الفاظ ہے تھم ہوجاتی ہے تفصیل ہے بتائیں؟

سوال (ا قرآن پاک کائتم کھانے سے کیافتم ہوجاتی ہے؟

سوال (السيار الريول كها" خدا كواه مو، يا فلال كام كرول توبيان مرول، يامير عالمحرثو ميس،

دیدے پھوٹیں' تو کیاان الفاظ سے تم ہوجاتی ہے؟

سوال (السول اور كعبه كالتم كهاني سيقتم موجاتي ہے؟

سوال (): کیاا ہے او پر کوئی چیز حرام کر لینے سے شم ہوجاتی ہے؟

سوال 🛈: کیاکسی کوشم دینے سے شم ہوجاتی ہے؟

سوال (ے: اگر کسی بات پر جھوٹی قشم کھالی تواس کا کیا کفارہ ہے؟

سوال ( : "كناه كا كام كرنے كي شم كھائي توقشم ہوجائے گ؟

سوال ( اگر غصے میں قتم کھائی کہ' جھے کوایک روپہیں دوں گا''اور پھردے دیا تو کیا تھم ہے؟

# فتم کے کفارے کا بیان

# کھانا کھلانے اور کیڑ ہے دینے میں اختیار

مسئلہ(۱) ناگرکسی نے قسم تو ز ڈالی تواس کا کفارہ میہ ہے کہ دس مختاجوں کو دو وقت کا کھانا کھلا دے، یا کچااناج دے دوسیر دے اور ہر فقیر کوانگریزی تول سے آ دھی چھٹا نک اوپر بو نے دوسیر گیبوں وینا چاہیے بل کہ احتیاطاً بورے دوسیر دے دے دے اوراگردے تواس کے دونے ( ڈگنا) دے، باتی اورسب ترکیب فقیر کو کھلانے کی وہی ہے جوروزے کے کفارے میں بیان ہو چکی یا دس فقیروں کو کپڑا بہنا دے، ہر فقیر کوا تنا بڑا کپڑا دے جس سے بدن کا زیادہ حصہ ڈھک جائے جیسے چا دریا بڑا کہ باکر تا تو کفارہ ادا ہوگیا، کیکن وہ کپڑا بہت پرانا نہ ہونا چاہے۔ اگر ہر فقیر کو فقط ایک جائے جیسے چا دریا بڑا کہ با جامہ دے دیا تو کفارہ ادا نہوگیا، کیکن وہ کپڑا بہت پرانا نہ ہونا چاہیے۔ اگر ہر فقیر کو فقط ایک ایک بیا جامہ دے دیا تو کفارہ ادا نہیں ہوا اور اگر کئی کے ساتھ کرتے بھی ہوتو ادا ہوگیا۔ ان دونوں باتوں میں اختیار ہے، چاہے کپڑا دے دے اور چاہے کھانا کھلا دے برطرح کفارہ ادا ہوگیا۔

## روز ہےر کھنے کا حکم

مسئلہ (۲):اگر کوئی ایساغریب ہو کہ نہ تو کھانا کھلاسکتا ہے اور نہ کپڑا دیسکتا ہے تو لگا تارتین روزے رکھے،اگر الگ الگ کرکے تین روزے بورے کر لیے تو کفارہ ادانہیں ہوا، تینوں لگا تاررکھنا چاہیے،اگر دوروزے رکھنے کے بعد پچ میں کسی عذر سے ایک روزہ جھوٹ گیا تو اب پھر سے تینوں رکھے۔

# فشم توڑنے سے پہلے کفارہ اوا کرنا

مسئلہ(۳) بشم توڑنے ہے پہلے ہی کفارہ اوا کر دیا ،اس کے بعد شم توڑی تو کفارہ سیح نہیں ہوا ،اب قشم توڑنے کے بعد پھر کفارہ دینا جا ہے اور جو کچھ فقیروں کو دے چکا ہے اس کو پھیر لینا درست نہیں ۔

لے فتم کے کفارے کے متعلق چیو(۱) سائل مٰرکور بیں۔

(مكتبهيثاليسلم

# ایک ہی چیز کے بارے میں کئی قسمیں کھانا

مسئلہ (ہم) بکسی نے کئی مرتبہ سم کھائی جیسے ایک مرتبہ کہا:'' خدا کی شم فلانا کام نہ کروں گا''اس کے بعد پھر کہا!''اللّٰہ کی مسئلہ (ہم) بکسی نے کئی مرتبہ کہا ہے وہ سرے تیسرے دن غرض اسی طرح کئی مرتبہ کہا، یایوں کہا:'' خدا کی شم ،اللّٰه مسم فلانا کام نہ کروں گا''اسی دن یا اس کے دوسرے تیسرے دن غرض اسی طرح کئی مرتبہ کہا، یایوں کہا:'' خدا کی شم ،اللّٰه کی قشم فلانا کام ضرور کروں گا، پھروہ شم توڑ دی توان سب قسموں کا ایک ہی کفارہ دے دے۔

# فتهم کے کفاروں میں تداخل کا حکم

مسئلہ (۵):کسی کے ذیعے میں کے بہت کفار ہے جمع ہو گئے تو بقولِ مشہور ہرایک کا جدا کفارہ دینا جا ہیے۔زندگ میں نہ دیے تو مرتے وقت وصیت کر جانا واجب ہے۔

### کفارے کے ستحقین

مسئلہ (۲): کفارے میں ان ہی مساکین کو کپڑ ایا کھانا دینا درست ہے جن کوز کو قربہ ینا درست ہے۔

#### تمرين

سوال ①: قشم توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ سوال ④: سس نے کئی تشمیں کھائی اور توڑڑ الیں تو کیا تھم ہے؟ سوال ④: اگر کسی نے تشم توڑنے سے پہلے کفارہ ادا کیا اور پھر تشم توڑ دی تو کیا تھم ہے؟ سوال ۞: کفارہ کن کودیا جائے گا؟

# گھرمیں جانے کی شم کھانے کا بیان

مسئلہ(۱) کسی نے شم کھائی ''بھی تیرے گھر نہیں جاؤں گا'' پھراس کے دروازے کی دہلیز (چوکھٹ) پر کھڑا ہو گیایا دروازے کے جھج کے بینچ کھڑا ہو گیا، اندر نہیں گیا تو قسم نہیں ٹوٹی اورا گر دروازے کے اندر چلا گیا تو قسم ٹوٹ گئ مسئلہ(۲) کسی نے قسم کھائی کہ''اس گھر میں نہ جاؤں گا'' پھر جب وہ گھر گر کر بالکل کھنڈر ہو گیا تب اس میں گیا تو بھی قسم ٹوٹ گئی اورا گر بالکل میدان ہو گیا زمین برابر ہوگئی اور گھر کا نشان بالکل مٹ گیایا اس کا کھیت بن گیایا مہد بنائی گئی یا باغ بنالیا گیا تب اس میں گیا تو قسم نہیں ٹوٹی۔

مسکلہ(۳) بشم کھائی کہ'اں گھر میں نہ جاؤں گا'' پھر جب وہ گر گیا اور پھر سے بنوالیا گیا تب اس میں گیا توقشم ٹوٹ گئی۔

مسئلہ (س) : کسی نے تتم کھائی کہ'' تیرے گھر نہ جاؤں گا'' پھر کوٹھا پھاند کر آیااور حجیت پر کھڑا ہو گیا تو تتم ٹوٹ گئ اگر چہ نچے نہ اتر ہے۔

مسئلہ (۵): کسی نے گھر میں بیٹھے ہوئے تسم کھائی کہ''اب یہاں بھی نہآؤں گا''اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھار ہاتو قسم نہیں ٹوٹی ، جا ہے جتنے دن وہیں بیٹھار ہے ، جب باہر جاکر پھرآئے گاتب قسم ٹوٹے گی اورا گرفتم کھائی کہ'' یہ کپڑا نہ پہنوں گا'' یہ کہہ کرفوراً اتارڈ الاتو قسم نہیں ٹوٹی اورا گرفوراً نہیں اتارا بچھ دیر پہنے رہاتو قسم ٹوٹ گئی۔

مسئلہ (۲) : قتم کھائی کہ''اس گھر میں نہ رہوں گا''اس کے بعد فوراً اس گھریے اسباب اٹھا لے جانے کا بند و بست کرنا شروع کر دیا توقشم نہیں ٹوٹی اورا گرفوراً نہیں شروع کیا سچھ دیرٹھ ہر گیا توقشم ٹوٹ گئی۔

مسکلہ(۷) بشم کھائی کہ''اب تیرے گھر میں قدم نہ رکھوں گا'' تو مطلب بیہ ہے کہ نہ آؤں گا۔اگر کسی سواری پر سوار ہوکر آیا اور گھر میں اسی پر بیٹھار ہاقدم زمین پرنہیں رکھے تب بھی قتم ٹوٹ گئی۔

مسئلہ(۸):کسی نے سم کھا کرکہا:'' تیرے گھر بھی نہ بھی ضرور آؤں گا'' پھر آنے کا اتفاق نہیں ہوا تو جب تک زندہ ہے ت ہے سم بیں ٹوٹی ،مرتے وقت سم ٹوٹ جائے گی۔اس کو چاہیے کہ اس وقت وصیت کر جائے کہ میرے مال میں سے قسم کا کفارہ دے دینا۔

لے :اس عنوان کے تحت دی (۱۰) مسائل مذکور ہیں۔

(مكتبهيثاليسل

مسئلہ (۹) بشم کھائی کہ'' فلانے کے گھرنہیں جاؤں گا'' تو جس گھر میں وہ رہتا ہو وہاں نہیں جانا جا ہیے، جا ہے خود اس کا گھر ہویا کرایہ پررہتا ہویا ما تگ کیا ہواور بے کرایہ دیے رہتا ہو۔

مسئلہ (۱۰) بشم کھائی کہ'' تیرے یہاں بھی نہیں آؤں گا'' پھر کس سے کہا کہ'' تو مجھے گود میں لے کروہاں پہنچاد ہے'
اس لیے اس نے گود میں لے کر پہنچادیا تب بھی شم ٹوٹ گئ،البتۃ اگراس نے نہیں کہا بغیراس کے کہے کس نے اس کو
لاد کے وہاں پہنچادیا تو شم نہیں ٹوٹی۔ای طرح اگر شم کھائی کہ' اس گھرہے بھی نہ نکلوں گا'' پھر کسی سے کہا کہ' تو مجھ کو
لاد کے وہاں پہنچادیا تو قسم نہیں ٹوٹی ۔ای طرح اگر فتم کھائی کہ' اس گھرہے بھی نہ نکلوں گا'' پھر کسی سے کہا کہ' تو مجھ کو
لاد کے وہاں پہنچادیا تو قسم نوٹ گئی اوراگر بلا کہ لاد لے گیا تو نہیں ٹوٹی ۔

### تمرين

سوال ①: اگر کسی نے قتم کھائی کہ'' بھی تیرے گھر نہیں جاؤں گا''اور پھراُس گھر کے چھجے یا در دازے کی دہلیز پر کھڑا ہو گیاتو کیا تھم ہے؟

سوال (ای سی نے شم کھائی''اس گھر میں نہیں جاؤں گا''اور پھروہ گھر مسجد بنالیا گیا تب اس میں داخل ہوا تو کیا تھم ہے؟

سوال (۳): اگرکسی نے قسم کھائی کہ'' تیرے گھر ضرور آؤں گا'' اور پھر آنے کا اتفاق نہیں ہوا تو کیا تھم ہے؟

سوال ﴿: الرَّسَى نِهِ فَتُم كَعَالَى كَهُ ' فلا نِهِ كَالْمِينِ بَهِينِ جَاوَلِ گا'' تو اس گھر ہے كون سا گھر مراد ہے كہ جس میں داخل ہونے ہے تتم ٹوٹ جائے گی؟

سوال ﴿: الرَّسَى نِ قَسَم کھائی کہ'' تیرے یہاں بھی نہیں آؤں گا'' اور پھر کوئی صاحب اس کواٹھا لے آیا تو کیا تھم ہے؟

# کھانے پینے کی شم کھانے کا بیان

مسئلہ(۱) قسم کھائی کہ'' یہ دودھ نہ بیوں گا'' کچروبی دودھ جما کر دبی بنالیا تو اس کے کھانے سے قسم نہ ٹوٹے گی۔ مسئلہ(۲): بکری کا بچہ پلا ہوا تھا اس پرقسم کھائی اور کہا کہ'' اس بچے کا گوشت نہ کھاؤں گا'' کچروہ بڑھ کر پوری بکری ہوگئی تب اس کا گوشت کھایا تب بھی قسم ٹوٹ گئی۔

مسئله (٣) بشم کھائی که'' گوشت نه کھاؤں گا'' پھرمچھلی کھائی یا کلیجی یا اوجھڑی کھائی توقشم نہیں ٹو ٹی۔

مسئلہ (۲۰) بشم کھائی کہ'' یہ تیہوں نہ کھاؤں گا'' پھران کو بسوا کرروٹی کھائی یاان کے سنو کھائے توفشم نہیں ٹوٹی اور اگرخود گیہوں ابال کرکھائے یابھنوا کر چہائے توفشم ٹوٹ گئی ، ہاں!اگر یہ مطلب لیا ہو کہان کے آئے کی کوئی چیز بھی نہ کھاؤں گانو ہر چیز کے کھانے سے قشم ٹوٹ جائے گی۔

مسئلہ (۵):اً سریشم کھائی کہ'' بیآٹانہ کھاؤں گا''تواس کی روٹی کھانے سے شم ٹوٹ جائے گی اورا گراس کالبٹایا حلوایا کچھاور پیکا سرکھایا تب بھی قشم ٹوٹ گئی اورا گروابیا ہی کیا آٹا بھائک گیا توقشم نبیں ٹوٹی۔

مسئلہ(۲) بشم کھائی کہ''روٹی نہ کھاؤل گا''تو اس دلیں ( ملک ) میں جن چیز وں کی روٹی کھائی جاتی ہے نہ کھانا حیا ہے نہیں توقشم ٹوٹ جائے گی۔

مسئلہ (۷) بشم کھائی کہ''سری نہ کھاؤں گا'' تو چڑیا، بٹیر،مرغ وغیرہ چڑیوں کاسر کھانے سے شم نہ ٹوٹے گی اور بکری یا گائے کی سری کھائی توقشم ٹوٹ گئی۔

مسئلہ(۸) بشم کھائی کہ''میوہ نہ کھاؤں گا''توانار،سیب،انگور، چھوارا، بادام،اخروٹ، کشمش، نقی ،کھجور کھانے سے قسم ٹوٹ جائے گی اورا گرخر بوزہ، تر بوز، ککڑی ،کھیرا، آم کھائے توقشم نہیں ٹوٹی۔

ل اس عنوان ك يحت آخه (٨) مسائل مذكورين - ع موت آف كاعلوا، پتلاشيرو -

# نه بولنے کی شم کھانے کا بیان

مسئلہ(۱) بشم کھائی کہ' فلاں ہے نہ بولوں گا'' پھر جب وہ سویا تھا اس وقت سوتے میں اس سے پچھ کہا اور اس کی آواز ہے وہ جاگ بڑا نوفشم ٹوٹ گئی۔

مسئلہ (۲) بشم کھائی کہ''بغیر ماں کی اجازت کے فلاں سے نہ بولوں گا'' پھر ماں نے اجازت دے دی لیکن اجازت کی حرکتی اسکے خبر ابھی اس کونہیں ملی تھی کہاس ہے بول دیااور بولنے کے بعد معلوم ہوا کہ مال نے اجازت دے دی تھی تب بھی تشم ٹوٹے گئے۔

مسکله (۳) بشم کھائی که'اس ہے بھی نه بولوں گا' پھر جب وہ جوان ہو گیایا بوڑ ھاہو گیا تب بولاتو بھی شم ٹوٹ گئی۔ مسکله (۴) بشم کھائی که' بھی تیرا مند نه دیکھوں گا، تیری صورت نه دیکھوں گا' نو مطلب بیہ ہے کہ بچھ سے ملاقات نه کروں گا،میل جول نه رکھوں گا،اگر کہیں دور ہے صورت دیکھ لی تو تشم نہیں ٹوٹی۔

### تمرين

سوال ①: اگرفتم کھائی کہ'' دود ہنیں پیوں گا'' اور وہی دود ھدہی بنا کر کھالیا تو کیا تھم ہے؟
سوال ④: اگرفتم کھائی کہ'' ہی ٹانہیں کھاؤں گا'' اور وہی آٹار وٹی بنا کر کھالیا تو کیا تھم ہے؟
سوال ④: اگرفتم کھائی کہ'' گوشت نہیں کھاؤں گا'' اور پھر مچھلی ،اوجھڑی وغیرہ کھائی تو کیا تھم ہے؟
سوال ⑥: اگرفتم کھائی کہ'' میوہ نہیں کھاؤں گا'' اور فر بوزہ کھالیا تو کیا تھم ہے؟
سوال ⑥: فتم کھائی کہ'' فلال ہے بات نہیں کروں گا'' اور پھر سوتے میں اس ہے بات کی جس سوال ⑥: فتم کھائی کہ'' فلال ہے بات نہیں کروں گا'' اور پھر سوتے میں اس ہے بات کی جس سوال ⑥: فتم کھائی کہ'' اس لا کے سے نہیں بولوں گا'' کھراس لا کے سے جوانی یا بڑھا ہے میں سوال ⑥: فتم کھائی کہ'' اس لا کے سے نہیں بولوں گا'' کھراس لا کے سے جوانی یا بڑھا ہے میں سوال ⑥: فتم کھائی کہ'' تیرامنہ یا صورت نہیں دیکھوں گا'' اور پھر دور ہے دکھ لیا تو کیا تھم ہے؟
سوال ۞: فتم کھائی کہ'' تیرامنہ یا صورت نہیں دیکھوں گا'' اور پھر دور سے دکھ لیا تو کیا تھم ہے؟

#### ukáli Yosu

## بیجنے اور خریدنے کی شم کھانے کا بیان

مسئلہ(۱) بشم کھائی کہ' فلانی چیز میں نہ خریدوں گا'' پھر کسے کہہ دیا کہ' تم مجھے خرید دو' اس نے خرید کر دے دیا تو مشمنہیں ٹوٹی۔

مسئلہ (۲): ای طرح اگریت کھائی کہ' اپنی فلانی چیز نہ پیجوں گا' پھرخو ذہیں پیچا دوسرے سے کہا کہ' تم بی دو' اس نے بیچ و یا توقتم نہیں ٹوٹی ۔ اسی طرح کرایہ پر لینے کا تھم ہے، اگرتشم کھائے کہ' میں یہ مکان کرایہ پر نہ لول گا' پھر کسی دوسرے کے ذریعے ہے کرایہ پر لے لیا تو جسم نہیں ٹوٹی ، البتہ اگرتشم کھانے کا یہی مطلب تھا کہ نہ تو خود یہ کام کروں گا نہ کسی دوسرے سے کراؤس گا تو دوسرے آ دمی کے کردیئے ہے بھی قتم ٹوٹ جائے گی ، غرض جومطلب ہوگا اس کے موافق تھم لگایا جائے گا بی پہنا نہیں خرید تا تو اس صورت میں موافق تھم لگایا جائے گا یہ کہ کرکرالیے تب بھی قتم ٹوٹ جائے گی۔ اگریہ کام دوسرے سے کہ کرکرالیے تب بھی قتم ٹوٹ جائے گی۔

مسئله (۳) بشم کھائی که 'میں اپنے اس لڑ کے کونه ماروں گا'' پھرکسی اور سے کہدکر پٹوا دیا توقشم ہیں ٹو ٹی۔

# روز نے نماز کی شم کھانے کا بیان اُ

مسئلہ (۱) : کسی نے بے وقوفی سے قتم کھائی کہ'' میں روزہ نہ رکھوں گا'' پھر روزے کی نیت کر لی تو دم بھر گزرنے سے بھی قتم ٹوٹے گا کفارہ بھی قتم ٹوٹے کا کفارہ بھی قتم ٹوٹے کا کفارہ دیا پڑے گا اور اگر یوں کہا کہ'' ایک روزہ بھی نہ رکھوں گا'' تو روزہ ختم ہونے کے وقت قتم ٹوٹے گی، جب تک پورا دن ایڈرے گا اور روزہ کھولئے گا وقت نہ آئے تب تک قتم نہ ٹوٹے گی، اگر وقت آنے سے پہلے ہی روزہ تو ژ ڈالاتو وقت نہ آئے تب تک قتم نہیں ٹوٹی۔

مسئلہ (۲) بشم کھائی کہ'' میں نماز نہ پڑھوں گا'' پھر پشیمان ہوا اور نماز پڑھنے کھڑا ہوا تو جب پہلی رکعت کاسجدہ کیا اسی وقت شم ٹوٹ گئی اور سجدہ کرنے ہے پہلے شم نہیں ٹوٹی۔اگرا یک رکعت پڑھ کرنماز تو ڑوے تب بھی شم ٹوٹ گئی اور یا در کھوکہ ایسی شمیں کھانا بہت گناہ ہے،اگر ایس بے وقو فی ہوگئی تو اس کوفوراً تو ڑ ڈالے اور کفارہ وے۔

> لے اس عنوان کے تحت تین (۳) مسائل ندکور ہیں۔ ہے اس عنوان کے تحت دو (۲) مسائل ندکور ہیں۔ بے

## کیڑے وغیرہ کی شم کھانے کا بیان ا

مسئلہ(۱) بشم کھائی کہ' اس قالین پر نہ لیٹوں گا'' پھر قالین بچھا کراس کے اوپر جپا در لگائی اور لیٹا توقشم ٹوٹ گئی اور اگراس قالین کے اوپرایک اور قالین با کوئی دری بچھالی اس کے اوپر لیٹا توقشم نہیں ٹوٹی۔

مسئله (۲) بشم کھائی که' زمین پرنه بیٹھوں گا' بھرز مین پر بوریایا کیٹر آیا چٹائی ،ٹاٹ وغیرہ بچھا کر بیٹھ گیا تو تشم نہیں ٹوٹی۔ مسئله (۳) بشم کھائی که' اس جاریائی یا اس تخت پر نه بیٹھوں گا' بھراس پر دری یا قالین وغیرہ کچھ بچھا کر بیٹھ گیا تو قشم ٹوٹ گئی۔ اگراس جاریائی کے اوپر ایک اور چاریائی بچھائی اور تخت کے اوپر ایک اور تخت بچھا لیا ، پھر اوپر والی جاریائی اور تخت پر بیٹھا تو تشم نہیں ٹوٹی۔

مسئله (٤٧) بشم کھائی کہ'' فلال کو بھی نہ نہلاؤں گا'' پھراس کے مرجانے کے بعد نہلایا توقشم ٹوٹ گئی۔

مسئلہ(۵):شوہر نے تشم کھائی کہ' بیوی کوبھی نہ ماروں گا'' پھر غصے میں چوٹا کپڑ کے گھسیٹایا گلا گھونٹ دیایا زور ہے کاٹ کھایا توقشم ٹوٹ گنی اور جودل گلی اور پیار میں کا ٹاہوتوفشم نہیں ٹو تی۔

مسئلہ(۱) بشم کھائی کہ'' فلال کوضر ور ماروں گا''اوروہ اس کینے ہے بہلی ہی مرچکا ہوتوا گراس کا مرنامعلوم نہ تھااس وجہ ہے شم کھائی توقشم نہاؤٹے گی اورا گر جان بوجھ کرتشم کھائی توقشم کھاتے ہی تشم ٹوٹ گئی۔

مسئلہ (۷) اگر کسی نے کسی بات کے کرنے کی قسم کھائی جیسے یوں کہا:''خدا کی قسم!انارضرور کھاؤں گا'' تو عمر بجر میں ایک دفعہ کھالینا کافی ہے اورا گر کسی بات کے نہ کرنے کی قسم کھائی جیسے یوں کہا:''خدا کی قسم!انارنہ کھاؤں گا'' تو ہمیشہ کے لیے چھوڑ نا پڑے گا، جب بھی کھائے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی، ہاں!اگرالیا ہوا کہ گھر میں انارائکوروغیرہ آئے اور خاص ان اناروں کے لیے کہا کہ نہ کھاؤں گا تو اور بات ہے، وہ نہ کھائے اس کے سوااور مذکا کر کھائے تو سیجھ حرج نہیں۔

لِ اسْعنوان كَيْحْت سات ( 4 )مسائل مُدكور تيل ـ

### تمرين

سوال ①: قتم کھائی کہ'' فلاں چیز نہیں خریدوں گایا نہیں بیچوں گایا کرایہ پرنہیں دوں گا'' پھرکسی سوال ①: قتم کھائی کہ'' تم یہ چیز خریدویا تم بیچ دویا تم کرایہ بردو' تو کیا تھکم ہے؟

سوال 🛈 : قتم کھائی کہ 'اپنے لڑ کے کوئیس ماروں گا''اور پھر دوسرے سے پٹوایا تو کیا تھم ہے؟

سوال (از قتیم کھائی کہ''روز ہ نہ رکھوں گا'' پھرروز ہے کی نیت سے پچھ دیر بھوکار ہااورتھوڑی دیر بعدروز ہ توڑو ہاتو کیافتھ ٹوٹ جائے گی؟

سوال (الريول كهاكة الكيروزه ندر كهول كانتواس كاكياتكم ہے؟

سوال ۞: اگرفتهم کھائی که 'قالین پرنه بیٹھوں گا'' پھر قالین بچھا کراوپر چا درلگائی اور بیٹھا تو کیا فتم ٹوٹ جائے گی؟

سوال ①: اگرفتنم کھائی کہ''اس چار پائی یا تخت پر نہ بیٹھوں گا'' پھراُس پر دری یا قالین بچھا کر بیٹھ گیا تو کیا تھم ہے؟

سوال ﷺ: قشم کھائی کہ' بیوی کوہھی نہ ماروں گا'' پھراس کا چوٹا پکڑا گھسیٹا تواس کا کیا تھم ہے؟ سوال ﴿: کسی نے تشم کھائی کہ' فلاں کام ضرور کروں گایا فلاں کام نہ کروں گا' تواس کا کیا تھم ہے؟

#### weal Born

#### باب المرتدين

# دین سے پھرجانے (مرتد ہونے) کابیان

### مرند كأحكم

مسئلہ(۱):اگرخدانخواستہ کوئی اپنے ایمان اور دین سے پھر گیا تو تین دن کی مہلت دی جائے گی اور جواس کوشبہ پڑا ہواس شبے کا جواب دے دیا جائے گا،اگراتنی مدت میں مسلمان ہو گیا تو خیر نہیں تو اس کوئل کر دیا جائے گا اورعورت دین سے پھر جائے تو اسے ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جائے گا جب تک تو بہ نہ کرے۔

مسئلہ (۲): جب کسی نے کفر کا کلمہ زبان سے نکالا تو ایمان جاتا رہااور جتنی نیکیاں اور عبادت اس نے کی تھی سب اکارت گئیں ، نکاح ٹوٹ گیا ، اگر فرض حج کر چکاہے تو وہ بھی ٹوٹ گیا ، اب اگر تو بہ کر کے بھرمسلمان ہوا تو اپنا نکاح بھر سے پڑھوائے اور پھر دوسرامج کرے۔

### كلمات كفريه كابيان

مسکلہ(۳): جب کفرکاکلمہ زبان سے نکالاتو ایمان جاتار ہا۔اگرہنی دل گئی میں کفر کی بات کےاور دل میں نہ ہوتب بھی یمی عظم ہے، جیسے کسی نے کہا:'' کیااللہ کواتنی قدرت نہیں کہ فلانا کام کرد ہے؟'' اس کا جواب دیا:'' ہاں نہیں ہے'' تواس کہنے ہے کا فرہوگیا۔

مسئلہ (س) بھی نے کہا :''اٹھونماز پڑھو'' جواب دیا :'' کون اٹھک بیٹھک کرئے'' یا کسی نے روز ہ رکھنے کوکہا تو مسئلہ (س) بھی ہے کہا :'' اٹھونماز پڑھو'' جواب دیا :'' کون اٹھک بیٹھک کرئے'' یا کسی نے روز ہ رکھنے کوکہا تو

جواب دیا:''کون بھوکا مرئے 'یا کہا:''روزہ وہ رکھے جس کے گھر کھانا نہ ہو' بیسب کفر ہے۔ مسئلہ(۵):اس کوکوئی گناہ کرتے و کیچے کرسی نے کہا:''اللہ سے ڈرتانہیں؟''جواب دیا:''ہاں نہیں ڈرتا'' تو کا فرہو گیا۔ مسئلہ(۲):کسی کو برا کام کرتے د کیچے کر کہا:'' کیا تو مسلمان نہیں ہے جوالیی بات کرتا ہے؟'' جواب دیا:''ہاں نہیں

ا ال باب مين باره (۱۲) مسائل مذكور مين \_



ہوں' تو کا فرہو گیا ،اگر ہنسی میں کہا ہوتب بھی یہی حکم ہے۔

مسئلہ(۷):کسی نے نماز پڑھنا شروع کی ،ا تفاق سے اس پر کوئی مصیبت پڑگئی ،اس لیے کہا کہ'' بیسب نماز ہی کی نحوست ہے'' تو کا فر ہوگیا۔

مسئلہ(۸):کسی کا فرکی کوئی بات اچھی معلوم ہوئی ،اس لیے تمنا کر کے کہا کہ'' ہم بھی کا فر ہوتے تو اچھاتھا کہ ہم بھی ایسا کرتے''نو کا فرہوگیا۔

مسئلہ(۹):کسی کالڑ کا مرگیا،اس نے یوں کہا:''یااللہ! بیظلم مجھ پر کیوں کیا؟ مجھے کیوں ستایا؟'' تو اس کہنے ہے وہ کافر ہوگیا۔

مسئلہ(۱۰):کسی نے یوں کہا:''اگرخدابھی مجھے سے کھے تو بیرکام نہ کروں''یا یوں کہا:''جبرئیل بھی اتر آئیں تو ان کا کہا نہ مانوں'' تو کا فرہو گیا۔

مسكله (۱۱): كسى نے كہا: "ميں ايباكام كرتا موں كه خدا بھى نہيں جانتا" تو كافر موكيا۔

مسکلہ (۱۲): جب اللہ تعالیٰ کی یااس کے کسی رسول کی کچھ حقارت کی یا شریعت کی بات کو براجانا ،عیب نکالا ، کفر کی بات پہلے (کتاب کے پہلے (کتاب کے پہلے (کتاب کے پہلے (کتاب کے شروع) میں سب عقیدوں کے بیان کرنے کے بعد بیان کیا ہے وہاں دیکھ لینا چا ہے اور اپنے ایمان کوسنجا لئے میں بہت احتیاط کرنا چا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان ٹھیک رکھے اور ایمان ہی پرخاتمہ کرے، آمین یارب العالمین۔

#### تمرين

سوال ①: اگرکوئی خدانخواستہ دین ہے پھر جائے تو شریعت اس کے ساتھ کس برتاؤ کا تھم دیق ہے؟

> سوال (از کیاہنی مذاق میں بھی کفریہ بات کہنے سے ایمان جاتار ہتا ہے؟ سوال (از دین سے پھر جانے کے بعد آ دمی کے نماز ،روزہ ، حج وغیرہ کا کیا تھم ہے؟ سوال (از ایمان کن باتوں سے جاتار ہتا ہے، تفصیل سے ذکر کریں؟

> > ( محتهبهایسلم)

#### كتاب اللقطة

### گری پڑی چیز پانے کا بیان ارب

### لقطے کوکس نبیت سے اٹھائے؟

مسئلہ(۱) کہیں راستے ،گلی یا لوگوں کی محفل میں یا اپنے یہاں کوئی مہمان داری ہوئی تھی یا وعظ کہلوایا تھا،سب کے جانے کے بعد کچھ ملا ، یا اور کہیں کوئی چیز بڑی پائی نو اس کوخود لے لینا درست نہیں حرام ہے ،اگراٹھائے تو اس نیت سے اٹھائے کہاس کے مالک کوتلاش کرکے دیے دوں گا۔

### لقطها تھانا کب واجب ہوجا تاہے؟

مسکلہ (۲):اگرکوئی چیزیائی اوراس کونہاٹھایا تو گناہ نہیں انیکن اگریہ ڈرہو کہ اگر میں نہاٹھاؤں گا تو کوئی اور لےلے گااور جس کی چیز ہے اس کونہ ملے گی تو اس کا اٹھالیتا اور ما لک کو پہنچا دیناوا جب ہے۔

### ما لک کوتلاش کرنا واجب ہے

مسکلہ (۳): جب کسی نے پڑی ہوئی چیز اٹھالی تو اب مالک کا تلاش کرنا اور تلاش کرکے دے دینا اس کے ذمے ہوگیا، اب اگر پھرو ہیں ڈال دیایااٹھا کراپنے گھر لے آیا، لیکن مالک کو تلاش نہیں کیا تو گناہ گار ہوا، خواہ الیک جگہ پڑی ہو کہا ٹھا نااس کے ذمے واجب نہ تھا، یعنی کسی محفوظ جگہ پڑی تھی کہ ضائع ہوجانے کا ڈرنہیں تھایا ایس جگہ ہو کہا ٹھالینا واجب تھا، دونوں کا یہی تھم ہے کہا ٹھالینے کے بعد مالک کو تلاش کر کے پہنچانا واجب ہوجاتا ہے، پھرو ہیں ڈال دینا حائز نہیں۔

لے لقطے متعلق آٹھ (۸) مسائل مذکور ہیں۔

#### ما لک کو تلاش کرنے کا طریقیہ

مسئلہ (۲) بمحفلوں میں مردول اور عور تول کے جماؤ جم گھٹے میں خوب پکارے، تلاش کرے۔ اگر عور تول میں خود نہ جا سکے ، نہ پکار سے توا بنی بیوی وغیر و کسی اور سے اعلان کروائے اور خوب مشہور کرادے کہ ''ہم نے ایک چیز پائی ہے جس کی ہوہم سے آ کر لے جائے''لیکن بیٹھیک بتا نہ دے کہ کیا چیز پائی ہے ، تا کہ کوئی جھوٹ فریب کر کے نہ لے سکے ، البتہ بچھ گول مول اوھور ابیتہ بتلا و بنا چا ہے ، مثلاً نہ کہ ایک زیور یا ایک کیئر اے باایک ہؤہ ہے۔ جس میں بچھ نقتہ ہے ، اگر کوئی آ ئے اور اپنی چیز کا ٹھیک ٹھیک بتا دے دے تو اس کے حوالے کردینا چا ہے۔

#### ما لك كانه ملنا

مسئلہ (۵): بہت تایش کرنے اور مشہور کرنے کے بعد جب بالکن مایوی ہوجائے کہ اب اس کا کوئی وارث نہ ملےگا تو اس چیز کوخیرات کرد ہے، اپنے پاس نہ رکھے، البتہ اگر وہ خود غریب مختاج ہوتو خود ہی اپنے کام میں لائے ،کیکن خیرات کرنے کے بعدا گراس کا مالک آگیا تو اس کے دام لے سکتا ہے اور اگر خیرات کرنے کومنظور کر لیا تو اس کواس خیرات کا تو اب مل جائے گا۔

## بإلتو پرندوں كاحكم

مسکلہ (۲): پالتو کبوتر ، یا طوطا ، مینا یا اور کوئی چڑیا اس کے گھر میں گر پڑی اور اس نے اس کو پکڑلیا تو مالک کو تلاش کرکے پہنچا نا واجب ہوگیا ،خود لے لینا حرام ہے۔

### تجيلول كأحكم

مسئلہ (۷): باغ میں آم یا امرود وغیرہ پڑے ہیں تو ان کو بلا اجازت اٹھانا اور کھانا حرام ہے، البتہ اگر کوئی الیں کم قدر چیز ہے کہ ایسی چیز کو کوئی تلاش نہیں کرتا اور نہ اس کے لینے کھانے سے کوئی برا مانتا ہے تو اس کوخرج میں لانا درست ہے،مثلاً: راہ میں ایک بیر بڑاملا ، یا ایک مٹھی چنے کے بوٹ کے ۔

## خزانے کا حکم

مسئلہ(۸) بھی مکان یا جنگل میں خزانہ یعنی پچھ گوا ہوا مال نکل آیا تو اس کا بھی وہی تھم ہے جو پڑی ہوئی چیز کا تھم ہے،خود لے لینا جائز نہیں ، تلاش وکوشش کرنے کے بعداگر مالک کا پتانہ چلے تو اس کو خیرات کر دے اورغریب ہوتو خود بھی لے سکتا ہے۔

### تمرين

سوال (ا اگر کوئی چیز کہیں پڑی ہوتواس کا کیا تھم ہے؟

سوال (ان اعلان کرنے کاطریقه کیا ہے؟

سوال 🗗: بہت تلاش اور مشہور کرنے کے باوجود مالک نہ ملے تو کیا تھم ہے؟

سوال (الله التوكبوتر وغيره الركسي كے گھر آجائيں اس كاكيا تھم ہے؟

سوال @: كہيں كر اہواخزاندل جائے تواس كا كيا تھم ہے؟

### weal Born

يا مجي بزچے۔



### كتاب الشركة

## شركت كابيان

### شركاء كےحقوق اوراختيارات

مسئلہ(۱):ایک آ دمی مرگیااوراس نے بچھ مال جھوڑا تواس کا سارا مال سب حق داروں کی شرکت میں ہے، جب تک سب سے اجازت نہ لے لئے تب تک اس کواپنے کام میں کوئی نہیں لاسکتا،اگر لائے گااور نفع اٹھائے گا تو گناہ ہوگا۔ مسئلہ(۲): دوآ دمیوں نے مل کر بچھ برتن خرید ہے تو وہ برتن دونوں کے ساجھے تیں ہیں۔اس دوسرے کی اجازت لیے بغیرا کیلے ایک کو برتنااور کام میں لانا، بچ ڈالناوغیرہ درست نہیں۔

مسئلہ (۳): دو آ دمیوں نے اپنے اپنے پیے ملا کر ساجھ میں امرود، نارنگی، بیر، آم، جامن، کگڑی، کھیرے، خربوزے وغیرہ کوئی چیزمول منگائی اور جب وہ چیز بازار ہے آئی تواس وقت ان میں ہے ایک ہے اورا یک کہیں گیا ہوا ہے تو بین نہ کرو کہ آ دھاخود لے لواور آ دھااس کا حصہ نکال کے رکھ دو کہ جب وہ آئے گا تواپنا حصہ لے لے گا، جب تک دونوں موجود نہ ہوں حصہ بانٹنا درست نہیں ہے۔ اگر اس کے آئے بغیرا پنا حصہ الگ کر کے کھا گیا تو بہت گناہ ہوا، البت اگر گیہوں یا اور کوئی غلہ ساجھ میں منگایا اور اپنا حصہ بانٹ کررکھ دیا اور دوسرے کا اس کے آئے جو چوری وقت اس کو دے دیا بیدرست ہے لیکن اس صورت میں اگر دوسرے کے جھے میں اس کو دیے ہے پہلے بچھ چوری وغیرہ ہوگی تو وہ نقصان دونوں کا سمجھا جائے گاوہ اس کے جھے میں ساجھی (شریک) ہوجائے گا۔

## نفع تقسيم كرنا

مسئلہ (۳):سوسوروپے ملاکردو شخصوں نے کوئی تنجارت کی اوراقر ارکیا کہ''جو بچھ نفع ہوآ دھا ہمارا آ دھاتمہارا'' توبیہ صحیح ہے اوراگر کہا کہ'' دو حصے ہمارے اورایک حصہ تمہارا تو بھی صحیح ہے'' چاہے روپیہ دونوں کا برابر لگا ہویا کم زیادہ لگا ہو،سب درست ہے۔

لے :شرکت کے متعلق اٹھارہ (۱۸) مسائل مذکور ہیں۔ سے شرکت بعنی دونوں اس میں حصددار ہیں۔

### سارامال چوری ہونا

مسئلہ (۵): ابھی بچھ مال نہیں خریدا گیاتھا کہ وہ سب رو پیہ چوری ہو گیایا دونوں کارو پیہا بھی الگ الگ رکھاتھا اور دونوں میں ایک کا مال چوری ہو گیا تو شرکت جاتی رہی ، پھر سے شریک ہوں تب سودا گری کریں۔ مسئلہ (۲): دوشخصوں نے ساجھا کیا اور کہا کہ'' سورو پیہ بھار ااور سورو پیہا پناملا کرتم کپڑے کی تجارت کرواور نفع آ دھا آ دھا بانٹ لیس گے'' پھر دونوں میں ہے ایک نے بچھ کپڑ اخرید لیا ، پھر دوسرے کے پورے سورو پے چوری ہو گئے تو جتنا مال خریدا ہے وہ دونوں کے ساجھے (شرکت) میں ہے ، اس لیے آ دھی قیت اس سے لے سکتا ہے۔

## نفع منعين كرنا

مسکلہ(ے):سودا گری میں بیشرط تھہرائی کہ نفع میں دس روپے یا پندرہ روپے ہمارے ہیں ، باقی جو کچھ نفع ہوسب تمہارا ہے تو بیددرست نہیں ۔

## نفع نقصان میں دونوں کاشر یک ہونا

مسکلہ(۸):سوداگری کے مال میں ہے کچھ چوری ہوگیا تو دونوں کا نقصان ہوا، ینہیں ہے کہ جونقصان ہووہ سب ایک ہی کے سر پڑے،اگریہا قرارکرلیا کہاگرنقصان ہوتو وہ سب ہمارے ذیےاور جونفع ہووہ آ دھا آ دھا بانٹ لیں گےتو رہجی درست نہیں۔

## شركت فاسده ميں نفع كى تقسيم كاطريقيه

مسکلہ(۹): جب شرکت ناجائز ہوگئ تواب نفع بانٹنے میں قول وقرار کا پچھاعتبار نہیں، بل کہ اگر دونوں کا مال برابر ہےتو نفع بھی برابر ملے گا اور اگر برابر نہ ہوتو جس کا مال زیادہ ہے اس کونفع بھی اس حساب سے ملے گا، چاہے جو پچھ اقرار کیا ہو، افرار کیا ہوں کا مال کے جو اور ناجائز نہ ہونے پائے۔

### جائز شركت

مسئلہ (۱۰): دوآ دمیوں نے شرکت کی کہ' اِدھراُ دھر ہے جو پچھ سینا پرونا آئے ہم تم مل کر سیا کریں گے اور جو پچھ سینا پرونا آئے ہم تم مل کر سیا کریں گے اور جو پچھ سلائی ملاکرے آ دھی آ دھی بانٹ لیا کریں' تو بیشرکت درست ہے۔اگر بیا قرار کیا کہ' دونوں مل کر سیا کریں گے اور نفع دو جھے ہمارے اور ایک حصہ تمہارا'' یہ بھی درست ہے اور اگر بیا قرار کیا کہ چار آنے یا آٹھ آنے ہمارے اور باقی سب تمہارا تو بیدرست نہیں۔

مسئلہ (۱۱):ان دونوں میں ہے ایک آ دمی نے کوئی کپڑ اسینے کے لیے لے لیا تو دوسرا پینیں کہہسکتا کہ'' بیہ کپڑ اتم نے کیوں لیا ہتم نے لیا ہے تم ہی سیو' بل کہ دونوں کے ذھے اس کا سیناوا جب ہو گیا۔ بیانہ ہی سکے تو وہ می دیے یا دونوں مل کرسییں ہغرض کہ سینے سے انکار نہیں کرسکتا۔

مسکلہ (۱۲): جس کا کپڑاتھاوہ ما نگنے کے لیے آیا اور جس آدمی نے لیا تھاوہ اس وقت نہیں ہے بل کہ دوسرا آدمی ہے تواس
دوسرے آدمی سے بھی تقاضا کر نادرست ہے، وہ آدمی بینہیں کہ سکتا کہ'' مجھے کیا مطلب جس کو دیا ہواس سے مانگو۔''
مسکلہ (۱۳): اسی طرح ہرآدمی اس کپڑے کی مزدوری اورسلائی ما نگ سکتا ہے، جس نے کپڑادیا تھاوہ یہ بات نہیں
کہ سکتا کہ' میں تم کوسلائی نہ دوں گا بل کہ جس کو کپڑادیا تھا اسی کوسلائی دوں گا۔'' ان دونوں میں سے جس کوسلائی
دے دے گااس کے ذھے سے ادا ہو جائے گی۔

## چندناجا ئزنثر كتوں كابيان

مسکلہ (۱۲): دوآ دمیوں نے شرکت کی کہ'آ ؤ دونوں مل کر جنگل سے لکڑیاں چن لا کیں یا کنڈ ہے چن لا کیں' تو شرکت صحیح نہیں، جو چیز جس کے ہاتھ میں آئے وہی اس کاما لک ہے، اس میں شرکت نہیں۔ شرکت صحیح نہیں، جو چیز جس کے ہاتھ میں آئے وہی اس کاما لک ہے، اس میں شرکت نہیں۔ مسکلہ (۱۵): ایک نے دوسرے سے کہا:''ہمارے انڈے اپنی مرغی کے بنچے رکھ دو، جو بچے نکلیں دونوں آ دمی آ دھا آ دھا بانٹ لیں' یہ درست نہیں۔

## ساجھے کی چیزنقشیم کرنے کا بیان

مسئلہ(۱۲): دوآ دمیوں نے مل کر بازار سے گیہوں منگوائے ، تو اب تقسیم کرتے وفت دونوں کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے ، دوسرا حصہ دارموجود نہ ہوتب بھی ٹھیک ٹول کراس کا حصہ الگ کر ٹے اپنا حصہ الگ کر لینا درست ہے ، جب اپنا حصہ الگ کرلیا تو کھا ؤپیو،کسی کودے دو ، جو جا ہوسوکر و ،سب جائز ہے۔

ای طرح گلی، تیل، انڈ ہے وغیرہ کا بھی تھم ہے، غرض کہ جو چیز الی ہو کہ اس میں کچھفر ق نہ ہوتا ہو جیسے کہ
انڈ ہے انڈ ہے سب برابر بیں یا گیبوں کے دو جھے کیے تو جیسا بید حصہ دیبا وہ حصہ دونوں برابر الی سب چیز وں کا
یہی تھم ہے کہ دوسر ہے کے نہ ہوتے وقت بھی حصہ بانٹ کر لینا درست ہے، لیکن اگر دوسر ہے نے ابھی اپنا حصنہیں
لیا تھا کہ کسی طرح جا تا رہا تو وہ نقصان دونوں کا ہوگا، جیسے شرکت میں بیان ہوا اور جن چیز وں میں فرق ہوا کرتا ہے
جیسے امرود، نارنگی وغیرہ ان کا تھم بیہ کہ جب تک دونوں حصہ دار موجود نہ ہوں حصہ بانٹ کر لینا درست نہیں ہے۔
مسئلہ (۱۷): دوآ دمیوں نے مل کر آم، امرود وغیرہ کچھ منگوایا اور ایک کہیں چلا گیا تو اب اس میں سے کھانا درست نہیں، جب وہ آ جائے اس کے سامنے اپنا حصہ الگ کروت کھاؤ، نہیں تو بہت گناہ ہوگا۔
مسئلہ (۱۵): دو نے مل کر چنے بھنوا نے تو فقط انداز سے سے تھیم کرنا درست نہیں بل کہ خوبٹھیک ٹھیک تول کر آ دھا
آ دھاکرنا جا ہے، اگر کسی طرف کی بیشی ہوجائے گی تو سود ہوجائے گا۔

### تتمرين

سوال (۱): کیاایک شریک دوسرے کی اجازت کے بغیر مشتر کہ چیزوں میں تصرف کرسکتا ہے؟
سوال (۲): سوداگری میں بیشر طاخم برانا کیسا ہے کہ نفع میں دس روپے میرے بول گے اور باقی
سوال (۳): اگر کسی نے دوسرے ہے یہ کہ دیا کہ '' ہمارے انڈے اپنی مرفی کے پنچے رکھ دیں جو
بوال (۳): مشتر کہ چیزا کی شریک کی عدم موجود گی میں تقسیم کرنا کیسا ہے؟
سوال (۳): دوآ دمیوں نے ل کر چنے ہوائے تو اندازے سے تقسیم کرنا کیسا ہے؟
سوال (۳): دوآ دمیوں نے بیے ملا کر مشترک امرود، نارنگی، بیراور آم دغیرہ منگوایا، پھروہ چیز
جب بازار سے آئی تو دونوں میں سے ایک تھا اور دوسرا نہ تھا تو کیا موجود شخص اس
مشترک پھل وغیرہ میں سے لے سکتا ہے؟
مشترک پھل وغیرہ میں سے لے سکتا ہے؟

#### weat them

### كتاب الوقف

## وقف كابيان

مسئلہ(۱): اپنی کوئی جائداد جیسے مکان، باغ، گاؤں وغیرہ اللہ کی راہ میں فقیروں، غریبوں، مسئنوں کے لیے وقف کردیا کہ اس گاؤں کی سب آمد نی فقیروں مختاجوں پرخرچ کردی جائے یا باغ کے سب پھل پھول غریبوں کود ہے دیے جائیں، اس مکان میں مسئین لوگ رہا کریں، کسی اور کے کام نہ آئے تو اس کا برا اثو اب ہے، جتنے نیک کام ہیں مرنے سے بند ہوجاتے ہیں لیکن بیا ایسا نیک کام ہے کہ جب تک وہ جائیداد باقی رہے گی برابر قیامت تک اس کا ثو اب ملتارہ گا، جب تک فقیروں کوراحت اور نفع ملتارہے گا برابر نامہ اعمال میں ثو اب کھا جائے گا۔ مسئلہ (۲): اگر اپنی کوئی چیز وقف کرد ہے تو کسی نیک بخت دیانت دار آدمی کے ہیر دکردے کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے کہ جس کام کے لیے وقف کرد بیا ہے اس پرخرچ ہوا کرے، کہیں بے جاخرچ نہ ہونے پائے۔ مسئلہ (۳): جس چیز کو وقف کردیا اب وہ چیز اس کی نہیں رہی اللہ تعالیٰ کی ہوگئی، اب اس کو بیچنا کسی کو دینا درست خیس، اب اس میں کوئی شخص اپنا دخل نہیں دے سکتا، جس بات کے لیے وقف ہے وہی کام اس سے لیا جائے گا اور شہیں، اب اس میں کوئی شخص اپنا دخل نہیں دے سکتا، جس بات کے لیے وقف ہے وہی کام اس سے لیا جائے گا اور شہیں، اب اس میں کوئی شخص اپنا دخل نہیں دے سکتا، جس بات کے لیے وقف ہے وہی کام اس سے لیا جائے گا اور شہیں، اب اس میں کوئی شخص اپنا دخل نہیں دے سکتا، جس بات کے لیے وقف ہے وہی کام اس سے لیا جائے گا اور شہیں، اب اس میں کوئی شخص اپنا دخل نہیں دے سکتا، جس بات کے لیے وقف ہے وہی کام اس سے لیا جائے گا اور شہیں، اب اس میں کوئی شخص اپنا دخل نہیں دے سکتا کہ جب کے خوبیں ہوسکتا ہوں۔

مسئلہ (۴) بمسجد کی کوئی چیز جیسے این ،گارا، چونا،لکڑی، پھر وغیرہ کوئی چیز اپنے کام میں لانا درست نہیں، چاہے کتنی ہی تئی ہوگئی ہولیکن گھر کے کام میں ندلا نا چاہیے بل کہ اس کو بھے کرمسجد کے ہی خرج میں لگادینا چاہیے۔
مسئلہ (۵) : وقف میں بیشر طاخشر الینا بھی درست ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں اس وقف کی آمدنی خواہ سب ک سب یا آدھی، تہائی اپنے خرج میں لایا کروں گا پھر میرے بعد فلاں نیک جگہ خرج ہُواکرے، اگر یوں کہ لیا تو اتنی آمدنی اس کو لیے لینا جائز اور حلال ہے اور بیہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ اس میں اپنے آپ کو بھی کسی طرح کی تکلیف اور تا کہ دیشتہ ہیں اور جا کہ ادبھی وقف ہوگئی ۔ اسی طرح اگر یوں شرط کردے کہ اول اس کی آمدنی میں سے اور اولا دکوای میری اولا دکوا تنادے دیا جایا کرے، پھر جو بچے وہ اس نیک جگہ میں خرج ہوجائے، یہ بھی درست ہے اور اولا دکوای قدردے دیا جایا کرے گا۔

ا وقف كمتعلق يانح (٥) مسائل ذكورين-

### تمرين

سوال 🛈 : جس چیز کووقف کردیا جائے کیا اُس کو بیچا جاسکتا ہے؟

سوال 🕆: مسجد کی کوئی چیزیرانی ہوگئی تواس کا خوداستعال کرنا کیسا ہے؟

سوال (اس کے مرنے کے اور اس کی آمدنی پہلے اس پرخرچ ہوگی اور اس کے مرنے کے بعد فلاں نیک کام میں خرج ہوگی ، کیسا ہے؟

### **مثالی استاز** (حصداول، دوم)

کے قاری صاحبان/استاذ/معلّم/ پروفیسر/ پنیل/مہتم ہرایک کے لیےایک مفید کتاب ....

کے معاشرے کوسنوارنے میں ایک استاذ کا کردارسب سے اہم ہے،اس سلسلے میں قرآن وحدیث کی روشی میں

اساتذہ کرام کے لیے ہدایات

🦟 بچوں کی معیاری اور مناسب تربیت کے بہترین راہ نمااصول .....

کے بزرگانِ دین کے نصائح اور ارشادات پر شمتل''مثالی استاذ''ایک بہترین کتاب ہے۔

كر اس كماب كي دونون حصول كامطالعه ان شهاء المله تعالى استاذ كودل كى دهر تنبس سننے والا مربی اور شفق معلم

بنائے گا، پھریہ ہمارے مدارس اوراسکول صرف تعلیم گاہیں ہی نہیں بل کہ تربیت گاہیں بھی بن جائیں گے۔

👭 ہراستاذ اوراستانی کے لئے ہدایت کی نیت سے ان دونوں حصوں کا مطالعہ بہت مفیدر ہے گا۔

کے اس کتاب کے پہلے جھے کا بنگلہ زبان میں بھی ترجمہ بنگلہ دیش کے ساتھی کر چکے ہیں اور انگریزی میں بھی

ترجمه ہوچکاہے۔

### فصل في أحكام المساجد

# مسجد کے احکام ا

یہاں ہمیں مسجد کے وہ احکام بیان کرنامقصود ہیں جو وقف سے تعلق رکھتے ہیں ،اس لیے کہ ان کا ذکر وقف کے بیان میں مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ہم یہاں ان احکام کو بیان کرتے ہیں جونماز سے یامسجد کی ذات ہے تعلق رکھتے ہیں۔

## مسجد كادروازه بندكرنا

مسئلہ(۱):مسجد کے درواز ہے کا بند کرنا مکروہ تحریمی ہے، ہاں!اگرنماز کاوقت نہ ہواور مال واسباب کی حفاظت کے لیے درواز ہ بند کرلیا جائے تو جائز ہے۔

# مسجد كي حجيت كاحكم

مسکلہ(۲):مسجد کی حیجت پر پائخانہ، ببیثاب یا جماع (ہم بستری) کرناایساہی ہے جبیسا کہ مسجد کے اندر ۔

# گھر میں مسجد کا حکم

مسئلہ(۳): جس گھر میں مسجد ہووہ پورا گھر مسجد کے حکم میں نہیں ،اسی طرح وہ جگہ بھی مسجد کے حکم میں نہیں جوعیدین یا جناز ہے کی نماز کے لیے مقرر کی گئی ہو۔

# مسجد کی د بواروں پرنقش ونگار کرنا

مسئلہ (سم):مسجد کے درود بوار کامنقش کرنا اگرا ہے خاص مال ہے ہوتو مضا کقتہ بیں ،مگرمحراب اورمحراب والی دیوار پرمکروہ ہےاوراگرمسجد کی آمدنی ہے ہوتو نا جائز ہے۔

ل ال باب مين تيره (١٣) مسائل زكور مين \_



## مسجد کی د بواروں برقر آن مجیدلکھنا

مسكله (۵):مسجد كي درود يوارير قرآن مجيد كي آيتوں ياسورتوں كالكھناا چھانہيں ۔

### مسجد کے آ داب

مسئلہ(۱):مسجد کے اندریامسجد کی دیواروں پرتھو کنایا ناک صاف کرنا بہت بری بات ہے،اگر نہایت ضرورت در پیش آئے نواینے کپڑے وغیرہ میں تھوک وغیرہ لےلے۔ مرید سرید میں سے مسام نام سے سامت سے میں تاریخ

مسکلہ (۷):مسجد کے اندروضویا کلی وغیرہ کرنا مکروہ تحریمی ہے۔

مسکلہ(۸):جنبی اور حائضہ کومسجد کے اندر جانا گناہ ہے۔

مسئلہ (۹): مسجد کے اندرخرید وفر وخت کرنا مکر وہ تحریج ہے، ہاں!اعتکاف کی حالت میں بقدرضر ورت مسجد کے اندر خرید وفر وخت کرنا جائز ہے۔ضرورت سے زیادہ اس وفت بھی جائز نہیں مگروہ چیز مسجد کے اندرموجود نہ ہونا چاہیے۔ مسئلہ (۱۰):اگرکسی کے پیر میں مٹی وغیرہ بھر جائے تو اس کومسجد کی دیواریا ستون سے یونچھنا مکروہ ہے۔

### مسجد کے اندر در خت لگانا

مسئلہ (۱۱): مسجد کے اندر درختوں کالگانا مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ دستوراہلِ کتاب کا ہے ہاں اگراس میں مسجد کا کوئی فائدہ ہوتو جائز ہے، مثلاً: مسجد کی زمین میں نمی زیادہ ہو کہ دیواروں نے گرجانے کا اندیشہ ہوتو ایسی حالت میں اگر درخت لگایا جائے تو وہ نمی کوجذب کرلےگا۔

### مسجد كوراسته بنانا

مسکلہ (۱۲):مسجد کوراستہ قرار دینا جائز نہیں ، ہاں اگر سخت ضرورت لائق ہوتو گاہے گاہے ایسی حالت میں مسجد سے ہوکرنکل جانا جائز ہے۔

## مسجد میں دینیوی کام کرنا

مسکلہ (۱۳): مسجد میں بیشہ ورکوا پنا پیشہ کرنا جائز نہیں ،اس لیے کہ مسجد وین کے کاموں خصوصاً نماز کے لیے بنائی جاتی ہے ،اس میں دنیا کے کام نہ ہونا جا ہمیں حتی کہ جو شخص قرآن وغیرہ تخواہ لے کر پڑھا تا ہووہ بھی پیشہ والول میں داخل ہے ،اس کو مسجد سے علا حدہ بیٹھ کر پڑھانا جا ہیے ، ہاں!اگر کوئی شخص مسجد کی حفاظت کے لیے مسجد میں بیٹھے اور ضمنا اپنا کام بھی کرتا جائے تو کیچھ مضا کہ نہیں ،مثلاً: کوئی کا تب یا درزی مسجد کے اندر بغرض حفاظت بیٹھے اور ضمنا اپنی کتابت یا سلائی بھی کرتا جائے تو جائز ہے۔

### تمرين

سوال 🛈 : مسجد کے درود بوارکومنقش کرنایااس پرآیت وغیرہ لکھنا کیسا ہے؟

سوال 🖰: مسجد کے اندر کوئی پیشہ یا خرید وفروخت کرنا کیسا ہے؟

سوال 🖰: مسجد کے اندر درختوں کالگانا کیسا ہے؟

سوال (السجد کی حصت مسجد میں داخل ہے؟

سوال ۞: کیامسجد کے اندر وضواور کلی وغیر ہ کرنا جائز ہے؟

سوال 🛈: مسجد کے اندرکس حالت میں خرید وفر وخت کرنا جائز ہے؟

سوال (ے: گھر کی مسجد کا کیا تھم ہے، کیاوہ مسجد کے تئم میں ہے؟

#### weal dear

### كتاب البيوع

## خريدوفروخت كابيان

مسئلہ(۱): جب ایک شخص نے کہا: ''میں نے یہ چیز اسنے داموں پر نے وی' 'اور دوسرے نے کہا: ''میں نے لے لی''
تو وہ چیز بک گئی اور جس نے مول (خرید) لیا ہے وہی اس کا مالک بن گیا۔ اب اگر وہ چاہے کہ میں نہ بیچوں اپنے
پاس ہی رہنے دول یا بیہ چاہے کہ میں نہ خریدوں تو سیجھ ہیں ہوسکتا ہے ، اس کو وینا پڑے گا اور اس کو لینا پڑے گا اور اس
بک جانے کو'' بیچ'' کہتے ہیں۔

مسئلہ (۲): ایک نے کہا کہ' میں نے یہ چیز دو پیسے میں تمہارے ہاتھ بچی' دوسرے نے کہا:'' مجھے منظور ہے' یا یوں
کہا'' میں اتنے داموں پر راضی ہوں ، اچھا میں نے لے لیا'' تو ان سب باتوں سے وہ چیز بک گئی، اب نہ تو بیچنے
والے کو بیا ختیار ہے کہ نہ دے اور نہ لینے والے کو بیا ختیار ہے کہ نہ خریدے ، لیکن بی تھم اس وقت ہے کہ دونوں طرف
سے بیہ بات چیت ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے ہوئی ہو۔

اگرایک نے کہا:''میں نے بیہ چیز جار پیسے میں تمہارے ہاتھ بیچی''اوروہ دوسرا جار پیسے کا نام س کر کیجھ نہیں بولا، اٹھ کھڑا ہوایا کسی اور سے صلاح (مشورہ) لینے چلا گیا یا اور کسی کام کو چلا گیا اور جگہ بدل گئی تب اس نے کہا:''اچھا میں نے جار بیسے کوخرید لی'' تو ابھی وہ چیز نہیں کی۔

مسئلہ (۳) کسی نے کہا'' یہ چیز ایک پیسے کی وے دو' اس نے کہا''میں نے وے دی' اس سے بیع نہیں ہوئی، البتہ اس کے بعدا گرمول لینے والے نے پھر کہہ دیا کہ''میں نے لےلیا'' تو بک گئ۔

مسئلہ ( س) کسی نے کہا: ''مید چیزایک پیسے کی میں نے لے لی' اس نے کہا: '' سے لؤ' تو بیع ہوگئی۔

مسئلہ(۵) کسی نے کسی چیز کے دام چُکا کرائے وام اس کے ہاتھ پرر کھے اور وہ چیز اٹھالی اور اس نے خوشی سے دام لے لیے، پھر نہ تو اس نے زبان سے کہا کہ''میں نے اسے داموں پر بیہ چیز پیجی'' نہ اس نے کہا:''میں نے خریدی'' تو اس لین دین ہوجانے ہے بھی چیز بک جاتی ہے اور بیچ درست ہوجاتی ہے۔

لِ اس عنوان کے تحت دس (۱۰) مسائل درج ہیں۔ میں وقت بہتی زیور کھی جارہی تھی اس وقت پیسے کی بڑی حیثیت تھی۔

مسکلہ(۱):کوئی آ دمی امرود بیچنے آیا دوسرے نے بغیر پوچھے بڑے بڑے جارامروداس کی ٹوکری میں ہے نکالے اورایک پیسہاس کے ہاتھ پررکھ دیا اوراس نے خوشی سے پیسہ لے لیا تو بیچے ہوگئی، جا ہے زبان سے کسی نے پچھ کہا ہو جا ہے نہ کہا ہو۔

مسکلہ() کسی نے موتوں کی ایک لڑی کو کہا: ''یالڑی وس پینے کی تمہارے ہاتھ بیجی' اس پرخرید نے والے نے کہا: ''اس بیس سے پانچ موتی میں نے لے لیے' یا یوں کہا: ''آ دھے موتی میں نے خرید لیے' تو جب تک وہ بیچنے والا اس پرراضی نہ ہوئیج نہیں ہوگی ، کیوں کہ اس نے تو پوری لڑی کا مول (سودا) کیا ہے تو جب تک وہ راضی نہ ہو لینے والے کو یہا ختیار نہیں ہے کہ اس میں سے بچھ لے اور پچھ نہ لے ،اگر لے تو پوری لڑی لیمنا پڑے گی ، ہاں! البت اگراس نے ہے موتی میں نے خرید لیے' اس پراس نے کہا''اس میں سے پانچ موتی میں نے خرید لیے' تو یا بی کے موتی میں نے خرید لیے' تو یا بی کے موتی میں نے خرید لیے' تو یا بی کے موتی میں نے خرید لیے' تو یا بی کے موتی میں نے خرید لیے' تو یا بی کے موتی میں نے خرید لیے' تو یا بی کے موتی میں نے خرید لیے' تو یا بی کے موتی میں نے خرید لیے' تو یا بی کے موتی میں نے خرید لیے' تو یا بی کے موتی میں گئے ۔

مسئلہ(۸) بھی کے پاس جار چیزیں ہیں ،اس نے کہا:'' یہ سب میں نے جارآنے کی بیج دیں'' تواس کی منظوری کے بغیر بیاختیار نہیں ہے کہ بعض چیزیں لےاور بعض چھوڑ دے ، کیوں کہ وہ سب کوساتھ ملا کر بیچنا جا ہتا ہے ، ہاں! البتۃاگر ہر چیز کی قیمت الگ الگ بتلا دے تواس میں ہے ایک آ دھ چیز بھی خرید سکتا ہے۔

مسئلہ(۹): پیچنے اورخر بدنے میں یہ بھی ضروری ہے کہ جوسوداخر بدے، ہرطرح سے اس کوصاف کر لے، کوئی بات ایسی گول مول ندر کھے جس سے جھگڑا بکھیڑا پڑے۔ای طرح قیمت بھی صاف صاف مقرراور طے ہوجانا چاہیے، اگر دونوں میں سے ایک چیز بھی اچھی طرح معلوم اور طے نہ ہوگی تو بیچ سے جے نہ ہوگی۔

مسکلہ(۱۰) کسی نے روپے کی یا پیسے کی کوئی چیز خریدی، اب وہ کہتا ہے: '' پہلے تم روپے دوتب میں چیز دوں گا' اور یہ کہتا ہے: '' پہلے تو چیز دے دے تب میں روپے دول' تو پہلے اس سے دام دلوائے جا کیں گے، جب بیددام دے دے تب اس سے وہ چیز دلوادیں گے، دام کے وصول پانے تک اس چیز کے نہ دینے کا اس کوا ختیار ہے اور اگر دونوں طرف ایک سی چیز ہے، مثلاً: دونوں طرف دام ہیں، یا دونوں طرف سودا ہے۔ جیسے روپے کے پیسے لینے لگیس یا کیڑے کے بدلے کیٹر اینے لگیں اور دونوں میں یہی جھڑا آن پڑے تو دونوں سے کہا جائے گا کہ ''تم اس کے ہاتھ پررکھواور وہ تمہارے ہاتھ بررکھے۔''

### تمرين

سوال 🛈: ''بعی'' کے کہتے ہیں؟

سوال (از بیچنے والے نے کہا: ''میر چیز مجھے دس روپے کی دے دو''اور بیچنے والے نے کہا کہ' میں نے دے دی''تو کیا ہی ہوگئ؟

سوال (السن نے چیز کی قیمت بیچنے والے کے ہاتھ پرر کھدی اور چیز اُٹھائی اور زبان سے کسی نے چیز کی قیمت بیچنے والے کے ہاتھ پرر کھدی اور چیز اُٹھائی اور زبان سے کسی نے پچھنہیں کہاتو کیااس صورت میں نیچ ہوجائے گی؟

سوال (السيخ اورخريد نے والے كے ليكن باتوں كاخيال ركھنا ضرورى ہے؟

سوال (۵: اگرنسی نے دس روپے کی کوئی چیز خریدی اور بیچنے والا کہتا ہے کہ پہلے قیمت دو، تب چیز دون (۱) کی اور خریدار کہتا ہے کہ پہلے چیز دونب قیمت دوں گا تواس صورت میں کس کا قول معتبر ہے؟



## قیمت کےمعلوم ہونے کا بیان ٔ

مسکلہ(۱) بکسی نے مٹھی بند کر کے کہا کہ'' جیتنے دام ہمارے ہاتھ میں ہیں اتنے کی فلاں چیز دے دو''اور معلوم نہیں کہ ہاتھ میں کیا ہےرو پیہ ہے یا پیسہ ہے یا اشر فی ہےاورا یک ہے یا دوتو ایس بیچ درست نہیں۔

مسکلہ(۲) بھی شہر میں دوشم کے پیسے چلتے ہیں تو یہ بھی بتلا دے کہ'' فلانے پیسے کے بدلے میں یہ چیز لیتا ہوں''اگر سن نہیں بتلایا فقط اتنا ہی کہا کہ'' میں نے بیچیز ایک پیپہ کو بیچی'' اس نے کہا کہ'' میں نے لے لی'' تو دیکھو کہ وہال کس پیسے کا زیادہ رواج ہے،جس پیسے کارواج زیادہ ہووہی پیسہ دینا پڑے گا اور اگر دونوں کارواج برابر ہوتو بیع درست نہیں رہی ، بل کہ فاسداورخراب ہوگئی۔

مسکلہ (۳) :کسی کے ہاتھ میں بچھ بیسے ہیں اور اس نے مٹھی کھول کر دکھلا دیا کہ اتنے بیسیوں کی یہ چیز دے دواور اس نے وہ پیسے ہاتھ میں دیکھ لیے اور وہ چیز دے دی الیکن میں معلوم ہوا کہ کتنے بیسے ہاتھ میں ہیں تب بھی بیچ درست ہے،اس طرح اگر پیسول کی و هیری سامنے بچھونے پررکھی ہواس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر بیجنے والا استے دا موں کی چیز ﷺ ڈالے اور بینہ جانے کہ کتنے یہے ہیں تو بیع درست ہے۔غرض بیکہ جب اپنی آ نکھے سے دیکھ لے کہ اتنے پہیے ہیں تو ایسے وقت اس کی مقدار بتلا نا ضروری نہیں ہے اور اگر اس نے آئکھ سے نہیں دیکھا ہے تو ایسے وقت مقدار کا بتلا نا ضروری ہے، جیسے یوں کہے:'' دس آنے کوہم نے بیہ چیز لی''اگراس صورت میں اس کی مقدار مقرر اور طے نہیں کی تو بیع فاسد ہوگئی۔

## بيع كي فاسدصورتين.

مسكله (سم) بحسى نے يوں كہا: "آپ يە چيز لے ليس، قيمت طے كرنے كى كيا ضرورت ہے جو دام ہوں گے آپ ے واجبی لے لیے جائیں گے، میں بھلا آپ سے زیادہ لوں گا؟''یا پہ کہا کہ' آپ بیہ چیز لے لیں ، میں اپنے گھر یو چھ کر جو کچھ قیمت ہوگی پھر ہتلا دول گا''یا یول کہا:''اسی میل کی یہ چیز فلانی نے لی ہے جو دام انہوں نے دیے ہیں وہی دام آپ بھی دے دیجئے گا''یااس طرح کہا کہ''جوآپ کا جی چاہے دے دیجئے گا، میں ہرگز انکار نہ کروں گا،جو

لے :اسعنوان کے تحت آٹھ (۸)مسائل مذکور ہیں۔

تجھ دے دوگے لے لوں گا' یا اس طرح کہا کہ' بازار سے پوچھوالو جواس کی قیمت ہووہ دے دینا'' یا یوں کہا'
' فلاں کو دکھلالو جو قیمت وہ کہہ دیں تم دے دینا'' تو ان سب صورتوں میں بیجے فاسد ہے۔البتہ اگرای جگہہ قیمت صاف معلوم ہوگئی اور جس گنجلک کی وجہ ہے بیجے فاسد ہو گئی گئی وہ گنجلک جاتی رہے تو بیجے درست ہوجائے گی اورا گرجگہ بدل جانے کے بعد پھر نے سرے سے بیجے بدل جانے کے بعد پھر نے سرے سے بیجے کہا جو سے بیجے کے بعد پھر نے سرے سے بیجے کہا ہے۔ کہا کہ کہا تھا ہیں جانے ہوئے کے بعد پھر نے سرے سے بیجے کہا ہے۔ کہا ہوئے ہیں ہوئے ہوئی ہیں۔

## متفرق مسائل

مسئلہ (۵)؛ کوئی دکان دارمقرر ہے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اس کی دکان سے آجاتی ہے، آج سیر بھر چھالی منگلیں، کل دوسیر کتھہ آگیا، کسی دن پاؤ کھرناریل وغیرہ لے لیا اور قیمت کچھ نہیں پوچھوائی اور یول سمجھا کہ جب حساب ہوگا تو جو کچھ نکلے گا دے دیا جائے گا بید درست ہے۔ اسی طرح عطار (دوافروش) کی دکان سے دواکانسخہ بندھوا منگایا اور قیمت نہیں دریافت کی اور بی خیال کیا کہ تن درست ہونے کے بعد جو پچھ دام ہوں گے دے دیے جا کیس گے، بی بھی درست ہوئے۔

مسئلہ (1) بھی کے ہاتھ میں ایک روپیہ یا پیسہ ہے اس نے کہا کہ''اس روپیہ کی بیہ چیز ہم نے لی'' تو اختیار ہے جا ہے وہی روپیددے جا ہے اس کے بدلے کوئی اور روپیددے ،مگروہ دوسرابھی کھوٹانہ ہو۔

مسکلہ (۷) کسی نے ایک روپیہ کو کچھ خریدا تو اختیار ہے جا ہے روپیہ دے دے جا ہے دواٹھنی دے دے اور جا ہے جا ر چونی دے دے اور جا ہے آٹھ دونی دے دے ، یہنے والا اس کے لینے سے انکار نہیں کرسکتا ، ہاں! اگر ایک روپے کے پیسے دے تو بیخنے والے کو اختیار ہے جا ہے لے جا ہے اگروہ پیسے لینے پر راضی نہ ہوتو روپیہ ہی دیتا پڑے گا۔ پیسے دے تو بیخنے والے کو اختیار ہے جا ہے لے جا ہے نہ لے ، اگروہ پیسے لینے پر راضی نہ ہوتو روپیہ ہی دیتا پڑے گا۔ مسکلہ (۸) کسی نے کوئی قلم دان یا صندو تی بیچا تو اس کی گنجی (جا بی ) بھی بک گئی ، گنجی کے دام الگ نہیں لے سکتا اور نہ کئجی کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔

ع ألجعهن، جَهَّلُرُا، كُول مول بات-

## سودامعلوم ہونے کا بیان

مسئلہ(۱): اناج غلہ وغیرہ سب چیزوں میں اختیار ہے جا ہے تول کے حساب سے لے اور یوں کہہ دے کہ'' ایک روپے کے بیں سیر گیہوں میں نے خریدے'' اور چاہے یوں ہی مول کر کے لے اور یوں کہہ دے کہ'' گیہوں کی سے فرحیری میں نے ایک روپیہ کوخریدی'' پھراس ڈھیری میں جا ہے جتنے گیہوں نگلیں سب اس کے بیں۔
مسئلہ (۲): آم، امرود، نارنگی وغیرہ میں بھی اختیار ہے کہ گنتی کے حساب سے لے یا ویسے ہی ڈھیر کا مول کر کے لئے اگرا کیکٹو کری کے سب آم دوآنے کے خرید لیے اور گنتی اس کی پھے معلوم نہیں کہ کتنے ہیں تو بچے درست ہے اور سب آم اس کے بیں، چاہے کم نگلیں جا ہے زیادہ۔

مسئلہ(۳):کوئی شخص بیروغیرہ کوئی چیز بیچنے آیااس ہے کہا کہ''ایک پبیہ کواس اینٹ کے برابرتول دے' اور وہ بھی اس اینٹ کے برابرتول دینے پر راضی ہو گیا اور اس اینٹ کا وزن کسی کونہیں معلوم کہ گنٹی بھاری نکلے گی تو بیا بھی درست ہے۔

مسکلہ (۲۷): آم کا یا امرود، نارنگی وغیرہ کا پوراٹو کراا یک روپے کواس شرط پرخریدا کہ اس میں چارسوآم ہیں، پھر جب
گئے گئے تو اس میں تین سوہی نکلے، لینے والے کواختیارہ چاہے لے چاہے نہ لے، اگر لے گاتو پوراا یک رو پیپہند دینا
پڑے گابل کہ ایک سیکڑے کے وام کم کرکے فقط بارہ آنے وے اور اگر ساڑھے تین سؤکلیں تو چودہ آنے وے غرض
کہ جتنے آم کم ہوں اسنے وام بھی کم ہوجا کیں گے اور اگر اس ٹوکرے میں چارسو سے زیادہ آم ہوں تو جتنے زیادہ ہیں
وہ بیچنے والے کے ہیں، اس کو چارسو سے زیادہ لینے کاحق نہیں ہے، ہاں اگر پوراٹو کر اخرید لیا اور پچھ مقرر نہیں کیا کہ
اس میں کتنے آم ہیں تو جو پچھ نکلے سب اس کا ہے، چاہے کم نگلیں اور چاہے زیادہ۔

مسئلہ(۵): بناری دو پٹہ یا چکن کا دو پٹہ یا پلنگ پوش یا از ار بند وغیرہ کوئی ایسا کپڑا خریدا کہ اگراس میں سے پچھ پھاڑ لیں تو نکما اور خراب ہوجائے گا اور خریدتے وقت بیشرط کر لی تھی کہ بیددو پٹہ تین گز کا ہے، پھر جب نا پا تو پچھ کم نکلا تو جتنا کم نکلا ہے اس کے بدلے میں دام کم نہ ہول گے بل کہ جتنے دام طے ہوئے ہیں وہ پورے دینا پڑیں گے، ہاں! کم نکلنے کی وجہ سے بس اتنی رعایت کی جائے گی کہ دونوں طرف سے پکی زیج ہوجانے پر بھی اس کوا ختیار ہے، چاہے لے

ا ال عنوان کے تحت آٹھ (۸) مسائل ندکور ہیں۔ ———— چاہے نہ لے اور اگر کچھ زیادہ نکلاتو وہ بھی اس کا ہے اور اس کے بدلے میں دام کچھ زیادہ دینا نہ پڑیں گے۔ مسکلہ (۲):کسی نے رات کو دور پیٹمی از اربندایک روپے کے لیے، جب صبح کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک ان میں سے سوتی ہے تو دونوں کی بیچ جائز نہیں ہوئی نہ رہٹمی کی نہ سوتی کی۔ اسی طرح اگر دوائکوٹھیاں شرط کر کے خریدیں کہ دونوں کارنگ فیروزہ کا ہے، پھر معلوم ہوا کہ ایک میں فیروزہ نہیں ہے کچھاور ہے تو دونوں کی بیچ ناجائز ہے، اب اگر ان میں سے ایک کایا دونوں کالینا منظور ہوتو اس کی ترکیب ہے ہے کہ پھرسے بات چیت کر کے خریدے۔

### تمرين

سوال ①: اگرکسی نے مٹھی کھول کر دکھلا یا کہ' اس میں جورقم ہےاس کے عوض فلاں چیز دے دو'' تو کیا تھم ہے؟

سوال (ایک مقرر دکان دار سے روز مرہ ضرورت کی چیزیں قیمت معلوم کیے بغیر آجاتی ہیں۔ اور ماہانہ حساب کر کے رقم دی جاتی ہے تو کیا بیددرست ہے؟

سوال (٣): کسی نے یوں کہا: ''آپ ہیچیز لے لیں قیمت طے کرنے کی کیا ضرورت ہے جو دام ہوں گے آپ سے واجی لے لیے جائیں گے یا جو آپ کا جی چاہے دے دیجئے' تواس نے کا کیا تھم ہے؟

سوال اناج،غلہ وغیرہ کس طرح خریدے؟

سوال @: اگر کپڑاخریدتے وقت پیشرط لگائی تھی کہ تین گز کا ہے پھر جب ناپا تو پچھ کم نکلایا زیادہ نکلاتو کیا تھم ہے؟

سوال (۲): تسمی نے رات کو دور کیٹمی ازار بندا یک روپے میں لیے جب صبح دیکھا تو ایک سوتی نکلاتو اس نیچ کا کیا تھم ہے؟

### باب خيار الشرط

# والیسی کرنے کی شرط کا بیان

## خيار شرط كى تعريف

مسئلہ(۱): خریدتے وقت یوں کہہ دیا کہ' ایک دن یا دودن تک ہم کو لینے نہ لینے کا اختیار ہے، جی چاہے گالیں گے نہیں ا نہیں تو پھیر (واپس) دیں گے' تو بیدرست ہے۔ جتنے دن کا اقر ارکیا ہے اتنے دن تک پھیر دینے کا اختیار ہے چاہے گایار چاہے لے جاہے پھیردے اوراس کوشرع میں'' خیارِشرط'' کہتے ہیں۔

مسئلہ (۲) بھی نے کہا کہ'' تین دن تک مجھ کو لینے نہ لینے کا اختیار ہے'' پھر تین دن گزر گئے اوراس نے کوئی جواب نہیں دیا ، نہ وہ چیز واپس کی تو اب وہ چیز لینی پڑے گی واپس کرنے کا اختیار نہیں رہا، ہاں اگر بیچنے والارعابت کرک واپس کرلے تو (ٹھیک ہے) خیر پھیردے، بغیراس کی رضامندی کے نہیں پھیرسکتا۔

## خیاریشرط میں دنوں کی مدت

مسئلہ(۳): تین دن سے زیادہ کی شرط کرنا درست نہیں ہے، اگر کسی نے چاریا پانچ دن کی شرط کی تو دیکھو تین دن کے اندراس نے واپس کر دیا تو بیع ختم ہوگئی اوراگر کہد دیا کہ 'میں نے لئدراس نے واپس کر دیا تو بیع ختم ہوگئی اوراگر کہد دیا کہ 'میں نے لئایا' تو نیج درست ہوگئی اوراگر تین دن گزرگئے اور پچھ حال معلوم نہ ہوا کہ لے گایا نہیں لے گاتو بیج فاسد ہوگئی۔ مسئلہ (۳): اس طرح بیجنے والا بھی کہدسکتا ہے کہ ''تین دن تک مجھ کو اختیار ہے، اگر جیا ہوں گاتو تین دن کے اندر واپس لے لول گا تو تین ون کے اندر واپس لے لول گا' تو یہ بھی جائز ہے۔

# اختیار کب ختم ہوگا؟

مسئلہ(۵):خربیرتے وقت کہہ دیا تھا کہ'' تین دن تک مجھے واپس کر دینے کا اختیار ہے'' پھر دوسرے دن آیا اور کہہ بے اس عنوان کے تحت نو (۹) مسائل ندکور ہیں۔ دیاکہ نمیں نے وہ چیز لے لی اب نہ واپس کروں گا' تو اب وہ اختیار ختم ہوگیا، اب واپس نہیں کرسکتا بل کہ اگر اپنے کا گھر ہی میں آکر کہد دیا کہ ''میں نے بیہ چیز لے لی اب واپس نہ کروں گا' تب بھی وہ اختیار ختم ہوگیا اور جب نیج کا توڑنا اور ختم کرنا منظور ہوتو بیچنے والے کے سامنے توڑنا چیا ہیے، اس کی پیٹھ بیچھے تو ڈنا درست نہیں ہے۔
مسئلہ (۲) کسی نے کہا: ''تین دن تک میرے باپ کو اختیار ہے اگر کہے گا تو لے لوں گانہیں تو واپس کردوں گا' تو یہ بھی درست ہے، اب تین دن کے اندروہ یا اس کا باپ واپس کرسکتا ہے اورا گرخودوہ یا اس کا باپ کہددے کہ '' میں نے لی اب نہ واپس کروں گا' تو اپس کروں گا' تو اپس کر سکتا ہے اورا گرخودوہ یا اس کا باپ کہددے کہ ' میں نے لی اب نہ واپس کروں گا' تو اب واپس کرنے کا اختیار نہیں رہا۔

مسئلہ (ے): دویا تین تھان لیے اور کہا کہ'' تین دن تک ہم کواختیار ہے کہ اس میں سے جو پسند ہوگا ایک تھان دس روپے کا لیاں گئے'' تو بید درست ہے، تین دن کے اندراس میں سے ایک تھان پسند کر لے اور جاریا پانچ تھان اگر لیے اور کہا کہ'' اس میں ایک پسند کرلیں گئے'' تو رہ بنج فاسد ہے۔

مسکلہ(۸):کسی نے تین دن تک واپس کر دینے کی شرط مُفہرا لی تھی ، پھروہ چیز اپنے گھر برتنا شروع کر دی جیسے اوڑ سنے کی چیزتھی وہ اوڑ سنے لگایا پہننے کی چیزتھی اس کو پہن لیایا بچھانے کی چیزتھی اس کو بچھانے لگا تو اب واپس کر دینے کا اختیار نہیں رہا۔

مسئلہ(۹): ہاں اگر استعال صرف دیکھنے کے واسطے ہوا ہے تو واپس کرنے کاحق ہے، مثلاً: سلا ہوا کرنۃ یا چا دریا دری خریدی تو بید دیکھنے کے لیے کہ بیرک تہ تھیک بھی آتا ہے یا نہیں ، ایک مرتبہ پہن کر دیکھا اور فوراً اتار دیا یا چا در کی لمبائی چوڑ ائی اوڑ ھے کردیکھی یا دری کی لمبائی چوڑ ائی بچھا کردیکھی تو بھی واپس کردینے کاحق ہے۔

### باب خيار الرؤية

# بغیردیکھی ہوئی چیز کے خریدنے کابیان

مسئلہ(۱) بکسی نے کوئی چیز بغیر دیکھے ہوئے خرید لی توبیائج درست ہے،لیکن جب دیکھے تواس کواختیار ہے، پہند ہوتو رکھے نہیں تو واپس کر دے ،اگر چہاس میں کوئی عیب بھی نہ ہواور جیسی ٹھہرائی تھی ویسی ہی ہوتب بھی رکھنے نہ رکھنے کا اختیار ہے۔

مسکلہ(۲) :کسی نے بغیر دیکھے اپنی چیز بھی ڈالی تو اس بیچنے والے کو دیکھنے کے بعد واپس کریلینے کا اختیار نہیں ہے، دیکھنے کے بعدا ختیار فقط لینے والے کوہو تا ہے۔

مسئلہ(۳):کوئی شخص مٹر کی پھلیاں بیچنے کولایا،ان میں او پر کواچھی اچھی تھیں،ان کو دیکھ کر پوراٹو کرالے لیالیکن نیچے خراب نگلیں تو اب بھی اس کوواپس کر دینے کا اختیار ہے،البتۃ اگرسب پھلیاں یکساں ہوں تو تھوڑی ہی پھلیاں دیکھ لینا کافی ہے، جا ہے سب پھلیاں دیکھے جا ہے نہ دیکھے،واپس کر دینے کا اختیار نہ رہےگا۔

مسئلہ (۳):امرودیااناریانارگی وغیرہ کوئی ایسی چیزخریدی کے سب یکساں نہیں ہوا کرتیں تو جب تک سب نہ دیکھے تب تک اختیار رہتا ہے،تھوڑے کے دیکھ لینے سے اختیار نہیں جاتا۔

مسئلہ(۵):اگر کوئی چیز کھانے پینے کی خریدی تو اس میں فقط و کیھے لینے سے اختیار نہیں جائے گا بل کہ چکھنا بھی جا ہے،اگر چکھنے کے بعد ناپسند کھہرے تو واپس کرنے کااختیار ہے۔

مسکلہ (۱) بہت زمانہ ہو گیا کہ کوئی چیز دیکھی تھی،اب آج اس کوخر پدلیالیکن ابھی دیکھانہیں، پھر جب گھر لاکر دیکھا توجیسی دیکھی تھی بالکل ویسی ہی اس کو پایا تواب دیکھنے کے بعد واپس کر دینے کااختیار نہیں ہے، ہاں!اگراتے دنوں میں کچھفر ق ہوگیا ہوتو دیکھنے کے بعداس کے لینے کااختیار ہوگا۔

لے اس باب میں چھ(۲) مسائل مذکور ہیں۔



### تمرين

سوال 🛈 : خریداریا بیجنے والے کوئیج میں خیارِشرط لگانا کیسا ہے؟

سوال 🕩: اگر کسی نے حیاریا پانچ دن کی خیار شرط لگائی تو کیا تھم ہے؟

سوال (۳): تین یا پانچ تھان کیے اور کہا کہ' ان ہی میں سے پیند کر کے لیں گے تو اس بیٹے کا کیا

تحکم ہے؟

سوال ﴿: اَّلَر تَیْن دِن تک دا پس کردینے کی شرط لگائی تھی پھروہ چیز گھر میں استعال کرنا شروع کردی تو کیا تھم ہے؟

سوال ۞: اگر کوئی چیز بغیر دیکھیے ہوئے لی تو کیا دیکھنے کے بعداس کو واپس کر دینا درست ہے جب کہاس میں کوئی عیب بھی نہ ہو؟

سوال 🖰: اگرکسی نے بغیر دیکھے کوئی چیز بیچی تواب واپس لینے کا کیا تھم ہے؟

سوال (ے): کیا کھانے کی چیز میں واپس دینے کا اختیار صرف و کھنے سے ختم ہوجا تا ہے؟

#### weth Born

### باب خيار العيب

# سود ہے میں عیب نکل آنے کا بیان عیب جھیانے کا تھم

مسئلہ(۱):جب کوئی چیز بیچاتو واجب ہے جو کچھاس میں عیب وخرابی ہوسب بتلا دے، نہ بتلا نا اور دھو کہ دے کر پیچ ڈالنا حرام ہے۔

# عیب نکل آنے پرسودا کا حکم

مسئلہ (۲): جب خرید چکا تو دیکھا اس میں کوئی عیب ہے، جیسے تھان کو چوہوں نے کتر ڈالا ہے، یا دوشا لے میں کیٹر الگ گیا ہے یا اور کوئی عیب نکل آیا تو اب اس خرید نے والے کواختیار ہے جا ہے رکھ لے اور لے لے، چاہے بھیروے (واپس کردے) کیکن اگر رکھ لے تو پورے دام وینا پڑیں گے، اس عیب کے وض میں بچھ دام کاٹ لینا درست نہیں، البتہ اگر دام کی بروہ بیچنے والا بھی راضی ہوجائے تو کم کر کے دینا درست ہے۔

## خریدار کاعیب پرمطلع ہونے سے پہلے تصرف کرنا

مسئلہ (۳) بکسی نے کوئی تھان خرید کررکھا تھا کہ کسی لڑ کے نے اس کا ایک کونا پھاڑ ڈالایا قینجی ہے کتر ڈالا ،اس کے بعد دیکھا کہ وہ اندر سے خراب ہے ، جا بجا چو ہے کتر گئے ہیں تو اب اس کونہیں واپس کرسکتا ، کیوں کہ ایک اور عیب تو اس کے گھر ہوگیا ہے ،البتة اس عیب کے بدلے میں جو کہ بیچنے والے کے گھر کا ہے دام کم کر دیے جا کیں ۔لوگوں کو دکھایا جائے جو وہ تجویز کریں اتنا کم کر دو۔

مسكله (۳): اسى طرح اگر كيڙا كاٺ چكا تب عيب معلوم ہوا تب بھى واپس كرنہيں سكتا، البيته دام كم كرديے جائيں گے،

لے اس باب میں (۱۲) مسائل مذکور ہیں۔ معے پشینه کی وُ وہری جا در۔



لیکن اگر بیچنے والا کہے کہ ''میرا کا ٹا ہوا دے دواورا پنے سب دام لے لو، میں دام کم نہیں کرتا' تو اس کو بیا ختیار حاصل ہے، خرید نے والا انکار نہیں کرسکتا۔ اگر کا ہے کہ بھی لیا تھا، پھر عیب معلوم ہوا تو عیب کے بدلے دام کم کر دیے جائیں گے اور بیچنے والا اس صورت میں اپنا کپڑ انہیں لے سکتا اور اگر اس خرید نے والے نے وہ کپڑ انہی ڈالا بااپنے نابالغ بیچے کے بہنا نے کی نیت سے کا ہ ڈالا بشرط بیا کہ بالکل اس کے دے ڈالنے کی نیت کی ہواور پر اس میں عیب نکلا تو اب دام کم نیت کی ہواور پر اس میں عیب نکلا تو اب دام کم نہیں کے جائیں گے۔ نہیں کے جائیں گے۔

## متفرق مسائل

مسکلہ (۵) کسی نے فی انڈا ایک پیسے کے صاب سے پچھانڈ نے خریدے، جب توڑے تو سب گندے نکلے تو سارے دام واپس لے سکتا ہے اور ایسا سمجھیں گے کہ گویا اس نے بالکل خرید ابی نہیں اور اگر بعضے گندے نکلے بعضے المجھیتو گندوں کے دام واپس لے سکتا ہے اور اگر کسی نے بیس (۲۰) پچپیں (۲۵) انڈوں کے یک مشت دام لگا کر ید لیے کہ بیسب انڈے میں نے پانچ آنے میں لیے تو دیکھو کتنے خراب نکلے، اگر سو (۱۰۰) میں پانچ چھ خراب نکلے تو اس کا پچھاعتبار نہیں اور اگر زیادہ خراب نکلے تو خراب کے دام حساب سے واپس لے لے۔

مسئلہ (۲) کھیرا، ککڑی، خربوزہ، تربوز، لوگی، بادام، اخروٹ وغیرہ کچھخریدا، جب توڑے، اندر سے بالکل خراب نکلے تو دیکھوکہ کام میں آسکتے ہیں یا بالکل خراب اور پھینک دینے کے قابل ہیں، اگر بالکل خراب اور نکتے ہول تب تو یہ بیٹے بالکل ضحیح نہیں ہوئی، اینے سب دام واپس لے لے اور اگر کسی کام میں آسکتے ہوں تو جتنے دام بازار میں لگیس استے دیے جائیں بوری قیمت نددی جائے گی۔

مسئلہ (۷):اگرسو (۱۰۰) بادام میں جاریانچ ہی خراب نکلے تو کوئی اعتبار نہیں اوراگر زیادہ خراب نکلے تو جتنے خراب ہیں ان کے دام کاٹ لینے کا اختیار ہے۔

مسکلہ(۸): ایک رو پیدے پندرہ سیر گیہوں خریدے یا ایک رو پیدکا ڈیڑھ سیر تھی لیا، اس میں سے پچھ تو اچھا نکلا اور پچھ خراب نکلا تو یہ درست نہیں ہے کہ اچھا اچھا لے لے اور خراب خراب واپس کر دے، بل کہ اگر لے تو سب لینا پڑے گا اور واپس کرے تو سب واپس کرے، ہاں! البتہ اگر بیچنے والا خود راضی ہوجائے کہ اچھا اچھا لے لواور جتنا خراب ہے وہ واپس کر دوتو ایسا کرنا درست ہے، بغیراس کی مرضی کے نہیں کرسکتا۔ مسئلہ (۹): عیب نگلنے کے وقت واپس کردینے کا اختیاراسی وقت ہے جب کہ عیب دار چیز کے لینے پرکسی طرح رضا مندی ثابت نہ ہوتی ہواورا گراسی کے لینے پر راضی ہوجائے تو اب اس کا واپس کرنا جائز نہیں ، البتہ بیجنے والا خوشی مندی ثابت کر لے تو واپس کر لے تو واپس کرنا درست ہے، جیسے کسی نے ایک بکری یا گائے وغیرہ کوئی چیز خریدی، جب گھر آئی تو معلوم ہوا کہ یہ بعار ہے یا اس کے بدن میں کہیں زخم ہے، پس اگر و کیھنے کے بعدا پنی رضا مندی ظاہر کرے کہ خیر ہم نے عیب دار بی لے لی تو اب واپس کرنے کا اختیار نہیں رہا اورا گرز بان نے ہیں کہا لیکن ایسے کام کیے جس سے رضا مندی معلوم ہوتی ہے جیسے اس کی دواعلاج کرنے لگا تب بھی واپس کرنے کا اختیار نہیں رہا۔
مسکلہ (۱۰): بکری کا گوشت خریدا پھر معلوم ہوا کہ بھیڑ کا گوشت ہے تو واپس کرسکتا ہے۔
مسکلہ (۱۱): اگر کوئی چاریائی یا تخت خریدا اور کسی ضرورت سے اس کو بچھا کر بعیضا باتخت برنماز بردھی اور استعال کرنے

مسئلہ(۱۱):اگرکوئی چار پائی یا تخت خریدااور کسی ضرورت ہے اس کو بچھا کر بیٹھایا تخت پرنماز پڑھی اوراستعال کرنے لگا تو اب واپس کرنے کا اختیار نہیں رہا۔ای طرح اور سب چیزوں کو مجھاو۔اگر اس سے کام لینے لگے تو واپس کرنے کا اختیار نہیں رہتا ہے۔

مسکلہ(۱۲): پیچنے وفت اس نے کہد دیا کہ''خوب دیکھے بھال لو،اگراس میں کوئی عیب نکلے یا خراب ہوتو میں ذمہ دار نہیں'' اس کہنے پربھی اس نے لے لیا تو جا ہے جتنے عیب اس میں نکلیں واپس کرنے کا اختیار نہیں ہے اور اس طرح بیچنا بھی درست ہے،اس کہد دینے کے بعد عیب کا ہتلا نا واجب نہیں ہے۔

### تمرين

سوال (): اگرکوئی چیز خرید لی اوراس میں کوئی عیب نکل آیا تو کیاتھم ہے؟
سوال (): اگر کپڑ اخرید کررکھا تھا، کسی نے اُس کا ایک کوٹا پھاڑ ڈالا ، اس کے بعد دیکھا کہ وہ
اندر ہے بھی خراب ہے تو اس کووا پس کرنے کا کیاتھم ہے؟
سوال (): عیب نکلنے کے وقت واپس کرنے کا اختیار کب ہے؟
سوال (): یبچنے والے نے بیچنے وقت کہ دیا کہ' خوب دیکھے بھال لو، اگر بعد میں کوئی عیب وغیرہ
نکل تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا'' پھر خرید نے کے بعداً س میں عیب نکل آیا تو اب
والس کرنے کا کیاتھ ہے؟
واپس کرنے کا کیاتھ ہے؟

#### urall illeria

### باب البيع الفاسد والباطل

# بيع بإطل اور فاسدوغيره كابيان

## بيع باطل كى تعريف

مسکلہ(۱):جوزیج شرع میں بالکل ہی غیرمعتبر اور لغوہو،ایبالشمجھیں کہاس نے بالکل خریدا ہی نہیں اوراس نے بیچا ہی نہیں اس کو'' باطل'' کہتے ہیں۔

# بيع باطل كأحكم

اس کا حکم ہیہ ہے کہ خرید نے والا اس کا مالک نہیں ہوا، وہ چیز اب تک اس بیچنے والے کی ملک میں ہے، اس لیے خرید نے والے کونہ تو اس کا کھانا جائز نہ کسی کو وینا جائز ، کسی طرح سے ایپنے کام میں لانا درست نہیں۔

### بيع فاسد كى تعريف

اور جو بیع ہوتو گئی ہولیکن اس میں کچھ خرابی آگئی ہے اس کو'' بیع فاسد'' کہتے ہیں۔

## ببع فاسد كأحكم

اس کا تھم ہے ہے کہ جب تک خرید نے والے کے قبضے میں نہ آجائے تب تک وہ خریدی ہوئی چیز اس کی ملک میں نہیں آتی اور جب قبضہ کرلیا تو ملک میں تو آگئی لیکن حلال طیب نہیں ہے، اس لیے اس کو کھانا چینا یا کسی اور طرح سے اپنے کام میں لا نا درست نہیں بل کہ ایس نیچ کا تو ژوینا واجب ہے، لینا ہوتو پھر سے نیچ کریں اور مول لیں۔ اگر یہ نیچ نہیں تو ڑی بل کہ کسی اور کے ہاتھ وہ چیز نیچ ڈالی تو گناہ ہوا اور اس دوسر بے خرید نے والے کے لیے اگر یہ نیچ نہیں تو ڈی بل کہ کسی اور کے ہاتھ وہ چیز نیچ ڈالی تو گناہ ہوا اور اس دوسر بے خرید نے والے کے لیے

ال ال باب مين بائيس (٢٢) مسائل فدكور بين -

اس کا کھانا بینا اور استعال کرنا جائز ہے اور بید دوسری تنج درست ہوگئی، اگر نفع لے کر بیچا ہوتو نفع کا خیرات کر دینا واجب ہے،اینے کام میں لانا درست نہیں۔

## تالاب کے اندرمجھلیوں کی بیع کا حکم

مسئلہ (۲): زمین داروں کے یہاں یہ جودستور ہے کہ تافاب کی مجھلیاں نے دیتے ہیں، یہ تھے باطل ہے، تالاب کے اندرجتنی مجھلیاں ہوتی ہیں جب تک شکار کر کے بکڑی نہ جائے تب تک ان کا کوئی ما لک نہیں ہے، شکار کر کے جو کوئی کپڑے وہی ان کاما لک بن جا تا ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آگئ تو اب سمجھو کہ جب بیز مین داران کا مالک ہی نہیں تو بہنے درست ہوگا، ہاں اگر زمین دارخود مجھلیاں بکڑ کر بیچا کریں تو البتہ درست ہے، اگر کسی اور سے بکڑ وادیں گئو وہ بی مالک بن جائے گا، زمین دار کا اس بکڑی ہوئی مجھلی میں بجھ حق نہیں ہے، اسی طرح مجھلیوں کے بکڑنے سے لوگوں کومنع کرنا بھی درست نہیں ہے۔

## خودرٌ وگھاس کی بیع کا حکم

مسئلہ(۳) : کسی کی زمین میں خود بخو دگھاس اُ گی ، نہاس نے لگایا نہاس کو پانی دے کرسینچا تو بیگھاس بھی کسی کی ملک نہیں ہے ، جس کا جی جائے ، نہاس کا بیچنا درست ہا در نہ کا شنے سے کسی کومنع کرنا درست ہے ، البتہ اگر پانی دے کرسینچا اور خدمت کی ہوتو اس کی ملک ہوجائے گی ، اب بیچنا بھی جائز ہے اور لوگوں کومنع کرنا بھی درست ہے۔

# جنین کی بیع کا تھم

مسکلہ (۳): جانور کے بیٹ میں جو بچہ ہے بیدا ہونے سے پہلے اس بچے کا بیچنا باطل ہےاورا گر پورا جانور نیچے دیا تو درست ہے، کیکن اگر یوں کہہ دیا کہ' میں یہ بمری تو بیچنا ہوں کیکن اس کے پیٹ کا بچنہیں بیچنا، جب بیدا ہوتو وہ میرا ہے'' تو یہ بیچ فاسد ہے۔



## دود هاور بالوں کی بیع کاحکم

مسئلہ(۵): جانور کے تھن میں جو دودھ کھرا ہوا ہے دو ہے سے پہلے اس کا بیچنا باطل ہے، پہلے دوہ لے تب بیچے۔ اس طرت بھیڑ، دنبہ وغیرہ کے بال جب تک کاٹ نہ لے تب تک بالوں کا بیچنا نا جائز اور باطل ہے۔

## شهتر کی بیع کا حکم

مسکلہ(۱):جو دبنی یا لکڑی مکان میں یا حیجت میں گئی ہوئی ہے، کھود نے یا نکا لنے سے پہلے اس کا بیچنا درست نہیں ہے۔

## اعضاءِانسانی کی بیع کاحکم

مسئلہ(۷): آ دمی کے بال اور بڈی وغیر دکسی چیز کا پیچنا ناجا ئز اور باطل ہے اوران چیز ول کا اپنے کام میں لا نا اور برتنا بھی درست نہیں ہے۔

# مردار کی ہڈی ، بال اور سینگ کی بیع کاحکم

مسئلہ(۸): خنز ریے سوا دوسرے مردار کی مقر کی اور بال اور سینگ پاک ہیں ،ان سے کام لینا بھی جائز ہے اور بیچنا بھی جائز ہے۔

# بيع ناجائز كى ايك صوريت اوراس كاحكم

مسکلہ(۹):تم نے ایک بکری یا اور کوئی چیز کسی سے پانچ روپے میں خریدی اوراس بکری پر قبضہ کرلیا اوراپنے گھر مزگا کر بندھوالی لیکن ابھی دام نہیں دید پھرا تفاق سے اس کے دام نہ دیے سکے یا اب اس کار کھنا منظور نہ ہوا اس لیے تم نے کہا کہ'' یہی بکری چارروپے میں لے جاؤ، ایک روپیہ ہم تم کو اور دے دیں گے''یہ بیچنا اور لینا جائز نہیں، جب تک اس کوروپے نہ دے چکے اس وفت تک کم داموں پر اس کے ہاتھ بیچنا درست نہیں ہے۔

### بيع فاسدكي چندصورتيں

مسئلہ (۱۰) کسی نے اس شرط پراپنا مکان بیچا کہ ایک مہینے تک ہم نہ دیں گے بل کہ خوداس میں رہیں گے یا بیشرط کھر کھر کھر کا اس شرط پرخریدا کہتم ہی قطع کر ہے ہی دینا یا بیشرط کی کہ ہمارے گھر تک پہنچا وینا یا اورکوئی ایسی شرط مقرر کی جوشر بعت ہے واہیات اور نا جائز ہے تو بیسب نجے فاسد ہے۔ مسئلہ (۱۱) نیپشرط کر کے ایک گائے خریدی کہ یہ چار سیر دودھ دیتی ہے تو بیچے فاسد ہے، البتہ اگر پچھ مقدار نہیں مقرر کی فقط بیشرط کی کہ یہ گائے بہت دودھیاری (دودھ دینے دائی) ہے تو بیچے فاسد ہے، البتہ اگر پچھ مقدار نہیں مقرر کی فقط بیشرط کی کہ یہ گائے بہت دودھیاری (دودھ دینے دائی) ہے تو بیچے جائز ہے۔

### تھلونوں کی بیج

مسئلہ (۱۲) بمٹی یا چینی کے کھلونے بعنی تصویریں بچوں کے لیے خریدے تو یہ بنج باطل ہے ، شرع میں ان کھلونوں کی کوئی قیمت نہیں ،لہٰذااس کے کچھ دام نہ دلائے جائیں گے ،اگر کوئی توڑ دے تو کچھ تا وان بھی دینا نہ پڑے گا۔

## بیع کی چندمختلف صورتیں اوران کا حکم

مسئلہ (۱۳): کچھاناج ، گھی ، تیل وغیرہ روپے کے دس سیر یا اور کچھنزخ طے کر کے خریدا تو دیکھو کہ اس بیچ ہوئے کے بعداس نے بھرارے اور تمہارے بھیج ہوئے آدمی کے سامنے تول کردیا ہے یا تمہارے اور تمہارے بھیج ہوئے آدمی کے سامنے تول کردیا ہے یا تمہارے اور تمہارے بھیج ہوئے آدمی کے سامنے بین 'یا پہلے ہے الگ تولا ہوار کھا تھا ، اس نے اس طرح اٹھا دیا پھر تہیں تولا ، یہ تین صور تیں ہوئیں۔

پہلی صورت کا حکم بیہ ہے کہ گھر میں لا کراب اس کا تولنا ضروری نہیں ہے بغیر تو لے بھی اس کا کھانا بینا بیچناوغیرہ سب صحیح ہے۔

دوسری اور تیسری صورت کا حکم ہے ہے کہ جب تک خود نہ تول لے تب تک اس کا کھانا پینا بیخاوغیرہ کچھ درست نہیں ،اگر بغیر تولے بیچے دیاتو ہے بیچے فاسد ہوگئی ، پھرا گر تول بھی لے تب بھی ہے بیچے درست نہیں ہوئی۔ مسئلہ (۱۴): بیچنے ہے پہلے اس نے تول کرتم کو دکھایا ، اس کے بعد تم نے خرید لیا اور پھر دوبارہ اس نے نہیں تولا تو اس صورت میں بھی خریدنے والے کو پھر تو لنا ضروری ہے، بغیر تو لے کھانا اور بیچنا درست نہیں اور بیچنے سے پہلے اگر چداس نے تول کر دکھا دیا ہے لیکن اس کا پچھاعتبار نہیں۔

## بيع ميں فبضه کی شرط

مسئلہ(۱۵): زمین اور گاؤں اور مکان وغیرہ کےعلاوہ اور جتنی چیزیں ہیں ، ان کے خرید نے کے بعد جب تک قبضہ نہ کر لے تب تک بیجنا درست نہیں۔

# چوری کی چیز کی بیع کا حکم

مسئلہ (۱۷): ایک بکری یا اور کوئی چیز خریدی، پچھ دن بعد ایک اور شخص آیا اور کہا کہ 'نیہ بکری تو میری ہے، کسی نے بول ہی پکڑ کر بچے کی اس کی نہیں تھی' تو اگر وہ اپنا دعویٰ قاضی مسلم کے یہاں دو گوا ہوں سے ثابت کر دیتو قضائے قاضی کے بعد بکری اس کو دید وہ بینے والا ملے قاضی کے بعد بکری اس کو دید وہ بینے والا ملے تو اس سے پچھ نیں لے سکتے بل کہ جب وہ بینے والا ملے تو اس سے اپھی دام وصول کر و، اس آدمی سے پچھ نیں لے سکتے۔

## مُردارکی بیع کا حکم

مسئلہ (۱۷) کوئی مرغی یا بکری، گائے وغیرہ مرگئی تو اس کی تیج حرام اور باطل ہے، بل کہ اس مری چیز کو بھنگی یا چمار کو کھانے کے لیے دینا بھی جائز نہیں ، البتہ چمار ، بھنگیوں سے بھینئنے کے لیے اٹھوا دیا پھر انہوں نے کھالیا تو تم پر کچھ الزام نہیں اور اس کی کھال نکلوا کر درست کر لینے اور بنالینے کے بعد بیچنا اور اپنے کام میں لانا ورست ہے، جیسا کہ ہم سے '' یانی کے بیان میں' صفحہ نمبر ۴۵ پر بیان کیا ہے وہاں دیکھلو۔

# كسى كے دام پردام بردھاكر لينے كا حكم

مسئلہ (۱۸): جب ایک نے مول تول کر کے ایک دام تھبرائے اور وہ بیچنے والا اتنے داموں پر رضامند بھی ہوتو اس وقت کسی دوسرے کو دام بڑھا کرخود لے لیٹا جائز نہیں ،اسی طرح یوں کہنا بھی درست نہیں کہ ''تم اس ہے نہلو، ایسی معلقہ مسمم

چیز میں تم کواس سے تم داموں پردے دوں گا۔''

# خريد وفروخت ميں زبردستی كاحكم

مسئلہ (۱۹) ایک شخص نے تم کو پسیے کے چارامرود و ہے ، پھر کس نے زیادہ تکرار کرکے پسیے کے پانچ کیے تواب تم کواس سے ایک امرود لینے کاحق نہیں ، زبرد تی کر کے لیناظلم اور حرام ہے جس سے جو پچھ طے ہوبس اتنا ہی لینے کا اختیار ہے۔ مسئلہ (۲۰) کوئی شخص پچھ بیچنا ہے لیکن تمہار ہے ہاتھ بیچنے پر راضی نہیں ہوتا تو اس سے زبرد تی لے کر دام وے دینا جائز نہیں ، کیوں کہ وہ اپنی چیز کا مالک ہے ، چاہے بیچے یا نہ بیچے اور جس کے ہاتھ چاہے بیچے ، پولیس والے اکثر زبرد تی سے لیتے ہیں بیر بالکل حرام ہے۔

مسئلہ (۲۱): کیکے کے سیر بھر آلو لیے ،اس کے بعد تین چار آلوز بردی اور لے لیے بید درست نہیں ،البتہ اگروہ خود اپی خوش سے پچھاور دے دیواس کالیمنا جائز ہے۔ای طرح جو دام طے کر لیے ہیں چیز لے لینے کے بعد اب اس سے کم دام دینا درست نہیں ،البتہ اگروہ اپنی خوش سے پچھکم کردی تو کم دے سکتا ہے۔

مسئلہ (۲۲): جس کے گھر میں شہد کا چھتہ لگاہے وہی ما لک ہے ،کسی غیر کواس کا توڑنا اور لینا درست نہیں اورا گراس کے گھر میں کسی پرندے نے بچے ویے تو وہ گھر والے کی ملک نہیں بل کہ جو پکڑے اس کے ہیں ،کیکن بچوں کو پکڑنا اور ستانا درست نہیں ہے۔

### ثمرين

سوال ①: تع باطل اور نع فاسد کے کہتے ہیں اور ان کا تھم کیا ہے؟
سوال ①: پیٹ میں بچہ یاتھن میں موجود دودھ کا فروخت کرنا کیسا ہے؟
سوال ②: اگراس شرط پرگائے کی کہ بیہ چار میر دودھ دیتی ہے تو کیا تھم ہے؟
سوال ②: تصویر دار کھلونے بچوں کے لیے خریدنے کا کیا تھم ہے؟
سوال ②: بیچنے سے پہلے چیز تول کرتم کو دکھلا دی پھر بغیر تو لے تم نے خریدی تو یہ کیسا ہے؟
سوال ②: خریدنے کے بعد چیز پر قبضہ کرنے سے پہلے آگے بیچنا کیسا ہے؟
سوال ②: زبر دی چیز لے کراس کی قیمت دینا کیسا ہے؟

#### *ﯩ*ጵᢒᢆᡶᡶᢐᢌᠷ

### باب المرابحة والتولية

# نفع کے کریادام کے دام پر بیجنے کا بیان نفع کے کرآ گے بیجنے کی صورت

مسئلہ(۱):ایک چیز ہم نے ایک روپیہ کی خریدی تھی تو اب اپنی چیز کا ہمیں اختیار ہے، چاہے ایک ہی روپیہ کی نیج ڈالیں اور جاہے دس ہیں روپے کی بیجیں ،اس میں کوئی گناہ ہیں۔

لیکن اگر معامله اس طرخ طے ہوا کہ اس نے کہا: 'ایک آنه روپیہ (روپے پرایک آنه) منافع لے کر ہمارے ہاتھ نچ ڈالؤ' اس پرتم نے کہا: ''اچھا ہم نے روپے بیچھے ایک آنه (روپے پرایک آنه) نفع پر بیچا'' تو اب اکنی روپیہ (روپے پرایک آنه) نفع کے لیا وہ نفع لینا جا رُنہیں یا یوں تھہرا کہ جتنے کوخریدا ہے اس پر چار آنه نفع لے لو، اب بھی ٹھیک دام بتلا دینا واجب ہے اور چار آنے سے زیادہ نفع لینا درست نہیں۔

## ببع توليه كى تعريف

اسی طرح اگرتم نے کہا کہ'' بیہ چیز ہم تم کوخرید کے دام پر دیں گے پچھ نفع نہ لیں گے'' تو اب پچھ نفع لینا درست نہیں ہخرید ہی کے دام ٹھیک ٹھیک ہتلا دینا واجب ہے۔

## متفرق مسائل

مسئلہ (۲) : کسی سود ہے کا یوں مول کیا کہ' اکنی رو پید کے نفع پر نیج ڈالو' اس نے کہا کہ' اچھا میں نے استے ہی نفع پر پیچا' یاتم نے کہا کہ' اچھا میں نے استے ہی نفع پر پیچا' یاتم نے کہا کہ' جھے نہ دینا' کسیکن اس سے کہا '' اچھا تم وہی دے دونفع کچھ نہ دینا' کسیکن اس نے کہا '' اچھا تم وہی دے دونفع کچھ نہ دینا' کسیکن اس نے ابھی بنہیں بنلایا کہ بدچیز کتنے کی خریدی ہے تو دیکھواگراسی جگہا ٹھنے سے پہلے وہ اپنی خرید کے دام بنلا دے تب تو

ا اس باب میں چھ(٦) سائل مذکور ہیں۔

یہ نظامیجے ہے اورا گراس جگہ نہ بتلائے بل کہ یوں کہے:'' آپ لے جائیے حساب دیکھے کر بتلایا جائے گا''یا اور پچھے کہا تو وہ بیچے فاسد ہے۔

مسکلہ(۳): لینے کے بعداگر معلوم ہوا کہ اس نے جالا کی ہے اپنی خرید غلط بتلائی ہے اور نفع وعدے ہے زیادہ لیا ہے تو خرید نے والے کو دام کم دینا پڑیں گے جتنے کو اس ہے تو خرید نے والے کو دام کم دینا پڑیں گے جتنے کو اس نے بیچا ہے ، البتہ بیا فتیار ہے کہ اگر لیمنا منظور نہ ہوتو واپس کر دیا اور اگر خرید کے دام پر بیچے دینے کا قرار تھا اور بیا وعدہ تھا کہ ہم نفع نہ لیس گے پھر اس نے اپنی خرید غلط اور زیادہ بتلائی تو جتنا زیادہ بتلایا ہے اس کے لینے کاحق نہیں ہے ، لینے والے کو افتیار ہے کہ فقط خرید کے دام دے اور جوزیا وہ بتلایا ہے وہ نہ دے۔

مسکلہ (۳)؛ کوئی چیزتم نے ادھارخریدی تواب جب تک دوسرے خرید نے والے کو بینہ بتلا دو کہ بھائی ہم نے یہ چیز اُدھار لی ہے،اس وقت تک اس کونفع پر بیچنایا خرید کے دام پر بیچنانا جائز ہے، بل کہ بتلا دے کہ یہ چیز میں نے ادھار خریدی تھی، پھراس طرح نفع لے کریا دام کے دام پر بیچنا درست ہے،البتہ اگر اپنی خرید کے داموں کا پچھ ذکر نہ کرے پھرچا ہے جتنے دام پر بیچ و بے تو درست ہے۔

مسئلہ(۵):ایک کپڑاایک روپیہ کاخریدا، پھر چار آنے دے کراس کورنگوایایا اس کودھلوایایا سلوایا تواب ایساسمجھیں گے

کہ سوارو بے کواس نے مول لیا، لہٰذااب سوارو پیاس کی اصلی قیمت ظاہر کر کے نفع لینا درست ہے، مگر یوں نہ کے کہ
''سوارو بے کومیں نے لیا ہے' بل کہ یوں کے کہ''سوارو بے میں یہ چیز مجھکو پڑی ہے' تا کہ جھوٹ نہ ہونے پائے مسئلہ (۱):ایک بکری چاررو بے کومول لی، پھر مہینہ بھرتک ربی اورایک روپیاس کی خوراک میں لگ گیا تو اب

مسئلہ (۱):ایک بکری چاررو بے کومول لی، پھر مہینہ بھرتک ربی اورایک روپیاس کی خوراک میں لگ گیا تو اب

یا بچکر و بے اس کی اصلی قیمت ظاہر کر کے نفع لینا درست ہے،البتہ اگروہ دودھ دیتی ہوتو جتنا وودھ دیا ہے اتنا گھٹا دینا
پڑے کا،مثلاً اگر مہینہ بھر میں آٹھ آنے کا دودھ دیا ہے تو اب اصلی قیمت ساڑھے چاررو بے ظاہر کرے اور یوں کے
کہ'' ساڑھے چار میں مجھکو ہڑی۔''

### تمرين

سوال ①: اگرخرید نے کے بعد معلوم ہوا کہ بیچنے والے نے اپنی خرید غلط بتلائی ہے اور نفع وعدے سے زیادہ لیا ہے تو کیا خرید اردام کم کرسکتا ہے؟

سوال 🛈: اگر چیزخودادهارخریدی موتو کیادوسرے کونفع پر بیچنادرست ہے؟

سوال (از اگر کیڑا ۵۰ روپے کاخریدااور ۱۵ اروپے کارنگ دیا تو کیاا ب اس کویہ کہہ کرنفع پر بیچنا درست ہے کہ میں نے بید۲۵ روپے میں خریدا ہے؟

## آب زم زم کے فضائل اور برکات

اس كتاب مين آب زم زم كي وجه تسميداوراسائ مباركه پرايك تحقيق .....

کر آب زم زم کی تاریخی اہمیت

کے ماءزم زم کے ساتھ طہارت فقہاء کرام کی نظر میں ....

اءزم زم ہے تبرک حاصل کرنے والے سلف صالحین کے مخضروا قعات .....

👭 آب زم زم پرعالمی تحقیق اور کیمیاوی تجزیه اوراس کے اثر ات کاسرسری تقلم .....

🖈 آب زم زم کی فضیلت آپ ﷺ کی احادیث کے آئینہ میں .....

کے آبزم زم نے فضائل و برکات، شفائی کمالات اور اس کے عجیب وغریب اثرات کا بے مثال تذکرہ کیا گیا ہے جوعوام کے لئے ایک لا جواب تخفہ ہے۔

#### باب الربا

# سودی کین دین کابیان

سودی لین دین کابرا بھاری گناہ ہے،قرآن مجیداور حدیث شریف میں اس کی بڑی برائی اور اس ہے بیچنے کی بڑی تاکیدآئی ہے۔حضرت رسول اللہ ﷺ نے سود دینے والے اور لینے والے اور نیچ میں پڑے سود دلانے والے،سودی دستاویز لکھنے والے گواہ شاہد وغیرہ سب پرلعنت فرمائی ہے اور فرمایا ہے:'' سود دینے والا اور لینے والا گناہ میں دونوں برابر ہیں۔''

اس کیے اس سے بہت بچنا چاہیے، اس کے مسائل بہت نازک ہیں، ذرا ذراسی بات میں سود کا گناہ ہوجا تا ہے اورانجان لوگوں کو پتا بھی نہیں لگتا کہ کیا گناہ ہوا۔ ہم ضروری ضروری مسئلے یہاں بیان کرتے ہیں، لین دین کے وقت ہمیشہان کا خیال رکھا کرو۔

فائدہ: ہندو پاکستان کے رواج سے سب چیزیں چارتسم کی ہیں: (۱) ایک تو خودسونا چاندی یاان کی بنی ہوئی چیز۔
(۲) دوسرے اس کے سوااور وہ چیز جوتول کر بکتی ہیں جیسے اناج ،غلہ، لو ہا، تا نبہ، روئی ، ترکاری وغیرہ (۳) تیسری وہ چیزیں جوگزیہ جوگزیہ ہیں جیسے کیڑا (۳) چوشھے وہ جوگنتی کے حساب سے بکتی ہیں جیسے انڈے آم، امرود (آم اور امرود مید دونوں چیزیں آج کل پاکستان میں عموماً تول سے بچی جاتی ہیں )، نارنگی ، بکری ،گائے ،گھوڑا وغیرہ۔ان سب چیز وں کا حکم الگ الگ سمجھ لو۔

#### كتاب الصرف

# سونے جاندی اوران کی چیزوں کا بیان

مسکلہ(۱): جاندی سونے کے خرید نے کی کئی صور تیں ہیں: ایک توبید کہ چاندی کو جاندی سے اور سونے کو سونے سے خرید اندی سونا خرید اندی خرید کی جاندی خریدی اور دام میں اٹھنی دی یا اشرفی سے سونا خرید اندی خریدی اور دام میں اٹھنی دی یا اشرفی سے سونا خرید ایک دونوں طرف ایک ہی تیم کی چیز ہے توا یسے وقت دوبا تیں واجب ہیں:

(۱) ایک توبه که دونو سطرف کی جا ندی یا دونو سطرف کا سونا برابر ہو۔

(۲) دوسرے مید کہ جدا ہونے سے پہلے ہی پہلے دونوں طرف سے لین دین ہوجائے کیجھادھار باقی نہ رہے۔

اگران دونوں باتوں میں ہے کسی بات کے خلاف کیا تو سود ہوگیا ، مثلاً: ایک روپے کی جاندی تم نے لی تو وزن میں ایک روپے کے برابر لینا جا ہے ، اگر روپے بھر سے کم لی یااس سے زیادہ لی توبیسود ہوگیا۔

اس طرح اگرتم نے روپیہ یو دے دیالیکن اس نے جاندی ابھی نہیں دی تھوڑی دیر میں تم سے الگ ہوکر دینے کا وعدہ کیایا اس طرح تم نے ابھی روپہیں دیا جاندی ادھار لے لی تو یہ بھی سود ہے۔

مسکلہ (۲): دوسری صورت ہے ہے کہ دونوں طرف ایک قتم کی چیز نہیں بل کہ ایک طرف جاندی اور ایک طرف سونا ہے، اس کا حکم ہے ہے کہ وزن کا برابر ہونا ضروری نہیں ، ایک روپے کا جاہے جتنا سونا ملے جائز ہے ، اس طرح ایک اشر فی کی جاہے جتنی جاندی ملے جائز ہے ، لیکن جدا ہونے سے پہلے ہی پہلے لین وین ہوجانا جا ہے ، کچھا دھارنہ رہنا جاہے ، یبال بھی بیوا جب ہے جیسا کہ ابھی بیان ہوا۔

لِ اس عنوان کے تحت چونتیس (۱۳۴) مسائل مذکور ہیں۔

ع بودت تالیف بہتی زیوررو ہیاورریز گاری (اکنی، دونی، چونی، اٹھنی) چاندی کے رائج تھے اور بیسے (بائی وغیرہ) دوسری دھات کے ، جب کہ اشرنی سونے کی رائج تھی، انہذار و پیدوغیرہ سے چاندی وغیرہ فرید نے کے مسائل لکھے گئے تھے۔اب چول کدرو پیداور ریز گاری بھی کاغذاور دوسری دھات کے ہیں اس لیے اس سے متعلق متندعلاء سے معلوم کر کے مل کیا جائے۔ بہتی زیور کے مسائل سے بغیرعلاء کے مشورہ سے موازند کرکے مل ندکیا جائے۔

مسئلہ (٣): بازار میں جاندی کا بھاؤ بہت تیز ہے، یعنی اٹھارہ آنے کی روپہ بھر جاندی ملتی ہے اُروپے کی روپہ بھر اس کا وزن ہے، مگر بارہ سے کم میں نہیں ماتا تو سود سے نہ خرید و بل کہ پیسوں سے خرید و اور اگر زیادہ لینا ہوتو اشر فیوں سے مود سے نیخرید و بل کہ پیسوں سے خرید و اور اگر زیادہ لینا ہوتو اشر فیوں سے خرید و بینی اٹھارہ آنے پیسوں کی عوض میں روپہ بھر جاندی لے لویا کچھریز گاری یعنی ایک روپ سے کم اور پچھ خرید و بینی اٹھارہ آنے پیسوں کی عوض میں روپہ بھر جاندی لے لویا کچھریز گاری یعنی ایک روپ سے کم اور پچھ بھیے دے کرخرید لو آتو گناہ نہ ہوگا ، لیکن ایک روپہ بینے نہ دینا جا ہے ، نہیں تو سود ہو جائے گا، ای طرح بیسے دے کرخرید لو آتو گناہ نہ ہوگا ، لیکن ایک روپہ بینے نہ دینا جا ہے ، نہیں تو سود ہو جائے گا، ای طرح اگر آٹھر و پے بھر جاندی نور و پے میں لینا منظور ہے تو سات روپے اور دور و پے کے پیسے دے دوتو سات روپے کے علیم دوتو سات روپے کے بیسے دے دوتو سات روپے کے بیسے دیں بھر جاندی نور و بیتے بین لینا منظور ہے تو سات روپے کے بیسے دیں آگئی۔

اگردوروپے کے پیسے ندووتو کم ہے کم اٹھارہ آنے کے پیسے ضرور دینا چاہیے، یعنی سات روپ اور چودہ آنے کے ریز گاری اورا ٹھارہ آنے کے پیسے دین قو چاندی کے مقابلے میں تواس کے برابر چاندی آئی ( یعنی سات روپ چودہ آنے ) جو کچھ نچی وہ سب پیسوں کی عوض میں ہوگئ، اگر آٹھ روپ اورا کی روپ کے پیسے دو گو گناہ سے نہ کچھ سے کہ کو گارہ کے ایس کے سودہ و گیا۔ نکی سکو گے، کیوں کہ آٹھ روپ کے عوض میں آٹھ روپ جر چاندی ہونی چاہیے، کچر سے پیسے کیسے، اس لیے سودہ و گیا۔ غرض سے کہ چاندی دواور باقی پیسے دے دو، اگر بائج روپ جر چاندی لی ہوتو پورے دس روپ نہ روپ نہ روپ نہ روپ نہ دو، آگر بائج روپ جر چاندی لی ہوتو پورے دس روپ نہ دو، آئی جانگی روپ نہ دو، آئی چاندی وے دو بائی چسے شامل کر دوتو سود نہ ہوگا اور یہ بھی یا در کھو کہ اس طرح ہرگز سودا نہ طے کروکہ نور و پے کی اتی چاندی وے دو بل کہ یوں کہوکہ سات روپ اور دورو بے کے پیسوں کے عوض میں یہ چاندی وے دواور اگر اس طرح کہا تو پھر سود بھی اور دورو بے کے پیسوں کے عوض میں یہ چاندی وے دواور اگر اس طرح کہا تو پھر سود بھی ہوگیا، خوب سمجھ لو۔

مسکلہ(۲۰):اوراگردونوں لینے دینے والے رضامند ہوجا ئیں توایک آسان بات بیہے کہ جس طرف جاندی وزن میں کم ہواس طرف پیسے شامل ہونے جاہئیں ہے

لے ایک روپ میں سولہ(۱۶) آئے ہوتے ہیں۔ روپ بھرے مراد جاندی کے روپ کے وزن کے برابر۔ میں ایک روپ سے کم مثلاً جارآنے کی ریز گاری اور باقی بارد آنے کے سکے۔ سی مثلاً بالحجی روپ وزن کے برابر جاندی جارروپ میں لین منظور ہوتو جارے بجائے تین روپ جاندی کے اورایک روپ کے پیسے وے دے تاکہ مودے بچاج سکے۔ مسئلہ (۵):اورایک اس ہے بھی آسان بات یہ ہے کہ دونوں آ دمی جتنے چاہیں رو پے رکھیں اور جتنی چاہیں چاندی رکھیں ،گر دونوں آ دمی جتنے چاہیں رو پے رکھیں اور جتنی چاہیں چاندی رکھیں ،گر دونوں آ دمی ایک ایک چیہ بھی شامل کر دیں اور بول کہد دیں کہ 'نہم اس چاندی اور اس جیسے کواس رو پے اور اس جیسے کے بدلے لیتے ہیں ،سار ہے بھیڑوں سے پچ جاؤگے۔

مسئلہ (۲):اگر چاندی ستی ہے اورایک روپے کی ڈیڑھ روپہ پھر ملتی ہے، روپے کی رزپیہ بھر لینے میں اپنا نقصان ہے تواس کے لینے اور سود ہے بیچنے کی بیصورت ہے کہ داموں میں پچھ نہ بچھ پیسے ضرور ملادو، کم ہے کم دو بی آنے یا ایک آنہ یا ایک پیسہ بی سہی، مثلاً: وس روپے کی چاندی پندرہ روپے بھر خریدی تو نورو پے اورایک روپے کے پیسے دے دو باقی روپے اور ریزگاری دے دو تو ایسا سمجھیں گے کہ چاندی کے وض میں اس کے برابر چاندی لی باقی سب چاندی ان پیسوں کے وض میں ہے اس طرح گناہ نہ ہوگا اور وہ بات یہاں بھی ضرور خیال رکھو کہ یوں نہ کہو کہ 'اس روپے کی چاندی دے دو' بل کہ یوں کہو کہ 'نوروپے اور ایک روپے کے پیسوں کے وض میں بہو کہ ذوروپے اور ایک روپے کے پیسوں کے وض میں بہو چاندی دے دو' بال کہ یوں کہو کہ 'نوروپے اور ایک روپے کے پیسوں کے وض میں بہ چاندی دے دو' بال کرنا منظور جیں معاملہ کرتے وقت ان کو صاف کہ بھی دو، ورنہ سود سے بچاؤنہ ہوگا۔

مسئلہ (۷): کھوٹی اورخراب جاندی دے کراچھی جاندی لینا ہے اوراچھی جاندی اس کے برابرنہیں مل سکتی تو یول کرو کہ بیخراب جاندی پہلے بچے ڈالو جو دام ملیں ان کی اچھی جاندی خرید لواور بیچنے وخرید نے میں اس قاعدے کا خیال رکھو جواویر بیان ہوایا یہاں بھی دونوں آدمی ایک بیسہ شامل کر کے بچے لوخریدلو۔

مسئلہ (۸): اگر چاندی یا سونے کی بنی ہوئی کوئی الی چیز خریدی جس میں فقط چاندی ہی چاندی ہے یا فقط سونا ہے کوئی اور چیز نہیں ہے تو اس کا بھی یہی تھم ہے کہ اگر سونے کی چیز چاندی یاروپوں سے خریدے یا چاندی کی چیز اشر فی سے خریدے تو وزن میں چاہے جتنی ہوجائز ہے فقط اتنا خیال رکھے کہ اسی وقت لین وین ہوجائے ،کسی کے ذہ سے بچھ باقی ندر ہے اور اگر چاندی کی چیز روپوں سے اور سونے کی چیز اشر فیوں سے خریدے تو وزن میں برابر ہونا واجب ہے، اگر کسی طرف کچھ کی بیشی ہوتو اس ترکیب سے خرید وجواو پر بیان ہوئی۔

مسکلہ(۹):اورا گرکوئی ایسی چیز ہے کہ جاندی کے علاوہ اس میں کچھاور بھی لگا ہوا ہے،مثلاً: جوش کے اندرلا کھ بھری ہوئی ہے اور نوٹلوں پرنگ جڑے ہیں، انگوٹھیوں پر تکینے رکھے ہیں یا جوشنوں میں لا کھتو نہیں ہے کیکن تا گوں میں

لے بازو کا ایک زبور۔ ع ایک شم کی گوند جولا کھ کے کیٹرے سے بیدا ہوتی ہے۔

گند ھے ہوئے ہیں۔ان چیزوں کوروپوں سے خریدا تو دیکھواس چیز میں کتنی چاندی ہے،وزن میں اسے ہی روپوں کے برابر ہے جتنے کوتم نے خریدا ہے یااس سے کم ہے یااس سے زیادہ،اگر روپوں کی چاندی سے اس چیز کی چاندی یفیناً کم ہوتو یہ معاملہ جائز ہے اوراگر برابریازیادہ ہوتو سود ہوگیا اوراس سے بیچنے کی و بی ترکیب ہے جواوپر بیان ہوئی کہ دام کی جاندی اس زیور کی چاندی سے کم رکھواور باقی پیسے شامل کر دواور اسی وفت لین دین کا ہوجانا ان سب مسئوں میں بھی شرط ہے۔

مسئلہ(۱۰): اپنی انگوشی ہے کسی کی انگوشی بدل لی تو دیکھوا گردونوں پرنگ نگا ہوتب تو بہر حال ہے بدل لینا جائز ہے، چاہے دونوں کی چاندی برابر ہویا کم زیادہ ،سب درست ہے، البتہ ہاتھ در ہاتھ ہونا ضروری ہے اور اگر دونوں سادی یعنی بےنگ کی ہول تو برابر ہونا شرط ہے، اگر ذرا بھی کمی بیشی ہوگئی تو سود ہوجائے گا، اگر ایک پرنگ ہے اور دوسری سادی تو اگر سادی میں زیادہ چاندی ہوتو ہے بدلنا جائز ہے ورنہ حرام اور سود ہے۔ اسی طرح اگر اسی وفت دونوں طرف سے لین دین نہ ہوا ایک فی تو بھی دے دی دوسرے نے کہا: بھائی میں ذراد بر میں دے دول گا' تو یہاں بھی سود ہو گیا۔

مسئلہ (۱۱): جن مسئلوں میں اس وقت لین دین ہونا شرط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے جدا اور علا حدہ ہونے سے پہلے ہی پہلے لین دین ہوجائے، اگرایک آ دمی دوسرے سے الگ ہوگیا اس کے بعد لین دین ہواتو اس کا اعتبار نہیں، یہ بھی سود میں داخل ہے، مثلاً بتم نے دس روپے کی چاندی یا سونا یا چاندی سونے کی کوئی چیز سنار سے خریدی تو تم کوچا ہے کہ روپ اس وقت دے دے، اگر سنار چاندی اپنے خریدی تو تم کوچا ہے کہ روپ اس وقت دے دے، اگر سنار چاندی اپنے ساتھ نہیں لا یا اور یوں کہا کہ ''میں گھر جاکر ابھی بھیج دول گا'' تو بیہ جائز نہیں بل کہ اس کوچا ہے کہ یہیں منگوا دے اور اس کے منگوا نے تک لینے والا بھی وہاں سے نہ بلے، نہ اس کو اپنے سے الگ ہونے دے، اگر اس نے کہا: ''تم میر ہاتھ چلو میں گھر پہنچ کر دے دول گا'' تو جہاں جہاں وہ جائے برابراس کے ساتھ رہنا چا ہے، اگر وہ اندر چلا گیا یا اور کسی طرح الگ ہوگیا تو گناہ بوااور وہ بھی نا جائز ہوگئی، اب بھر سے معاملہ کریں۔

مسئلہ(۱۲):خرید نے کے بعدتم گھر میں رو پہیہ لینے آئے یاوہ کہیں پیشاب وغیرہ کے لیے چلا گیا یا اپنی دکان کے اندر ہی کسی کام کو گیااورا یک دوسرے سے الگ ہو گیا تو بینا جائز اورسودی معاملہ ہو گیا۔

مسئلہ (۱۳):اگرتمہارے پاس اس وقت رو پیدنہ ہواور ادھار لینا جا ہوتو اس کی تدبیریہ ہے کہ جتنے دام تم کو دینا چاہمیں اتنے روپے اس سے قرض لے کر اس خریدی ہوئی چیز کے دام بے باق (ادا) کر دو، قرض کی ادائیگی

تمہارے ذمہرہ جائے گی ،اس کو جب جا ہے دے دینا۔

مسئلہ (۱۴): ایک کام دار دوپٹہ یا ٹوپی وغیرہ دس روپے کوخریدا تو دیکھواس میں سے کتنے روپے بھر جاندی نکلے گئ، جتنے روپے بھر جاندی اس میں ہوا تنے روپے اسی وقت پاس رہتے رہتے دے دینا واجب ہیں، ہاقی روپے جب جا بھوروں ہے بھر جاندی جب جاندی جب جاندی جب جاندی جب جاندی جب جاندی ہے تو دوروپے بھر جاندی ہے تو دوروپے بھر جاندی ہے تو دوروپے اسی وقت دے دوباقی جب جانے دینا۔

مسئلہ (۱۵): ایک روپیہ یا کئی روپے کے پینے لیے یا پینے دے کر روپیایا تواس کا تھم ہے کہ دونوں طرف ہے لین دین ہونا ضروری نہیں ہے بل کہ ایک طرف ہے ہوجانا کافی ہے، مثلاً: تم نے روپیاتوا ہی وقت دے دیا لیکن اس نے پینے ذرا دیر بعد دیے ، یااس نے پینے ای وقت دے دیے تم نے روپیا علامہ ہونے کے بعد دیا بدرست ہے، البت اگر پینیوں کے ساتھ کچھ ریز گاری بھی لی ہوتو ان کالین دین دونوں طرف ہے اسی وقت ہوجانا چا ہے کہ بدروپیہ دے دے اور وہ ریز گاری دے دے ، لیکن یا در کھو کہ پینیوں کا بی گام اسی وقت ہے جب دکان دار کے پاس پینے ہیں تو سہی لیکن کی وجہ ہے دے نہیں سکتا یا گھر پر تھے وہاں جا کرلائے گا تب دے گا اور اگر پینے نہیں تھے یوں کہا: '' جب سری کی وجہ ہے دے نہیں تو لے لینا'' یا کچھ پینے ابھی دے دیے اور باقی کی نسبت کہا: '' جب پکری ہوا ور پینے آئیں تو لے لینا'' یا کچھ پینے ابھی دے دیے اور باقی کی نسبت کہا: '' جب پکری ہوا ور پینے آئیں تو لے لینا'' یا چھوڑ سے اور آگر بھی الی ضرورت پڑے تو یوں کرو کہ جتنے پینے موجود ہیں وہ قرض لے لینا'' یہ دیا دھار کے نہ چھوڑ ہے اور آگر بھی الی ضرورت پڑے تو یوں کرو کہ جتنے پینے موجود ہیں وہ قرض لے لیوار روپیرا مانت رکھا دو، جب سب پینے دے اس وقت تیج کر لینا۔

مسکلہ(۱۷):اگراشر فی دے کرروپے لیے تو دونوں طرف سے لین دین سامنے رہتے رہتے ہوجانا واجب ہے۔ مسکلہ (۱۷): چاندی سونے کی چیز روپے یا اشرفیوں سے خریدی اور شرط کرلی کہ ایک دن تک یا تین دن تک ہم کو لینے نہ لینے کا اختیار ہے تو بہ جائز نہیں ،ایسے معاملے میں بیا قرار نہ کرنا چاہیے۔

# جو چیزیں ٹُل کر بکتی ہیںان کا بیان

مسئلہ (۱۸):اب ان چیز وں کا حکم سنو جو تول کر بکتی ہیں جیسے اناج ، گوشت ،لو ہا تا نبا،تر کاری ،نمک وغیر ہا اس قتم چیز وں میں سے اگرا یک چیز کواسی قتم کی چیز سے بیجنا اور بدلنا جا ہومثلاً: ایک گیہوں دے کر دوسرے گیہوں لیے یا حریت ملاسلیم ایک دھان (حصلکے دار جیا ول) دے کر دوسرے دھان لیے یا آئے کے عوض آٹایا اسی طرح کوئی اور چیز غرض یہ کہ دونوں طرف ایک ہی شم کی چیز ہے تو اس میں بھی ان دونوں با توں کا خیال رکھنا وا جب ہے:

(۱) دونو ل طرف بالکل برابر ہوذ را بھی کسی طرف کمی بیشی نہ ہو، ورنہ سود ہو جائے گا۔

(۲) اسی وقت ہاتھ در ہاتھ دونوں طرف سے لین دین اور قبضہ ہوجائے ،اگر قبضہ نہ ہوتو کم سے کم اتنا ضرور ہو کہ دونوں گیہوں الگ رکھ دوکہ دیکھویہ رکھے ہیں جب تہمارا جی کہ دونوں گیہوں الگ رکھ دوکہ دیکھویہ رکھے ہیں جب تہمارا جی چاہے لیے کے جانا ، اسی طرح وہ بھی اپنے گیہوں تول کرالگ کر دے اور کہہ دے کہ بیتمہارے الگ رکھے ہیں جب چاہوں جانا۔اگریہ بھی نہ کیا اورایک دوسرے سے الگ ہوگئے تو سود کا گناہ ہوا۔

مسئلہ(۱۹):خراب گیہوں دے کرا چھے گیہوں لینامنظور ہے یا برا آٹادے کراچھا آٹالینا ہے اس لیے اس کے برابر کوئی نہیں دیتا تو سود۔ سنچنے کی ترکیب میہ ہے کہ اس گیہوں یا آٹے وغیرہ کو پییوں سے پیچ دو کہ ہم نے اتنا آٹا دو آنے کو بیچا، پھراسی دوآنے کے عوض اس سے وہ انچھے گیہوں (یا آٹا) لے لویہ جائز ہے۔

مسکلہ (۴۰):اورا گرایی چیزوں میں جوتول کر بکتی ہیں ایک طرح کی چیز نہ ہوجیسے گیہوں دے کر دھان لیے یا جو، چنا، جوار بنمک، گوشت، ترکاری وغیرہ کوئی اور چیز لی غرض سے کہ ادھراور چیز ہے اوراُدھراور چیز، دونوں طرف ایک چیز نہیں تو اس صورت میں دونوں کا وزن برابر ہونا وا جب نہیں، سیر بھر گیہوں دے کر جا ہے دس سیر دھان وغیرہ لے لویا چھٹا نک ہی بھرلو تو سب جائز ہے،البتہ وہ دوسری بات یہاں بھی واجب ہے کہ سامنے رہتے رہتے دونوں طرف سے لین دین ہوجائے یا کم سے کم اتنا ہوکہ دونوں کی چیزیں الگ کر کے رکھ دی جائیں،اگر ایسانہ کیا تو سود کا گناہ ہوگیا۔

مسئلہ(۲۱): سیر بھر چنے کے عوض میں تنجڑ ہے (تر کاری بیچنے والے) سے کوئی تر کاری لی ، پھر گیہوں نکالنے کے لیے انذر کوٹھڑی میں گیا، وہاں سے الگ ہو گیا تو بیانا جائز اور حرام ہے، اب پھر سے معاملہ کرے۔

مسئلہ (۲۲): اگراس شم کی چیز جوتول کر بکتی ہے روپے پیسے سے خریدی یا کپڑے وغیرہ کسی ایسی چیز ہے بدلی ہے جو تول کر نہیں بکتی بلی بلان ایک تھان کپڑا دے کر گیہوں وغیرہ لیے یا گئتی ہے، مثلاً: ایک تھان کپڑا دے کر گیہوں وغیرہ لیے یا گیہوں چیز یں لیس جو گن کر بکتی ہیں، غرض یہ کہ ایک طرف ایسی چیز یا لیس جو تول کر بکتی ہیں، غرض یہ کہ ایک طرف ایسی چیز یہ جوتول کر بکتی ہیں مورت میں ان دونوں باتوں ہے جوتول کر بکتی ہے اور دوسری طرف گئتی ہے یا گز سے ناپ کر بکنے والی چیز ہے تو اس صورت میں ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات بھی واجب نہیں، ایک پیسہ کے چاہے جتنے گیہوں، آٹا، ترکاری خریدے، اسی طرح کپڑا دے کر

عاہے جتنااناج لے، گیہوں چنے وغیرہ دے کر جاہے جتنے امرود نارنگی وغیرہ لےاور جاہے اس وفت اس جگہ دہتے رہتے لین دین ہوجائے اور جاہے الگ ہونے کے بعد ، ہرطرح بیمعاملہ درست ہے۔

مسئلہ (۲۳): ایک طرف جھنا ہوا آٹا ہے دوسری طرف بے چھنا، یا ایک طرف موٹا ہے دوسری طرف باریک تو بدلتے وقت ان دونوں کا برابر ہونا واجب ہے، کمی زیادتی جا ئزنہیں، اگر ضرورت پڑے تو اس کی وہی ترکیب ہے جو بیان ہوئی اور اگر ایک طرف گیہوں کا آٹا ہے دوسری طرف چنے کا یا جوار وغیرہ کا تو اب وزن میں دونوں کا برابر ہونا واجب نہیں مگروہ دوسری بات بہر حال واجب ہے کہ ہاتھ در ہاتھ لین دین ہوجائے۔

مسئلہ (۲۲۷): گیہوں کوآٹے ہے بدلنا کسی طرح درست نہیں ، چاہے سیر بھر گیہوں دے کرسیر ہی بھرآٹالو چاہے کچھ کم زیادہ لو، بہر حال ناجائز ہے ، البتہ اگر گیہوں دے کر گیہوں کا آٹانہیں لیابل کہ چنے وغیرہ کسی اور چیز کا آٹالیا تو جائز ہے مگر ہاتھ در ہاتھ ہو۔

مسکلہ (۲۵):سرسوں دے کرسرسوں کا تیل لیایا تل دے کرتلی کا تیل لیا تو دیکھوا گریہ تیل جوتم نے لیا ہے یقیناً اس تیل سے زیادہ ہے جواس سرسوں اورتل میں نکلے گا تو یہ بدلنا ہاتھ در ہاتھ تھے ہے اورا گراس کے برابریا کم ہویا شبہاور شک ہوکہ شایداس سے زیادہ نہ ہوتو درست نہیں بل کہ سود ہے۔

مسئلہ (۲۷): گائے کا گوشت دے کر بکری کا گوشت لیا تو دونوں کا برابر ہونا واجب نہیں ، کمی بیشی جائز ہے ، مگر ہاتھ در ہاتھ ہو۔

مسکلہ (۲۷): پنالونا دے کر دوسرے کالونالیا یا لوٹے کو پیٹی وغیرہ کسی اور برتن سے بدلاتو وزن میں دونوں کا برابر
ہونا اور ہاتھ در ہاتھ ہونا شرط ہے، اگر ذرا بھی کی بیشی ہوئی تو سود ہوگیا کیوں کہ دونوں چیزیں تا ہے کی ہیں، اس لیے
وہ ایک بی تنم کی بچی جا ئیں گی۔ اس طرح اگر وزن میں برابر ہو گر ہاتھ در ہاتھ نہ ہوئی تب بھی سود ہوا، البت اگرایک
طرف تا نے کا برتن ہودوسری طرف لو ہے کا یا پیتل وغیرہ کا تو وزن کی کی بیشی جائز ہے گر ہاتھ در ہاتھ دور ہوئی دوسر
مسکلہ (۲۸): کسی سے سیر بھر گیہوں قرض لیے اور یوں کہا: '' ہمار سے پاس گیہوں تو ہیں نہیں ہم اس کے عوض دوسیر
چنے دے دیں گئے، تو جائز نہیں، کیوں کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ گیہوں کو چنے سے بدلتا ہے اور بدلتے وقت الی دونوں چیز وں کا اس وقت لین وین ہوجانا جا ہے، پچھ اوھار نہ رہنا چا ہے۔ اگر بھی ایسی ضرورت پڑے تو یوں کرے کہ گیہوں ادھار لے جائے ''اس وقت یہ نہ کے کہ اس کے بدلے ہم چنے دیں گئے، بل کہ کسی دوسرے وقت

چنے لاکر کہے: ''بھائی!اس گیہوں کے بدلےتم یہ چنے لے لؤ'یہ جائز ہے۔

مسکلہ(۲۹): بیہ جتنے مسئلے بیان ہوئے سب میں ای وقت رہتے رہتے سامنے لین دین ہوجانا یا کم سے کم ای وقت سامنے دونوں چیزیں الگ کر کے رکھ دینا شرط ہے ،اگراہیا نہ کیا تو سودی معاملہ ہوا۔

# جو چیزیں ناپ کریا گن کربکتی ہیں

مسئلہ (۳۰): جو چیزیں تول کرنہیں بگتیں بل کہ گز ہے ناپ کریا گن کر بکتی ہیں ،ان کا حکم یہ ہے کہ اگر ایک ہی قتم کی چیز دے کر اسی قتم کی چیز دے کر دوسراویا کپڑالیا چیز دے کراسی قتم کی چیز لوجیسے امرود دے کر دوسراویا کپڑالیا تو برابر ہونا شرطنہیں کمی بیشی جائز ہے، لیکن اسی وقت لین دین ہوجانا واجب ہے اور اگر ادھراور چیز ہے اور اس طرف اور چیز مثلاً: امرود دے کرنارنگی لی یا گیہوں دے کرامرود لیے یا تن زیب اور کے کراٹھا آیا گاڑھا آلیا تو بہر حال جائز ہے نہ تو دونوں کا برابر ہونا واجب ہے۔

# اشيا كىخريدوفروخت كاضابطه

مسئلہ (۱۳): سب کا خلاصہ یہ ہوا کہ علاوہ چاندی سونے کے اگر دونوں طرف ایک ہی چیز ہواور وہ چیز تول کر بھی ہو جیسے گیہوں کے عوض گیہوں، چنے کے عوض چنا وغیرہ تب تو وزن میں برابر ہونا بھی واجب ہے اورای وقت ساسنے رہنے رہنے لین دین ہو جانا بھی واجب ہے اوراگر دونوں طرف ایک ہی چیز ہے لیکن تول کرنہیں بگی ، جیسے امرود دے کرامرود ، نارنگی دے کرنارنگی ، کیڑا اوے کر وہیا ہی کیڑا لیا یا ادھر سے اور چیز ہے اس طرف سے اور چیز ، لیکن دونوں تول کر بھی وزن برابر ہونا واجب تول کر بھی ہی ہوں کے بدلے جوار لینا۔ ان دونوں صورتوں میں وزن برابر ہونا واجب نہیں ، کمی بیشی جائز ہے ، البتہ ای وقت لین دین ہونا واجب ہے اور جہاں دونوں با تیں نہ ہوں یعنی دونوں طرف ایک بیشی بھی جی چیز نہیں اس طرف کچھاور ، اور وہ دونوں وزن کے حساب سے بھی نہیں بگیتیں ، و ہاں کمی بیشی بھی جائز ہے اور این دین کرنا بھی واجب نہیں جیسے امرود دے کرنارنگی لینا۔ خوب سمجھلو۔

لِ الكِنتم كى صدرى جوقبا كے ينچے بہنتے ہيں۔ يا ايك تتم كاسوتى كپڑا۔ سے ايك تتم كامونا كپڑا، كھدر۔

## متفرق مسائل

مسئلہ (۳۲): چینی کا ایک برتن دوسرے چینی کے برتن سے بدلایا چینی کو تام چینی سے بدلا تو اس میں برابری واجب نہیں ،ایک کے بدلے دولیوے تب بھی جائز ہے۔ اسی طرح ایک سوئی دے کر دوسوئیاں یا تین یا چارلینا بھی جائز ہے۔ اسی طرح ایک سوئی دے کر دوسوئیاں یا تین یا چارلینا بھی جائز ہے، لیکن اگر دونوں طرف چینی یا دونوں طرف تام چینی ہوتو اسی وقت سامنے رہتے رہتے لین دین ہوجانا چاہے اوراگرفتم بدل جائے ،مثلاً: چینی سے تام چینی بدلی تو یہ بھی واجب نہیں۔

مسئلہ (۳۳۳) بتمہارے پاستمہارا پڑوی آیا کہ''تم نے جوسیر بھر آٹا پکایا ہے وہ روٹی ہم کودے دو، ہمارے گھر مہمان آگئے ہیں اور سیر بھریا سواسیر آٹایا گیہوں لے لویااس وفت روٹی دے دو پھر ہم ہے آٹایا گیہوں لے لوئئ یہ درست ہے۔
مسئلہ (۳۳۳): اگرنو کر ماما ہے کوئی چیز منگا وُ تو اس کوخوب سمجھا دو کہ اس چیز کواس طرح خرید کرلانا بھی ایسانہ ہو کہ وہ بہتا تا عدہ خرید لائے جس میں سود ہو جائے ، پھرتم اور سب بال بچاس کو کھا کیں اور حرام کھانا کھانے کے وبال میں سب گرفتار ہوں اور جس جس کوئم کھلاؤ مثلاً: بیوی کو، مہمان کوسب کا گناہ تمہارے او پر پڑے۔

### تمرين

سوال 🛈 : حدیث شریف میں سود کی کیابُرائی آئی ہے بیان کریں؟

سوال 🛈: پاکستان میں فروخت ہونے والی چیزیں کتنی شم کی ہیں؟

سوال 💬: سونے اور جاندی کی خرید و فروخت کواصطلاحِ شرع میں کیا کہتے ہیں اور ان میں سود

كب آتا ہے اوراس سے بيخ كاكيا طريقہ ہے ،تفصيل سے بيان كريں؟

سوال ۞: سونے جاندی کےعلاوہ جو چیزیں تول کر بیچی جاتی ہیں ان کی خرید وفروخت میں سود کب آتا ہےاوراس سے بیچنے کا کیا طریقہ ہے؟

لِ چین کی مٹی کا برتن م بینا کاری کیا ہوا تا نبا۔



### باب بيع السلم

# سیع سلم کا بیان<sup>ا</sup>

# بيعسلم كى تعريف

مسئلہ(۱) بفعل کٹنے سے پہلے یا کٹنے کے بعد کسی کودس (۱۰) روپے دیے اور یوں کہا کہ'' دومہینے یا تین مہینے کے بعد فلال مہینے میں فلال تاریخ کوہم تم سے ان دس روپے کے گیہوں لیس گے' اور نرخ ای وقت طے کرلیا کہ روپے کے پندرہ سیر یاروپے کے بیس سیر کے حساب سے لیس گے تو یہ تع درست ہے، جس مہینے کا وعدہ ہوا ہے اس مہینے میں اس کواسی بھاؤ گیہوں دینا پڑیں گے، چاہے بازار میں گراں (مہنگے) بگیں چاہے سنے ، بازار کے بھاؤ کا بچھ میں اس کواسی بھاؤ گیہوں دینا پڑیں گے، چاہے بازار میں گراں (مہنگے) بگیں چاہے سنے ، بازار کے بھاؤ کا بچھ اعتبار نہیں ہے اوراس نیچ کو' دسلم'' کہتے ہیں۔

# ہیع سلم جائز ہونے کی چھ(۲)شرطیں

لیکن اس کے جائز ہونے کی کئی شرطیں ہیں ،ان کوخوب غور ہے مجھو:

آ گیہوں وغیرہ کی کیفیت خوب صاف صاف اس طرح بتلادے کہ لیتے وقت دونوں میں جھگڑا نہ پڑے مثلاً:

کہددے کہ 'فلاں قسم کا گیہوں دینا، بہت بتلا نہ ہونہ پالا مارا ہوا ہو،عمدہ ہوخراب نہ ہو،اس میں کوئی اور چیز
چنے،مٹر وغیرہ نہ ملی ہو،خوب سو کھے ہوں گیلے نہ ہوں۔''غرض یہ کہ جس قسم کی چیز لینا ہو و لیبی بتلا دینا چاہیے
تاکہاس وفت بکھیڑا نہ ہو۔

اگراس وقت صرف اتنا کہد دیا کہ' دس روپے کے گیہوں دینا'' توبیا جائز ہوایا یوں کہا کہ'' ان دس روپے کے دھان دے دینا یا جائز ہوایا جائز ہوایا جائز ہے۔ دھان دے دینا یا جائز ہے۔

🗗 نرخ بھی اسی دفت طے کر لے کہ'' روپے کے پندرہ سیریا ہیں سیر کے حساب سے لیں گے۔''اگریوں کہا کہ

ال باب من چو(٢) مسائل مذكور بين . ع سردى كى وجد اختك بوابوا يكبول على حيك دارجاول ـ

- ''اس وقت جو بازار کا بھا وُ ہواس حساب ہے ہم کو دینایا اس سے دوسیر زیادہ دینا'' تو بیرجا رَنہیں ، بازار کے بھا وَ کا کچھاعتبار نہ کرو ،ای وقت اپنے لینے کا نرخ مقرر کرلو ، وقت آنے پراسی مقرر کیے ہوئے بھاؤے لیاو۔
- تجتے روپے کے لینا ہوں اسی وقت بتلا دو کہ''ہم دس روپے یا ہیں روپے کے گیہوں لیں گے۔''اگریہ ہیں ہیں ہوں لیں گے۔''اگریہ ہیں ہتلا یا اور یوں ہی گول مول کہہ دیا کہ'تھوڑے روپے کے ہم بھی لیں گے''تو پہلے خبیں۔
- ای وفت ای جگہر ہے رہے سب رو پے دے دے ، اگر معاملہ کرنے کے بعدالگ ہو کر پھررو پے دیے تو وہ معاملہ باطل ہو گیاا ب پھر سے کرنا جا ہیے۔ ای طرح اگر پانچ رو پے تو ای وفت دے دیے اور پانچ رو پے دوسرے وفت دیے تو یانچ رویے میں بیچ سلم ہاتی رہی اور یانچ رویے میں باطل ہوگئی۔
- اپنے لینے کی مدت کم سے کم ایک مہینہ مقرر کڑے کہ'' ایک مہینے کے بعد فلال تاریخ ہم گیہوں لیس گے''مہینے سے کم مدت مقرر کرناضچے نہیں اور زیادہ چاہے جتنی مقرر کرے جائز ہے، لیکن دن تاریخ مہینہ سب مقرر کردے تاکہ بھیڑا نہ پڑے کہ وہ کہے:''میں ابھی نہ دوں گا''تم کہو:''نہیں آج ہی دو''اس لیے پہلے ہی سے سب طے کرلو۔اگردن تاریخ مہینہ مقرر نہ کیا بل کہ یوں کہا کہ'' جب فصل کئے گی تب دے دیا''تو یہ جی نہیں۔
- کے لیے کبد دے یا یوں کہد دے کہ ''بہارے گھر پہنچا دینا۔''غرض یہ کہ جومنظور ہوصاف بتلا دے ،اگریہ ہیں جہاں لینا ہووہاں پہنچانے کے لیے کبد دے یا یوں کہد دے کہ 'بہارے گھر پہنچا دینا۔''غرض یہ کہ جومنظور ہوصاف بتلا دے ،اگریہ ہیں ہتلا یا توضیح نہیں ،البت اگر کوئی ہلکی چیز ہوجس کے لانے اور لے جانے میں پچھمز دوری نہیں گئی مثلاً: مشک خریدایا سیچے موتی یا اور پچھتو لینے کی جگہ بتلا نا ضروری نہیں ، جہاں یہ ملے اس کو دے دے ،اگران شرطوں کے موافق کیا تو بچے سلم درست نہیں۔

# جن اشیامیں ہیج سلم درست ہے

مسئلہ (۲): گیہوں وغیرہ غلے کے علاوہ اور جو چیزیں ایسی ہوں کہ ان کی کیفیت بیان کر کے مقرر کر دی جائے کہ لیتے وقت کچھ جھڑ اہونے کا ڈرندر ہے، ان کی بیج سلم بھی درست ہے، جیسے انڈے، اینٹیں، کپڑ ا، مگرسب با تیں طے کر لے کہ اتنی بڑی این ہو، اتنی ہیں، اتنی چوڑی، کپڑ اسوتی ہو، اتنا باریک ہو، اتنا مونا ہو، دیسی ہویا ولایتی ہو، غرض یہ کہ سب با تیں بتلا دینا جا ہمیں، کچھ گنجلک باتی ندر ہے۔

# مبیع میں جہالت سے بیع سلم فاسد ہوجائے گی

مسئلہ (۳): روپے کی پانچ گٹھڑی یا پانچ کھانچی کے حساب سے بھوسا بطور بھے سلم کے لیا تو یہ درست نہیں ، کیوں کہ گٹھڑی اور کھانچی کی مقدار میں بہت فرق ہوتا ہے ،البتۃ اگر کسی طرح سے سب کچھ مقرر اور طے کرلے یا وزن کے حساب سے بیچ کرے تو درست ہے۔

# بیع سلم کے جواز کے لیے ایک اور شرط

مسئلہ (۳) بسلم کے بیچے ہونے کی بیجی شرط ہے کہ جس وقت معاملہ کیا ہے اس وقت سے لے کر لینے اور وصول پانے کے زمانے تک وہ چیز بازار میں ملتی رہے نایاب نہ ہو،اگر اس درمیان میں وہ چیز بالکل نایاب ہوجائے کہ اس ملک میں بازاروں میں نہ ملے گودوسری جگہ ہے بہت مصیبت جھیل کرمنگوا سکے تو وہ بیچسلم باطل ہوگئی۔

# بيع سلم ميں نا جائز نثرطيں

مسئلہ(۵):معاملہ کرتے وقت بیشرط کردی کہ''فصل کے گئنے پرفلاں مہینے میں ہم نئے گیہوں لیں گے یا فلاں کھیت کے گیہوں لیں گے'' تو بیہ معاملہ جائز نہیں ہے،اس لیے بیشرط نہ کرنا چاہیے، پھر وقت مقررہ پراس کواختیار ہے جاہے نئے دے یا پُرانے ،البتۃ اگر نئے گیہوں کٹ چکے ہوں تو نئے کی شرط کرنا بھی درست ہے۔

# ہیج سلم میں مبیع کے بدلے پچھاور لینا

مسئلہ (۲) بتم نے دس روپے کے گیہوں لینے کا معاملہ کیا تھا وہ مدت گزرگئ بل کہ زیادہ ہوگئ مگراس نے اب تک گیہوں نہیں دیے نہ دینے کی امید ہے تو اب بیکہنا جائز نہیں کہ اچھاتم گیہوں نہ دوبل کہ اس گیہوں کے بدلے اتنے چنے یاا سے دھان گیا آئی فلاں چیز دے دو، گیہوں کے عوض کسی اور چیز کالینا جائز نہیں یا تو اس کو کچھ مہلت دے دواور مہلت کے بعد گیہوں لویا اپنارو پیدواپس لے لو۔ اسی طرح اگر بیج سلم کوتم دونوں نے توڑ دیا کہ ''ہم وہ معاملہ توڑ ت

لے مرغیوں کے بند کرنے کا اونچا ٹو کرا۔ سے چھلکے دارجا ول۔



ہیں گیہوں نہلیں گےروپیدواپس دے دویاتم نے نہیں تو ژابل کہ وہ معاملہ خود ہی ٹوٹ گیا جیسے وہ چیز نایاب ہوگئ ، کہیں نہیں ملتی تو اس صورت میں تم کوصرف روپے لینے کا اختیار ہے ، اس روپے کے عوض اس سے کوئی اور چیز لینا درست نہیں ، پہلے روپیہ لے لو، لینے کے بعداس ہے جو چیز چا ہوخریدو۔

### تمرين

سوال (): "نيعسلم" كے كہتے ہيں؟

سوال (العلم معلم معلم على المالك الما

سوال (الرچیز وقت مقرره پر نه و سے سکاتو کیااس کے عوض دوسری چیز لینا درست ہے یانہیں؟

### مثالی باب (جدیدایدیشن،أردو،انگریزی)

کر اس کتاب میں ایک مسلمان پر باپ ہونے کی حیثیت سے جوذ مدداریاں عا کد ہوتی ہیں ،مثلاً .....

اولادی پیدائش سے پہلے اولادی طلب کی وعائیں ....

کر اولا دکوصالح اور دین دار بنانے کی فکر .....

👭 بچوں کی دینی وشرعی تربیت کے سنہری اصول .....

کی اصلاحی اور اسلامی ذہن سازی کے لیے چنداہم تدبیری اور ان جیسے بے شار مضامین مثالول اور واقعات کی روشن میں ایسے فطری انداز ہے بیان کیے گئے ہیں کہ ہر مسلمان باپ نہایت آسانی کے ساتھ ان اصولوں پڑمل بیرا ہوکر بہترین معلم شفق مربی اور مثالی باپ بن سکتا ہے۔ انگریزی میں اس کا ترجمہ ان اصولوں پڑمل بیرا ہوکر بہترین معلم شفق مربی اور مثالی باپ بن سکتا ہے۔ انگریزی میں اس کا ترجمہ ان اصولوں پڑمل بیرا ہوکر بہترین معلم شفق مربی اور مثالی باپ بن سکتا ہے۔ انگریزی میں اس کا ترجمہ ان اصولوں پڑمل بیرا ہوکر بہترین معلم شفق مربی اور مثالی باپ بن سکتا ہے۔ انگریزی میں اس کا ترجمہ کے جو بیا ہے۔

#### باب القرض

## قرض لينے كابيان

مسکلہ(۱):جوچیزایسی ہوکہ ای طرح کی چیزتم دے سکتے ہواس کا قرض لینا درست ہے، جیسے اناخ ،انڈے، گوشت وغیرہ اور جو چیزالیں ہو کہ ای طرح کی چیز دینا مشکل ہے تو اس کا قرض لینا درست نہیں ، جیسے امرود ، نارنگی ، بکری ، مرغی وغیرہ ۔

مسئلہ (۲): جس زمانے میں روپے کے دس سیر گیہوں ملتے تھے، اس وفت تم نے پانچ سیر گیہوں قرض لیے پھر گیہوں ستے ہو گئے اور روپے کے بیس سیر ملنے لگے تو تم کووبی پانچ سیر گیہوں دینا پڑیں گے۔اس طرح اگر گراں (مہینگے ) ہو گئے تب بھی جتنے لیے بیں اتنے ہی دینا پڑیں گے۔

مسئلہ(٣): جیسے گیہوں تم نے دیے تھاس نے اس سے اچھے گیہوں ادا کیے تو اس کالینا جائز ہے یہ سودنہیں ،مگر قرض لینے کے وقت یہ کہنا درست نہیں کہ ہم اس سے اچھے لیں گے، البتہ وزن میں زیادہ نہ ہونا چاہیے۔ اگرتم نے دیے ہوئے گیہوں سے زیادہ لیے تو یہ ناجائز ہوگیا،خوب ٹھیک تول کر لینا دینا جاہے، لیکن اگر تھوڑا جھکٹا تول دیا تو کے گھوڑ رنہیں۔ گھوڈ رنہیں۔

مسئلہ (۳) :کسی سے کچھ روپیہ یا غلہ اس وعدے پر قرض لیا کہ' ایک مہینہ یا پندرہ دن کے بعد ہم ادا کر دیں گے'' اور اس نے منظور کرلیا تب بھی بیمدت کا بیان کرنا لغویل کہ ناجا ئز ہے ،اگر اس کو اس مدت سے پہلے ضرورت پڑے اور تم سے مائلے یا بے ضرورت ہی مائلے تو تم کوابھی دینا پڑے گا۔

مسئلہ(۵):تم نے دوسیر گیہوں یا آٹاوغیرہ کچھقرض لیا جب اس نے مانگاتو تم نے کہا:''بھائی اس وفت گیہوں تو نہیں ہیں،اس کے بدلے تم دوآنے پہیے لیو'اس نے کہا:''اچھا''تو یہ پیسےای وفت سامنے رہتے رہتے وے دینا چاہیے۔اگر پیسے نکالنے اندر گیا اوراس کے پاس سے الگ ہوگیا تو معاملہ باطل ہوگیا،اب پھرسے کہنا چاہیے کہ تم اس ادھار گیہوں کے بدلے دوآنے لے لو۔

ال باب مین سات (۷) مسائل ندکور بین \_

مسئلہ (۲): ایک روپے کے پیسے قرض لیے پھر پیسے گراں (مہینگے) ہو گئے اور روپے کے ساڑھے پندرہ آنے چلنے گئے تو اب سولہ آنے دینا واجب نہیں ہیں ، بل کہ اس کے بدلے روپید دینا چاہیے، وہ یوں نہیں کہرسکتا کہ' میں روپیہ نہیں لیتا، بیسے لیے تھے وہی لاؤ۔''

مسکلہ ( ے ):گھروں میں دستور ہے کہ دوسرے گھر سے اس وقت دس پانچے روٹی قرض منگوالی ، پھر جب اپنے گھر یک گئی تو گن کر بھیجے دی بیددرست ہے۔

### تمرين

سوال (از کن چیزوں کا قرض لینا درست ہے؟

سوال (ا): جس زمانے میں گیہوں پانچ روپے کے دس سیر تھے اس وقت آپ نے پانچ سیر بھوال (ایک بھر پانچ سیر بھول کے بھر پانچ روپے کے بیس سیر ہو گئے تواب کتنے گیہوں ادا کرنے ہوں گئے ہوں ادا کرنے ہوں گئے ؟

سوال (النهون المرفر میں ردی گیہوں دیے تھے تو اُس کے بدلے میں اعلیٰ گیہوں لینا کیساہے؟

#### ural Born

## باب الدَّين

## ادھار لینے کا بیان

مسئلہ(۱) کی نے اگر کوئی سودا اُدھار خریدا تو سے بھی درست ہے، لین اتنی بات ضروری ہے کہ پچھ مدّ ت مقرر کر کے کہہد دے کہ ' نیندرہ دن میں یا مبینے بھر میں یا چار مبینے میں تمہارے دام دے دوں گا۔' اگر پچھ مدت مقرر نہیں کی فقط اتنا کہد دیا کہ ' ابھی دام نہیں ہیں پھر دے دوں گا' سواگر یوں کہا ہے کہ ' میں اس شرط سے خرید تا ہوں کہ دام پھر دوں گا' تو بچھ ڈرنہیں دوں گا' تو بچھ فاسد ہوگئی اور اگر خرید نے کے اندر بیشر طنہیں لگائی خرید کر کہد دیا کہ ' دام پھر دوں گا' تو بچھ ڈرنہیں اور اگر نہ خرید نے کے اندر پچھ کہا تب بھی بچے درست ہوگئی اور ان دونوں صور توں میں اس چیز کے دام ابھی دینا پڑیں گے، ہاں! اگر بیچنے والا پچھ دن کی مہلت دے دے تو اور بات ہے، لیکن اگر مہلت نہ دے اور ابھی دیا ہو دینا پڑیں گے۔

مسئلہ (۲) ایسی نے خرید نے وقت یوں کہا کہ'' فلال چیز ہم کود ہے دو جب خرج آئے گا تب دام لے لیما'' یا یوں کہا۔'' جب کھیتی کٹے گی تب دے دوں گا' یااس نے اس طرح کہا۔'' جب کھائی آئے گا تب دے دوں گا' یااس نے اس طرح کہا۔'' بھائی ! تم لے لوجب جی چاہے دام دے دینا'' یہ نظے فاسد ہوگئی، بل کہ بچھ نہ بچھ مدت مقرر کر کے لیمنا چاہیے اور اگر خرید کرالیں بات کہہ دی تو نیع ہوگئی اور سودے والے کوا ختیار ہے کہ ابھی دام ما نگ لے لیکن صرف کھیتی کٹنے کے مسئلے میں کہ اس صورت میں کھیتی کٹنے سے پہلے نہیں ما نگ سکتا۔

مسکلہ(۳): نقد داموں پرایک رو پیہ کے ہیں سیر گیہوں ۔ بکتے ہیں ،گرکسی کوا دھار لینے کی وجہ سےاس نے رو پہیے پندرہ سیر گیہوں دیے تو بہ بنتج درست ہے ،گرای وفت معلوم ہو جانا جا ہیے کہا دھارمول لےگا۔

مسکلہ(۳): بیتکم اس وقت ہے جب کہ خریدار سے اول پوچھ لیا ہو کہ'' نقذلو گے یا ادھار' اگراس نے نقذ کہا تو ہیں سیر دے دیے اورا گرادھار کہا تو پندرہ سیر دے دیے اورا گرمعاملہ اس طرح کیا کہ حریدار سے یوں کہا کہ''اگر نقذلو گے توایک روپہیے کے ہیں سیر ہول گے اورادھارلو گے تو پندرہ سیر ہوں گے''یہ جائز نہیں۔

ال الاباب مين چيز ٢) مسائل مذكور بين \_

مسئلہ (۵) ایک مہینے کے وعد ہے پر کوئی چیز خریدی، پھرایک مہینہ ہو چکا، تب کہدین کر پچھاور مدت بڑھوالی کہ پندرہ دن کی مہلت اور دے دوتو تمہارے دام ادا کر دوں اور وہ بیچنے والا بھی اس پر رضا مند ہوگیا تو پندرہ دن کی مہلت اور ل گئی اور اگر وہ راضی نہ ہوتو ابھی ما نگ سکتا ہے۔

مسکلہ (۲): جب اپنے پاس دام موجود ہوں تو ناحق کسی کوٹالنا کہ' آج نہیں کل آنا، اس دفت نہیں اس وقت آنا، اس مسکلہ (۲): جب اپنے پاس دام موجود ہوں تو ناحق کسی کوٹالنا کہ' آج نہیں حرام ہیں، جب وہ مانگے اس وقت رو پہیتو ڑوایا نہیں ہے جب تو ڑوایا جائے گا تب دام ملیں گے' یہ سب با تیں حرام ہیں، جب وہ مانگے اس وقت رو پہیتو ڑوا کر دام دے دینا چاہیے، ہاں! البت اگر ادھار خریدا ہے تو جتنے دن کے وعدے پرخریدا ہے اتنے دن کے بعد دینا واجب ہوگا، اب وعدہ پورا ہونے کے بعد ٹالنا اور دوڑ انا جائز نہیں ہے، کیکن اگر سے بھی اس کے پاس ہیں ہی نہیں ، نہیں سے بند و بست کرسکتا ہے تو مجوری ہے جب آئے اس وقت نہ ٹالے۔

### تتمرين

سوال (ا: سوداادهارلیناکیها ہے؟

سوال (٣): اگرکسی نے خرید تے وقت بیکہا کہ'' فلال چیز دے دو جب میرا بھائی آ جائے گا تو پیسے دے دوں گا''تو کیا تھم ہے؟

سوال اگریسی نے خریدارے یوں کہا کہ''اگر نقذ لو گے تو ایک روپیہ کے ہیں سیر ہول گے اوراد صارلو گے تو ایک روپیہ کے بندرہ سیر ہوں گے''تو اس بیچ کا کیا تھم ہے؟

#### wetter the

#### كتاب الكفالة

# کسی کی ذ مہداری کر لینے کا بیان ا

مسئلہ(۱): نعیم کے ذمے تسی کے کچھرو بے یا پہنے تھے،تم نے اس کی ذمہ داری کر لی کہ' اگر رہے نہ دے گا تو ہم ہے لینا'' یا یوں کہا کہ' ہم اس کے ذمہ دار ہیں ، یاؤین دار ( قرض دار ) ہیں'' یا اور کوئی ایبالفظ کہا جس ہے ذ مہ داری معلوم ہوئی اور اس حق وار نے تمہاری ذ مہ داری منظور بھی کرلی تو اب اس کی اوا نیگی تمہارے ذیعے واجب ہوگئی ،اگرنعیم نہ دیتو تم کو دینا پڑی گے اور اس حق دار کوا ختیار ہے جس سے جیا ہے تقاضا کرے ، جا ہے تم سے اور حیا ہے نعیم ہے ، اب جب تک نعیم اپنا قرض ادا نہ کر دے یا معاف نہ کرا لے تب تک برابرتم ذ مہ دار ر ہوگے۔ البتدا گروہ حق دارتمہاری ذ مہداری معاف کروے اور کہددے کہ''ابتم ہے کیچھ مطلب نہیں ، ہمتم سے تقاضا نہ کریں گئے' تو ابتمہاری ذ مہ داری نہیں رہی اورا گرتمہاری فر مہ داری کے وقت ہی اس حق دار نے منظور نہیں کیا اور کہا '''تمہاری ذیمہ داری کا ہم کوا متیار نہیں'' یا اور پچھ کہا تو تم ذیمہ دار نہیں ہوئے ۔ مسكله (۲) بتم نے کسی كى ذرمه دارى كرلى تھى اوراس كے پاس روپے ابھى نە تھے اس ليے تم كودينا پڑے تو اگرتم نے اس قرض دار کے کہنے ہے ذمہ داری کی ہے تب تو جتناتم نے حق دار کو دیا ہے اس قرض دار ہے لے سکتے ہواور اگرتم نے اپنی خوشی سے ذمہ داری کی ہے تو دیکھوتمہاری ذمہ داری کو پہلے کس نے منظور کیا ہے،اس قرض دار نے یاحق دار نے ،اگریملے قرض دارنے منظور کیا تب تو ایسا ہی سمجھیں گے کہتم نے اس کے کہنے سے ذیمہ داری کی ،للہذاا پنار و پہیر اس سے لے سکتے ہواورا گریہلے حق دارنے منظور کرلیا تو جو پھھتم نے دیا ہے قرض دار سے لینے کاحق نہیں ہے بل کہ اس کے ساتھ تمہاری طرف سے احسان سمجھا جائے گا کہ ویسے ہی اس کا قرض تم نے اوا کر دیا وہ خود و ہے دیے تو اور ہات ہے۔

مسکلیر(۳):اگرحق دارنے قرض دار کومہینہ بھریا پندرہ دن وغیرہ کی مہلت دے دی تو اب اینے دن اس ذیب داری کرنے والے ہے بھی تقاضانہیں کرسکتا۔

لے کفالت ہے متعلق آئھ (۸) مسائل مذکور ہیں۔



مسئلہ (۲۷): اور اگرتم نے اپنے پاس سے دینے کی ذمہ داری نہیں کی تھی ، بل کہ اس قرض دار کا روپیے تمہارے پاس امانت رکھا تھا ، اس لیے تم نے کہا تھا کہ' ہمارے پاس اس شخص کی امانت رکھی ہے، ہم اس میں سے دیے دیں گے' کھروہ روپیہ چوری ہوگیا یا اور کسی طرح جاتار ہا تو اب تمہاری ذمہ داری نہیں رہی ، نہ اب تم پر اس کا دینا واجب ہے اور نہ وہ قاضا کر سکتا ہے۔

مسئلہ (۵): کہیں جانے کے لیے تم نے کوئی کید کیا بہائی کرایہ پر کی اور اس سواری والے کی کسی نے ذمہ داری کر لی که''اگر بیانہ لے گیا تو میں اپنی سواری دے دول گا''تو بیاؤ مہ داری درست ہے، اگر وہ نہ دھے تو اس ذمہ دار کو دینا پڑے گی۔

ربیا پر سے استانہ (۲) ہم نے اپنی چیز کی دی کہ' جاؤاں کو پچ لاؤ' وہ پچ آیالیکن دامنہیں لایا اور کہا کہ' دام کہیں نہیں جائے ، دام کامیں فرمددار ہوں ،اس سے نملیں تو مجھ سے لے لینا' تو بیذ مددار کی سیحے نہیں ۔ مسئلہ (۷) ہسی نے کہا کہ' اپنی مرغی اسی میں بندر ہنے دو ،اگر بلی لے جائے تو میرا ذمہ مجھ سے لے لینا' یا بمری کو کہا اگر بھیڑیا لیے جائے تو میرا ذمہ مجھ سے لے لینا تو بید مدداری سیحے نہیں ۔ مسئلہ (۸): نابالغ لڑکا یالڑکی اگر کسی کی فرمدداری کر ہے تو وہ فرمدداری سیحے نہیں ۔

### تمرين

سوال (ان زمدداری لینے کاطریقه تعلم سمیت بیان کریں؟

سوال (۴): اگرحق دارنے قرض دار کو پندرہ دن کی مہلت دی تو کیا بیمبلت فر مددار کے حق میں بھی تمجھی جائے گی؟

سوال (۴): ذمہ دار قرض دار کے قرض کی اوا نیگی کے بعد کب اُس سے اپنا ہیسہ لینے کا مطالبہ کر سکتا ہے؟

ا ایک گھوڑے کی رتھ نما گاڑی۔ ع کیے کی مانند بیلوں کی چھوٹی گاڑی۔ سے یعنی کسی سے بکری کے متعلق کہا۔

#### كتاب الحوالة

# ا پنا قرضہ دوسرے برا تاردینے کا بیان

مسئلہ(۱) شفیع کا تمہارے ذمے بچھ قرض ہے اور راشد تمہارا قرض دارہے، شفیع نے تم سے تقاضا کیا، تم نے کہا کہ ''راشد ہمارا قرض دارہے تم اپنا قرضہ ای سے لیو، ہم سے نہ مانگو' اگرای وقت شفیع یہ بات منظور کر لے اور راشد ہمی اس پر راضی ہوجائے تو شفیع کا قرضہ تمہارے ذمے سے انر گیا۔ اب شفیع تم سے بالکل تقاضا نہیں کر سکتا، بل کہ اس راشد سے مانگے، چاہے جب ملے اور جتنا قرضہ تم نے شفیع کو دلایا ہے اتنا اب تم راشد سے نہیں لے سکتے، البتہ اگر راشد اس سے زیادہ کا قرض دار ہے تو جو کچھ زیادہ ہوہ کے کشفیع کو در دیا تب تو خیر اگر راشد نے شفیع کو در دیا تب تو خیر اور اگر نہیں جھوڑا اور اگر نہیں جھوڑا ہوں اور گیا اور قرضہ دلائیں یا اپنی زندگی ہی میں مکر گیا اور قسم کھالی کہ تمہارے قرضے سے جمھے بچھ واسط نہیں اور گواہ بھی نہیں تا تا ہوں تا ہ

مسکلہ(۲) اراشد تہمارا قرض دارنہ تھا ہم نے یوں ہی اپنا قرضه اس پراتار دیا اور راشد نے مان لیا اور شفیع نے بھی قبول و منظور کرلیا تب بھی تمہارے ذھے سے شفیع کا قرضه از کرراشد کے ذھے ہوگیا، اس لیے اس کا بھی وہی حکم ہے جوابھی بیان ہوا اور جتنار و پیدراشد کو دینا پڑے گا، دینے کے بعد تم سے لیے لیاور دینے سے پہلے ہی لیے لئے کاحق نہیں ہے۔ مسکلہ (۳) اگر راشد کے پاس تمہارے روپے امانت رکھے تھے، اس لیے تم نے اپنا قرضہ راشد پراتار دیا، پھر وہ روپے کسی طرح ضائع ہوگئے تو اب راشد ذمہ دار نہیں رہا، بل کہ اب شفیع تم ہی سے تفاضا کرے گا اور تم ہی سے لے گا، اب راشد سے مانگنے اور لینے کاحق نہیں رہا۔

· مسکلہ(۴):راشد پرقرضہا تار دینے کے بعدا گرتم ہی وہ قرضہادا کر دواورشفیع کو دے دو، یہ بھی سیجے ہے،شفیع پہیں کہہسکتا کہ' میںتم سے نہلوں گابل کہ راشد ہی ہے اوں گا۔''

لے حوالہ ہے متعلق حیار (۴) مسائل مذکور ہیں ۔

### تمرين

سوال ①: اپنا قرضه دوسرے پراتار نے (حوالہ کرنے) کا کیا طریقہ ہے اوراس کی کیا شرائط ہیں؟ سوال ①: جس پر قرضه اتا راجائے ، کیا اس کا مقروض ہونا ضروری ہے؟

سوال ال: جس پر قرضه اتارا گیاہے، وہ مرگیا تو قرض خواہ اپنا قرضہ کیسے وصول کرے گا؟

# صبح وشام کی مستندد عاکیس (اردو، اگریزی جبی سائز)

کہ ہے ہر وقت ساتھ رکھی جانے والی مفید کتاب صبح وشام کی مسنون دعاؤں اور بطورِ وظیفہ ہر تنگی و پریشانی سے بچنے اور دل ودیاغ کوسکون پہنچانے والی بہترین دعاؤں کامجموعہ ہے۔

کے پیدعائیں حفاظت وعافیت، تا گہانی بلاؤں اور آفتوں سے بچاؤ کامضبوط قلعہ ہیں۔

🦟 سینڈری اسکول کے طلبہ وطالبات کو بید عائیں یا دکروا تا بہت مفید ہے۔

کے ای طرح بڑے سائز میں موٹے حروف کے ساتھ اُن احباب کے لئے بھی تیار کی گئی ہے جن کی نظر کمزور ہو، اس میں منزل بھی ہے۔

#### كتاب الوكالة

# کسی کوویل کردینے کا بیان

مسئلہ(۱) جس کام کوآ دمی خود کرسکتا ہے اس میں بیجی اختیار ہے کہ کسی اور سے کہدد ہے کہ''تم ہمارا بیکام کردو'' جیسے: بیچنا،خریدنا، کرا بیر لینا دینا، نکات کرنا وغیرہ، مثلاً: نوکر کو بازار سودا لینے بھیجایا نوکر کے ذریعے سے کوئی چیز بکوائی یا سواری کرا بیر پرمنگوائی۔جس سے کام کرایا ہے شریعت میں اس کو''وکیل'' کہتے ہیں، جیسے: کسی نوکر کوسودا لینے بھیجا تو وہ تمہارا و کیل کہلائے گا۔

مسكلہ (۲) بتم نے نوكر سے گوشت منگوایا وہ اوھار لے آیا تو گوشت والاتم سے دام كا قاضائيں كرسكا ،اس نوكر سے تقاضاكر سے اور وہ نوكر تے بكوائی تو اس لينے والے سے تم كو تقاضا كر سے اور دہ نوكر تے بكوائی تو اس لينے والے سے تم كو تقاضا كر نے اور دام كے وصول كرنے كاحق نہيں ہے ،اس نے جس سے چيز پائی ہے اس كو دام بھی دے گا اور اگر وہ خود تم بہيں كو دام دے و ب تب بھی جائز ہے ،مطلب بیہ ہے كہ اگر وہ تم كو نہ دے تو تم زبر دستی نہيں كر سكتے ۔ خود تم بہيں كو دام دے و ب نہيں اگر تم نہ لوتو آ دھ بير مسكلہ (۳) بتم نے سير بھر گوشت منگوایا تھا ، وہ ڈیڑھ سير اٹھالا يا تو پورا ڈیڑھ سير لين واجب نہيں اگر تم نہ لوتو آ دھ بير اس كولينا پڑے گا۔

مسئلہ (۳) بتم نے کسی سے کہا کہ' فلاں بکری جوفلاں کے یہاں ہے اس کو جا کر دورو پے میں لے آؤ' تواب وہ و کیل وہی بکری خودا ہے لیے خرید نا وکیل وہی بکری خودا ہے لیے نہیں خرید سکتا۔ غرض جو چیز خاص تم مقرر کر کے بتلا دواس وقت اس کوا ہے لیے خرید نا درست نہیں ،البتہ جودام تم نے بتلائے ہیں اس سے زیادہ میں خرید لیا توا ہے لیے خرید نا درست ہے اورا گرتم نے کچھ دام نہ بتلائے ہوں تو کسی طرح اسینے لیے نہیں خرید سکتا۔

مسئلہ(۵):اگرتم نے کوئی خاص بمری نہیں بتلائی ،بس اتنا کہا کہ'ایک بمری کی ضرورت ہے ہم کوخرید دو' تو وہ اپنے لیے بھی خرید ہے کہ کہ کی ضرورت ہے ہم کوخرید رے لیے بھی خرید ہے کے بیات سے خرید ہے کے بیت سے خرید ہے تھی خرید ہے تو تاہم کی نبیت سے خرید ہے تو تمہاری ہوئی اورا گرتمہارے دیے داموں سے خریدی تو بھی تمہاری

یے .وکالت ہے متعلق چودہ (۱۴) مسائل مذکور ہیں۔

ہوئی، جاہےجس نیت سے خرید ہے۔

مسئلہ (۲) جہارے لیے اس نے بکری خریدی ، پھرابھی تم کودیے نہ پایاتھا کہ بکری مرگئی یا چوری ہوگئی تو اس بکری کے دام تم کو دینا پڑی گئی ہوکہ' تو نے اپنے لیے خریدی تھی ہمارے لیے ہیں خریدی' تو اگر تم پہلے اس کو دام دام تم کو دینا پڑیں گئے ، اگر تم کہوکہ' تو نے اپنے لیے خریدی تھی ہمارے لیے ہوتو تم اگر قتم کھا جاؤ کہ تو نے اپنے دے چکے ہوتو تم ہمارے گئے اور اگر تم نے کھا سکوتو اس کی بات کا اعتبار کرو۔

مسئلہ (۷):اگرنوکرکوئی چیزمہنگی خرید لایا تو اگرتھوڑا ہی فرق ہوتب تو تم کولینا پڑے گا اور دام دینا پڑی گے اوراگر بہت زیادہ مہنگی لے آیا کہ اتنے دام کوئی نہیں لگا سکتا تو اس کالینا واجب نہیں ،اگر نہ لوتو اس کولینا پڑے گا۔

بہ ویا دام ہم کو کئی چیز بیچنے کودی تو اس کو بیر جا ئرنہیں کہ خود لے لے اور دام ہم کود ہے۔ ای طرح اگرتم نے کھیمنگوایا کہ فلال چیز خرید لاؤ تو وہ اپنی چیز تم کوئییں دے سکتا ،اگراپی چیز دینا یا خود لینا منظور ہوتو صاف صاف کہہ دے کہ'' یہ چیز میں لیتا ہوں مجھے کود ہے دو'' بغیر بتائے ہوئے ایسا کرنا جا ئرنہیں ۔ موے دو' بغیر بتائے ہوئے ایسا کرنا جا ئرنہیں ۔

مسئلہ (۹) بتم نے نوکر سے بکری کا گوشت منگوایا، وہ گائے کالے آیا تو تم کو اختیار ہے چاہے لوچاہے نہ لو۔ اس طرح تم نے آلومنگوائے، وہ بجنڈی یا بچھاور لے آیا تو اس کالینا ضروری نہیں، اگرتم انکار کر وتو اس کولینا پڑے گا۔ مسئلہ (۱۰) بتم نے ایک پیسے کی چیز منگوائی، وہ دو پیسے کی لے آیا تو تم کو اختیار ہے کہ ایک ہی پیسے کے موافق لواور ایک پیسے کی جوز ائد لایا وہ اس کے سرڈ الو۔

مسکلہ (۱۱) ہم نے دو شخصوں کو بھیجا کہ'' جاؤ فلال چیز خرید لاؤ'' تو خریدتے وقت دونوں کوموجودر ہنا جاہیے، فقط ایک آدمی کوخرید نا جائز نہیں ،اگرا یک بی آدمی خرید ہے تو وہ نیج موقوف ہے، جبتم منظور کرلو گے توضیح ہوجائے گا۔ مسکلہ (۱۲) ہم نے کسی ہے کہا کہ ہمیں ایک گائے یا بکری یا اور پچھ کہا کہ فلال چیز خرید لا دو، اس نے خود نہیں خریدا بل کہ کسی اور سے کہد دیا ، اس نے خریدا تو اس کا لینا تمہارے ذمے واجب نہیں ، چاہے لوچا ہے نہ لو، دونوں اختیار بیں ،البت اگر وہ خود تمہارے لیے خریدے تو تم کو لینا پڑے گا۔

## وکیل کے برطرف کردینے کا بیان

مسئلہ(۱۳):وکیل کے موقوف اور برطرف کرنے کاتم کو ہروفت اختیار ہے، مثلاً:تم نے کسی سے کہا تھا:''ہم کوایک کبری کی ضرورت ہے کہیں مل جائے تو لے لینا'' پھرمنع کر دیا کہ''اب نہ لینا'' تو اب اس کو لینے کا اختیار نہیں،اگر اب لے گا تو اس کے سریڑے گی ہم کو نہ لینایڑے گی۔

مسئلہ (۱۳):اگرخوداس کونبیں منع کیا بل کہ خط لکھ بھیجایا آ دمی بھیج کراطلاع کر دی کہ ''اب نہ لینا'' تب بھی وہ برطرف ہوگیا اورا گرخ نے اطلاع نبیل دی کسی اورآ دمی نے اپنے طور پراس سے کہد دیا کہ ''تم کوفلاں نے برطرف کردیا ہے اب نہ فریدنا'' تواگر دوآ دمیوں نے اطلاع دی ہویا ایک ہی نے اطلاع دی مگر وہ معتبر اور پابند شرع ہوتو برطرف ہوگیا اورا گرایسانہ ہوتو برطرف نبیس ہوا،اگر وہ خرید لے تو تم کولینا پڑے گا۔

### تمرين

سوال 🛈: وکیل کیے کہتے ہیں؟

سوال (الرئم نے کسی کوکوئی چیز بیچنے کے لیے دی تو کیاوہ اسے خود خرید سکتا ہے یاتم نے کسی سے اللہ کے میرے لیے فلال چیز لے آؤ' تو کیاوہ اپنے پاس سے وہ چیز تمہیں دے سکتا ہے؟

سوال ان دونوں میں ہے ایک آدی مول کو بھیجا کہ'' جاؤ فلال چیز خرید لاؤ''ان دونوں میں ہے ایک آدی دونوں میں ہے کہد یا دو جیز خرید لایا یا جس کو وکیل بنایا تھا اُس نے خود نہیں خرید ابل کہ سی اور ہے کہد دیا دوراس نے خریدی تو کیا تھم ہے؟
سوال ان کیل کو برطرف کرنا کیسا ہے اوراس کی کیا صورت ہوگی؟



#### كتاب المضاربة

### مضار بت کا بیان مینی ایک کارو پییه، ایک کا کام م مضار بت کی تعریف مضار بت کی تعریف

مسکلہ(۱):تم نے تجارت کے لیے سی کو پچھرو پے دیے کہاں سے تجارت کروجو پچھ نفع ہوگاوہ ہم تم بانٹ لیں گے، پیجائز ہے،اس کو''مضاربت'' کہتے ہیں۔

## مضاربت جائز ہونے کی شرائط

لیکن اس کی کئی شرطیں ہیں ،اگر ان شرطوں کے موافق ہوتو صحیح ہے نہیں تو نا جائز اور فاسد ہے:

- ایک تو جتنار و پیید بنا ہو وہ بتلا دواور اس کو تجارت کے لیے دے بھی دو، اپنے پاس ندر کھو۔اگر روپیاس کے حوالے نہ کیا اپنے ہی یاس رکھا تو پیدمعاملہ فاسد ہے۔
- انفع باخٹنے کی صورت طے کرلواور بتلا دو کہ''تم کو کتنا ملے گا اور اس کو کتنا''اگریہ بات طے نہیں ہوئی بس اتناہی کہا کہ'' نفع ہم تم دونوں بانٹ لیں گے''تو بیہ فاسد ہے۔
- نفع تقسیم کرنے کواس طرح نہ طے کرو کہ''جس قدر نفع ہواس میں ہے دس رویے ہمارے باقی تمہارے یا دس رویے ہمارے باقی تمہارے' بل کہ یوں طے کرو کہ'' آئی ہماری یا آئی تمہاری' بل کہ یوں طے کرو کہ'' آئی ہماری یا آئی تمہاری' بل کہ یوں طے کرو کہ'' آئی ہماری یا آئی تمہاری' بل کہ یوں طے کرو کہ'' آدھا ہمارا آدھا تمہارا آدھا تھا تھا ہوگا تب تو وہ خرض کہ نفع کی تقسیم حصول کے اعتبار سے کرنا چا ہے نہیں تو معاملہ فاسد ہوجائے گا۔ اگر پھر ط کرلی کہ'' اگر نفع نہ ہوا تو بھی نہ ہم تم کواصل مال میں سے اتنا وے دیں گے'' تو یہ معاملہ فاسد ہے۔ اسی طرح اگر یہ شرط کی کہ''اگر نقصان ہوگا تو اس کام کرنے والے کے ذمے پڑے گایا دونوں کے ذمے ہوگا'' یہ بھی فاسد ہے، بل کہ تھم یہ ہے کہ جو پچھ

لے مضاربت ہے متعلق جار (٣)مسائل ندکور ہیں۔

نقصان ہووہ مالک کے ذیعے ہے،اسی کاروپیہ گیا۔

## متفرق مسائل

مسئلہ(۲):جب تک اس کے پاس رو پییموجود ہواوراس نے اسباب نہ خریدا ہوتب تک تم کواس کے موقوف کر وینے اور رو پیدواپس لے لینے کاافتیار ہےاور جب وہ مال خرید چکا تواب موقوفی کاافتیار نہیں ہے۔ مسئلہ(۳):اگر بیشرط کی کہ تمہارے ساتھ ہم کام کریں گے، یا ہمارا فلاں آ دمی تمہارے ساتھ کام کرے گا تو یہ (معاملہ) فاسد ہے۔

## مضاربت كاحكم

مسکلہ (۴): اس کا تھم ہیہ ہے کہ اگر وہ معاملہ تھے ہوا ہے کوئی واہیات شرط نہیں لگائی ہے تو نفع میں دونوں شریک ہیں،
جس طرح سطے کیا ہو بانٹ لیں اور اگر بچھ نفع نہ ہوایا نقصان ہوا تو اس آ دمی کو پچھ نہ ملے گا اور نقصان کا تا وان اس کو نہ دینا پڑے گا اور اگر وہ معاملہ فاسد ہوگیا ہے تو پھر وہ کام کرنے والا نفع میں شریک نہیں ہے بل کہ وہ بمنز لہ نو کرکے ہے، یہ دیکھو کہ اگر ایسا آ دمی نو کر رکھا جائے تو کتنی تنخواہ وینی پڑے گی، بس آئی ہی تنخواہ اس کو ملے گی نفع ہوتہ بھی اور ہوت بھی اور نہ ہوتہ بھی ، بہر حال تنخواہ پائے گا اور نفع سب ما لک کا ہے ، لیکن اگر تنخواہ زیادہ بیٹھتی ہے اور جونفع تھہرا تھا اگر اس کے حساب سے دیں تو کم بیٹھتا ہے تو اس صورت میں تنخواہ نہ دیں گے۔

### تمرين

سوال 🛈: ''مضاربت'' کیے کہتے ہیں؟

سوال (انظہیں؟ مضاربت کے جمہونے کی کیا شرائطہیں؟

سوال (از اگرمضار بت میں پیشرط تھیر ائی کہ ہمارافلاں آ دمی تمہارے ساتھ کام کرے گاتو کیا تھم ہے؟

#### كتاب الوديعة

## امانت رکھنے اور رکھانے کا بیان

## امانت كأحكم

مسئلہ(۱)؛ کسی نے کوئی چیزتمہارے پاس امانت رکھوائی اور تم نے لے لی تو اب اس کی حفاظت کرنا تم پر واجب ہوگیا، اگر حفاظت میں کوتا ہی کی اور وہ چیز صالع ہوگئی تو اس کا تاوان یعنی ڈانڈ دینا پڑے گا، البت اگر حفاظت میں کوتا ہی نہیں ہوئی، چربھی کسی وجہ سے وہ چیز جاتی رہی، مثلاً: چوری ہوگئی یا گھر میں آگ لگ گئی اس میں جل گئی تو اس کا تاوان وہ نہیں لے سکتا، بل کہ اگر امانت رکھتے وقت یہ اقرار کر لیا کہ ''اگر جاتی رہے تو میں ذمہ دار ہوں مجھ سے دام لے لینا'' تب بھی اس کوتاوان لینے کا اختیار نہیں، یوں تم اپنی خوثی دے دووہ اور بات ہے۔ مسئلہ (۲)؛ کسی نے کہا: ''اچھار کھ دو' یا تم پچھنیں ہولے وہ تمہد یا کہ ' میں نہیں جا تا ہوں میری چیز رکھاؤ' تو تم نے کہا: ''اچھار کھ دو' یا تم پچھنیں ہولے وہ تمہدار سے پاس رکھار وو' کیا گیا تو امانت ہوگئی، البت اگر اس کے چلے یاس رکھادو'' یا تم کی کہ کہ کے انکار کر دیا، پھر بھی وہ رکھ کر چلا گیا تو اب وہ چیز تمہاری امانت میں نہیں ہے، البت اگر اس کے چلے یا اور پچھ کہ ہے کے انکار کر دیا، پھر بھی وہ رکھ کر چلا گیا تو اب وہ چیز تمہاری امانت میں نہیں ہے، البت اگر اس کے چلے جو نے کے بعد تم نے اضاف کر کھایا ہوتو اب امانت ہوجائے گی۔

## امانت کئی آ دمیوں کے حوالے کرنا

مسئلہ (۳) ؛ کی آ دمی بیٹھے تھے ان کے سپر دکر کے چلا گیا تو سب پر اس چیز کی حفاظت واجب ہے ، اگر وہ چھوڑ کر چلے گئے اور وہ چیز جاتی رہی تو تا وان دینا پڑے گا اور اگر سب ساتھ نہیں اٹھے ایک ایک کر کے اٹھے تو جوسب سے اخیر میں رہ گیا اس کے ذیعے حفاظت ہوگئی ، اب وہ اگر چلا گیا اور چیز جاتی رہی تو اس سے تا وان لیا جائے گا۔

لِ امانت ہے متعلق مولد (١٦) مسائل مذکور ہیں ۔

## امانت كى حفاظت

مسئلہ (۳): جس کے پاس کوئی امانت ہواس کو اختیار ہے کہ چاہے خودا پنے پاس حفاظت سے رکھے یا اپنے مال باب، بہن بھائی، شوہروغیرہ کسی ایسے رشتہ دار کے پاس رکھا دے کہ ایک ہی گھر میں اس کے ساتھ رہتے ہوں جن کے پاس اپنی چیز بھی ضرورت کے وقت رکھا دیتا ہو، کین اگر کوئی دیانت دار نہ ہوتو اس کے پاس رکھانا درست نہیں۔ اگر جان ہو جھ کے ایسے غیر معتبر کے پاس رکھ دیا تو ضائع ہوجانے پر تاوان دینا پڑے گا اور ایسے رشتہ دار کے سواکسی اور کے پاس بھی پر ائی امانت رکھانا بغیر مالک کی اجازت کے درست نہیں، چاہے وہ بالکل غیر ہویا کوئی رشتہ دار بھی گلتا ہو، اگر اور وں کے پاس رکھا دیا تو بھی ضائع ہوجانے پر تاوان دینا پڑے گا، البتہ وہ غیرا گر ایسا شخص ہے کہ رہا پی

## امانت میں کوتا ہی کی صورت میں تا وان دینا

مسئلہ (۵) بکسی نے کوئی چیز رکھائی اورتم بھول گئے ،اسے وہیں چھوڑ کر چلے گئے تو جاتے رہنے پر تا وان دینا پڑے گایا کوٹھڑی ،صندوقے وغیرہ کاقفل (تالا) کھول کرتم چلے گئے اور وہاں امرے غیرے سب جمع ہیں اور وہ چیز الیی ہے کہ عرفاً بغیر قفل (تالا) لگائے اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی تب بھی ضائع ہوجانے سے تا وان دینا ہوگا۔ مسئلہ (۲) :گھر میں آگ لگ گئی تو ایسے وفت غیر کے پاس بھی پرائی امانت کا رکھا دینا جائز ہے ،لیکن جب وہ عذر جاتار ہاتو فوراً لے لینا چاہے ،اگراب واپس نہ لے گاتو تا وان دینا پڑے گا۔ای طرح مرتے وفت اگر کوئی اپنے گھر کا آدمی موجود نہ ہوتو ہڑ وی کے سپر دکر دینا درست ہے۔

# رویے (نفذی) امانت رکھوانے کے مسائل

مسئلہ (۷): اگر کسی نے بچھ روپے پیسے امانت رکھوائے تو بعینہ ان ہی روپے پیسوں کا حفاظت سے رکھنا واجب ہے مندتوا ہے روپوں میں ان کاملانا جائز ہے اور نہ ان کاخرج کرنا جائز۔ بینہ مجھو کہ روپ بیر و پییسب برابر ، لاواس کو خرج کرڈالیس جب مائلے گا تو اپنارو پید دے دیں گے ، البتہ اگراس نے اجازت دے دی ہوتو ایسے وقت خرج کرنا

ورست ہے، تیکن اس کا پیچم ہے کہ اگر وہی روپیتم الگ رہنے دو تب تو امانت سمجھا جائے گا، اگر جاتا رہا تو تاوان نہ و بنا پڑے گا اور اگر تم نے اجازت لے کراہے خرچ کر دیا تو اب وہ تمہارے ذھے قرض ہو گیا امانت نہیں رہا، لہذا اب بہر حال تم کو دینا پڑے گا۔ اگر خرچ کرنے کے بعد تم نے اتنا ہی روپیاس کے نام سے الگ کر کے رکھ دیا تب بھی وہ امانت نہیں وہ تمہارا ہی روپیہ ہے، اگر چوری ہو گیا تو تمہارا گیا، اس کو پھر دینا پڑے گا، غرض یہ کہ خرچ کرنے کے بعد جب تک اس کو ادانہ کر دو گے تب تک تمہارے ذھے دہے گا۔

ے بر برب بی ان وادر اند رود ہے ب مل بہارے دے دہ وہ مسلہ (۸): سور و پے کسی نے تمہارے پاس امانت رکھائے ، اس میں سے بچاس تم نے اجازت لے کرخر چ کر ڈالے تو بچاس رو پے تمہارے ذمے قرض ہو گئے اور بچاس امانت ، اب جب تمہارے پاس رو پے ہوں تو اپنے پاس رو پے ہوں تو اپنے پاس رو پے اس امانت ندر بیں گے ، یہ پورے سور و پے تمہارے ذمے ہوجا کیں گے ، اگر جاتے رہ تو پورے سود ینا پڑیں گے ، کیوں کہ امانت کا رو پید پورے سور و پے تمہارے ذمے ہوجا کیں گئ ، اگر جاتے رہ تو پورے سود ینا پڑیں گے ، کیوں کہ امانت کا رو پید اپنے رو پوں میں ملاد سے سے امانت نہیں رہتا بل کے قرض ہوجا تا ہے اور ہرحال میں دینا پڑتا ہے ۔

مسئلہ (۹): تم نے اجازت لے کر اس کے سور و پے اپنے سور و پے میں ملاد یے تو وہ سب رو پید دونوں کی شرکت میں ہوگیا ، اگر چوری ہوگیا کے گھرہ گیا تب بھی آ دھا

سسلہ (۹) ہم کے اجارت کے حرال حصورو کے اپنے عورو کے یک ملاد میں وہ گیا ہے جوری ہوگیا ہے گھرہ گیا تب بھی آ دھا ہوگیا، اگر چوری ہوگیا تو دونوں کا گیا، کچھنہ دینا پڑے گااورا گراس میں سے پچھ چوری ہوگیا کچھرہ گیا تب بھی آ دھا اس کا گیا آ دھااس کا اورا گرسوایک کے ہوں دوسوایک کے تو اس کے جھے کے موافق اس کا جائے گا اس کے جھے کے موافق اس کا جائے گا اس کے حصے کے موافق اس کا مثلاً: اگر بارہ رو پے جاتے رہے تو چارر دپے ایک سور دپ والے کے گئے اور آ ٹھر دو پے دوسو والے کے ۔ یہ کہ اور آ ٹھر دو پے دوسو والے کے ۔ یہ کہ اور آ ٹھر دو پے میں ملا دیا ہوتو والے کے ۔ یہ کہ اور آ ٹھر وپ میں ملا دیا ہوتو اس کا وہی تھم سے جو بیان ہو چکا کہ امانت کا رو پید بلا اجازت اپنے روپوں میں ملا لینے سے قرض ہوجا تا ہے، اس کا وہی تھم ہے جو بیان ہو چکا کہ امانت کا روپید بلا اجازت اپنے روپوں میں ملا لینے سے قرض ہوجا تا ہے، اس لیے اب وہ روپیدامانت نو دو پر جاتا ہے اس کا وہ روپیدامانت کا روپید اس کا روپیداس کو بھر حال دینا پڑے گا۔

# امانت سے بغیراجازت نفع اٹھانا

مسئلہ (۱۰) کسی نے بکری یا گائے وغیرہ امانت رکھائی تو اس کا دودھ بینا یا کسی اور طرح اس سے کام لینا درست نہیں ،البتۃ اجازت سے بیسب جائز ہوجا تا ہے ، بلاا جازت جتنا دودھ لیا ہے اس کے دام دینے پڑیں گے۔ مسئلہ (۱۱) کسی نے ایک کپڑا یا چار پائی وغیرہ رکھوائی ،اس کی بغیرا جازت اس کا استعال کرنا درست نہیں ،اگراس مسئلہ (۱۱) کسی نے ایک کپڑا یا چار پائی وغیرہ رکھوائی ،اس کی بغیرا جازت اس کا استعال کرنا درست نہیں ،اگراس نے بلااجازت کپڑا پہنایا جار پائی پر لیٹا ہیٹھااوراس کے برتنے کے زمانے میں وہ کپڑا بھٹ گیایا چور لے گیایا جار پائی وغیرہ ٹوٹ گئی یا چوری ہوگئی تو تاوان دینا پڑے گا،البتۃ اگر تو بہ کر کے پھراسی طرح حفاظت ہے رکھ دیا پھرکسی طرح ضا لکع ہوا تو تاوان نہ دینا پڑے گا۔

مسئلہ(۱۲)؛صندوق میں ہےامانت کا کپڑا نکالا کہ شام کو یہی بہن کر فلاں جگہ جاؤں گا، پھر پہننے ہے پہلے ہی وہ جاتار ہاتو بھی تاوان دینایڑ ہےگا۔

## متفرق مسائل

مسئلہ (۱۳):امانت کی گائے یا بکری وغیرہ بیار پڑگئی ہتم نے اس کی دوا کی ،اس دواسے وہ مرگئی تو تا وان دینا پڑے گا اور اگر دوانہ کی اور مرگئی تو تا وان نہ دینا ہوگا۔

مسئلہ (۱۴):کسی نے رکھنے کوروپیہ دیاتم نے ہؤے میں ڈال لیا،لیکن ڈالتے وقت وہ روپیہ بڑے میں نہیں پڑا، بل کہ نیچ گر گیا،مگرتم یہی سمجھے کہ میں نے بڑے میں رکھ لیا تو تا وان نہ دینا پڑے گا۔

## امانت واپس کرنے کے مسائل

مسئلہ (۱۵): جب وہ اپنی امانت مانگے تو فوراً اس کو دے دینا واجب ہے، بلا عذر نہ دینا اور دیر کرنا جائز نہیں۔ اگر کسی نے اپنی امانت مانگی تم نے کہا:''بھائی! اس وفت ہاتھ خالی نہیں کل لے لینا۔' اس نے کہا:''اچھاکل ہی سہی'' تب تو خیر پچھ حرج نہیں اور اگر وہ کل کے لینے پر راضی نہ ہوا اور نہ دینے سے خفا ہو کر چلا گیا تو اب وہ چیز امانت نہیں رہی ، اب اگر جاتی رہے گی تو تم کو تا وان دینا پڑے گا۔

مسئلہ (۱۲) بھی نے اپنا آ دمی امانت ما نگنے کے لیے بھیجا ہم کواختیار ہے کہ اس آ دمی کو نہ دواور کہلا بھیجو کہ ' وہ خود ہی آ کراپی چیز لے جائے ،ہم کسی اور کو نہ دیں گے ' اور اگر ہم نے اس کو سچا سمجھ کر دے دیا اور پھر مالک نے کہا کہ ' میں نے اس کو نہ بھیجا تھا تم نے کیول دے دیا ؟' ' تو وہ تم ہے لے سکتا ہے اور تم اس آ دنی ہے وہ شے لوٹا سکتے ہواور اگر اس کے پاس سے وہ شے جاتی رہی ہوتو تم اس سے دام نہیں لے سکتے ہواور مالک تم سے دام لے گا۔

### تمرين

سوال (ان المانت "كسي كهتي بين اوراس كاحكم كيا بع؟

سوال (ا کیاامانت دارامانت دوسرے کے پاس رکھواسکتاہے؟

سوال النت میں تصرف کرنایا اس سے فائدہ اُٹھانا کیسا ہے؟

سوال (انت والے نے امانت مانگی بتم نے نہ دی تو کیا تھم ہے؟

سوال (١٠): اگراني امانت لينے كے ليے كوئى آ دمى بھيجاتواس كودينے كاكياتكم ہے؟

#### مستندمجموعه وطاكف (جديداضاندشده،أردو،سندهی،اگريزی)

کہ اس کتاب میں مختلف سورتوں کے فضائل ، حل مشکلات کے لئے مجرب وظائف ، آسیب ، جادووغیرہ سے کے خواظت کا مجرب نسخ ، منزل ، اسمائے حسنی اوراسم اعظم مع فضائل ، گھروں میں لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لئے مجرب عمل اورسو کرا شخنے سے سونے تک کے ختلف مواقع کی مسنون دعا کیں شامل ہیں ۔

لیے مجرب عمل اور ڈپریش ، البحص اور بے چینی دور کرنے کے لئے متندو ظیفے اور مجرب نسخ بھی شامل ہیں ۔

کم مینش اور ڈپریش ، البحص اور بے چینی دور کرنے کے لئے متندو ظیفے اور مجرب نسخ بھی شامل ہیں ۔

کم اگر مسلمان گنا ہوں کو مجھوڑ کر ان دعاؤں کو اپنا معمول بنالیس توان شاء المللہ تعالیٰی بہت ساری پریشانیوں سے نجات پا سکتے ہیں ۔ ایا م ج میں جج ایڈیشن اور ماہ زمضان میں زمضان ایڈیشن کا مطالعہ مفید ہوگا ۔

کم اس کا سندھی اور انگریزی ترجمہ بھی طبع ہو چکا ہے ۔

### كتاب العارية

# مائکے کی چیز کا بیان

مسئلہ(۱): کسی سے کوئی چیز پچھون کے لیے ما نگ کی کہ ضرورت نکل جانے کے بعد دے دی جائے گی تو اس کا تھم بھی امانت کی طرح ہے، اب اس کواچھی طرح حفاظت سے رکھنا واجب ہے، اگر باوجود حفاظت کے جاتی رہے تو جس کی چیز ہے اس کو تاوان لینے کاحق نہیں ہے، بل کہ اگر تم نے افر از کر لیا ہو کہ'' اگر جائے گی تو ہم سے دام لے لینا'' تب بھی تاوان لینا درست نہیں ،البتہ اگر حفاظت نہ کی ،اس وجہ سے جاتی رہی تو تاوان دینا پڑے گا اور مالک کو ہم وجانے پر دفت اختیار ہے جب جا ہے اپنی چیز لے لئے کم کوانکار کرنا درست نہیں ،اگر مانگنے پر نہ دی تو پھر ضائع ہوجانے پر تاوان دینا پڑے گا۔

مسئلہ (۲): جس طرح برتنے کی اجازت مالک نے دی ہوائی طرح برتنا جائز ہے اس کے خلاف درست نہیں، اگر خلاف کرے گا توجاتے رہنے پرتا وان دینا پڑے گا، جیسے جاریا ئی پراتنے آ دمی لدگئے کہ وہ ٹوٹ گئ، یاشیشے کا برتن آگر کے دوہ ٹوٹ گئ، یاشیشے کا برتن آگر کے دوہ ٹوٹ گئا، یا اور یہ بدنیت آگر چرز مانگ لایا اور یہ بدنیت کی کہ اب اس کولوٹا کرنے دول گابل کہ ہضم کر جاؤں گا تب بھی تا وان دینا پڑے گا۔

مسکلہ(۳):ایک یا دو دن کے لیے کوئی چیزمنگوائی تو اب ایک دو دن کے بعد پھیر دینا (واپس کرنا) ضروری ہے، جتنے دن کے دعدے پرلایا تھااتنے دن کے بعدا گرنہ پھیرے گا تو جاتے رہنے پر تاوان دینا پڑے گا۔

مسئلہ (۲) جو چیز مانگ کی ہے، بید کھنا چاہیے کہ اگر مالک نے زبان سے صاف کہد دیا کہ ' چاہوخود برتو، چاہو دوسرے کودو'' مانگنے والے کو درست ہے کہ دوسرے کوبھی استعال نے لیے دے دے ۔ اسی طرح اگر اس نے صاف تو نہیں کہا مگر اس ہے میل جول ایسا ہے کہ اس کو یقین ہے کہ ہر طرح اس کی اجازت ہے تب بھی بہی تھم ہے اور اگر مالک نے صاف منع کر دیا کہ ' دیکھوتم خود برتنا کسی اور کومت دینا'' تو اس صورت میں کسی طرح درست نہیں کہ دوسرے کو استعال کر وں گا' اور اگر مانگنے والے نے بیہ کہ کر منگوائی ہے کہ ' میں استعال کروں گا' اور

لے عاریت ہے متعلق چھ(۲) مسائل زکور ہیں۔

ما لک نے دوسرے کے استعال کرنے ہے منع نہ کیا اور نہ صاف اجازت دی تو اس چیز کو دیکھوکیسی ہے؟

اگروہ ایک ہے کہ سب استعال کرنے والے اس کوایک ہی طرح استعال کیا کرتے ہیں، استعال میں فرق نہیں ہوتا تب تو خود بھی استعال کرنا درست ہے اور دوسرے کواستعال کے لیے دینا بھی درست ہے اور اگروہ چیز ایسی ہوتا تب استعال کرنے والے اس کوایک طرح نہیں استعال کیا کرتے بل کہ کوئی اچھی طرح استعال کرتا ہے کہ سب استعال کرتے بل کہ کوئی اچھی طرح استعال کرتا ہے کوئی بری طرح توالی چیزتم دوسرے کواستعال کے واسطے نہیں دے سکتے ہو۔

ای طرح اگر یہ کہ کرمنگوائی ہے کہ 'نہمارا فلاں رشتہ داریا ملا قاتی استعال کرے گا' اور مالک نے تمہارے استعال کر نے یا استعال نہ کر نے کا ذکر نہیں کیا تو اس صورت میں بھی یہ تھم ہے کہ اول قسم کی چیز کوتم بھی استعال کر نے گئے ہواور دوسری قسم کی چیز کوتم نہیں استعال کر سکو گے ،صرف وہی استعال کر ہے گا جس کے استعال کرنے کے نام سے منگوائی ہے اور اگر تم نے یوں ہی منگوا بھیجی نہ اپنے استعال کا نام لیا نہ دوسرے کے استعال کرنے کا اور مالک نے بھی پیشیں کہا تو اس کا تھم یہ ہے کہ اول قسم کی چیز کوتو تم بھی استعال کر یکتے ہوا ور دوسرے کو بھی ہر سے کے لیے دے ہواور دوسرے کو بھی ہر سے کے لیے دے ہواور دوسرے کو بھی ہر سے کے واسطے نہیں دے بھی استعال کر سکتے ہوا ور دوسرے کو بر سے کے واسطے نہیں دے سکتے ہواور دوسرے کو بر سے کے واسطے نہیں دے سکتے ہواور دوسرے کو بر سے کے واسطے نہیں استعال کر سکتے ،خوب سمجھلو۔

مسئلہ (۵): ماں باپ وغیرہ کاکسی کو حیوٹے نابالغ کی چیز کا مانتگے دینا جائز نہیں ہے، اگروہ چیز جاتی رہے تو تاوان دینا پڑے گا۔ اسی طرح اگرخو دنا بالغ اپنی چیز دے دے اس کالینا بھی جائز نہیں۔

مسئلہ (٦) :کسی ہے کوئی چیز ما تک کرلائی گئی بھروہ ما لک مرگیا تو اب مرنے کے بعدوہ مائلے کی چیز نہیں ربی ،اب اس ہے کام لینا درست نہیں ،اس طرح اگروہ مائلنے والامر گیا تو اس کے وارثوں کواس سے نفع اٹھا نا درست نہیں۔

### تمرين

سوال 🛈: مانگی ہوئی چیز کا کیاتھم ہے؟

سوال 🖰: کیامانگی ہوئی چیز کسی دوسرے کودینا جائز ہے؟

سوال ان کیانابالغ کی چیز کسی کودینایانابالغ سے لیناورست ہے؟

سوال الله النكنه والا يا چيز دينه والامرجائة أس چيز كاكياتكم ہے؟

## مظلوم کی آه....!

کرے جس میں ایسے عجیب وغریب اور مستند واقعات وروایات ہیں جو ماضی میں مظلوموں کے ساتھ پیش آئے،

جس پرانہوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ظالموں کوعبرت نا ک سزا دی۔

کر یہ کتاب ظالم کوظلم سے بچانے اور مظلوم کوسلی دینے اور اسے صبر کی تلقین کرنے پر بہترین کتاب ہے، ویسے تو اسے ق اس کتاب کا مطالعہ برخاص و عام ، طلبہ و طالبات سب کے لیے ضرورت کی حد تک مفیدے۔

کے کیکن ائمیہ مساجد ، اساتذ و اور معلمات کے لیے بھی زیادہ مفید ہے کہ وہ اپنے مقتد یوں اور شاگر دوں کو بیہ

واقعات سنا كرظلم كے بھيا تك نتائج ہے آگاہ كرسكتے ہيں ، تاكه لوگ ظلم كرنے ہے بچيں۔

#### كتاب الهبة

#### ہبہ بعنی کو پچھ دیے دینے کا بیان ہمہ کی تعریف ہمہ کی تعریف

مسئلہ(۱) ہتم نے کسی کوکوئی چیز دی اور اس نے منظور کرلیا یا منہ ہے پیچھ ہیں کہا بل کہتم نے اس کے ہاتھ پرر کھ دیا اور اس نے لیا تو اب وہ چیز اس کی ہوگئی، اب تمہاری نہیں رہی بل کہ وہی اس کامالک ہے اس کو شریعت میں ''ہبہ'' کہتے ہیں۔

# ہبہ کی شرا ئط

لىكىن اس كى تنى شرطيس بين:

ا يك تواس كے حوالے كردينااوراس (لينے والے) كا قبضه كرلينا ہے۔

اگرتم نے کہا:'' یہ چیز ہم نے تم کو دے دی' اس نے کہا:'' ہم نے لے لی' کیکن ابھی تم نے اس کے حوالے نہیں کیا تو یہ دی نہاں کے حوالے نہیں کیا تو یہ دینا تھے نہیں ہوا، ابھی وہ چیز تمہاری ہی ملک ہے، البتدا گراس نے اس چیز پر فبضہ کر لیاتو اب قبضہ کر لینے کے بعداس کا مالک بنا۔

## قبضه کرنے کی مختلف صورتیں

مسئلہ (۲) بتم نے وہی دی ہوئی چیزاس سے سامنے اس طرح رکھ دی کداگر وہ اٹھانا چاہے تو لے سکے اور کہد دیا کہ ''لواس کو لےلو'' تو اس پاس رکھ دینے ہے بھی وہ مالک بن گیا ،ایساسمجھیں گے کہ اس نے اٹھالیا اور قبضہ کرلیا۔ مسئلہ (۳) : بند صندوق میں کچھ کیڑے دے دے دیے الیکن اس کی تنجی نہیں دی تو یہ قبضہ بیں ہوا ، جب تنجی دے گا تب قبضہ بوگا ،اس وقت اس کا مالک ہے گا۔

لے ہیدہے متعلق گیارہ (۱۱) مسائل مذکور ہیں۔



مسئلہ (۴) :کسی بوتل میں تیل رکھا ہے یا اور پچھ رکھا ہے تم نے وہ بوتل کسی کودے دی لیکن تیل نہیں ویا تو بید یناضیح نہیں ،اگروہ قبضہ کرلے تب بھی اس کاما لک نہ ہوگا، جب اپنا تیل نکال کے دوگے تب وہ مالک ہوگا اورا گرتیل کسی کو دے دیا گئیر ہوتل نہیں دی اور اس نے بوتل سمیت لے لیا کہ ہم خالی کر کے پھیر دیں گے (واپس کر دیں گے ) تو یہ تیل کا دینا صحیح ہے۔ قبضہ کر لینے کے بعد مالک بن جائے گا۔ غرض یہ کہ جب برتن وغیرہ کوئی چیز دوتو خالی کر کے یہ تیل کا وینا شرط ہے ، بغیر خالی کیے دینا شیخے نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے مکان دیا تو اپنا سارا مال اسباب نکال کے خود بھی اس گھر سے نکل کے دینا جائے۔

# قابلِ تقسيم اورنا قابلِ تقسيم اشياميں ہبہ

مسئلہ (۵) : اگر کسی کوآ دھی یا تبائی یا چوتھائی چیز دو پوری چیز ند دوتواس کا تھم ہیہ ہے کہ دیکھووہ کس تہم کی چیز ہے، آدھی بانت دینے کے بعد اس کام کی ندر ہے جیسے چکی کہ اگر بیچوں نیخ سے توڑے نے بعد اس کام کی ندر ہے جیسے چکی کہ اگر بیچوں نیخ سے توڑے نے توڑہ ، بیالہ، صندوق جانور وغیرہ نیخ سے توڑ کے دے دوتو بینے کے کام کی ندر ہے گی اور جیسے چوکی ، بیٹک ، بیٹلی ، بوٹا، کٹورہ ، بیالہ، صندوق جانور وغیرہ الی چیزوں کو بغیر تقسیم کے بھی آدھی تہائی جو بچھ دینا منظور ہودینا جائز ہے ، اگر وہ قبضہ کرلے تو جتنا حصہ تم نے دیا ہے اس کا مالک بن گیا اور وہ چیزالیں ہے کہ تقسیم کرنے کے بعد بھی کام کی رہے اس کا مالک بن گیا اور وہ چیزالیں ہے کہ تقسیم کے ان کا دینا صحیح نہیں ہوا ، جیسے زمین ، گھر ، کیڑ ہے کا تھائ ، جلانے کی لکڑی ، اناج غلہ ، دودھ دبی وغیرہ تو بغیر تقسیم کے ان کا دینا صحیح نہیں ہوا ، اگر تم نے کس سے کہا: ''دہم نے اس برتن کا آدھا تھی تم کو دے دیا' وہ کہے : ''بھم نے لیا' تو بید بنا سے بعدا گراس بل کہ اگر دوہ برتن پر قبضہ بھی کرلے تب بھی اس کا مالک نہیں ہوا ، ابھی سارا تھی تمہارا بی ہے ، ہاں اس کے بعدا گراس کی اقدامی کی آدھا تھی الگ کرکے اس کے حوالے کر دوتوا البتہ اس کا مالک ہوجائے گا۔

# متفرق مسائل

مسئلہ(۲):ایک تھان یا ایک مکان یاباغ وغیرہ دوآ دمیوں نےمل کرآ دھا آ دھا خریدا تو جب تک تقسیم نہ کرلوتب تک اپنا آ دھا حصہ کسی کودے دینا صحیح نہیں۔

آ د<u>ھے نقسی</u>م کر کے دینا جاہمییں ،البیتہ اگروہ دو**نوں فقیر ہوں نونقسیم کی ضر**ورت نہیں اورا گرایک روپیہ یا ایک پیسہ دو آ دمیوں کودیا تو بید دینا صحیح ہے۔

مسئلہ (۸) بمری یا گائے وغیرہ کے پیٹ میں بچہ ہے تو پیدا ہونے سے پہلے بی اس کا دے دینا سیح نہیں ہے، بل کہ اگر پیدا ہونے کے بعد وہ قضہ بھی کرلے تب بھی ما لک نہیں ہوا، اگر دینا ہوتو پیدا ہونے کے بعد پھر سے دے۔
مسئلہ (۹) بھی نے بکری دی اور کہا کہ' اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو ہم نہیں دیتے ، وہ ہما را بی ہے' تو بحری اور بچہ دونوں اس کے ہوگئے۔ پیدا ہونے کے بعد بچہ لے لینے کا اختیار نہیں ہے۔
مسئلہ (۱۰) بتمہاری کوئی چیز کسی کے پاس امانت رکھی ہے، تم نے اس کو دے دی تو اس صورت میں فقط اتنا کہد دینے مسئلہ (۱۰) بتمہاری کوئی چیز کسی کے پاس امانت رکھی ہے، تم نے اس کو دے دی تو اس صورت میں فقط اتنا کہد یئے سے کہ' میں نے لے گی' اس کا مالک ہوجائے گا، اب جاکر دوبارہ اس پر قبضہ کرنا شرط نہیں ہے، کیوں کہ وہ چیز تو اس کے یاس بی ہے۔

# نابالغ كابهبهكرنا

مسئلہ(۱۱): نابالغ لڑکا پالڑ کی اپٹی چیز کسی کو دے دے تو اس کا دینا سیحے نہیں ہے اور اس کی چیز لینا بھی ناجا کز ہے، اس مسئلے کوخوب یا در کھو، بہت لوگ اس میں مبتلا ہیں۔

#### تمرين

سوال 🛈: ''بہہ'' کیے کہتے ہیں اوراس کا کیا حکم ہے؟

سوال 🖰: ہبہ کب صحیح ہوتا ہے؟

سوال (۳): اگرتم نے کسی کے سامنے کوئی چیز رکھ دی اور اُس سے کہد دیا کہ'' لے لو' تو کیا وہ مالک بن جائے گا؟

سوال 🐑: تقییم ہونے والی اور نہ ہونے والی چیز وں کے بہدکی کیاصورت ہے؟

سوال @: دوآ دمیوں نے ایک ہاغ مشترک خریدا،ان میں سے ایک اپنا حصہ ہبہ کرے تو کیا تختم ہے؟

> سوال (): جانور کے بیٹ میں بچکس کو ہبہ کرنے کا کیا تھم ہے؟ سوال (ے): نابالغ کے بہدکا کیا تھم ہے؟

> > weat Horn

# بچول کودینے کا بیان

مسئلہ(۱): خاننہ وغیرہ کسی تقریب میں چھوٹے بچوں کو جو بچھ ویا جاتا ہے اس سے خاص اس بچے کو دینا مقصود نہیں ہوتا بل کہ ماں باپ اس کے مالک ہیں ہوتا بل کہ ماں باپ اس کے مالک ہیں ہوتا بل کہ ماں باپ اس کے مالک ہیں جو چاہیں سوکریں ،البتہ اگر کوئی شخص خاص بچے ہی کوکوئی چیز و ب دی تو پھر وہی بچہ اس کا مالک ہے ،اگر بچہ جھے دار ہے تو خودای کا قبضہ کر لینا کافی ہے ، جب قبضہ کر لیا تو مالک ہوگیا۔اگر بچہ قبضہ نہ کر سے یا قبضہ کر لینے کا اُل نہ ہوتو وادا کے قبضہ کر لینے سے بچہ مالک ہوجائے گا۔اگر باپ اگر باپ ہوتو اس کے قبضہ کر لینے سے اوراگر باپ نہ ہوتو وادا کے قبضہ کر لینے سے بچہ مالک ہوجائے گا۔اگر باپ وادا موجود نہ ہوں تو وہ بچہ جس کی پرورش میں ہے اس کو قبضہ کرنا چاہیے اور باپ دادا کے ہوتے ماں ، نانی ، وادی وغیرہ اور کسی کا قبضہ کرنا معتر نہیں ہے۔

مسئلہ (۲):اگر باپ یااس کے نہ ہونے کے وقت داداا پنے بیٹے پوتے کوکوئی چیز دینا جا ہے تو بس اتنا کہہ دینے سے ہے۔ ہبہ سیجے ہوجائے گا کہ''میں نے اس کو بیہ چیز دیے دی''اور باپ دادانہ ہواس وقت ماں بھائی وغیر ہ بھی اگراس کو پچھ دینا چاہیں اور وہ بچہان کی پرورش میں بھی ہو،ان کے اس کہہ دینے سے بھی وہ بچہ ما لک ہوگیا،کس کے قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

مسئلہ (۳):جو چیز ہوا پی سب اولا دکو برابر برابر دینا چاہیے،لڑ کالڑ کی سب کو برابر دے، اگر بھی کسی کو پچھزیادہ دے دیا تو بھی خیر پچھڑج نہیں کیکن جسے کم دیا اس کونقصان دینامقصو دنہ ہو،نہیں تو کم دینا درست نہیں ہے۔ مسئلہ (۴):جو چیز نابالغ کی ملک ہواس کا تھم یہ ہے کہ اس بیجے ہی کے کام میں لگانا جا ہیے،کسی کواینے کام میں لانا

مستندر کی بو پیر ماہاں کا ملک ہوا ت کا سم سیا ہے گذا کی سینے ہی سے کا ہم میں لگا نمیں۔ جائز نہیں ،خود مال ہاہے بھی اپنے کام میں نہ لا ئمیں ، نہ سی اور بیچے کے کام میں لگا ئمیں۔

مسئلہ(۵):اگر ظاہر میں بچے کو دیا مگریقیناً معلوم ہے کہ منظور تو مان باپ ہی کو دینا ہے،مگراس چیز کو حقیر سمجھ کر بچے ہی کے نام سے دے دیا تو ماں باپ کی ملک ہے وہ جو چاہیں کریں، پھراس میں بھی دیکھے لیں اگر ماں کے علاقہ داروں نے دیا ہے تو ماں کا ہے،اگر ہاپ کے علاقہ داروں نے دیا ہے تو باپ کا ہے۔

مسكلہ (۲): اپنے نابالغ لڑے کے لیے کپڑے بنوائے تو وہ لڑكا مالك ہوگیایا نابالغ لڑكی کے لیے زیور گہنا بنوایا تو وہ

لڑکی اس کی مالک ہوگئی، اب ان کیڑوں کا یا اس زیور کا کسی اورلڑ کالڑکی کو دینا درست نہیں، جس کے لیے بنوائے ہیں اس کو دے البت اگر بنانے کے وفت صاف کہ دیا کہ' بیمیری ہی چیز ہے مائے کے طور پر دیتا ہوں' تو بنوانے والے کی رہے گی۔ اکثر دستور ہے کہ بڑی بہنیں بعض وقت چھوٹی نا بالغ بہنوں سے یا خود مال اپنی لڑکی ہے دو پٹہ وغیرہ سیحی مائگ لیتی ہیں تو ان کی چیز کا ذرا دیر کے لیے مائگ لینا بھی درست نہیں۔

مسئلہ (ے): جس طرح خود بچہا بنی چیز کسی کو دیے نہیں سکتا اس طرح باپ کو بھی ٹاہالغ اولا و کی چیز وینے کا اختیار نہیں۔اگر ماں باپ اس کی چیز کسی کو بالکل دے ویں یا ذراد آریا کے گھدن کے لیے مانگی دے دیں تو اس کالیمنا درست نہیں ، البتہ اگر ماں باپ کو نہوت کی وجہ ہے نہایت ضرورت ہواور وہ چیز کہیں اور سے ان کو نہ مل سکے تو مجبوری اور لا جاری کے وقت اپنی اولا د کی چیز لے لیمنا درست ہے۔

مسکله(۸):مان باپ وغیره کو بیچے کا مال کسی کوقرض و ینا بھی صحیح نہیں ، بل که خود قرض لینا بھی صحیح نہیں۔خوب یاد رکھو۔

### تتمرين

سوال 🛈 : تقریبات وغیره میں جو کچھ بچوں کو دیا جاتا ہے وہ کس کی ملکیت میں آتا ہے؟

سوال (از کیاباب داوای موجودگ میں والدہ بیٹے کے لیے ہبہ کی چیز قبضہ کرسکتی ہے؟

سوال النابالغ بيني كوكوئى چيز بهبدرنا جا بين تويه چيز كس كودي؟

سوال (الله جوچز بيح كى ملك ہواس كاكياتكم ہے؟

سوال @: کیاوالدین جھوٹے بیچ کامال بطور قرض کسی کودے سکتے ہیں؟

لے لاجاری مفلسی، تنگ دی۔

## دے کرواپس لینے کا بیان

مسئلہ(۱): یجھ دے کرواپس لینا بڑا گناہ ہے، لیکن اگر کوئی واپس لے لے اور جس کو دی تھی وہ اپنی خوشی ہے دے بھی دے تو اب پھراس کا مالک بن جائے گا، مگر بعض باتیں ایسی ہیں جس سے واپس لینے کا اختیار بالکل نہیں رہتا، مثلاً: تم نے کسی کو بکری دی، اس نے کھلا پلا کرخوب موٹا تازہ کیا تو واپس لینے کا اختیار نہیں یا کسی کو زمین دی اس میں اس نے گھر بنالیا یا باغ لگایا تو اب واپس لینے کا اختیار نہیں یا کپڑ اوسینے کے بعد اس نے کپڑ ہے کوئی لیا یا رنگ لیا یا رہا اوالیا تو اب واپس لینے کا اختیار نہیں یا کپڑ اوسینے کے بعد اس نے کپڑ ہے کوئی لیا یا رنگ لیا یا دھلوالیا تو اب واپس لینے کا اختیار نہیں۔

مسئلہ(۲) بتم نے کسی کو بکری دی ،اس کے دوایک بچے ہوئے تو داپس لینے کا اختیار ہاقی ہے،لیکن اگر واپس لے تو صرف بگری واپس لےسکتا ہے وہ بچے نہیں لےسکتا۔

مسکلہ (۳): دینے کے بعدا گر دینے والا یا لینے والا مرجائے تب بھی واپس لینے کا اختیار نہیں رہتا۔

مسئلہ (س) بتم کوکسی نے کوئی چیز دی ، پھراس کے بدیے میں تم نے بھی کوئی چیز اس کودے دی اور کہد دیا:''لو بھائی! اس کے عوض تم یہ لےلو'' تو بدلہ دینے کے بعداب اس کو واپس لینے کا اختیار نہیں ہے ،البتہ اگر تم نے بینیں کہا کہ''ہم اس کے عوض میں دیتے ہیں' تو وہ اپنی چیز واپس لے سکتا ہے اور تم اپنی چیز بھی واپس لے سکتے ہو۔

مسکلہ (۵): یوی نے اپنے میاں کو یا میاں نے اپنی بیوی کو پچھ دیا تو اس کے واپس لینے کا اختیار نہیں ہے، ای طرح اگرکسی نے ایسے رشتہ دار کو پچھ دیا جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے اور وہ رشتہ خون کا ہے، جیسے بھائی ، بہن ، جیسے بھائی ، بہن ہونچا ، بھانچا وغیرہ تو اس سے واپس لینے کا اختیار نہیں ہے اور اگر قر ابت اور رشتہ تو ہے لیکن نکاح حرام نہیں ہے جیسے پچپازا د ، پھوپھی زاد بہن بھائی وغیرہ یا نکاح حرام تو ہے لیکن نسب کے اعتبار سے قر ابت نہیں ، یعنی وہ رشتہ خون کا نہیں بل کہ دودھ کا رشتہ یا اور کوئی رشتہ ہے جیسے دودھ شریک بھائی بہن وغیرہ یا داماد ، ساس ،خسر وغیرہ تو ان سب سے واپس لینے کا اختیار رہتا ہے۔

مسئلہ (۲) بطنتی صورتوں میں واپس لینے کا اختیار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بھی واپس دینے پر راضی ہوجائے اس وقت واپس لینے کا اختیار ہے جبیبا او پر آچکا، لیکن گناہ اس میں بھی ہے اور اگر وہ راضی نہ ہواور واپس نہ

العنوان كے تحت آنھ (٨) مسائل مذكور بيں \_

دے تو بغیر قضائے قاضی کے زبر دستی واپس لینے کا اختیار نہیں اورا گرز بر دستی بغیر قضائے واپس لیا تو یہ مالک نہ ہوگا۔

# ہبہاورصدقہ کے احکام میں دوفرق

مسکلہ(۷):جو پچھ ہبہ کردینے کے تھم احکام بیان ہوئے ہیں،اکٹر اللہ کی راہ میں خیرات دینے کے بھی وہی احکام ہیں،مثلًا: بغیر قبضہ کیے فقیر کی ملک میں چیز نہیں جاتی اورجس چیز کاتقسیم کے بعد دینا شرط ہے اس کا یہاں بھی تقسیم کے بعد دینا شرط ہے اس کا یہاں بھی تقسیم کے بعد دینا شرط ہے،جس چیز کا خالی کر کے دینا ضروری ہے،البتہ دوباتوں کا فرق ہے: فرق ہے:

(۱) ہبہ میں رضا مندی سے واپس لینے کا اختیار رہتا ہے اور یہاں واپس لینے کا اختیار نہیں رہتا۔ (۲) آٹھ دس آنے پیسے یا آٹھ دس روپے اگر دوفقیروں کو دے دو کہتم دونوں بانٹ لینا تو یہ بھی درست ہے اور ہبہ میں اس طرح درست نہیں ہوتا۔

مسکلہ (۸) بھی فقیر کو پیسے (صدقہ) دینے لگے مگر دھو کے سے اٹھنی چلی گئی تو اس کے داپس لینے کا اختیار نہیں ہے۔

### تمرين

سوال ①: کسی کوکوئی چیز دے کر پھروا پس لینا کیسا ہے؟ سوال ④: دینے والا یا لینے والا مرجائے تو پھروا پس لینے کا کیا تھم ہے؟ سوال ④: اگر کسی نے بیوی کو پچھ دیایا کسی رشتہ دار کو دیا تو واپس لینے کا کیا تھم ہے؟ سوال ⑥: ہبداور صدقہ خیرات کے احکام میں کیا فرق ہے؟

#### wealthan



#### كتاب الإجارة

## كرابه يرلينے كابيان

مسکلہ(۱): جبتم نے مہینہ بھر کے لیے گھر کرایہ پرلیا اور اپنے قبضے میں کرلیا تو مہینے کے بعد کرایہ دینا پڑے گا، جا ہے اس میں رہنے کا اتفاق ہوا ہویا خالی پڑار ہاہو، کرایہ بہر حال واجب ہے۔

مسکلہ (۲): درزی کپڑای کریار گریز رنگ کریا دھونی کپڑا دھوکر لایا تواس کواختیار ہے کہ جب تک تم سے اس ک مزدوری نہ لے لے تب تک تم کو کپڑا نہ دے، بغیر مزدوری دیے اس سے زبردسی لینا درست نہیں اورا گرکسی مزدور سے غلے کا ایک بورا ایک آنہ بیسہ کے وعدہ پر اٹھوایا تو وہ اپنی مزدوری مانگنے کے لیے تمہارا غلہ نہیں روک سکتا، کیوں کہ وہاں سے لانے کی وجہ سے غلے میں کوئی بات نہیں پیدا ہوئی اور پہلی صورتوں میں ایک نی بات کپڑے میں پیدا ہوگی ۔

مسئلہ(۳):اگرکسی نے بیشرط کر لی کہ''میرا کپڑاتم ہی سینایاتم ہی رنگنایاتم ہی دھونا'' تواس کو دوسرے ہے دھلوا نا درست نہیں اوراگر بیشرط نہیں کی توکسی اور ہے بھی وہ کام کراسکتا ہے۔

## اجارهٔ فاسد کابیان

مسئلہ(۱):اگرمکان کرایہ پر لیتے وقت بچھ مدت نہیں بیان کی کہ کتنے دن کے لیے کرایہ پرلیا ہے یا کرایہ بیس مقرر کیا یوں ہی لے لیایا بیشر ط کرلی کہ جو بچھاس میں گر پڑجائے گاوہ بھی ہم اپنے پاس ہے بنوادیا کریں گے یا کسی کو گھراس وعدے پردیا کہ اس کی مرمت کرایا کرے اوراس کا بہی کرایہ ہے ، یہ سب اجارہ فاسد ہے اورا گریوں کہدوے کہ''تم اس گھر میں رہوا ورمرمت کرادیا کرو، کرایہ بچھ نہیں'' تو یہ عاریت ہے اور جائز ہے۔

مسئلہ (۲) بہس نے یہ کہہ کرمکان کرایہ پرلیا کہ' دورو پے ماہ وار کرایہ دیا کریں گے' توایک ہی مہینے کے لیے اجارہ صحیح ہوا، مہینے کے بعد مالک کواس میں سے اٹھا دینے کا اختیار ہے، پھر جب دوسرے مہینے میں تم رہ پڑے توایک مہینے

لے اجارۂ فاسد ہے متعلق تیرہ (۱۳) مسائل نہ کور ہیں۔



کا اجارہ اب اور سیح ہوگیا۔ اسی طرح ہر مہینے میں ٹیا اجارہ ہوتا رہے گا، البتہ اگریہ بھی کہد دیا کہ'' چار مہینے یا چھ مہینے رہوں گا'' تو جتنی مدت بتلائی ہے اتنی مدت تک ا جارہ سیح ہوا، اس سے پہلے ما لکتم کونبیں اٹھا سکتا۔ مسئلہ (۳): مینے کے لیے سی کو گیہوں دیں یاور کہا کہ'' ای میں سے بیاؤ بھرتی ٹابسائی لیلنا'' یا کھیدہ کو اما اور کہا

مسئلہ (۳): پینے کے لیے کسی کو گیہوں دیے اور کہا کہ 'اس میں سے پاؤ بھر آٹا پیائی لے لینا'' یا کھیت کو ایا اور کہا کہ 'اس میں سے اتناغلہ مزدوری لے لینا'' بیسب فاسد ہے۔

مسئلہ (۳): اجارہ فاسد کا پیتھم ہے کہ جو پچھ طے ہوا ہے وہ نہ دلا یا جائے گا، بل کہ اتنے کام کے لیے جتنی مزدوری کا دستور ہو یا ایسے گھر کے لیے جینے کرایہ کا دستور ہو وہ دلا یا جائے گا، لیکن اگر دستور زیادہ ہے اور طے کم ہوا تھا تو پھر دستور کے موافق نہ دیا جائے گا بل کہ وہ بی پائے گا جو طے ہوا ہے ۔ غرض یہ کہ جو کم ہواس کے پانے کا مستحق ہے۔ مسئلہ (۵): گانے بجانے ، ناچنے ، بندر نچانے وغیرہ جتنی بے ہودگیاں ہیں ان کا اجارہ سیجے نہیں بالکل باطل ہے ، اس لیے پچھ نہ دلا یا جائے گا۔

مسکلہ(۱) بھی حافظ کونو کررکھا کہ'اتنے دن تک فلال کی قبر پر پڑھا کر داور تواب بخشا کرو' میں پھی نہیں باطل ہے، نہ پڑھنے دالے کوثواب ملے گاندمردے کواوریہ کچھنخواہ پانے کامسخق نہیں۔

مسئلہ (۷): پڑھنے کے لیے کوئی کتاب کرایہ پر لی تو میجے نہیں بل کہ باطل ہے۔

مسئلہ(۸): پیہ جودستور ہے کہ بکری، گائے ، بھینس کے گا بھن کرنے میں جس کا بکرا، بیل، بھینسا ہوتا ہے وہ گا بھن کرائی لیتا ہے، پیہ بالکل حرام ہے۔

مسئلہ(۹): بری یا گائے بھینس کودودھ پینے کے لیے کرایہ پرلینا درست نہیں۔

مسئلہ(۱۰): جانورکوادھیان پر دینا درست نہیں لیعنی یوں کہنا کہ'' بیمرغیاں یا بکریاں لے جاوَاور پرورش ہےا تھی طرح رکھو، جو پچھ بچے ہوں وہ آ دھے تہارے آ دھے ہمارے'' بیدرست نہیں ہے۔

مسئلہ(۱۱):گھرسجانے کے لیے جھاڑ فانوس وغیرہ کرایہ پر لینا درست نہیں ،اگر لایا بھی تو وہ دینے والا کرایہ پانے کا مستحق نہیں ،البنۃ اگر جھاڑ فانوس جلانے کے لیے لایا ہوتو درست ہے۔

مسكله (۱۲)؛ كوئى يكه يا بهلى كرايه بركى تومعمول سے زيادہ بہت آ دميوں كالد جانا درست نہيں۔

مسئلہ (۱۳):کوئی چیز کھوگئ،اس نے کہا:''جوکوئی ہماری چیز بتلا دے کہ کہاں ہےاس کوایک روپیہ دیں گے' تواگر کوئی بتا دے تب بھی روپیہ پانے کامستحق نہیں ہے، کیوں کہ بیا جارہ سجے نہیں ہوااورا گرکسی خاص آ دمی سے کہا ہو کہ ''اگرنو بتلا دے تو روپیہ دوں گا'' تو اگر اس نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے بتلا دیا تو پچھ نہ پائے گا اوراگر کچھ چل کے بتلایا ہوتو بیبہ دھیلا (آ دھا بیبہ) جو کچھ وعدہ تھا ملے گا۔

### تمرين

سوال (): کرایہ کے مکان کا کرایہ کب واجب ہوتا ہے؟

سوال (از كيابوجه أنهانے والا أجرت لينے كے ليے بوجه روك سكتا ہے؟

سوال (این اگر کسی نے درزی کو سینے نے لیے کپڑا دیا تو کیا درزی کسی اور سے سبلواسکتا ہے؟

سوال (ا اجارهٔ فاسد کے کہتے ہیں اوراس کا کیا تھم ہے؟

سوال ( بیس ہوئی چیز کی اُجرت پیسی ہوئی چیز سے لینا کیا ہے؟

سوال (اليركتاب لينايا كالجن كراني كالجرت لينا كيها ؟

سوال (عن اور مینے کے لیے کرائے پر جانور لیمنا یا کسی کو جانور دینا اور بول کہنا کہ 'اس کی پر وال (عن ایمنا کے 'اس کی پرورش کرو، جو بچے پیدا ہوں وہ آ دھے تہارے آ دھے ہمارے ہوں گئے 'تواس کا کیا تھم ہے؟

#### LEEB Bear

#### تاوان لينے كابيان

مسئلہ(۱): رنگریز، دھونی، درزی وغیرہ کسی پیشہ ور سے کوئی کام کرایا تو وہ چیز جواس کو دی ہے اس کے پاس امانت ہے، اگر چوری ہوجائے یا اور کسی طرح بلاقصد مجبوری سے ضائع ہوجائے تو ان سے تاوان لینا درست نہیں، البتہ اگر اس نے اس طرح ٹندی کی کہ کپڑ ابھٹ گیا یا عمرہ ریشی کپڑ ابھٹی پر چڑ ھادیا وہ خراب ہو گیا تو اس کا تاوان لینا جائز ہے۔ اس طرح جو کپڑ ااس نے بدیل دیا تو اس کا تاوان لینا بھی درست ہے اور اگر کپڑ اکھو گیا اور وہ کہتا ہے: ''معلوم نہیں کیوں کر گیا اور کیا ہوا؟''اس کا تاوان لینا بھی درست ہے اور اگر وہ کہے کہ ''میر سے یہاں چوری ہوگئی اس میں ماتار با''تو تاوان لینا درست نہیں۔

مسئلہ(۲) کسی مزدورکوگھی تیل وغیرہ گھر پہنچانے کوکہا ،اس سے راستے میں گر پڑا تو اس کا تاوان لینا جا کڑے۔ مسئلہ(۳) :اور جو بیشہ ورنہیں بل کہ خاص تمہارے ہی کام کے لیے ہے، مثلاً : نوکر چاکریا وہ مزدور جس کوتم نے ایک دن یا دو چرددن کے لیے رکھاہے ،اس کے ہاتھ سے جو کچھ جا تارہے اس کا تاوان لینا جا کرنہیں ،البتہ اگروہ خود قصد اُنقصان کردے تو تاوان لینا درست ہے۔

مسئلہ( ۲۲ ):لڑ کا کھلانے پر جونوکر ہے اس کی غفلت ہے اگر بچے کا زیور یا اور پچھ جاتا رہے تو اس کا تاوان لینا درست نہیں۔

### اجارے کے تو ڑ دینے کا بیان

مسکلہ(۱):کوئی گھر کرایہ پرلیا،وہ بہت ٹیکتا ہے یا پچھ حصہ اس کا گرپڑا یا اور کوئی ایسا عیب نکل آیا جس ہے اب رہنا مشکل ہے تو اجارے کا توڑ دینا درست ہے اور اگر بالکل ہی گرپڑا تو خود ہی اجارہ ٹوٹ گیا،تمہار ہے تو ڑنے اور مالک کے راضی ہونے کی ضرورت نہیں رہی۔

مسکلہ(۲): جب کراہیہ پر لینے والے اور دینے والے میں سے کوئی مرجائے تو اجارہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسکلہ (۳): اگر کوئی ایسا عذر پیدا ہو جائے کہ کراہیہ کو تو ژنا پڑے تو مجبوری کے وقت تو ڑ دینا سیحے ہے، مثلاً: کہیں جانے کے لیے سواری کوکراہیہ پرلیا، پھررائے بدل گئی،اب جانے کا ارادہ نہیں رہا تو اجارہ تو ڑ دینا سیحے ہے۔ مسکلہ (۲۷): یہ جو دستور ہے کہ کرایہ طے کر کے اس کو بچھ بیعانہ دے دیتے ہیں ، اگر جانا ہوا تو پھراس کو پورا کرایہ دیتے ہیں اور وہ بیعانہ اس کرایہ میں مجرا ہوجا تا ہے اور جو جانا نہ ہوا تو وہ بیعانہ ضم کر لیتا ہے واپس نہیں دیتا ہید درست نہیں ، بل کہاس کو واپس دینا چاہیے۔

### تمرين

سوال ①: اگر درزی یارنگریز ہے کپڑاضا کع ہوجائے تو اُس سے تاوان لینا کیسا ہے؟ سوال ①: کسی مزدور کو گھی وغیرہ گھر پہنچانے کے لیے دیاوہ راستے میں اُس سے گریڑا تو اُس کا

تاوان لینا کیساہے؟

سوال (۳): لڑکا کھلانے پر جونوکر ہے،اگراُس کی غفلت سے بیچے کا زیور وغیرہ جاتا رہے تو کیا اس سے تاوان لے سکتے ہیں؟

سوال (اجارے کوتو ژناکب درست ہے؟

سوال ﴿: بیدستورہ کہ کرایہ طے کر کے پچھ بیعانہ دیتے ہیں اورا گرجانامقصود ہوتا ہے تو وہ کرایہ سے حساب ہوتا ہے اورا گرجانا نہ ہو سکے تو وہ واپس نہیں کیا جاتا اس کا کیا تھم ہے؟

#### weal Born

#### كتاب الغصب

# بلااجازت کسی کی چیز لے لینے کابیان <sup>لم</sup>

مسکلہ(۱):کسی کی چیز زبردسی لے لینایا پیٹھ پیٹھے اس کی بغیراجازت کے لے لینابڑا گناہ ہے جو چیز بلااجازت لے لی تواگر وہ چیزابھی موجود ہوتو بعینہ وہی واپس کر دینا چا ہے اورا گرخرچ ہوگئی ہوتو اس کا تھم ہے کہ اگر ایس چیز تھی کہ اس کا مثل بازار میں مل سکتی ہے جیسے غلہ بھی ، تیل ،رو پیہ پیسہ تو جیسی چیز ٹی ہے و لیمی ہی چیز منگا کر دے دینا واجب ہے اورا گرکوئی ایسی چیز لے کرضائع کر دی کہ اس کا مثل ملنا مشکل ہے تو اس کی قیمت دینا پڑے گی جیسے مرغی ، بکری ، امرود ، نارنگی ، ناشیاتی ۔

مسئلہ (۲): حیار پائی کاایک آ دھ پایہ ٹوٹ گیایا پٹی یا چول ٹوٹ گئی یا اور کوئی چیز لے لی تھی وہ خراب ہو گئی تو خراب ہونے سے جتنااس کا نقصان ہوا ہودینا پڑے گا۔

مسئلہ(۳): پرائے روپے ہے بلا اجازت تجارت کی تو اس سے جو پچھ نفع ہوا اس کالینا درست نہیں، بل کہاصل روپہیما لک کوواپس دےاور جو پچھ نفع ہواس کواپسےلوگوں کوخیرات کر دے جو بہت مختاج ہوں۔

مسئلہ (۳) :سی کا کپڑا بھاڑ ڈالاتوا گرتھوڑا پھٹا ہے تب تو جتنا نقصان ہوا ہے اتنا تا وان دلائیں گے اورا گرایبا بھاڑ ڈالا کہ اب اس کام کانہیں رہا جس کام کے لیے پہلے تھا تو یہ سب کپڑا اسی بھاڑنے والے کو دے دے اور ساری قیمت اس سے لے لے۔

مسکلہ(۵) کسی کا گلینہ لے کرانگوشی پر کھالیا تواب اس کی قیمت دینا پڑے گی،انگوشی تو ڑکر تگیبے نکلوادینا واجب نہیں۔
مسکلہ(۲) کسی کا کپڑا لے کر رنگ لیا تواس کواختیار ہے چاہے رنگار نگایا کپڑا لے لے اور رنگئے سے جتنے وام بڑھ سے بین استے وام دے دے اور چاہا ہے کپڑے کے دام لے لے اور کپڑاائی کے پاس رہنے دے۔
مسکلہ (۷): تا وان و بینے کے بعد پھراگر وہ چیز مل گئ تو دیکھنا چاہیے کہ تا وان اگر مالک کے بتلانے کے موافق دیا ہے، اب اس کا واپس کرنا واجب نہیں اب وہ چیز اس کی ہوگئی اور اگر اس کے بتلانے سے کم دیا ہے تو اس کا تا وان

واپس کر کے اپنی چیز لے سکتا ہے۔

مسئلہ(۸): پرائی بکری یا گائے گھر میں چلی آئی تو اس کا دودھ دو ہنا حرام ہے، جتنا دودھ لے گا اس کے دام دینا پڑس گے۔

پیق مسکلہ (۹): سوئی، تا گر، کپڑے کی جیٹ، پان، تمبا کو، کتھا، ڈلی کوئی چیز بغیرا جازت کے لینا درست نہیں، جولیا ہے اس کے دام دینا واجب ہیں یااس سے کہہ کے معاف کرالے، نہیں تو قیامت میں دینا پڑے گا۔ مسکلہ (۱۰): کوئی شخص درزی کے پاس کپڑالا یا، درزی نے کا منتے وفت کچھاس میں سے بچار کھااوراس کونہیں بتایا، یہ بھی جائز نہیں۔ جو کچھ لینا ہو کہہ کے لو، اگروہ اجازت نہ دینو نہاو۔

### تمرين

سوال 🛈 : کسی کی چیز بغیرا جازت لینا کیسا ہے اوراس کا کیا تھم ہے؟

سوال (ا اگركسى نے كسى كاكبر ايھار ۋالاتو كياتكم ہے؟

سوال ال تاوان دینے کے بعد اگروہ چیز مل گئی تو کیا تھم ہے؟

سوال ( : برائے رو یے ہے بلاا جازت تجارت کی تو اس سے جو پچھ نفع ہوااس کا کیا تھم ہے؟

سوال ﴿ تُسَى كَا تَكْيِنَهُ لِهِ كَرَاتَكُوْتُمَى بِرِرَكُهَالِيا تَوْ كِيااس كَى قيمت دينا بِرِّے كَى ياانگوشى نورْكر تَكْمِينَهُ نكلوا نا برِّے گا؟

#### utal Born

#### كتاب الشفعة

#### شفعه كابيان

مسئلہ(۱): جس وفت شفیع کوئیج کی خبر پینچی اگر نوراً منہ سے نہ کہا کہ'' میں شفعہ لوں گا'' تو شفعہ باطل ہوجائے گا، پھر اس شخص کو دعویٰ کرنا جائز نہیں حتی کہ اگر شفیع کے پاس خط پہنچا اور اس کے شروع میں پیخبرلکھی ہے کہ'' فلاں مکان فروخت ہوا'' اور اس وفت اس نے زبان ہے نہ کہا کہ'' میں شفعہ لوں گا'' یہاں تک کہ تمام خط پڑھ گیا اور پھر کہا کہ ''میں شفعہ لوگوں گا'' تو اس کا شفعہ باطل ہوگیا۔

مسکلہ(۲):اگرشفیع نے کہا کہ''مجھ کواتنارو پیدووتوا پے حقِ شفعہ سے دست بردار ہوجاؤں''تواس صورت میں چوں کہا پناحق ساقط کرنے پررضا مند ہوگیااس لیے شفعہ تو ساقط ہوالیکن چوں کہ بدرشوت ہےاس لیے بدرو پیدلینا دینا حرام ہے۔

مسئلہ(۳):اگر ہنوز حاکم نے شفعہ نہیں دلایا تھا کہ شفیع مرگیا اس کے دارتوں کو شفعہ نہ پہنچے گا اورا گرخر پدار مرگیا تو شفعہ یا تی رہے گا۔

مسئلہ (س) بشفیع کوخبر پہنچی کہ''اس قدر قیمت میں مکان بکا ہے''اس نے دست برداری کی پھر معلوم ہوا کہ کم قیمت کا بکا ہے اس وفت شفعہ لے سکتا ہے۔ای طرح پہلے سناتھا کہ'' فلال شخص خریدار ہے'' پھر سنا کہ''نہیں بل کہ دوسرا خریدار ہے''یا پہلے سناتھا کہ''نصف بکا ہے'' پھر معلوم ہوا کہ'' پورا بکا ہے''ان صورتوں میں پہلی دست برداری سے شفعہ ماطل نہ ہوگا۔

#### تمرين

سوال ①: کسی کوخبر پینجی که 'فلاں زمین یا مکان بک رہاہے' تواس شخص کوکب تک شفعہ کاحق حاصل ہے؟

> سوال (القنه کے فق ہے دست برداری کے لیے پیسے لینا کیسا ہے؟ سوال (القنه کس صورت میں دارثوں کوملتا ہے؟

> > لے مخفعہ ہے متعلق جار ( م ) مسأل مذكور بيں۔

(مكتّبيتُ لِعِلم)

#### كتاب المزارعة والمساقاة

# مزارعت بعنی هیتی کی بٹائی اور مساقات بعنی پھل کی بٹائی کا بیان

## مزارعت كى تعريف

مسکلہ(۱):ایک شخص نے خالی زمین کسی کود ہے کر کہا کہ''تم اس میں کھیتی کروجو پیدا ہوگا اس کوفلال نسبت سے تقسیم سرلیں گئے'' یہ مزارعت ہے اور جائز ہے۔

# مساقات كى تعريف اورحكم

مسئلہ (۲): ایک شخص نے باغ لگایا اور دوسر ہے تخص ہے کہا کہ''تم اس باغ کو پینچو، خدمت کرو، جو پھل آئے گاخواہ ایک دوسال یا دس بارہ سال تک نصفانصف یا تین تہائی تقسیم کرلیا جائے گا'' یہ مساقات ہے اور یہ بھی جائز ہے۔

# مزارعت کے ہونے کے لیےنو (۹) شرائط

مسکلہ (۳۷): مزارعت کے مجمع ہونے کے لیےاتی شرطیس ہیں:

(۱) زمین کا قابلِ زراعت ہونا (۲) زمین داروکسان کا عاقل و بالغ ہونا (۳) مدت ِ ذراعت کا بیان کرنا (۴) نیج کا جیان کردینا کہ شائل: گیہوں ہوں گے یا جو (۲) کسان کے حصے کا ذکر ہوجانا کہ کل پیداوار میں کس قدر ہوگا (۷) زمین کو خالی کر کے کسان کے حوالے کرنا (۸) زمین کی بیداوار میں کسیان اور مالک کا شریک رہنا (۹) زمین اور تخم ایک شخص کا ہونا اور بیل اور محنت وغیرہ امور دوسرے کے پیداوار میں اور باقی چیزیں دوسرے کے متعلق ہوں۔

ہونے یا ایک کی فقط زمین اور باقی چیزیں دوسرے کے متعلق ہوں۔

مسئلہ (۴): اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط مفقو دہوتو مزارعت فاسد ہوجائے گی۔

لِ مزارعت ہے متعلق ستر ہ ( ۱۷ ) مسائل ندکور ہیں۔ -



# مزارعت فاسده كاحكم

مسئلہ(۵): مزارعت فاسدہ میں سب پیداوار بیج والے کی ہوگی اور دوسر مے مخص کواگر وہ زمین والا ہے تو زمین کا کرایہ موافق دستور کے ملے گا اور اگر کاشت کار ہے تو مز دوری موافق دستور کے ملے گی مگر بیمز دوری اور کراییاس قدر سے زیادہ نہ دیا جائے گا جوآبس میں دونوں کے تھمر چکا تھا بعنی اگر مثلاً: آ دھا آ دھا حصہ تھمرا تھا تو کل پیداوار کی نصف سے زیادہ نہ دیا جائے گا۔

### متفرق مسائل

مسئلہ(۲): مزارعت کے معاملے کے بعدا گر دونوں میں سے کوئی شرط کے بموجب کام کرنے سے انکار کر ہے تو اس سے بزورکام لیا جائے گا۔ اگر نتج والا انکار کر ہے تو اس پر زبرد تی نہ کی جائے گی۔ مسئلہ (۷): اگر دونوں عقد کرنے والوں میں سے کوئی مرجائے تو مزارعت باطل ہوجائے گی۔ مسئلہ (۸): اگر مدت معینہ مزارعت کی گزرجائے اور بھیتی کی نہ ہوتو کسان کوز مین کی اجرت ان زائد دنوں کے وض میں اس جگہ کے دستور کے موافق وینی ہوگی۔

مسئلہ (۹): بعض جگہ دستور ہے کہ بٹائی کی زمین میں جوغلہ پیدا ہوتا ہے اس کوتو حسب معاہدہ باہم تقسیم کر لیتے ہیں اور جواجناس چری وغیرہ پیدا ہوتی ہے اس کوتقسیم نہیں کرتے بل کہ بیگھوں کے حساب سے کاشت کار سے نقذ لگان وصول کرتے ہیں سوظا ہراً تو اس وجہ سے کہ بیشرط کے خلاف مزارعت ہے ناجائز معلوم ہوتی ہے مگر اس تاویل سے کہ اس قتم کی اجناس کو پہلے ہی سے خارج از مزارعت کہا جائے اور باعتبارعرف کے سابقہ معاملے میں یوں تفصیل کی جائے گی کہ دونوں کی مراد بیتھی کہ فلاں اجناس میں عقد مزارعت کرتے ہیں اور فلاں اجناس میں زمین بطور اجارہ کے دی جاتی ہے اس طرح جائز ہوسکتا ہے مگر اس میں جائین کی رضا مندی شرط ہے۔

مسئلہ(۱۰) بعض زمین داروں کی عادت ہے کہاہیے بٹائی کے جصے کےعلاوہ کاشت کار کے جصے میں سے پچھاور حقوق ملازموں اور کمینوں کے بھی نکالتے ہیں ،سواگر بالمقطع کھہرانیا کہ''ہم دومن یا چارمن ان حقوق کالیں گئے''تو بینا جائز ہے اوراگراس طرح کھہرایا کہ مثلاً:''ایک من میں ایک سیر''تو درست ہے۔ ِ مسکلہ (۱۱) بعض لوگ اس کا تصفیہ ہیں کرتے کہ کیا ہویا جائے گا ، پھر بعد میں تکرار وقضیہ ہوتا ہے ، بیہ جائز نہیں یا تو اس تخم کا نام تصریحاً لے لیے عام اجازت دے دے کہ جوجا ہے ہوتا۔

مسئلہ (۱۲) بعض جگہ رسم ہے کہ کاشت کار زمین میں تخم پاشی کرکے دوسرے لوگوں کے سپر دکر دیتا ہے اور بیشرط تفہرتی ہے کہ تم اس میں محنت و خدمت کر وجو کچھ حاصل ہوگا ایک تہائی مثلاً: ان محتنوں کا ہوگا سویہ بھی مزارعت ہے جس جگہ زمین داراصلی اس معالطے کو نہ رو کتا ہوو ہاں جائز ہے ور نہ جائز نہیں۔

مسئلہ (۱۳): اس اوپر کی صورت میں بھی مثل صورت سابقہ عرفاً تفصیل ہے بعض اجناس تو ان عاملوں کو بانٹ دیتے ہیں اور بعض میں فی بیگھہ کچھ نفذ دیتے ہیں پس اس میں بھی ظاہراً وہی شبہ عدم جواز کا اور وہی تاویل جواز کی جاری ہے۔
مسئلہ (۱۳): اجارہ یا مزارعت میں بارہ سال یا کم وبیش مدت تک زمین سے منتفع ہو کر مور و میت کا دعویٰ کرنا جیسا
اس وقت رواج ہے محض باطل اور حرام اور ظلم وغصب ہے۔ مالک کی رضا مندی کے بغیر ہرگز اس سے نفع حاصل کرنا
جائز نہیں۔ اگر ایسا کیا تو اس کی پیدا وار بھی خبیث ہے اور کھانا اس کا حرام ہے۔

# مساقات کے مسائل

مسكله (۱۵): مساقات كاحال سب باتوں ميں مثل مزارعت كے ہے۔

مسئلہ (۱۲): اگر پھل گئے ہوئے درخت پر ورش کودے اور پھل ایسے ہوں کہ پانی دینے اور محنت کرنے سے بڑھتے ہوں تو درست ہے اور اگران کا بڑھنا پورا ہو چکا ہوتو مساقات درست نہ ہوگی جیسے مزارعت کہ بھتی تیار ہونے کے بعد درست نہیں۔

مسکلہ (۱۷): اور عقدمسا قات جب فاسد ہوجائے تو پھل سب در خت والے کے ہوں گے اور کام کرنے والے کو معمولی مزدوری ملے گی جس طرح مزارعت میں بیان ہوا۔

### تمرين

سوال 🛈: ''مزارعت'' کے کہتے ہیں؟

سوال 🛈: "مساقات" كيي كيتي بين؟

سوال (انظمین؟ مزارعت کے مجمع ہونے کے لیے کیا کیا شرا نظمین؟

سوال ان مزارعت کی شرطوں میں ہے اگر کوئی شرط مفقو د ہوتو اس کا کیا تھم ہے؟

سوال (۵: مزارعت فاسده کا کیا تھم ہے؟

سوال ①: اگر پھل لگے ہوئے درخت پرورش کو دےاور پھل ایسے ہوں کہان کا بڑھنا پورا ہو چکا ہوتواس مساقات کا کیا تھم ہے؟

سوال (ے: عقدمسا قات جب فاسد ہوجائے تواس کا کیا تھم ہے؟

#### utal Born

#### كتاب الصيدو الذبائح

### ذ بح كرنے كابيان

مئلہ(۱): فرج کرنے کاطریقہ ہے کہ جانور کا مند قبلہ کی طرف کر ہے تیز چھری ہاتھ میں لے کر'' بیسبے اللہ اُنہ اُنٹہ کہ کے اس کے گلے کو کاٹے یہاں تک کہ چاررگیں کٹ جائیں: (۱) نرخرہ جس سے سانس لیتا ہے (۲) وہ رگ جس سے دانہ پانی جاتا ہے اور (۳) اور (۳) دوشہ رگیں جو نرخرہ کے دائیں بائیں ہوتی ہیں۔ اگر ان چار میں سے تین ہی رگیں کٹیں تو وہ جانور مردار ہوگیا اور اس کا کھانا حلال ہے اور اگر دو ہی رگیں کٹیں تو وہ جانور مردار ہوگیا اور اس کا کھانا درست نہیں۔

مسکلہ (۲): ذیج کے وقت بینسم السلّبهِ قصدانہیں کہاتو وہمر دار ہے اوراس کا کھانا حرام ہے اورا گر بھول جائے تو کھانا درست ہے۔

مسکلہ (۳): کند چھری ہے ذبح کرنا مکروہ ہے اور منع ہے کہ اس میں جانور کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح تھنڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال کھینچنا، ہاتھ پاؤں توڑنا کا ثنا اور ان جاروں رگوں کے کٹ جانے کے بعد بھی گلا کائے جانا رپرسب مکروہ ہے۔

مسئلہ (۲۷): ذبح کرنے میں جانور کا گلاکٹ گیا تو اس کا کھانا درست ہے مکروہ بھی نہیں ،البتدا تنازیادہ ذبح کر دینا بیہ بات مکروہ ہے۔

مسئلہ(۵):مسلمان کا ذبح کرنا بہر حال درست ہے، جاہے عورت ذبح کرے یا مرداور جاہے پاک ہو یا ناپاک، ہرحال میں اس کا ذبح کیا ہوا جانور کھانا حلال ہے اور کا فر کا ذبح کیا ہوا جانور کھانا حرام ہے۔ مسئلہ (۲): جو چیز دھار دار ہوجیسے دھار دار پھر، گئے یا بانس کا چھلکاسب سے ذبح کرنا درست ہے۔

لِ وَ بِحَ مِعْلَقِ حِيدِ (٢) مسائل مُدكور بين - ٢ يعني سرالك بوكيا-



# حلال وحرام چیزوں کا بیان

مسئلہ(۱): جوجانوراور جو پرندے شکار کرکے کھاتے رہتے ہیں یاان کی غذافقظ گندگی ہےان کا کھانا جائز نہیں، جیسے شیر، بھیٹر یا، گیدڑ، بلی، کتا، بندر، شکرا، باز، گدھ وغیرہ اور جوایسے نہ ہوں جیسے طوطا، بینا، فاختہ، چڑیا، بٹیر، مرغابی، کبوتر، نیل گائے، ہرن، بطخ ،خرگوش وغیرہ سب جائز ہیں۔

مسئلہ(۲) بجو، گوہ، کچھوا، بھڑ، خچر، گدھا، گدھی کا گوشت کھانا اور گدھی کا دودھ پینا درست نہیں، گھوڑے کا کھانا جائز ہے کین بہترنہیں، دریائی جانوروں میں سے فقط مچھلی حلال ہے، ہاقی سب حرام۔

مسکلہ(۳): مجھلی اور ٹڈی بغیر ذرج کیے ہوئے بھی کھانا درست ہے، ان کےسوا اور کوئی جان دار چیز بغیر ذرج کیے کھانا درست نہیں، جب کوئی چیز مرگئی تو حرام ہوگئی۔

مسکلہ (۴): جومچھلی مرکر پانی کے اوپرالٹی تیرنے لگی اس کا کھانا درست نہیں۔

مسئله (۵): اوجعری کھانا حلال ہے، حرام یا مکروہ نہیں۔

مسئلہ(۱) بھی چیز میں چیونٹیاں مرگئیں تو بغیر نکالے کھانا جائز نہیں ،اگر ایک آدھ چیونی حلق میں چلی گئی تو مردار کھانے کا گناہ ہوا۔بعض بیچ بل کہ بڑے بھی گول<sup>ع</sup>ے اندر کے بھنگے سمیت گولر کھا جاتے ہیں اور یوں سبجھتے ہیں کہ اس کے کھانے ہے آئکھیں نہیں آئیں بیچرام ہے،مردار کھانے کا گناہ ہوتا ہے۔

مسئلہ (۷) جوگوشت ہندو بیچنا ہے اور یوں کہتا ہے کہ''میں نے مسلمان سے ذرئے کرایا ہے''اس سے مول لے کر کھانا درست نہیں ،البتہ جس وفت سے مسلمان برابر بیٹھاد کیور ہاہے کھانا درست نہیں،البتہ جس وفت سے مسلمان برابر بیٹھاد کیور ہاہے یاوہ جانے نگانو دوسراکوئی اس کی جگہ بیٹھ گیا تب درست ہے۔

مسكله(٨):جومرغى گندى چيزي كھاتى چرتى ہواس كوتين دن بندر كھكرذ نح كرنا جاہيے، بغير بند كيے كھانا مكروہ ہے۔

ل اس عنوان كے تحت آنھ (٨) مسائل ذكور جيں۔ ع ايك تم كا كبل۔ سع كبل كاكيرا۔

### تمرين

سوال (D: زنج كرنے كاطريقه كيا ہے؟

سوال (ان الكريائي الرجانور كا كلاكث جائے يعنى سرالگ ہوجائے تو كيا تھم ہے؟

سوال (السياعورت كاذبح كيا مواجانور حلال بع؟

سوال (از کون سے کروں ہے ذبح کرنا درست ہے اور کون سی چیز وں ہے کروہ ہے؟

سوال ( : کون ہے جانوروں اور پرندوں کا کھانا جائز ہے اور کن کا کھانا جائز ہیں؟

سوال 🖰: دریائی جانوروں میں ہے کون ہے جانور طال ہیں؟

سوال (ے: کیا آپ کے علم میں کوئی ایساجان دارہے جسے بغیر ذیح کیے ہوئے کھانا درست ہو؟

سوال ( غیرسلم ہے گوشت خرید کرکھانا کیساہے؟

سوال ( جوم غي گندگي کھاتي ہواس کا کيا تھم ہے؟

#### كتاب الأضحية

# قرباني كابيان

مسئلہ(۱) قربانی کابڑا تواب ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے '' قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پسندنہیں' ان دنوں میں بینیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے اور قربانی کرتے وقت یعنی ذرئ کرتے وقت فوب وقت خون کا جوقطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہوجا تا ہے' تو خوب خوثی سے اور خوب دل کھول کر قربانی کیا کرو، حضرت ﷺ نے فرمایا ہے '' قربانی کے (جانور کے) بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی کھی جاتی ہے۔'' سجان اللہ! بھلاسو چوتو کہ اس سے بڑھ کر اور کیا تواب ہوگا کہ ایک قربانی کرنے سے ہزاروں لاکھوں نیکیاں مل جاتی ہیں، بھیڑے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، اگرکوئی ضبح سے شام تک گئے تب بھی نہ گن یائے۔

پس سوچوتو کتنی نیکیاں ہوئیں ، بڑی دین داری کی بات توبہ ہے کہ اگر کسی پرقر بانی کرنا واجب بھی نہ ہوتہ بھی استے بحساب ثواب کے لا کچے سے قربانی کر دینا چا ہے کہ جب بیدن چلے جائیں گے توبید ولت کہاں نصیب ہوگ اور اتنی آسانی سے اتنی نیکیاں کیسے کما سکے گا اور اگر اللہ نے مال دار اور امیر بنایا ہوتو مناسب ہے کہ جہاں اپنی طرف سے تھی قربانی کر دے کہ ان کی روح کو اتنا سے قربانی کر دے کہ ان کی روح کو اتنا بڑا تواب پہنچ جائے۔

حفرت فِلْ الْمُنْ كَا لَمْ وَسَالَ اللّهِ مِلْ الْمُنْ اللّهُ كَا بِيبِول كَا طرف ہے، اپنے بیروغیرہ كی طرف ہے كرد ہاور نہیں تو كم ہے كم اتنا تو ضرور كرے كه اپن طرف ہے قربانى كرے، كيول كه مال دار پر تو داجب ہے، جس كے پاس مال و دولت سب بچھ موجود ہے اور قربانى كرنا اس پر واجب ہے، پھر بھى اس نے قربانى نه كى اس سے بروہ كر بدنھيب اور محروم اور كون ہوگا اور گناه سوالگ رہا۔ جب قربانى كا جانور قبلدرخ لٹائے تو پہلے بيد عاپر ہے:

برنھيب اور محروم اور كون ہوگا اور گناه سوالگ رہا۔ جب قربانى كا جانور قبلدرخ لٹائے تو پہلے بيد عاپر ہے:

برنھيب اور محروم اور كون ہوگا اور گناه سوالگ رہا۔ جب قربانى كا جانور قبلدرخ لٹائے تو پہلے بيد عاپر ہے:

برنھيب اور محروم اور كون ہوگا اور گناه سوالگ رہا۔ جب قربانى كا جانور قبلدرخ لٹائے تو پہلے بيد عاپر ہے:

ا قربانی سے متعلق چوالیس ( ۲۲۲ ) مسائل ندکور ہیں۔

وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ، لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أَمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ "

يُحرَ 'بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرْ '' كَهِدَ وَرَحَ كَرَ اوروْنَ كَرَ نَ كَايِعَدِيهِ عَايِرْ هِ: ''اَللَّهُمَّ تَقَبَّلُهُ مِنِي كَمَا تَقَبَّلُهُ مِنِي كَمَا تَقَبَّلُهُ مِنِي كَمَا تَقَبَّلُهُ مِنْ خَبِيْدِكَ مُحَمَّدٍ وَخَلِيْلِكَ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمَا الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ. ''

# قرباني كاوجوب

مسئلہ (۲)؛ جس پرصدقۂ فطرواجب ہےاس پر بقرعید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہےاورا گرا تنامال نہ ہوجتنے کے ہونے سے صدقۂ فطرواجب ہوتا ہے تواس پر قربانی واجب ہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کردے تو بہت ثواب پائے۔ مسئلہ (۳)؛ مسافر پر قربانی واجب نہیں۔

### قرباني كاوفت

مسکلہ (۳): بقرعید کی دسویں تاریخ ہے لے کر ہار ہویں تاریخ کی شام تک قربانی کرنے کا وقت ہے، چاہے جس دن قربانی کر لے کیکن قربانی کرنے کا سب ہے بہتر دن بقرعید کا دن ہے، پھر گیار ہویں تاریخ پھر بار ہویں تاریخ۔ مسکلہ (۵): بقرعید کی نماز ہونے ہے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے، جب لوگ نماز پڑھ چیس تب کرے، البتہ اگر کوئی کسی دیہات میں اور گاؤں میں رہتا ہوتو و ہاں طلوع صبح صادق کے بعد بھی قربانی کردینا درست ہے، شہر کے اور قصبہ کے دینے والے نماز کے بعد کریں۔

مسئلہ (۲):اگر کوئی شہر کار ہے والا اپنی قربانی کا جانور کسی گاؤں میں بھیج دی تواس کی قربانی بقرعید کی نمازے پہلے بھی درست ہے،اگر چہخود وہ شہر ہی میں موجود ہے،لیکن جب قربانی دیبات میں بھیج دی تو نماز سے پہلے قربانی کرنا درست ہوگیا، ذرج ہوجانے کے بعداس کومنگوالے اور گوشت کھائے۔

مسئلہ (۷):بارہویں تاریخ سورج ڈو بنے سے پہلے پہلے قربانی کرنا درست ہے، جب سورج ڈوب گیا تو اب قرمانی کرنا درست نہیں۔

مسکلہ(۸): دسویں سے بارہویں تک جب جی جا ہے قربانی کرے، جا ہے دن میں جا ہے رات میں لیکن رات کو مسکلہ(۸): دسویں سے بارہویں تک جب جی جا ہے قربانی کرے، جا ہے دن میں جا ہے رات میں لیکن رات کو ذ نح كرنا بهترنبيس كه شايدكوني رگ نه كياور قرباني درست نه هو\_

مسئلہ(۹): دسویں، گیار ہویں، ہار ہویں تاریخ سفر میں تھا، پھر ہار ہویں تاریخ کوسورج ڈو بنے ہے پہلے گھر پہنچ گی یا پندرہ دن کہیں تھہرنے کی نبیت کر لی تو اب قربانی کرنا واجب ہو گیا، اس طرح اگر پہلے اتنا مال نہ تھا اس لیے قربانی واجب نہتی، پھر ہار ہویں تاریخ کوسورج ڈو بنے سے پہلے کہیں سے مال مل گیا تو قربانی کرنا واجب ہے۔

### متفرق مسائل

مسئلہ(۱۰) اپنی قربانی کواپنے ہاتھ سے ذرج کرنا بہتر ہے، اگرخود ذرج کرنا نہ جانتا ہوتو کسی اور سے ذرج کروالے اور ذرج کے وقت وہاں جانور کے سامنے کھڑا ہو جانا بہتر ہے۔

مسئلہ(۱۱):قربانی کرتے وقت زبان سے نیت پڑھنااور دعا پڑھناضروری نہیں ہے،اگر دل میں خیال کرلیا کہ میں قربانی کرتا ہوں اور زبان سے چھنیں پڑھافقط"بِ سے الملہ اللہ اُنگہز" کہہ کے ذرج کر دیا تو بھی قربانی درست ہوگئی،لیکن اگریا دہوتو وہ دعا پڑھ لینا بہتر ہے جواویر بیان ہوئی۔

مسئلہ(۱۲): قربانی فقط اپنی طرف سے کرتا واجب ہے اولاد کی طرف سے واجب نہیں، بل کداگر نابالغ اولاد مال دار بھی ہوتب بھی اس کی طرف سے رئا واجب نہیں، نداینے مال میں سے نداس کے مال میں سے ۔اگر کسی نے اس کی طرف سے قربانی کردی تو نظل ہوگئی کین اپنے ہی مال میں سے کرے مال میں سے ہرگز ندکرے۔

# قربانی کے جانور سے متعلق مسائل

مسئلہ(۱۳۳): بکری، بکرا، بھیٹر، دنبہ، گائے ، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹی اینے جانوروں کی قربانی درست ہے اور کسی جانور کی قربانی درست نہیں۔

مسئلہ (۱۳): گائے ، بھینس ، اونٹ میں اگر سات آ دمی شریک ہوکر قربانی کریں تو بھی درست ہے لیکن شرط بیہ ہے کہ کی کا حصہ ساتھ کے نہ ہوا درسب کی نیت قربانی کرنے کی یاعقیقہ کی ہو، مسرف گوشت کھانے کی نیت نہ ہو۔ اگر کسی کا حصہ ساتھ کم ہوگا تو کسی کی قربانی درست نہ ہوگی ، نہ اس کی جس کا بورا حصہ ہے نہ اس کی جس کا ساتویں سے کم ہوگا تو کسی کی قربانی درست نہ ہوگی ، نہ اس کی جس کا بورا حصہ ہے نہ اس کی جس کا ساتویں سے کم ہے۔

مسئلہ (۱۵):اگر گائے میں سات آ دمیوں ہے کم لوگ شریک ہوئے جیسے پانچ آ دمی شریک ہوئے یا جھ آ دمی شریک ہوئے اور کسی کا حصہ ساتویں جصے سے کم نہیں ، تب بھی سب کی قربانی درست ہے اوراگر آٹھ آ دمی شریک ہوگئے تو کسی کی قربانی صحیح نہیں ہوئی۔

مسئلہ (۱۲): قربانی کے لیے کسی نے گائے خریدی اور خرید نے وقت بیزیت کی کہ اگر کوئی اور ال گیا تو اس کو بھی اس گائے میں شریک کرلیں گے اور شرکت میں قربانی کریں گے۔ اس کے بعد پچھا اور لوگ اس گائے میں شریک ہوگئے تو یہ درست ہے اور اگر خرید نے وقت اس کی نیت شریک کرنے کی نہ تھی بل کہ پوری گائے اپنی طرف سے قربانی کرنے کا ارادہ تھا تو اب اس میں کسی اور کا شریک ہونا بہتر تو نہیں ہے ، لیکن اگر کسی کوشریک کر لیا تو و کھنا جا ہے جس نے شریک کیا ہے وہ امیر ہے کہ اس پر قربانی واجب ہے یا غریب ہے جس پر قربانی واجب نہیں ، اگر امیر ہے تو درست ہے اور اگر غریب ہے تو درست نہیں۔

مسئله (۱۷):اگرقربانی کا جانورکهیں گم ہوگیا،اس لیے دوسراخریدا، پھروہ پہلابھی ل گیا،اگرامیر آ دمی کوابیاا تفاق ہواتو ایک ہی جانور کی قربانی اس پرواجب ہےاورا گرغریب آ دمی کوابیاا تفاق ہواتو دونوں جانوروں کی قربانی اس پر واجب ہوگی۔

مسئلہ (۱۸): سات آ دمی گائے میں شریک ہوئے تو گوشت بانٹے وقت انکل سے نہ بانٹیں بل کہ خوب ٹھیک ٹھیک تول کر بانٹیں نہیں تو اگر کوئی حصہ زیادہ کم رہے گا تو سود ہوجائے گا اور گناہ ہوگا ، البتۃ اگر گوشت کے ساتھ کلہ، پائے اور کھال کو بھی شریک کرلیا تو جس طرف کلہ، پائے یا کھال ہواس طرف اگر گوشت کم ہودرست ہے چاہے جتنا کم ہو، جس طرف گوشت نے اور کھال کو شریک کیے تو بھی سود ہو گیا اور گناہ ہوا۔

مسكله (۲۰): جوْجانوراندها ہویا كانا ہو،الْك آئكھ كى تہائى روشنى يااس سے زيادہ جاتى رہى ہوياا يك كان تہائى يا تہائى

سے زیادہ کٹ گیایا تہائی دم یا تہائی سے زیادہ کٹ گئ تواس جانور کی قربانی درست نہیں۔

مسئلہ (۲۱): جو جانورا تنائنگڑا ہے کہ فقط تین یاؤں سے چلتا ہے، چوتھا پاؤں رکھا ہی نہیں باتا یا چوتھا پاؤں رکھتا تؤ ہے کیکن اس سے چل نہیں سکتا اس کی بھی قربانی درست نہیں اور اگر چلتے وفت وہ پاؤں زمین پر ٹیک کر چلتا ہے اور چلنے میں اس سے سہارالیتا ہے کیکن کنگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔

مسکلہ(۲۲): اتنا دبلا بالکل مریل جانور جس کی ہڑیوں میں بالکل گوداندر ہانہواس کی قربانی درست نہیں ہے اوراگر اتنا دبلانہ ہوتو دیلے ہونے سے پچھ حرج نہیں، اس کی قربانی درست ہے، نیکن موٹے تازے جانور کی قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے۔

مسئلہ (۲۳): جس جانور کے بالکل دانت نہ ہوں اس کی قربانی درست نہیں اور اگر پچھ دانت گر گئے لیکن جتنے گرے ہیں ان سے زیادہ باقی ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔

مسئلہ (۲۴): جس جانور کے پیدائش ہی سے کان نہیں ہیں اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے اورا گر کان تو ہیں لیکن بالکل ذراذ راسے چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔

مسئلہ(۲۵)؛ جس جانور کے پیدائش ہی ہے سینگ نہیں یا سینگ تو تھے لیکن ٹوٹ گئے اس کی قربانی درست ہے، البیتہ اگر بالکل جڑ ہے ٹوٹ گئے ہوں تو قربانی درست نہیں۔

مسئلہ(۲۶) بخصی لیعنی بُدھیا بکرےاورمینڈ ھےوغیرہ کی بھی قربانی درست ہے،جس جانور کے خارش (سھجلی ) ہو اس کی بھی قربانی درست ہے،البیتہ اگر خارش کی وجہ ہے بالکل لاغر ہو گیا ہوتو درست نہیں۔

مسئلہ (۲۷): اگر جانور قربانی کے لیے خرید لیا تب کوئی ایساعیب پیدا ہو گیا جس سے قربانی درست نہیں تو اس کے بدلے دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے، ہاں اگر غریب آ دمی ہوجس پر قربانی کرنا واجب نہیں تو اس کے واسطے درست ہے وہی جانور قربانی کردے۔

# قربانی کے گوشت اور کھال وغیرہ سے متعلق مسائل

مسئلہ (۲۸): قربانی کا گوشت خود کھائے اور اپنے رشتہ نانے کے لوگوں کو دے دے اور فقیروں مختاجوں کو خیرات کرے اور بہتر بیہ ہے کہ کم سے کم تہائی حصہ خیرات کرے، خیرات میں تہائی سے کمی نہ کرے، لیکن اگر کسی نے تھوڑ ا کرے اور بہتر بیہ ہے کہ کم سے کم تہائی حصہ خیرات کرے، خیرات میں تہائی سے کمی نہ کرے، لیکن اگر کسی نے تھوڑ ا

ہی گوشت خیرات کیا تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔

مسئلہ (۲۹): قربانی کی کھال یا تو یوں ہی خیرات کردے اور یا بیچ کراس کی قیمت خیرات کردے ، وہ قیمت ایسے لوگوں کود ہے جن کوز کو ق کا بیسہ دینا درست ہے اور قیمت میں جو پیسے ملے ہیں بعینہ وہی پیسے خیرات کرنا چاہیے ،اگر وہ پیسے کسی کام میں خرچ کرڈالے اورائے ہی پیسے اوراپنے پاس سے دے دیے تو بری بات ہے مگرا دا ہوجا کیں گے۔
مسئلہ (۳۰): اس کھال کی قیمت کو مسجد کی مرمت یا اور کسی نیک کام میں لگانا درست نہیں ، خیرات ہی کرنا چاہیے ۔
مسئلہ (۳۱): اگر کھال کو اپنے کام میں لائے جیسے اس کی چھانی بنوالی یا مشک یا ڈول یا جائے نماز بنوالی سے بھی درست ہے۔

مسئلہ (۳۲): کچھ گوشت یا چر بی یا جھیجھڑ ہے قصائی کومز دوری میں نہ دے بل کہ مز دوری اپنے پاس سے الگ دے۔ مسئلہ (۳۳۳): قربانی کی رسی جھول وغیرہ سب چیزیں خیرات کر دے۔

## متفرق مسائل

مسئلہ (۱۳۴۷):کسی پرقربانی واجب نہیں تھی لیکن اس نے قربانی کی نیت سے جانورخرید نیا تو اب اس جانور کی قربانی واجب ہوگئی۔

مسئلہ (۳۵) بھی پرقر بانی واجب تھی لیکن قربانی کے تینوں دن گزر گئے اوراس نے قربانی نہیں کی توایک بکری یا بھیڑ کی قیمت خیرات کردے اورا گر بکری خرید لی تھی تو وہی بکری بعینہ خیرات کردے۔

مسئلہ (۳۷): جس نے قربانی کرنے کی منّت مانی پھروہ کام پورا ہوگیا جس کے واسطے منّت مانی تھی تو اب قربانی کرنا واجب ہے، چاہے مال دار ہویانہ ہوا ورمنّت کی قربانی کا سب گوشت فقیروں کو خیرات کردے، نہ آپ کھائے نہامیروں کودے، جتنا آپ کھایا ہویا امیروں کو دیا ہوا تنا پھر خیرات کرنا پڑے گا۔

مسکلہ (۳۷):اگراپی خوشی ہے کسی مردے کے تواب پہنچانے کے لیے قربانی کرے تواس کے گوشت میں سے خود کھانا ، کھلانا ، بانٹناسب درست ہے جس طرح اپنی قربانی کا تھلم ہے۔

مسئلہ (۳۸) کین اگر کوئی مردہ وصیت کر گیا ہو کہ میرے تر تے میں سے میری طرف سے قربانی کی جائے اور اس کی وصیت پراسی کے مال سے قربانی کی گئی تو اس قربانی کے تمام گوشت وغیرہ کا خیرات کردینا واجب ہے۔ مسئلہ (۳۹):اگرکوئی شخص یہال موجود نہیں اور دوسر مے شخص نے اس کی طرف سے بغیراس کی اجازت کے قربانی کر دی تو بیقر بانی صحیح نہیں ہوئی اور اگر کسی جانور میں کسی غائب کا حصہ بغیراس کی اجازت کے تجویز کرلیا تو اور حصہ داروں کی قربانی بھی صحیح نہ ہوگی۔

مسئلہ (۴۰):اگر کوئی جانور کسی کو حصہ پر دیا ہے تق یہ جانوراس پرورش کرنے والے کی ملک نہیں ہوا، بل کہ اصل مالک کا بی ہے، اس لیے اگر کسی نے اس پالنے والے ہے خرید کر قربانی کر دی تو قربانی نہیں ہوئی، اگر ایسا جانور خرید ناہو تو اصل مالک ہے جس نے حصہ بردیا ہے خرید لیس۔

مسئلہ (۱۲) ؛ گرایک جانور میں گئی آ دمی شریک ہیں اور وہ سب گوشت کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے ، بل کہ یک جاہی فقراءوا حباب کونقسیم کرنایا کھانا پکا کرکھلانا چاہیں تو بھی جائز ہے ، اگر تقسیم کریں گے تواس میں برابری ضروری ہے۔ مسئلہ (۲۲) ؛ قربانی کی کھال کی قیمت کسی کوا جرت میں دینا جائز نہیں ، کیوں کہ اس کا خبرات کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ (۲۳۳) ؛ قربانی کا گوشت کا فروں کو بھی دینا جائز ہے بشرط بیدکہ اجرت میں نہ دیا جائے۔ مسئلہ (۲۲۳) ؛ اگر کوئی جانور گا بھن ہوتو اس کی قربانی جائز ہے ، پھراگر بچے زندہ نکلے تواس کو بھی ذیح کر دے۔

لے مثلاً کسی کوگائے اس شرط پر دی کہ وہ گائے کو چارہ کھلائے گااور جودود ھے گئی وغیرہ ہوگاوہ ان دونوں کے درمیان آ دھا آ دھا ہوگا، بیاجارہ فاسدہ ہےاس کو حصہ پر دینااور چرائی بردینا بھی کہتے ہیں۔

#### تمرين

سوال 🛈 : قربانی کی نضیلت بیان کریں۔

س**وال ()**: قربانی کس پرواجب ہے؟

سوال (الله مال دار ہوتو اس پر قربانی واجب ہے یانہیں؟

سوال (از قربانی کاونت کب ہے کب تک ہے؟

سوال ( : کیا قربانی رات کوکرنا جائز ہے؟

سوال 🛈: قربانی کس کی طرف ہے کرنا واجب ہے؟

سوال ﷺ: قربانی کن جانوروں کی جائز ہےاوران کی عمر کیا ہونی جا ہے؟

سوال 🕥: کون ہے جانور میں شرکت ہوسکتی ہے اور کتنے افراد شریک ہوسکتے ہیں؟

سوال (9: جانورگم ہوجائے تواس کا کیاتھم ہے؟

سوال 🕩: اگرکسی نے قربانی کا جانورخریدلیا اوراس میں عیب پیدا ہوا تو کیا تھم ہے؟

سوال (ا): مشترک قربانی کے حصہ داروں کو گوشت کس طرح تقسیم کرنا جا ہے؟

سوال (از کن عیوب کی موجود گی میں قربانی درست ہے اور کن میں درست نہیں؟

سوال (النادرست ہے؟ کیا اے اپنے استعال میں لانا درست ہے؟

سوال ان کیامردے کوثواب بہنچانے کی نیت سے قربانی درست ہے؟

سوال (١٠): اگر ترباني کي دنوں ميں قرباني نہيں کي تو کيا تھم ہے؟

سوال (ا): بغیراجازت قربانی کرنے کا کیاتھم ہے؟

سوال 🕒 : كافرون كوقرباني كا گوشت دينا كيسا 🚗 ؟

#### كتاب العقيقة

### عقيقه كابيان

مسئلہ(۱): جس کا کوئی 'ڑ کا یالڑ کی پیدا ہوتو بہتر ہے کہ ساتویں دن اس کا نام رکھ دےاور عقیقہ کردے ،عقیقہ کردیے سے بیچے کی سب الابلا دور ہوجاتی ہےاور آفتوں ہے حفاظت رہتی ہے۔

مسئلہ(۲) عقیقے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر لڑکا ہوتو دو بکری یا دو بھیڑا درلڑ کی بوتو ایک بکری یا بھیڑ ذرج کرے یا قربانی کی گائے میں لڑکے کے داسطے دو حصے اورلڑ کی کے داسطے ایک حصہ لے لے اور سرکے بال منڈوا دے اور بال کے برابر جاندی یا سونا تول کر خیرات کر دے اور بچے کے سرمیں اگر دل جا ہے تو زعفران لگادے۔

مسئلہ(۳):اگرساتویں دن عقیقہ نہ کرے تو جب کرے ساتویں دن ہونے کا خیال کرنا بہتر ہےاوراس کا طریقہ بیہ ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہوا ہواس سے ایک دن پہلے عقیقہ کردے ، یعنی اگر جمعے کو پیدا ہوا ہوتو جمعرات کو عقیقہ کردے اورا گرجمعرات کو ہیدا ہوا ہوتو بدھ کوکرے ، چاہے جب کرے وہ حساب سے ساتواں دن پڑے گا۔

مسئلہ (۳): یہ جودستور ہے کہ جس وفت نیچے کے سر پراستر ارکھا جائے اور نائی سرمونڈ ناشروع کرے فوراً اسی وفت کمری ذرج ہو، یہ محضمہمل رسم ہے، شریعت ہے سب جائز ہے، چاہے سرمونڈ نے کے بعد ذرج کرے یا ذرج کرلے تب سرمونڈ ہے، بے وجہ الیمی یا تیں تر اش لیمنا براہے۔

مسئلہ(۵): جس جانور کی قربانی جائز نہیں اس کاعقیقہ بھی درست نہیں اور جس کی قربانی درست ہے اس کاعقیقہ بھی درست ہے۔

مسئلہ(۱): عقیقے کا گوشت جاہے کیاتقسیم کرے، جاہے پکا کر ہانے، جاہے دعوت کرکے کھلا دے،سب درست ہے۔ مسئلہ (۷): عقیقے کا گوشت باہے، دا دا، نا نا ، نا نی ، دا دی وغیر ہ سب کو کھا نا درست ہے۔

مسئلہ(۸):کسی کوزیادہ تو فیق نہیں اس لیے اس نے نڑ کے کی طرف سے ایک بی بکری کاعقیقہ کیا تو اس کا بھی پچھے حرج نہیں ہےاوراگر بالکل عقیقہ بی نہ کرے تو بھی پچھ حرج نہیں۔

لِ عَقِيقِ مِعْلَقِ آتُحه (٨) سرئل مُدكور مين -



### عقیقے کے احکام

مسكله (۱):عقیقه کرنامستحب ہے یعنی اگر کرے تو ثواب ملے گااور نه کرے تو کوئی گناه ہیں۔

مسكله (۲): ساتويں دن كاخيال كرنامستحب ہے واجب نہيں ،للنداا كراس كے خلاف كرد ہے تو كوئى حرج نہيں -

مسكله (٣): بجه بالغ بوگيا پهرعقيقه كاخيال آياتب بهي عقيقه درست ہے۔

مسئلہ (۴): جھوٹے جانور سے عقیقہ کرنا بہتر ہے۔

مسكله (۵): بررے جانور (اونث، گائے) ہے بھی درست ہے، جاہے پورا جانور ایک لڑ کے یالڑ کی کے عقیقے میں

ذ بح کرے یاان میں حصہ رکھے دونوں جائز ہیں۔

مسئلہ(۲):عقیقہ قربانی کے دنوں میں بھی جائز ہے۔

مسکلہ (۷):عقیقہ و لیمے کے ساتھ بھی ہوسکتا ہے، یعنی و لیمے کے لیے گئے جانور میں عقیقے کا بھی حصہ رکھ سکتے ہیں (اور جا ہے تو جھوٹے جانور ذرخ کرے)۔

مسکلہ (۸): عقیقہ اور قربانی میں بڑافرق ہے،البنۃ قربانی میں جوجانور ذبح کیاجا تا ہے،بہتر ہے کہ عقیقے میں بھی وہی حانور ذبح کیاجائے۔

مسئلہ (۹):اگر عقیقہ بچوں کے بڑا ہونے کے بعد کیا جائے تو اس وقت بال نہ کاٹے جائیں ، بال کاٹے کا حکم ان بالوں کے ساتھ خاص ہے جو ماں کے پیٹ ہے بچہ کے کرنگاتا ہے اور جب وہ بال ندر ہیں تو دوسرے بال نہ کاٹے جائیں۔

#### تمرين

سوال (ا: عقيقه كب كرناجا بياوراس كاطريقه كياب؟

سوال (الرساتوين دن عقيقه نه کرسکاتو پھر کب کرنا چاہيے؟

سوال (المنتبع عقیقے کا گوشت باپ، دادا، نانا، نانی، وغیرہ کو کھلا نا درست ہے یانہیں؟

#### كتاب الحظر والإباحة

### ج<u>ا</u> ندی سونے کے برتنوں کا بیان

مسکلہ(۱): سونے جاندی کے برتن میں کھانا پینا جائز نہیں ، بل کہ ان کی چیز وں کا کسی طرح ہے استعمال کرنا درست نہیں ، جیسے جاندی سونے کے جمیجے سے کھانا پینا ، خلال سے دانت صاف کرنا ، گلاب پاش سے گلاب چھڑ کنا ، سرمہ دانی یا سالائی سے سرمہ لگانا ، عطر دان سے عطر لگانا ، خاص دان میں پان رکھنا ، ان کی پیالی سے تیل لگانا ، جس بلنگ کے بائدی کے جون اس برلیٹنا بیٹھنا ، چاندی سونے کی آری کیس منہ دیکھنا بیسب حرام ہے ، البتہ آری کا زینت کے لیے بہنے رہنا درست نہیں ۔

#### متفرقات

مسکلہ(۲):ہر ہفتہ نہادھوکر ناف سے نیچے اور بغل کے بال دور کر کے بدن کوصاف ستھرا کرنامستحب ہے۔ہر ہفتہ نہ ہوتو بپندر ہویں دن سہی ،زیادہ سے زیادہ جالیس دن اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ،اگر جالیس دن گزر گئے اور بال صاف نہ کے تو گناہ ہوا۔

مسئلہ(۳) اپنے ماں باپ وغیرہ کونام لے کر پکار نامکروہ اور منع ہے، کیوں کہ اس میں بےاد بی ہے، کیکن ضرورت کے وقت ماں باپ کانام لیناورست ہے۔ ای طرح اٹھتے بیٹھتے بات چیت کرتے ہروقت میں ادب تعظیم کالحاظ رکھنا چا ہے۔
مسئلہ (۳) کسی جان دار چیز کوآگ میں جلانا درست نہیں جیسے بھڑوں کا پھونکنا، کھمل وغیرہ پکڑ کرآگ میں ڈال دینا، یہ سب نا جائز ہے، البتہ اگر مجبوری ہو کہ بغیر پھو نکے کام نہ چلے تو بھڑوں کا پھونک دینا یا چار پائی میں کھولتا ہوا یانی ڈال دینا درست ہے۔

مسئلہ(۵):کسی بات کی نثر ط باندھنا جائز نہیں جیسے کوئی کہے:''سیر بھرمٹھائی کھا جاؤتو ہم ایک روپیددیں گے اوراگر نہ کھا سکے تو ایک روپیہ ہم تم سے لیں گئے' غرض جب دونوں طرف سے نثر ط ہوتو جائز نہیں ،البتۃ اگر ایک ہی طرف

لے ایک زیور جوعور تھی ہاتھ کے انگو تھے میں پہنتی ہیں ،اس میں شیشہ جڑا ہوتا ہے ۔

ہے ہو تو درست ہے۔

مسئلہ (۲): جب کوئی دوآ دمی چیکے چیکے باتیں کرتے ہوں توان کے پاس نہ جانا جا ہیے، جھیپ کے ان کوسننا بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے' جوکوئی دوسروں کی طرف کان لگائے اوران کونا گوار ہوتو قیامت کے دن اس کے کان میں گرم گرم سیسہ ڈالا جائے گا۔''

مسئلہ (۷) نمیاں بیوی کی آپس میں جو با تیں ہوئی ہوں، جو پچھ معاملہ پیش آیا ہوئسی اور سے کہنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ' ان بھیدوں کے بتلا نے والے پرسب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کاغصہ اورغضب ہوتا ہے۔'' مسئلہ (۸) :کسی کے ساتھ بنسی اور چُہل کرنا کہ اس کونا گوار ہویا تکلیف ہو درست نہیں۔ آ دمی و ہیں تک گدگدائے جہاں تک بنسی آئے۔

مسکلہ (۹):مصیبت کے وقت موت کی تمنا کرناا پنے کوکوسنا درست نہیں ۔

مسئلہ(۱۱): چیسی، چوسر، تاش وغیرہ کھیانادرست نہیں اوراگر بازی بدہ (شرط لگا) کر کھیلے تو بیصری جواادر حرام ہے۔
مسئلہ(۱۱): جب لڑکالڑی دس برس کے ہوجائیں تو لڑکوں کو ماں ، بہن ، بھائی وغیرہ کے پاس اورلڑ کیوں کو بھائی اور
باپ کے پاس لٹانا درست نہیں ، البتہ لڑکا اگر باپ کے پاس اورلڑکی ماں کے پاس لیٹے تو جائز ہے۔
مسئلہ (۱۲): جب کی کو چھینک آئے تو ''المنے ممد لِلّهِ '' کہدلیان بہتر ہے اور جب''المنے ممد لِلْهِ '' کہدلیا تو سنے
والے پراس کے جواب میں 'ایس خوم مُلف الله '' کہنا واجب ہے، نہ کہے گا تو گناہ گار ہوگا اور بی بھی خیال رکھوکہ اگر
چھینئے والی عورت یا لڑکی ہے تو کاف کازیر کہوا ورا گر مرد یا لڑکا ہے تو کاف کازیر کہو، پھرچھینئے والا اس کے جواب میں
مسئلہ (۱۳): چھینئے کے بعد 'المنح مُلد لِلْهِ '' کہنے گئی آ دمیوں نے ساتو سب پر'ٹیر حَمُلف الله '' کہنا واجب نہیں ،اگر
مسئلہ (۱۳): گوئی بار بار چھینئے اور المنح مُلد لِلْهِ کہتو فقط تین بار' یہ خواب نہ دیا تو سب گناہ گارہوں گے۔
مسئلہ (۱۳): اگرکوئی بار بار چھینئے اور المنح مُلد لِلْهِ کہتو فقط تین بار' یہ خواب نہ دیا تو سب گناہ گارہوں گے۔
مسئلہ (۱۳): اگرکوئی بار بار چھینئے اور المنح مُلد لِلْهِ کہتو فقط تین بار' یہ خوکہ کو الله '' کہنا واجب ہے ،اس کے
مسئلہ (۱۳): اگرکوئی بار بار چھینئے اور المنح مُلد لِلْهِ کہتو فقط تین بار' یہ خوکہ کو الله '' کہنا واجب ہے ،اس کے
مسئلہ (۱۳): اگرکوئی بار بار چھینئے اور المنح مُلد لِلْهِ کہتو فقط تین بار' یہ خوکہ کو الله '' کہنا واجب ہے ،اس کے
مسئلہ (۱۳): اگرکوئی بار بار چھینے اور المنح مُلد اللہ کہتو فقط تین بار' یہ خوکہ کو کیا کیا گارہوں ہے ۔

مسئلہ (۱۵): جب حضور ﷺ کا نام مبارک لے یا پڑھے سنے تو در دوشریف پڑھنا واجب ہوجاتا ہے، اگر نہ پڑھا تو گناہ گار ہوا، کیکن اگر ایک ہی جگہ کئی مرتبہ نام لیا تو ہر مرتبہ درود پڑھنا واجب نہیں، ایک مرتبہ پڑھ لینا کافی ہے، البته اگرجگہ بدل جانے کے بعد پھرنام نیایا سناتو پھر درود پڑھناوا جب ہوگیا۔

مسكله (۱۲) بچوں كى بابرى (كھٹرى) وغيرہ بنوانا جائز نہيں يا تؤسارا سرمنڈ واؤياسار ہے سر پر بال ركھواؤ۔

مسئله (۱۷): ناجائز لباس کاسی کردینا بھی جائز نہیں ،اسی طرح درزی سلائی پراہیا کپڑانہ سیئے۔

مسئلہ (۱۸): جھوٹے قصے اور بے سند حدیثیں جو جاہلوں نے اردو کتابوں میں لکھ دیں اور معتبر کتابوں میں ان کا کہیں شوت نہیں جیسے نورنامہ وغیرہ اور حسن وعشق کی کتابیں دیکھنا اور پڑھنا جائز نہیں ،اسی طرح غزل اور قصیدوں کی کتابیں خاص کرآج کل کے ناول کو ہرگزنہ دیکھنا چاہیے،ان کا خرید نابھی جائز نہیں ،اگراپنے لڑکوں کے پاس دیکھوتو جلادو۔ مسئلہ (۱۹): جہاں تم مہمان جاؤ (تو بغیر گھروالے سے اجازت لیے ) سی فقیر وغیرہ کوروٹی کھانا مت دو، گھروالے سے اجازت لیے ) سی فقیر وغیرہ کوروٹی کھانا مت دو، گھروالے سے اجازت کے بغیر دینا گناہ ہے۔

#### تمرين

سوال ①: سونے جاندی کے برتن کا استعال کرنا کیسا ہے؟

سوال 🛈: زیرناف اوربغل وغیرہ کے بال کتنے دنوں میں صاف کرنا جا ہے؟

سوال 🖰: کسی بات پرشرط باندهنا کیسا ہے؟

سوال ©: جان دارکوآگ میں جلانا کیساہے؟

سوال @: چیکے ہے کسی کی بات سننے کی کیا وعید ہے؟

سوال 🛈: مصیبت کے وقت موت کی تمنا کرنا کیسا ہے؟

سوال ﷺ: کتنی عمر میں بچوں کے بستر الگ کرنا جا ہمیں؟

سوال (المجينك متعلق احكام تفصيل كي كيس متعلق احكام تفصيل كي كيس م

سوال (@: کس وقت درود شریف پژهناواجب ہے؟

سوال 🛈: بچوں کے بال کیسے بنوانے جا ہمیں ؟

سوال (ان ناجائزلباس كالبينا كيها يج

سوال (ا: غزل، ناول، قصیدوں کی کتابوں کا کیا تھم ہے؟

منتبهيثاليسلم

# بالوں کے متعلق احکام ' سرکے بالوں سے متعلق احکام

مسئلہ(۱): پورے سر پر بال رکھنا کا نول کی لوتک یا کسی قدراس سے بنچے سنت ہے اورا گرسر منڈائے تو پورا سر منڈواد ینا سنت ہے اور کتروانا ہوکہ آج منڈواد ینا سنت ہے اور کتروانا ہوکہ آج کی طرف کسی قدر برڑے رکھنا جو کہ آج کل کا فیشن ہے جائز نہیں اوراسی طرح بچھ حصہ منڈوانا بچھر ہنے دینا درست نہیں۔اس سے معلوم ہوگیا کہ آج کل بابری رکھنی تیا چندوا کھلوانے یا سرکے اگلے جھے کے بال بغرض گولائی بنوانے کا جودستور ہے درست نہیں۔

مسئله (۲):اگر بال بهت بژهالیے توعورتوں کی طرح جوڑا باندھنا درست نہیں۔

مسئلہ (۳):عورت کوسرمنڈ وانا بال کتر وانا حرام ہے،حدیث میں لعنت آئی ہے۔

# داڑھی اورمونچھوں سے متعلق احکام

مسکلہ (سم):لبوں کا کتر وانا اس قدر کہاب کے برابر ہوجائے سنت ہےاور منڈ وانے میں اختلاف ہے بعضے بدعت

کہتے ہیں،بعضے اجازت دیتے ہیں،لہذانہ منڈ انے میں ہی احتیاط ہے۔

مسئلہ(۵):مونچھ دونوں طرف درازر ہنے دینا درست ہے بشرط بیر کہیں دراز نہ ہوں۔

مسئلہ (۲): داڑھی منڈانا کتر وانا حرام ہے،البتہ ایک مشت سے جوزائد ہواس کا کتر وادینا درست ہے۔اسی طرح

جاروں طرف سے تھوڑ اتھوڑ الے لینا کہ سٹرول اور برابر ہوجائے درست ہے۔

مسئلہ(۷):رخساری طرف جو بال بڑھ جا ئیں ان کو برابر کردینا لینی خط بنوانا درست ہے۔اسی طرح اگر دونوں سر

ابروکسی قدر لے لیے جائیں اور درست کر دی جائیں ریجی درست ہے۔

مسئلہ (۸):حلق کے بال منڈوانا نہ چاہیے مگرامام ابو یوسف ریجھ کالٹائی تعالیٰ سے منقول ہے کہ اِس میں بھی کچھ

ا اس عنوان کے تحت اکیس (۲۱) مسائل ذکور ہیں۔ ج بابری رکھنا یعنی چے سر کھلوانا عربی میں اے'' قزع'' کہتے ہیں اوراس کی حدیث شریف میں ممانعت آئی ہے۔'' قزع'' کے معنی ہیں کہیں ہے سرمنڈائے اور کہیں ہے چھوڑ دے۔ آج کل ہے جو برگر کٹ وغیرہ بال بنواتے ہیں وہ بھی قزع کے حکم میں آتے ہیں۔

مضا ئقة بيس ـ

مسکلہ(۹):ریش بچہ کے جانبین لب زیریں کے بال منڈ وانے کوفقہانے بدعت لکھا ہے اس لیے نہ کرنا چاہیے۔ اس طرح گدی کے بال بنوانے کوبھی فقہانے مکروہ لکھاہے۔

مسئلُہ(۱۰): بغرضِ زینت سفید بال کا چنناممنوع ہے، البتہ مجاہد کو دشمن پر رعب و ہیبت ہونے کے لیے دور کرنا بہتر ہے۔

## بدن کے بالوں سے متعلق احکام

مسکلہ(۱۱): ناک کے بال اکھیڑنا نہ جا ہے، قینجی ہے کتر ڈ النا جا ہے۔

مسئلہ(۱۲): سینے اور پشت کے بال بنانا جائز ہے مگرخلاف ادب اور غیراً ولیٰ ہے۔

مسئلہ(۱۳):موئے (بال) زیرِناف میں مرد کے لیے استرے سے دورکرنا بہتر ہے۔مونڈ نے وقت ابتدا ناف کے پنچے سے کرےاور ہڑتال وغیرہ کوئی اور دوائی لگا کرزائل کرنا بھی جائز ہے۔

مسئلہ (۱۴٪):موئے بغل میں اَولیٰ توبیہ ہے کہ موچنے وغیرہ سے دور کیے جائیں اوراسترے سے منڈوانا بھی جائز ہے۔ مسئلہ (۱۵):اس کے علاوہ اور تمام بدن کے بالوں کا مونڈ نار کھنا دونوں درست ہے۔

# ناخن تراشنے سے متعلق احکام

مسئلہ (۱۷): پیر کے ناخن دور کرنا بھی سنت ہے، البتہ مجاہد کے لیے دار الحرب میں ناخن اور مونچھ کانہ کٹو انامستحب ہے۔
مسئلہ (۱۷): ہاتھ کے ناخن اس ترتیب سے کتر وانا بہتر ہے کہ دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت سے شروع کرے اور
چھنگلیا تک بہتر تیب کتر واکر پھر بائیں چھنگلیا بہتر تیب کٹو ادے اور دائیں انگو تھے پرختم کرے اور پیر کی انگلیوں میں
دائیں چھنگلیا سے شروع کرکے بائیں چھنگلیا پرختم کرے، بیتر تیب بہتر ہے اس کے خلاف بھی درست ہے۔
مسئلہ (۱۸): کٹے ہوئے ناخن اور بال وفن کر دینا جا ہمییں ، وفن نہ کرے تو کسی محفوظ جگہ ڈال دے یہ بھی جائز ہے،
مسئلہ (۱۸): کٹے ہوئے ناخن اور بال وفن کر دینا جا ہمییں ، وفن نہ کرے تو کسی محفوظ جگہ ڈال دے یہ بھی جائز ہے،
مگرنجس گندی جگہ نہ ڈالے ، اس سے بھار ہو جائے کا اندیشہ ہے۔

مسکلہ (۱۹) ناخن کا دانت سے کا ٹنا مکروہ ہے،اس سے برص کی بیاری ہوجاتی ہے۔

مسئلہ (۲۰): حالت جنابت میں بال بنانا، ناخن کا ثنا، موئے زیر ناف وغیرہ دور کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ (۲۱): ہر ہفتے میں ایک مرتبہ موئے زیر ناف، موئے بغل لہیں ، ناخن وغیرہ دور کر کے نہادھوکرصاف سخراہونا افضل ہے اور سب سے بہتر جمعے کا دن ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے فراغت کر کے نماز کو جائے۔ ہر ہفتہ نہ ہوتو پندر ہویں دن سہی ، انتہا درجہ چالیسویں دن ، اس کے بعد رخصت نہیں ۔ اگر چالیس دن گزر گئے اور امور مذکورہ سے صفائی حاصل نہ کی تو گناہ گار ہوگا۔

#### تمرين

سوال 🛈: بال رکھنے کا شری طریقتہ کیا ہے اور کیا انگریزی طرز کے بال رکھنا جائز ہیں؟

سوال (ا کیاعورت بال کتر داسکتی ہے؟

سوال 🗇: مونچھر کھنے کا جائز طریقہ کیا ہے؟

سوال ا: داڑھی منڈ انایا کتر وانا کیسا ہے اور خط بنانے کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟

سوال ۞: بغرض زینت سفید بالوں کا چننا کیسا ہے؟

سوال (ان اک کے بالوں کو کیے صاف کرنا جاہیے؟

سوال (ے: موئے زیر ناف اور موئے بغل کے صاف کرنے کا بہتر طریقہ کیا ہے اور انہیں صاف نہ کرنے کی رخصت کتنے دنوں کی ہے؟

سوال ﴿: ناخنوں کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے اور اسے کا ٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ دانتوں سے ناخنوں کو کا ٹنا کیسا ہے اور اس کا نقصان کیا ہے؟

سوال (9: حالت جنابت میں بال وغیرہ کا ٹنا کیسا ہے؟

#### كتاب الأشربة

### نشے کی چیزوں کا بیان

مسکلہ(۱):جنتی شرا ہیں ہیں سب حرام اورنجس ہیں ، تا ڑی کا بھی یہی حکم ہے ، دوا کے لیے بھی ان کا کھا نا پینا درست نہیں بل کہ جس دوامیں ایسی چیزیڑی ہواس کالگا نا بھی درست نہیں ۔

مسئلہ (۲):شراب کے سوااور جتنے نشے ہیں جیسے افیون ، جائے پھل ، زعفران وغیرہ ان کا حکم یہ ہے کہ دوا کے لیے اتنی مقدار کھالینا درست ہے کہ بالکل نشہ نہ آئے اور اس دوا کا لگا ناتھی درست ہے جس میں یہ چیزیں پڑی ہوں اور اتنا کھانا کہ نشہ ہوجائے حرام ہے۔

مسکلہ (۳): تاڑی اورشراب کے سرکے کا کھانا درست ہے۔

مسئلہ (سم) بعض عورتیں بچوں کوافیون دے کرلٹا دیتی ہیں کہ نشتے میں پڑے رہیں ،روئیں دھوئیں نہیں ، پیرام ہے۔

### تمرين

سوال ①: کون سا نشه حرام اور نجس ہے اور کون سا نشه ایسا ہے جس کی بعض صور توں میں اجازت ہے اور بعض میں نہیں؟

سوال (ا: کیاشراب سے بنایا ہواسر کہ جائز ہے؟

سوال (الله بچون كونشددينا كيسامي؟

#### The Bear.



#### كتاب الرهن

## گروی رکھنے کا بیان

مسئلہ(۱): تم نے کسی ہے دی روپے قرض لیے اور اعتبار کے لیے اپنی کوئی چیز اس کے پاس رکھ دی کہ'' تجھے اعتبار ہوتو میری میہ چیز اپنے پاس رکھ لے، جب روپے اوا کردوں تو اپنی چیز لے لوں گا' میہ جائز ہے، اس کو''گروی'' کہتے ہیں کین سود دینا کسی طرح درست نہیں ، جیسا کہ آج کل مہاجن سود لینا اور دینا دونوں حرام ہیں۔

مسئلہ (۲): جبتم نے کوئی چیز گروی رکھ دی تو اب بغیر قرضہ ادا کیے اپنی چیز کے مانگنے اور لے لینے کاحق نہیں ہے۔ مسئلہ (۳): جو چیز تمہارے پاس کسی نے گروی رکھی تو اب اس چیز کو کام میں لانا، اس سے کسی طرح کا نفع اٹھانا، ایسے باغ کا پھل کھانا، ایسی زمین کا غلہ یارو پیہ لے کر کھانا، ایسے گھر میں رہنا سب پچھ درست نہیں ہے۔ مسئلہ (۲۷): اگر بکری گائے وغیرہ گروی ہوتو اس کا دود ھ، بچہ وغیرہ جو پچھ ہووہ بھی مالک ہی کے ہیں، جس کے پاس

گروی ہے اس کولینا درست نہیں ، دودھ کونیچ کر دام کوبھی گروی میں شامل کردے ، جب وہ تمہارا قر ضدا دا کر دی تو گروی کی چیز اور بیدام دودھ کےسب واپس کر دواور کھلائی کے دام کاٹ نو۔

مسئلہ(۵):اگرتم نے اپنارو پیہ کچھادا کردیا تب بھی گروی کی چیز نہیں لے سکتے ، جب سب رو پیدادا کرو گے تب وہ چیز ملے گی۔

مسئلہ (۲) : اگرتم نے دس روپے قرض لیے اور دس ہی روپے کی چیزیا پندرہ ہیں روپے کی چیز گروی کردی اور وہ چیز اس کے پاس سے جاتی رہی تو اب نہ تو وہ تم سے اپنا پچھ قرض لے سکتا ہے اور نہتم اس سے اپنی گروی کی چیز کے دام لے سکتے ہو، تمہاری چیز گئی اور اس کا روپہ گیا اور اگر پانچ ہی روپے کی چیز گروی رکھی اور وہ جاتی رہی تو پانچ روپے تم کودینا پڑیں گے ، یا نچے روپے تم کودینا پڑیں گے ، یا نچے روپے بحرا ہوگئے۔

لے اس عنوان کے تحت چھ (۲) مساکل ند کور ہیں۔ سے بیویاری ، مال دار ، غنی ، سوداگر۔

### تمرين

سوال (): ''گروی'' کسے کہتے ہیں اور گروی کا کیا تھم ہے؟

سوال (السياح): گروي ہے فائدہ أشانا كيماہے؟

سوال 💬: اگرگردی کی چیز ضائع ہوگئی تو کیا تھم ہے؟

#### ورسى سيرت (اول تاسوم)

کر سرورعالم ظرفی کے اعلی و پاکیزہ اضلاق، مبارک عادات اور آپ شرفی کی چوہیں (۲۴) گھنٹے کی زندگی کے متعلق پیاری بیاری سنتوں پر مشتل ایک نایاب کتاب، جس کے مطابع سے دلوں میں سنتوں پر ممل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔

الم خیروفاقی درجات میں اس کو ہفتے میں ایک دودن درساً پڑھانا بھی تربیت کے لیے بہت مفید ہے۔

کر نوجوان طلبه و طالبات دوران تعلیم اس کومطایع میں رکھیں تو حضور اکرم ﷺ کی سیرت مبارکہ پرعمل کرنے میں ان شاء اللّٰہ نہایت معاون ہوگی۔

#### كتاب الوصايا

### وصيت كابيان

### وصيت كى تعريف

مسئلہ (۱): یہ کہنا کہ''میرے مرنے کے بعد میراا تنا مال فلاں آ دمی کو یا فلاں کام میں دے دینا'' یہ وصیت ہے، چاہے تندرتی میں کہے، چاہے بیاری میں، پھر چاہے اس بیاری میں مرجائے یا تندرست ہوجائے اور جوخودا پنے ہاتھ سے کہیں دے دے ،کسی کوقر ضدمعاف کر دے تو اس کا تھم یہ ہے کہ تندرتی میں ہرطرح درست ہے اورای طرح بس بیاری سے شفاہوجائے اس میں بھی درست ہے اور جس بیاری میں مرجائے وہ وصیت ہے جس کا تھم آگے آتا ہے۔

## وصيت كى شرعى حيثيت

مسکلہ (۲) اگر کسی کے ذیتے نمازیں یاروز ہے یاز کو ہ یافتم وروز ہ وغیرہ کا کفارہ باقی رہ گیا ہواورا تنامال بھی موجود ہو تو مرتے وقت اس کے لیے وصیت کر جانا ضروری اور واجب ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا پچھ قرض ہو یا کوئی امانت اس کے پاس رکھی ہواس کی وصیت کر دینا بھی واجب ہے، نہ کرے گا تو گناہ گار ہوگا اور اگر پچھ رشتہ وارغریب ہول جن کو شرع سے پچھ میراث نہ پہنچتی ہواور اس کے پاس بہت مال و دولت ہے تو ان کو پچھ دلا دینا اور وصیت کر جانا مستحب ہے اور باقی اور لوگول کے لیے وصیت کر نے منہ کرنے کا اختیار ہے۔

## قرضے کا وصیت سے پہلے ادا کرنا

مسئلہ (۳): مرنے کے بعد مردے کے مال میں سے پہلے تواس کی گوروکفن کا سامان کریں، پھر جو پچھ بچاس سے قرضہ اداکر دیں، اگر مردے کا سارا مال قرضہ اداکر نے میں لگ جائے تو سارا مال قرضہ میں لگا دیں گے، وارتوں کو شہداداکر دیں، اگر مردے کا سارا مال قرضہ اداکر نے میں لگ جائے تو سارا مال اس وصیت کی وجہ سے خرج شہدنہ ملے گا،اس لیے قرضہ اداکر نے کی وصیت پر بہر حال عمل کریں گے۔اگر سب مال اس وصیت کی وجہ سے خرج

ا وصيت ب متعلق سوله (١٦) مسائل فدكور بين -

ہوجائے تب بھی کچھ پرواہ نہیں بل کہ اگر وصیت بھی نہ کر جائے تب بھی قرضہ اول ادا کر دیں گے اور قرض کے سوا اور چیز ول کی وصیت کا اختیار فقط تہائی مال میں ہوتا ہے۔ لیعنی جتنا مال چھوڑ ا ہے اس کی تہائی میں سے اگر وصیت پوری ہوجائے مثلاً: کفن دفن اور قرضے میں لگا کرتین سور و پے بچے اور سور و پے میں سب وصیتیں پوری ہوجا کیں تب تو وصیت کو پورا کریں گے اور تہائی مال سے زیادہ لگا نا وار ثوں کے ذھے واجب نہیں۔

تہائی میں سے جتنی وسیتیں پوری ہوجا کیں اس کو پورا کریں باقی حچھوڑ دیں،البتہ اگرسب وارث بخوشی رضا مند ہوجا کیں کہ''ہم ایناا پناحصہ نہ لیں گے ہتم اس کی وصیت میں لگادؤ' تو البتہ تہائی سے زیادہ بھی وصیت میں لگانا جائز ہے، لیکن نابالغوں کی اجازت کا بالکل اعتبار نہیں ہے،وہ اگرا جازت بھی دیں تب بھی ان کا حصہ خرچ کرنا درست نہیں۔

# وارث کے لیے وصیت کرنے کا حکم

مسئلہ (ہم): جس شخص کومیراث میں مال ملنے والا ہو جیسے ماں ، باپ ، شوہر ، بیٹا وغیرہ اس کے لیے وصیت کرنا حیح نہیں اور جس رشتہ دار کااس کے مال میں کچھ حصہ نہ ہو یارشتہ دار ہی نہ ہو، کوئی غیر ہو، اس کے لیے وصیت کرنا درست ہے، لیکن تہائی مال سے زیادہ دلانے کا اختیار نہیں۔ اگر کسی نے اپنے وارث کو وصیت کر دی کہ ''میرے بعد اس کو فلاں چیز دے دینا ، یا اتنا مال دے دینا ' تو اس وصیت سے پانے کا اس کو کچھ جی نہیں ہے ، البتہ اگر اور سب وارث مانسی ہوجا کمیں تو دینا جا کر سے سے بالے گا اس کو پچھ جی تا گر اور سب کہ گا گر سب وارث میں تو تہائی سے زیادہ وصیت کر جائے اس کا بھی بہی تھم ہے کہ اگر سب وارث بخوشی راضی ہوجا کمیں تو تہائی سے زیادہ طل گا ، ور نہ فقط تہائی مال ملے گا اور نا بالغوں کی اجازت کا کسی صورت میں اعتبار نہیں ہے ، ہر جگد اس کا خیال رکھو ، ہم کہاں تک کھیں۔

### وارثول كاخيال ركهنا

مسئلہ(۵):اگر چہتہائی مال میں وصیت کرجانے کا اختیار ہے،لیکن بہتر بیہ کہ پوری تہائی کی وصیت نہ کرے، کم کی وصیت کر کے اللہ وار نہ ہوتو وصیت ہی نہ کرے وار ثوں کے لیے چھوڑ و ہے کہ اچھی طرح کی وصیت کرے بل کہا گر بہت زیادہ مال دار نہ ہوتو وصیت ہی نہ کرے وار ثوں کے لیے چھوڑ و ہے کہ اچھی طرح فراغت سے زندگی بسر کریں، کیوں کہ اپنے وار ثوں کو فراغت اور آسائش میں چھوڑ جانے میں بھی ثواب ملتاہے، ہوا بالبتہ اگر ضروری وصیت ہو جیسے نماز روز ہے کا فعد بیتواس کی وصیت بنہر حال کرجائے، ورنہ گناہ گار ہوگا۔

### متفرق مسائل

مسئلہ (۲) : کسی نے کہا: ''میرے بعد میرے مال میں سے سورو پے خیرِات کر دینا'' تو دیکھو گوروکفن اور قرض ادا کرنے کے بعد کتنامال بچاہے، اگر تین سویا اس سے زیادہ ہوتو پور سے سورو پے دینا جا ہمییں اور جو کم ہوتو صرف تہائی دیناوا جب ہے، ہاں اگر سب وارث بلاکسی د ہاؤولحاظ کے منظور کرلیں تو اور بات ہے۔

مسئلہ(۷):اگرکسی کا کوئی وارث نہ ہوتو اس کو پورے مال کی وصیت کر دینا بھی درست ہےاورا گرصرف ہوں ہو تو تین چوتھائی کی وصیت درست ہے،اسی طرح اگر کسی کاصرف شو ہر ہے تو آ دھے مال کی وصیت درست ہے۔ مسئلہ (۸): نابالغ کا وصیت کرنا درست نہیں۔

مسئلہ (۹): بیہ وصیّت کی کہ'' میر ہے جناز ہے کی نماز فلال شخص پڑھے، فلال شہر میں ، یا فلال قبرستان ، یا فلال کی قبر کے پاس مجھ کو دفنا نا ، فلال کپڑے کا کفن دینا ، میر کی قبر کی بنادینا ، قبر بر قبّه بنادینا ، قبر برکوئی حافظ بٹھلا دینا کہ پڑھ پڑھ کے بخشا کرئے 'تو اس کا بورا کرنا ضروری نہیں ، بل کہ تین وصیتیں اخیر کی بالکل جائز ہی نہیں ، بورا کر نے والا گناہ گار ہوگا۔

مسئلہ(۱۰):اگر کوئی وصیت کر کے اپنی وصیت سے نوٹ جائے بعنی کہہ دے کہ 'اب مجھے ایسا منظور نہیں ، اس وصیت کا اعتبار نہ کرنا'' نو وہ وصیت باطل ہوگئی۔

مسکلہ(۱۱): جس طرح تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرجانا ورست نہیں ، اسی طرح بیاری کی حالت میں اپنے مال کو تہائی سے زیادہ بجز اپنے ضروری خرچ کھانے ، پینے ، دوا دارو وغیرہ کے خرچ کرنا بھی درست نہیں ۔ اگر تہائی سے زیادہ دے دیا تو وارثوں کی اجازت کے بغیر بید ینا صحیح نہیں ہوا ، جتنا تہائی سے زیادہ ہے وارثوں کو اس کے لیے لیے کا اختیار ہے اور نابالغ اگر اجازت دیں تب بھی معتر نہیں اور وارث کو تہائی کے اندر بھی سب وارثوں کی اجازت کے بغیر دینا درست نہیں اور بیا تھی معتر نہیں اور وارث کو تہائی کے اندر بھی سب وارثوں کی اجازت کے بغیر دینا درست نہیں اور بی تھی تب ہے کہ اپنی زندگی میں دے کر قبضہ بھی کرا دیا ہواور اگر وے تو دیا لیکن قبضہ بھی نہیں ہوا تو مرنے کے بعدوہ دینا بالکل ہی باطل ہے ، اس کو پچھ نہ ملے گا ، وہ سب مال وارثوں کا حق ہے اور نیک کام میں لگانے کا ، غرض کہ وارثوں کا حق ہے اور نیک کام میں لگانے کا ، غرض کہ تہائی سے زیادہ کی طرح صرف کرنا جائز نہیں ۔

مسئلہ (۱۲): بیار کے پاس بیار پُرس کی رسم ہے کچھ لوگ آ گئے اور کچھ دن پہیں لگ گئے کہ پہیں رہتے اوراس کے مال میں کھانے پینے ہیں تو اگر مریض کی خدمت کے لیے ان کے رہنے کی ضرورت ہوتو خیر کچھ حرج نہیں اور اگرضرورت نہ ہوتو ان کی دعوت مدارات ، کھانے پینے میں بھی تہائی ہے زیادہ لگانا جائز نہیں اورا گرضرورت بھی نہ ہو اوروہ لوگ وارث ہوں تو تہائی ہے کم بھی بالکل جائز نہیں ، یعنی ان کواس کے مال میں کھانا جائز نہیں ، ہاں اگر سب وارث بخوشی اجازت دیں تو جائز ہے۔

مسئلہ (۱۳): ایسی بیماری کی حالت میں جس میں بیمار مرجائے ، اپنا قرض معاف کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے ، اگر کسی وارث پر مرحل آتا تھا اس کو معاف کیا تو معاف نہیں ہوا ، اگر سب وارث پر معافی منظور کریں اور بالغ ہوں تب معاف ہوگا اور اگر کسی غیر کو معاف کیا تو تہائی مال ہے جتنا زیادہ ہوگا معاف نہ ہوگا۔ اکثر دستور ہے کہ بیوی مرتے وقت اپنامہر معاف کر دیتی ہے ، پر معاف کرنا سیجے نہیں۔

مسکلہ (۱۲۷): مرجانے کے بعداس کے مال میں گور وکفن کرو، جو کچھ بچے تو سب سے پہلے اس کا قرض ادا کرنا جاہیے، وصیت کی ہو یا نہ کی ہو،قرضہ اوا کرنا بہر حال مقدم ہے، بیوی کا مہر بھی قرضہ میں واخل ہے، اگر قرضہ نہ ہویا قرضے سے پچھن کے رہے تو دیکھنا جا ہے بچھ وصیت تو نہیں کی ہے ،اگر کی ہے تو تہائی میں وہ جاری ہوگی اورا گرنہیں کی یا وصیت سے جو بچاہے وہ سب وارثوں کاحق ہے ،شرع میں جن جن کا حصہ ہوکسی عالم سے یو چھ کر دے دینا جا ہیے ، یہ جو دستور ہے کہ جو جس کے ہاتھ لگا، لے بھا گا، بڑا گناہ ہے، یہاں نہ دو گے تو قیامت کے دن دینا پڑے گا، جہاں رویے کے عوض نیکیاں دینا پڑیں گی۔اسی طرح لڑ کیوں کا حصہ بھی ضرور دینا چاہیے،شرع سے ان کا بھی حق ہے۔ مسكله (۱۵): مردے كے مال ميں سے لوگوں كى مہمان دارى ، آنے والوں كى خاطر مدارات ، كھانا بلانا ، صدقه خیرات وغیرہ کچھ کرنا جائز نہیں ہے۔ای طرح مرنے کے بعد سے دفن کرنے تک جو کچھاناج وغیرہ فقیروں کو دیا جا تا ہے مردے کے مال میں ہے اس کا دینا بھی حرام ہے ،مردے کو ہرگز کچھاٹو اپنہیں پہنچتا ،بل کہ ٹو اب سمجھنا سخت گناہ ہے، کیوں کہاب میسب مال تو وارثوں کا ہوگیا ، برائی حق تلفی کر کے دیتا ایسا ہی ہے جیسے غیر کا مال ج<sub>را</sub> کے دیے دینا،سب مال دارتوں کو بانٹ دینا جا ہیے،ان کواختیار ہےا ہے اسے اسے حصے میں سے جا ہے شرع کے موافق کچھ کریں یانہ کریں ، بل کہ دارتوں سے اس خرچ کرنے اور خیرات کرنے کی اجازت بھی نہ لینا چاہیے ، کیوں کہ اجازت لینے سے فقط ظاہر دل سے اجازت دیتے ہیں کہ اجازت نہ دینے میں بدنا می ہوگی ،الیبی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں۔

مسئلہ (۱۲):ای طرح یہ جو دستور ہے کہ اس کے استعالی کپڑے خیرات کردیے جاتے ہیں، یہ بھی بغیر اجازت وارتوں کے ہرگز جائز نہیں اوراگر وارتوں میں کوئی نابالغ ہوتب تو اجازت دینے پربھی جائز نہیں، پہلے مال تقسیم کرلو، تب بالغ لوگ اپنے حصے میں سے جو جا ہیں دیں، بغیرتقسیم کیے ہرگز نبددینا جاہیے۔

#### تمرين

سوال (): "وصیت "کسے کہتے ہیں اور اس کا تھم کیا ہے؟
سوال ((): وصیت کتنے مال کی درست ہے اور کس کے لیے درست ہے؟
سوال ((): کیا تمام مال کی وصیت کرنا درست ہے؟
سوال ((): مردے کے مال ہے مہمان داری یا خیرات میں قبل ازتقسیم دینا کیسا ہے؟
سوال ((): مردے کے استعمال کے کیڑوں کا خیرات کرنا کیسا ہے؟
سوال ((): مردے کے استعمال کے کیڑوں کا خیرات کرنا کیسا ہے؟

#### ᡊᢒᡛᡗᡛᢌᠬ

#### عبادتون كاسنوارنا

# وضواور یا کی کابیان

عمل نمبرا: بضواحیمی طرح کرو، گوسی وفت نفس کونا گوار ہو۔ عمل نمبر۲: تاز ہ وضو کا زیاد ہ نواب ہے۔ عمل نمبر۲: تاز ہ وضو کا زیاد ہ نواب ہے۔

عمل نمبرس پائخانہ ببیثاب کے وفت قبلے کی طرف مندنہ کرو، نہ پشت کرو۔ پر

عمل نمبر، بیشاب کی چینٹوں سے بچو۔اس میں بےاحتیاطی کرنے سے قبر کاعذاب ہوتا ہے۔

عمل نمبر ۵ بھی سوراخ میں پیشاب مت کرو،شایداس میں ہے کوئی سانپ بچھو وغیرہ نکل آئے۔

عمل نمبر ۲: جهال عسل كرنا موو بال پیشاب مت كرو \_

عمل نمبر کے: بیشاب پاخانے کے وقت ہاتیں مت کرو۔

عمل نمبر ٨ جب سوكرا ملوجب تك، ہاتھ اچھی طرح نه دھولو یا نی کے اندر نه ڈ الو۔

عمل نمبر ۹: جو پانی دھوپ ہے گرم ہو گیا ہواس کومت استعمال کرو، اس سے برص کی بیاری کااندیشہ ہے، جس میں بدن پرسفید سفید داغ ہوجاتے ہیں۔

### نماز كابيان

عمل نمبرا: نماز سیح وقت پر پڑھو، رکوع سجد ہاچھی طرح کرو، جی لگا کر پڑھو۔ عن

عمل نمبر ۲: جب بچے سات برس کا ہوجائے اس کونماز کی تا کید کرو جب دس برس کا ہوجائے تو مار کر (نماز) پڑھواؤ۔ عمل نمبر ۲: ایسے کپڑے یا ایسی جگہ میں نماز پڑھناا جیجانہیں کہ اس کی پھول پتی میں دھیان لگ جائے۔ عمل نمبر ۲۸: نمازی کے آگے کوئی آٹر ہونا جا ہے اگر پچھ نہ ہوا یک لکڑی کھڑی کرلویا کوئی اونچی چیز رکھ لواور اس چیز کو

دائیں یابائیں ابرو کے مقابل رکھو۔

لے وضواور یا کی ہے متعلق نو (۹)عمل مذکور ہیں۔ سے نمازے متعلق آنھ (۸)عمل بیان ہوئے۔

عمل نمبر ۵: فرض پڑھ کربہتر ہے کہ اس جگہ ہے ہٹ کرسنت 'نفل پڑھو۔ عمل نمبر ۲: نماز میں إدھراُ دھرمت دیکھو،اوپر نگاہ مت اٹھاؤ، جہاں تک ہوسکے جمائی کور وکو۔ عمل نمبر ۷: جب ببیثاب پائخانے کا دباؤ ہوتو پہلے اس سے فراغت کرلو پھرنماز پڑھو۔ عمل نمبر ۸:نفلیں اور وظیفے اسے شروع کروجس کا نباہ ہوسکے۔

#### موت اورمصيبت كابيان

عمل نمبر ۱: اگریرانی مصیبت یاد آجائے تو'' إِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا اِلْمَهِ دَاجِعُوْنَ'' (ترجمہ: ہم سب الله تعالیٰ ہی کی ملک ہیں اور ہم سب (دنیا ہے )الله تعالیٰ ہی کی طرف لوٹے والے ہیں )۔ پڑھ لوء جیسا تو اب پہلے ملاتھا ویسا ہی پھر ملے گا۔ عمل نمبر ۲: رنج کی کیسی ہی ملکی بات ہو، اس پر'' إِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ دَاجِعُوْنَ'' پڑھ لیا کرو، تو اب ملے گا۔

#### تمرين

سوال (ان وضواور پاکی کے کوئی ہے پانچ (۵) آ داب بیان کریں۔
سوال (ان نماز کے بیان میں جوآ داب آپ نے پڑھے ہیں ان میں سے کوئی سے جار (س)
آ داب بیان کریں۔
سوال (ان اگر کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی پرانی مصیبت یاد آ جائے تو ایسے موقع پر ہمارے
لیے شریعت کا کیا تھم ہے اور کیا کوئی خاص کلمات بھی اس موقع پر پڑھنے کے لیے
وارد ہیں؟

### زكوة اورخيرات كابيان

عمل نمبرا: زکوۃ جہاں تک ہوسکےایسےلوگوں کودی جائے جو مانگتے نہیں ،سفید پوش ہیں،گھروں میں بیٹھے ہیں۔ عمل نمبر۱: خیرات میں تھوڑی چیز دینے سے مت شر ماؤ، جوتو فیق ہودے دو۔ عمل نمبر۳: بوں نہ مجھو کہ زکوۃ دے کراب خیرات دینے کی کیا ضرورت ہے۔ضرورت کے موقعوں کپر ہمت کے موافق خیرات کرتے رہو۔

عمل نمبر ۷۶: اینے رشتہ داروں کودیئے ہے ڈو ہرا تواب ہے: (۱) خیرات کا (۲) رشتہ دار ہے احسان کرنے کا۔ عمل نمبر ۵:غریب پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو۔

عمل نمبر ۲: شوہر کے مال سے بیوی کواتنی خیرات نہیں کرنی جا ہیے کہ شوہر کونا گوار ہو۔

#### روز ہے کا بیان

عمل نمبر ا:روزے میں ہے ہودہ باتیں کرنا ہڑنا بھڑ نابہت بری بات ہے اورکسی کی غیبت کرنا تو اوربھی بڑا گناہ ہے۔ عمل نمبر ۲: جب رمضان نثریف کے دس دن رہ جائیں ذراعبادت زیادہ کیا کرو۔

## قرآن مجيد كي تلاوت كابيان

عمل نمبرا:اگرقر آن شریف کی تلاوت اچھی طرح نہ ہوسکے گھبرا کرمت چھوڑ دو، پڑھتے رہو،ایسے شخص کو دُوہرا ثواب ملتا ہے۔

عمل نمبر ۱۶ اگر قر آن شریف پڑھا ہوا س کو بھلا ؤمت ، بل کہ ہمیشہ پڑھتے رہونہیں تو بڑا گناہ ہوگا۔ عمل نمبر ۱۳ قر آن شریف جی لگا کراللہ تعالیٰ ہے ڈر کر پڑھا کرو۔

لے علاوہ زکو قریع بعضے موقعوں پر خیرات واجب اور بعضے موقعوں پر مستحب ہے۔ سے بعنی قرآن شریف پڑھنا۔

### تمرين

سوال (اجرماتا ہے اور کیوں کری کری ہے ہے دوہرااجرماتا ہے اور کیوں کر؟ سوال (از کے دار محص کو کن آ داب کی رعایت کرنی جاہیے؟ سوال (ایک اگر کوئی قرآن شریف پڑھ کر بھلادے تو کیا ہوگا؟

### یر بشانی کے بعدراحت

کے دنیا میں ہرانسان پرکوئی نہکوئی خم اور پریشانی ضرور آتی ہے، پریشانی میں اُس پرایک وقت ایسا آتا ہے کہ دنیا کی
ساری راحتیں بھول جاتا ہے اور یہ بھے لگتا ہے کہ اب اس پریشانی کا کوئی علاج نہیں ،حالاں کہ ایسا ہر گزنہیں۔
ساری راحتیں بھول جاتا ہے اور مستند واقعات وقصص جو پریشانی کے بعد راحت پر مشتل ہیں جمع کئے گئے
ساری تاب میں ایسے ہی سے اور مستند واقعات وقصص جو پریشانی کے بعد راحت پر مشتل ہیں جمع کئے گئے
ہیں، جس کے پڑھنے ہے پریشانی پرصبراور اس کے بعد راحت کی امید کا جذبہ پیدا ہوگا۔

کک نا اُمیدی ختم ہوگی ، کا ہلی اور سستی دور ہوگی

🖈 نياعزم، نياولوله، نياجذبهاور نياحوصله پيدا هوگا-

کے یہ کتاب بے کار بیٹھنے اور فارغ اور ناامیدر سنے کے بجائے لوگوں کو محنت پر تیار کرے گیان شاء الله۔

### دعااور ذكر كابيان

عمل نمبرا: دعاما نگنے میں ان باتوں کا خیال رکھو: (1) خوب شوق سے دعامائگو (۲) گناہ کی چیز مت مانگو (۳) اگر کام ہونے میں دیر ہوجائے تو ننگ ہوکرمت جھوڑ و (۳) قبول ہونے کا یقین رکھو۔

عمل نمبر۲: غصے میں آ کرا ہے مال واولا دوجان کومت کوسو، شاید قبولیت کی گھڑی ہو۔

عمل نمبر ۱۳ جہاں بیٹھ کر دنیا کی باتوں اور دھندوں میں لگو وہاں تھوڑا بہت اللہ ورسول ﷺ کا ذکر بھی ضرور کر ایا کرونہیں تو و دیا تیں سب دیال جان ہوجا کیں گی۔

عمل نمبرہم: استغفار بہت پڑھا کرو،اس ہے مشکل آسان اورروزی میں برکت ہوتی ہے۔

عمل نمبر۵:اگرنفس کی شامت سے گناہ ہوجائے تو تو بہ میں دیرمت لگاؤ،اگر پھر ہوجائے ، پھرجلدی تو بہ کرو، یوں مت سوچو کہ جب تو بہٹو مے جاتی ہے تو پھرالیبی تو بہ ہے کیافائدہ۔

عمل نمبر ۲: بعض دعا ئيں خاص خاص وقت پڙھي جاتي ہيں:

موتة وقت بددعا برُهو: 'اللَّهُمَّ بِالسَّمِكَ أَمُونَتُ وَأَحْى ""

جاكَّة وقت بددعا يرُهو: 'اللَّحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْيَانَا بَعْدَ مَا آَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُوٰرُ "ك

صَحْ كويدِ عَايِرٌ هُو:' اَللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَى وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النَّشُوُرُ '' فَ شَامَ كويدِ عَايِرٌ هُو:' اَللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَى وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النَّشُوُرُ '' فَ شَامَ كُويدِ عَايِرٌ هُو:' اَللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَى وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النَّشُورُ '' فَ كَانَا كَاكُونَا وَاوَانَا '' كَانَا كَاكُورُ اللَّهِ الَّذِي أَطُعَمَنَا وَسَقَانَا وَجِعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَكَفَانَا وَاوَانَا '' كَانَا كَانَا وَاوَانَا '' كَنَا وَاوَانَا '' كَانَا وَاوَانَا ' كَانَا وَاوَانَا ' كَانَا وَاوَانَا ' كَانَا وَاوَانَا ' كَالْكُونُ وَاوَانَا ' كَانَا وَاوَانَا ' كَانَا فَا وَاوَانَا ' كَانَا وَاوَانَا ' كَانَا وَاوَانَا ' كَانَا وَاوَانَا ' كَانَا وَالَا مِنْ النَّا وَالَا وَالَا اللَّهِ اللَّذِيْ لَا يَضُورُ مَعَ الْمُسْتِيْلُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالَا لَكُونُ وَالْكُونُ وَلَا لَا لَكُونُونُ وَالْكُونُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُونُ وَكُونُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُونُ وَالْكُونُونُ وَلَا لَالْكُونُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُونُ وَالْكُونُونُ وَالْكُونُونُ وَلَا لَالْكُونُونُ وَالْكُونُونُ وَلَالَا لَالْمُونُونُ وَلَا لَالْمُعْرَافِلُونُ وَالْمُعْرَافِلُونُ وَالْكُونُا وَالْمُونُونُونُ وَالْكُونُونُ وَالْمُونُ وَلُكُونُ وَالْكُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُا وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُونُ وَالْمُونُونُونُ وَلَالْمُونُونُوا وَلَالْمُونُونُونُا وَالْمُونُونُونُا وَالْمُونُونُونُ وَلَالُو

اسْمِهِ شَيْيَةٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ "تين بار رُوهو\_ ف

لے یعنی اللہ کویاد کرنے کا بیان۔ سے اور دوکر دعاما تکو، اگر رونا ندآ ہے تورونے کی می صورت بنالو۔ سے اے اللہ آپ کی تام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔

سے شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اس کی طرف اٹھنا ہے۔ کہ آلے یا اللہ آپ ہی کی قدرت ہے جس کی ہم نے اور آپ ہی کی قدرت ہے ہم کو شام کی ہم نے اور آپ ہی کی قدرت سے زندہ ہیں ہم اور آپ ہی کی قدرت ہے ہم کو شام کی ہم نے اور آپ ہی کی قدرت سے زندہ ہیں ہم اور آپ ہی کی قدرت سے مرتے ہیں ہم اور آپ ہی کی طرف اٹھنا ہے۔ کے شکر ہے اللہ کا جس نے ہم کو کہ اللہ جس کے بناہ دیجے۔ و اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں کہ جس کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں کہ جس کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں کہ جس کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں کہ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین اور آسان میں نقصان نہیں پہنچا سکتی اور دہ سنتا اور جانتا ہے۔

سوارى پريين كريدها پرهو: "سُبْحَانَ الّذي سَخَّرَ لَنَا هِلَهَا وَمَا كُنَا لَهُ مُفْرِنِيْنَ ٥ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ " لَكُلُهُمْ بَادِكُ لَهُمْ فِيْمَا رَزَفْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ " كَاللَهُمْ أَهِلَهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللّهُ " كَاللَهُ " كَاللَهُ اللّهُ " كَاللَهُمْ أَهِلَهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللّهُ " كَاللَهُ مَلَى مَصِيبت زده كود كَيْر بيدعا برُهو، الله تعالى عَلَيْ كِينْرِ مِمَّنْ حَلَقَ تَفْضِيلًا " " كَالْتَحَمْدُ لِلْهِ اللّهُ يُنْكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَحَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكُمْ " وَالسَّلَوْدِ عُلِي كَيْنُو مِمَّنْ حَلَقَ تَفْضِيلًا " " بَارَكُ مَنَا الْبَعَلَاكَ بِهِ وَفَصَّلَيْي عَلَى كَيْنُو مِمَّنْ حَلَقَ تَفْضِيلًا " " كَاللّهُ وَيُنكُمْ وَخَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكُمْ " وَاللّهُ وَيُنكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَحَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكُمْ " وَاللّهُ وَلِيَكُمْ وَحَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكُمْ " وَاللّهُ وَلِيَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَحَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكُمْ " وَاللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ وَاللّهُ لَكُمُ الللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمَا وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمُ الْحِيْرُ اللّهُ لَكُمَا وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ " لَهُ عَلَيْكُمَا وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَبَارَكُ عَلَيْكُمَا وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَبَارَكُ عَلَيْكُمَا وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَبَارِكُ وَتَتْ يَعْفِي اللّهُ اللّهُ وَلَمْ مِرْحُمْ وَلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللْ الللّهُ الللللْهُ الللّهُ

''أَسْتَغْفِرُ اللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ '' ثَيْنِين بِاراور' لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَيْءِ قَدِيْرٌ ' ' أَيك بِاراور' سُبْحَانَ اللهِ ' ' يَنْتَيْس ٣٣ بِاراور شَوْلُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ' ' أَيك بِاراور' سُبْحَانَ اللهِ ' ' يَنْتَيْس ٣٣ بِاراور ﴿ قُلْ اَعُوْدُ بِرَبِ الْفَلَقِ ﴾ اور ﴿ قُلْ اَعُودُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

 اور صبح کے وقت سور کا کیلیں ایک بارا ورمغرب کے بعد سور کا واقعہ آیک بارا ورعثا کے بعد سور کا ملک ایک بارا ور ع جمعے کے روز سور کا کہف ایک بار پڑھ لیا کروا ورسوتے وقت 'اھنَ الرَّسُوْلُ ''تجھی سورت کے ختم تک پڑھ لیا کروا ور قرآن شریف کی تلاوت روز کیا کروجس قدر ہو سکے اور یا در کھو کہ ان چیزوں کا پڑھنا تو اب ہے اور نہ پڑھے تو بھی گناہ نہیں۔

### تمرين

سوال (ان دعااور ذکر کے چھآ داب بیان کریں۔

سوال (ان چاند دیکھ کرکون می دعا پڑھی جاتی ہے، ترجمہ کے ساتھ بیان کریں، نیز چاند دیکھ کر دعاما نگلنے کا میچے مسنون طریقہ کیا ہے؟

سوال 👚: پانچوں نمازوں کے بعداور سوتے وفت کون کون سے اذ کار پڑھناوار دہیں؟

سوال 🐑: صبح وشام کی خاص خاص دعا ئیں اور اعمال بیان کریں۔

## فشم اورمنت كابيان

عمل نمبرا: الله کے سواکسی اور چیز کی قتم مت کھاؤ، جیسے اپنے بیچے کی ، اپنی صحت کی ، اپنی آنکھوں کی ، ایسی قتم سے گناہ ہوتا ہے اورا گربھولے سے منہ سے نکل جائے فوراً کلمہ پڑھلو۔ عمل نمبر ۱: اس طرح بھی قتم مت کھاؤ کہ' اگر میں جھوٹا ہوں تو ہے ایمان ہوجاؤں' چاہے تھی ہی بات ہو۔ عمل نمبر ۱۳: اگر غصے میں ایسی قتم کھا بیٹھوجس کا پورا کرنا گناہ ہوتو اس کوتو ڑ دواور کھارہ اُدا کردوجیسے بیقتم کھالی کہ ''باپ یا مال سے نہ بولوں گا''اور کوئی قتم اسی طرح کی کھالی۔

#### تمرين

سوال (ا): متم کھانے ہے جے اور غلط طریقے کیا ہیں؟ سوال (ا): متم اگر توڑ دی تواس کا کفارہ کیا ہوگا؟ سوال (ا): سسطرح کی تتم توڑنے پر کفارہ ادا کرنا واجب ہے؟

ا "فتم ككفاركابيان" مفيتبر ١٨٨ پرملاحظهري -

#### معاملون يعني برتاؤ كاسنوارنا

### لينے دينے كابيان

معامله نمبرا: روپے پیسے کی ایسی حرص مت کرو کہ حلال وحرام کی تمیز نه رہے اور جوحلال پیسه اللہ تعالیٰ دے اس کو اڑا وَنہیں ، ہاتھ روک کرخرج کرو ، بس جہاں سچے مچے ضرورت ہوو ہیں خرچ کرو۔

معامله نمبر۲: اگرکوئی مصیبت زده لا چاری میں اپنی چیز بیچا ہوتو اس کوصا حب ضرورت سمجھ کرمت دیا وَاوراس چیز کے دام مت گراوَیا تو اس کی مدد کرویا مناسب داموں سے وہ چیز خریدلو۔

معامله نمبرسا: اگرتمها را قرض دارغریب هواس کویریشان مت کروبل کهاس کومهلت دو، کچھ یا سارامعاف کر دویہ

معامله نمبریم: اگرتمهارے ذہبے کئی کا قرض ہوا ورتمهارے پاس دینے کو ہے اس وفت ٹالنا بڑاظلم ہے۔

معاملہ نمبرہ: جہاں تک ممکن ہوکس سے قرض مت لواورا گرمجبوری ہےلوتو اس کےادا کرنے کا خیال رکھو، بے پرواہ مت بن جا وَاورا گر جس کا قرض ہے وہتم کو پچھ کہے سنے تو الٹ کر جواب مت دو، ناراض نہ ہو۔

معامله نمبر ۲: ہنسی میں کسی کی چیز اٹھا کر چھیادینا جس میں وہ پریشان ہو بہت بری بات ہے۔

معامله نمبرے: مزدور ہے کام لے کراس کی مزدوری دینے میں کوتا ہی مت کرو۔

معاملہ نمبر ۸: اگر کھانا پکانے کوئسی کو ماچس دے دی یا کھانے میں ڈالنے کوئسی کو ذرا سانمگ دے دیا تو ایسا تواب ہے جیسے وہ سارا کھانا اس نے دے دیا۔

معامله نمبر ۹: پانی پلانا بژا ثواب ہے، جہاں پانی کثرت سے ملتا ہے وہاں توابیا ثواب ہے جیسے غلام آزاد کیااور جہاں کم ملتا ہے وہاں ایسا ثواب ہے جیسے کسی مردے کوزندہ کردیا۔

معاملہ نمبر • ا: اگرتمہارے ذہبے سی کالینا دینا ہو یا کسی کی امانت تمہارے پاس رکھی ہوتو یا تو دو جار آ دمیوں سے اس کوذکر کر دویالکھوا کرر کھلو، شاید موت آ جائے تو تمہارے ذہبے کسی کاحق رہ نہ جائے۔

لے لین دین سے متعلق دی (۱۰) معالمے ند کور ہیں۔

### نكاح كابيان

معامله نمبرا: اپنی اوراپنی اولا دیے نکاح میں زیادہ اس کا خیال رکھو کہ دین دارعورت سے ہو، دولت حشمت پر زیادہ خیال مت کرو۔

معاملہ نمبر ۲: اگر کسی جگہ کہیں ہے شادی بیاہ کا پیغام آ چکا ہے اور پچھ پچھ مرضی بھی معلوم ہوتی ہے ، ایسی جگہ تم اپنی اولا دکے لیے پیغام مت بھیجو ، ہاں اگروہ چھوڑ بیٹھے یا دوسرا آ دمی جواب دے دے تب تم کو درست ہے۔

معاملہ نمبر سا: میاں بیوی کی تنہائی کے خاص معاملوں کا ساتھیوں دوستوں ہے ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کے نز دیک بہت ناپیند ہے ،اکثر دولہا دلہن اس کی برواہ نہیں کرتے۔

معامله نمبریم: اگرنکاح کے معاطلے میں تم میں ہے کوئی صلاح (مشورہ) لے تواگراس موقع کی کوئی خرابی یابرائی تم کومعلوم ہوتو اس کوظا ہر کر دو، پیفیبت حرام نہیں ، ہاں خواہ مخواہ سی کو برامت کہو۔

# كسى كوتكليف نه دينے كابيان

معامله نمبرا: جوشخص پوراهکیم نه ہواس کوکسی کی ایسی دوا دار وکرنا درست نہیں جس میں نقصان کا ڈر ہو،اگراییا کیا گناه گار ہوگا۔

معامله نمبر ۳: وهاروالی چیز ہے کسی کوڈرانا، چاہے نداق میں ہومنع ہے، شاید ہاتھ سے نکل پڑے۔

معاملہ نمبرسو: چاقو کھلا ہواکسی کے ہاتھ میں مت دویا تو بند کر کے دویا چاریا ٹی وغیرہ پرر کھ دو، دوسرا آ دمی ہاتھ سے اٹھالے۔

معامله نمبرهم: کتے ، بلی وغیر وکسی جان دار چیز کو بندر کھنا ،جس میں وہ بھو کا پیاسا تڑ ہے ، بڑا گناہ ہے۔

معامله نمبر ۵: کسی گناه گارکوطعنه دینابری بات ہے، ہاں نصیحت کے طور پر کہنا کچھ ڈرنہیں۔

معامله نمبر ۲: بخطائس كوهورناجس سے وہ ڈرجائے درست نہيں ، ديكھوجب گھورنا تك درست نہيں تو ہنى ميں

ل نکاح ہے متعلق جار ( ۴ )معاملے ندکور ہیں۔ سے اس عنوان کے تحت آٹھ ( ۸ )معاملے ندکور ہیں۔

کسی کوا جا تک ڈرادینا کتنی بری بات ہے۔

معامله نمبر 2: اگر جانور ذنح کرنا هوچهری خوب تیز کرلو، بےضرورت تکلیف نه دو۔

معامله نمبر ۸: جب سفر کرو جانور کو تکلیف نه دو، نه بهت زیاده اسباب لا دو، نه بهت دوژا وَاور جب منزل پر پهنچو اوّل جانور کے گھاس دانے کا بند و بست کرویہ

#### تمرين

سوال ①: اگرکوئی ضرورت منداپی چیز بیچنا چاہتا ہوا ورخریدار شخص اس کی قیمت کم لگائے تو کیا اس میں کوئی قباحت ہے؟

سوال النيلانيكاكيا ثواب ي

سوال (ان کاح کرنے کے لیے عورت میں کن صفات کو و مکھنا جاہیے؟

سوال (ایس ایس کا کے معاملے میں کوئی کسی متعین مردیاعورت سے متعلق مشورہ لے تو کیا اس کوچھے صورت حال بتا دینا جا ہے یانہیں؟

سوال @: دهاروالی کوئی چیز جیسے چا تو وغیرہ اگر کسی کودینی ہوتو کس طرح دینی چا ہیے؟

سوال 🛈: کیاانسانوں پرلازم ہے کہ جانوروں کو بھی تکلیف نہ دیں تفصیل ہے بیان کریں؟

#### عادنول كاسنوارنا

# کھانے پینے کابیان

''بسْبِ اللَّهِ ''كركے كھاناشروع كرواوردا ہے ہاتھ ہے كھاؤاورا بينے سامنے ہے كھاؤ ،البنة اگر اس برتن میں کئی قسم کی چیز ہے جیسے کئی طرح کا کچل، کئی طرح کی شیرینی ہواس وفت جس چیز کو جی حاہے جس طرح سے حاموا تھا لو۔

اد بنمبر۲: انگلیاں جائے لیا کر واور برتن میں اگر سالن ہوتو اس کوبھی صاف کرلیا کرو۔ اد بنمبر۳: اگرلقمہ ہاتھ سے جھوٹ جائے اس کواٹھا کرصاف کر کے کھالو، پیخی مت کرو۔

ا د بے تمبیر ہم: ﴿ خربوز ہے کی بیمانکلیں ہیں یا تھجور وانگور کے دانے ہیں یا مٹھائی کی ڈلیاں ہیں تو ایک ایک اٹھا ؤ، دودو

ایک دم ہےمت لو۔

ا دب تمبر ۵: اگر کوئی چیز بد بودار کھائی ہوجیسے کیا پیاز بہن تو اگر محفل میں بیٹھنا ہو، پہلے منہ صاف کرلو کہ بد بونہ

ا د بنمبر ۲: کھانی کرانٹد تعالیٰ کاشکر کرو۔

ا د بہرے: کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھولواور کلی بھی کرلو۔

ادب تمبر ۸: بهت گرم کھانامت کھاؤ۔ <del>"</del>

ا د بِمبر ٩: مهمان کی خاطر کرو،اگرتم مهمان بن کر جا وَ توا تنامت کلم رو که دوسرے کو بوجھ لگنے لگے۔

ادے نمبرہ ا: کھانامل کرکھانے سے برکت ہوتی ہے۔

ادب تمبراا: جب کھانا کھا چکو،اینے اٹھنے سے پہلے دسترخوان اٹھوا دو،اس سے پہلے خوداٹھنا ہے ادبی ہے اوراگر

ل کھانے پینے ہے متعلق سز ہ(۱۷) آ داب نہ کور ہیں۔ تے ہاں اگر کہیں ایسی جگہ گر گیا جہاں ہے اٹھا کر کھانے کودل نہیں قبول کرتا تو ایسی حالت میں اگر نہ کھا وکو کے حرج نبیں ،مگراس کوکہیں ایس جگہ اٹھا کرر کادو جہاں اس کے بےتو قیری نہ ہو۔

س باں اگر دہ کھانا ایسا ہو کہ تھنڈا ہو کر بدمزہ ہوجائے گاتو اس کے گرم ہونے کی حالت میں بھی کھالینے کا مجھاڈ رنبیں۔

ا پنے ساتھی سے پہلے کھا چکوتب بھی اس کا ساتھ دو بھوڑ اٹھوڑ ا کھاتے رہو کہ وہ شرم کے مارے بھو کا ندا ٹھ جائے اورا گرکسی وجہ سے اٹھنے ہی کی ضرورت ہو تو اس سے عذر کر دو۔

ادب نمبر ۱۲: مہمان کو دروازے کے پاس تک پہنچانا سنت ہے۔

ادب نمبرسان بانی ایک سانس میں مت پیو، تین سانس میں پیواور سانس لینے کے وفت برتن منہ سے جدا کر دواور "بیسم اللّٰہ" کر کے پیواور پی کر"الحمد للّٰہ"کہو۔

ا د بنمبر ۱۳ جس برتن سے زیادہ پانی آ جانے کا شبہ ہو یا جس برتن کے اندر کا حال معلوم نہ ہو کہ اس ہیں شاید کوئی کیڑ اکا نٹا ہو،ایسے برتن سے منہ لگا کریانی مت ہیو۔

ا دب نمبر ۱۵: بےضرورت کھڑے ہوکریانی مت ہو۔

اد بنمبر ۱۶: پانی پی کراگر دوسروں کو بھی دینا ہوتو جوتمہارے دا ہنی طرف ہواس کو پہلے دواور وہ اپنے دا ہنی طرف والے کودے۔ای طرح اگر کوئی اور چیز بانٹنا ہوجیسے پان ،عطر،مٹھائی سب کا یہی طریقہ ہے۔

ادب تمبر کا: جس طرف سے برتن ٹوٹ رہاہے اُدھرے یانی مت پو۔

اوب نمبر ۱۸: کھانے پینے کی چیز کسی کے پاس بھیجنا ہو تو ڈھا تک کر جھیجو۔

### تمرين

سوال ①: کھانا کھانے کے آ داب میں ہے کوئی سے دس(۱۰) آ واب بیان کریں۔ سوال ①: پانی بشر بت وغیرہ پینے کے کوئی سے پندرہ (۱۵) آ داب بیان کریں۔

## بہننے اوڑ صنے کا بیان

ادب نمبرا: ایک جوتی پہن کرمت چلو۔ چا در وغیرہ اس طرح مت لپیٹو کہ چلنے میں یا جلدی سے ہاتھ نکا لئے میں مشکل ہو۔ میں مشکل ہو۔

ادب نمبر ۲: کپڑا دا ہنی طرف سے پہننا شروع کرو، مثلاً: دا ہنی آستین ، دا ہنا پائنچہ، دا ہنی جوتی اور باکیس طرف سے نکالو۔

ادب نمبر٣: كَيْرُا بِهِن كربيدعا بِرُّهُو، كَناه معاف هوت بين: 'اَلْمَحَهُ لَلْهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَدَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلِ مِنِيْ وَلاَ قُوَّةٍ . ''<sup>ت</sup>

ا د بنمبر ایسالباس مت پہنوجس میں بے پردگی ہو۔

ا د بنمبر ۵: جوامیرلوگ بہت نیمتی پوشاک پہنتے ہیں ان کے پاس زیادہ مت بیٹھو،خواہ مخواہ دنیا کی ہوس بڑھے گا۔

ادب تمبر ۲: پیوندلگانے کو ذلت مت سمجھو۔

ا د بنمبر ک: کیژانه بهت تکلف کا پهنوا در نه میلا کچیلا پهنو، درمیانی حالت میں رہواور صفائی رکھو۔

ا دے نمبر ۸: بالوں میں تیل کنگھی کرتے رہومگر ہروفت اسی دھن میں مت لگے رہو۔

ا د بنمبر ٩: سرمه تین تین سلائی وونوں آئکھوں میں لگاؤ۔

#### بيارى اورعلاح كابيان

ادب نمبرا: بارکوکھانے پینے پرزیادہ زبردی مت کرو۔

ادب نمبرا: باری میں بدیر ہیزی مت کرو۔

ادب نمبرسا: خلاف شرع تعویذ گنژه ، ٹوئکه ہرگز استعال مت کرو۔

ا باس سے متعلق نو (۹) آ داب ندکور ہیں۔ ج ترجمہ بشکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے ہم کوید کپڑا پہنایا اور بلاکسی محنت ومشقت کے مرحمت فرمایا۔

ادب نمبر ۲۰۰۰ اگر کسی کونظرلگ جائے تو جس پر شبہ مہو کہ اس کی نظر لگی ہے اس کا منہ اور دونوں ہاتھ کہنی سمیت اور دونوں باؤں اور دونوں زانوں اور استنجے کی جگہ دھلوا کر پانی جمع کر کے اس شخص کے سر پر ڈال دو جس کونظر لگی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ شفا ہوجائے گی۔

ادب نمبر۵: جن بیاریوں سے دوسروں کونفرت ہوتی ہے جیسے خارش یا خون بگڑ جانا، ایسے بیار کو چا ہے کہ خود سب سےالگ رہے تا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔

## خواب و کیھنے کا بیان

ادب نمبرا! اگرڈراؤناخواب نظر آئے توبائیں طرف تین بارتھ کاردواور تین بار' اُنَّعُوٰ ذُبِاللَّهِ هِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ "
پڑھواور کروٹ بدل ڈالواور کی ہے ذکر مت کرو ان شاء الله تعالیٰ کوئی نقصان نہ ہوگا۔
ادب نمبرا: اگرخواب کہنا ہوتوا بسے تحص سے کہوجوعقل مندیا تمہارا جا ہے والا ہو، تا کہ بری تعبیر نہ دے۔
ادب نمبراا: جھوٹا خواب ، نانا بڑا گناہ ہے۔

ا اس مقام پر پیجی یادر کھناچاہیے کداول تو خواہ تو اہ کی پرشہ نہ کرے بل کہ شبہ کرنے ہیں بہت احتیاط ہے کام لے، پھرا گرکسی خاص وجہ سے شبہ پکا ہوتو ہر کسی سے بہت احتیاط ہے کہ اتواپنا منہ وغیرہ دھود ہے' بل کہ بید کیے لے کہ اگر اس سے بہاجاوے گا تو یہ براتو نہ مانے گا۔ جب یہ معلوم ہوجاوے کہ دہ برانہ مانے گا تب کم ہو شہر کرنے والے سے متعلق ہے، رہاوہ شخص جس پر شبہ کیا گیا ہے اس کو جا ہے کہ اگر کسی کو پانی کی ضرورت ہوتو انکار نہ کرے بل کہ دھود ہے، کیوں کہ حدیث شریف شبہ کرنے والے سے متعلق ہے، رہاوہ شخص جس پر شبہ کیا گیا ہے کہ انکار نہ کرے اور اپنے اعضائے مذکورہ کو دھود سے اور وجہ اس کی میرے کہ اگر شبہ سے کہ انکار نہ کرنے اور اپنے اعضائے مذکورہ کو دھود سے اور وجہ اس کی میرے کہ اگر شبہ بھے کہ انکار نہ کرنے والے اللے کہ جس سے اور اگر می جنہیں تو اس کا حرج نہیں ، لہذا انکار نہ کرنا چا ہے (تھے الا غلاط)۔ علی مین تم بارا خیرخواہ اور دین دار ہو۔

#### تمرين

سوال (): کپڑے پہننے کی دعا کون تی ہے؟

سوال (ای کیڑے پہننے کے آ داب تفصیل سے بیان کریں۔

سوال 👚: اگر کسی پرشبہ ہو کہ اس کی نظر فلاں کو لگی ہے تو ایسی صورت میں کیا کرنا جا ہے؟

سوال ( جس بیاری میں مبتلا شخص ہے دوسروں کونفرت ہوتی ہوتو ایسے بیار کو کیا کرنا چاہیے؟

سوال ۞: اگر ڈراؤنا خواب دیکھے تو کیا کرنا جاہیے؟

سوال 🛈: کیاخواب کسی ہے بھی بیان کردینے کی اجازت ہے یا پچھ شرا نظ ہیں؟

#### ناياب تتحفيه المعروف بأنكنتُ لا أدرى"

اس کتاب میں بجیب وغریب بخفیق نکات سے ساتھ ساتھ کم معانی ، علم بیان ، علم بدیع اور صرف ونحو کی باریکیاں ،
ناورالوقوع تشہیں سات اور بہت سارے انو کھے واقعات جمع کئے گئے ہیں۔ مدارس کے اساتذہ ومعقمات اور
طلبہ کے لئے ایک ول چسپ تحفہ ہے۔

## سلام کرنے کا بیان

ا د بنمبرا: آپس میں سلام کیا کرواں طرح:''اَلسَّلاَمُ عَلَیْکُمْ ''اور جواب اس طرح دیا کرو:''وَعَلَیْکُمُ السَّلاَمُ'' اورسب طریقے واہیات ہیں۔

ادب نمبرا: جو پہلے سلام کرے اس کوزیادہ ثواب ملتاہے۔

ا وب نمبر المنتجوكوني ووسرے كاسلام لائے يوں جواب دو ' عَلَيْهِمْ وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ ' اللهِ

ادب نمبرہم: اگرکئی آ دمیوں میں سے ایک نے سلام کرلیا تو سب کی طرف سے ہوگیا۔اسی طرح ساری محفل میں سے ایک نے جواب دے دیاوہ بھی سب کی طرف سے ہوگیا۔

اضافہ: ہاتھ کے اشارے سے سلام کے وقت جھکنامنع ہے، اگر کوئی شخص دور ہواور تم اس کوسلام کرویا وہ تم کوسلام کرے تو پچ کرے تو پھر ہاتھ سے اشارہ کرنا جائز ہے لیکن زبان سے بھی سلام کے الفاظ کہنے چاہمیں ۔ مسلمانوں کے جو پچ سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کو بھی انگریزی یا ہندوانہ طریقے سے سلام نہ کرنا چاہیے بل کہ شرعی طریقے پر استاذوں وغیرہ کوسلام کرنا چاہیے۔ اگر استاذکا فر ہوتو اس کوصرف سلام یا''اکسٹلام عَدنے من اتّبعَ الْهُدای ''کہنا چاہیے، کا فرول کے لیے بہی تھم ہے۔

# بيٹھنے، ليٹنے اور چلنے کا بيان

ا وب تمبرا: بن محن کرانراتے ہوئے مت چلو۔

ادب تمبرا: الثامت ليثوبه

ا د بنمبر ۱۳: ایسی حجت پرمت سوؤجس میں آٹر نه ہو، شایدلڑ ھک کرگر پڑو۔

ادب نمبرهم: مجهدهوپ میں کچھسایہ میں مت بیٹھو۔

ا دب نمبر ۵: اگرتم با ہرنکلوتو سڑک کے کنارے کنارے چلو۔

ل اور فقط "وعليكم السلام" بمي كبناحديث مين آيائي بغرض دونول طرح درست ہے۔

(مئتبه پیشام ک

## سب میں مل کر بیصنے کا بیان

ا دب نمبرا: کسی کواس کی جگہ ہے اٹھا کرخود و ہاں مت بیٹھو۔

اد بنمبر ۲: کوئی محفل ہے اٹھ کرکسی کام کو گیا اور عقل ہے معلوم ہوا کہ انجمی پھر آئے گا ، ایسی حالت میں اس جگہ کسی اور کونہ بیٹھنا جا ہے ، وہ جگہ اس کاحق ہے۔

اد بنمبرسا: اگر دوآ دمی اراده کر کے محفل میں پاس بیٹھے ہوں تو ان کے پیج میں جا کرمت بیٹھو،البتہ اگروہ خوشی ہے بٹھلالیں تو سیجھڈ رنہیں۔

ا د بنمبر ، جوتم ہے ملنے آئے اس کو دیکھ کر ذراا پنی جگہ سے کھسک جاؤ، جس میں وہ پیرجانے کہ میری قدری ۔

ا د بنمبر ۵: محفل میں سر دار بن کرمت بیٹھو، جہاں جگہ ہوغریبوں کی طرح بیٹھ جاؤ۔

ادب نمبر ۲: جب چھینک آئے منہ پر کپڑایا ہاتھ رکھانواور پست آواز سے چھینکو۔

ا د بنمبر 2: جمائی کو جہاں تک ہوسکے روکو،اگر نہ رکتو منہ ڈھا تک لو۔

ا دب نمبر ۸: بهت زور سےمت ہنسو۔

ادب نمبر 9: محفل میں ناک منه چڑھا کر منه پھیلا کرمت بیٹھو، عاجزی سےغریبوں کی طرح بیٹھو، کوئی بات

موقعے کی ہو بول جال بھی لو، البتہ گناہ کی بات مت کرو۔

ا د بنمبر ۱۰: محفل میں کسی کی طرف پاؤں مت پھیلاؤ۔

ِ اس عنوان کے تحت دی (۱۰) مسائل ندکور ہیں۔

#### تمرين

سوال (): دین اسلام میں سلام کہنے ہے متعلق کیا تھم ہے؟

سوال 🖰 : جو محض ہم تک کسی کاسلام لائے تواس کو کیسے سلام کا جواب دینا جاہیے؟

سوال (النهجية ميا المرف الته كاشار عصلام كريكتي مين؟

سوال ۞: اگر کافر کوسلام کرنایژ جائے تو کس طرح سلام کرنا جاہیے؟

سوال (١٠٠٤): كيجه دهوپ اور يجه سائے ميں بيٹھنے كا كياتكم ہے؟

سوال 🛈: اليي حبيت پرسوناجس ميں آٹرنه ہو کيسا ہے؟

سوال (): کوئی شخص اگرمجلس سے اٹھ کر جائے تو کیا دوسرے شخص کواس کی جگہ پر بیٹھنا ادب

کے خلاف ہے تفصیل سے بیان کریں؟

سوال ﴿: مجلس میں بیٹھنے کے کوئی ہے(۵) آ داب بیان کریں۔

# زبان کے بچانے کابیان

ادب نمبرا: بلاسو چکوئی بات مت کهو، جب سوچ کریفین ہوجائے کہ یہ بات کسی طرح بری نہیں تب بولو۔
ادب نمبرا: کسی کو بے ایمان کہنا یا یوں کہنا کہ'' فلال پراللہ کی مار، اللہ کی بھٹکار، اللہ کاغضب پڑے، دوزخ
نصیب ہو'' خواہ آ دمی کوخواہ جانور کو، یہ سب گناہ ہے، جس کو کہا گیا ہے اگروہ ایسانہ ہواتو یہ سب بھٹکار
لوٹ کراس کہنے والے پریڑتی ہے۔

ادب نمبر۳: اگرتم کوکوئی نے جابات کیے، بدلے میں اتنا ہی کہہ سکتے ہو، اگر ذرا بھی زیادہ کہا پھرتم گناہ گار ہوگے۔

ا د بنمبر م : د وغلی بات منه د کیھنے کی مت کروکه اس کے منه پراس کی سی اور اس کے منه پراس کی سی -

ا د بنمبر۵: چغل خوری ہرگز مت کرو، نیکسی کی چغلی سنو۔

ادب نمبر ۲: حجوث ہرگزمت بولو۔

ا د بنمبر ۷: خوشامد ہے کسی کی منہ پرتعریف مت کرواور پیٹھ پیچھے بھی حد سے زیادہ تعریف مت کرو۔

اوب نمبر ۸: کسی کی غیبت ہرگز بیان مت کرواور غیبت بیہ ہے کہ کسی کے پیٹے پیچھے اس کی الیمی بات کہنا کہ اگروہ سنے تو اس کورنج ہو، چاہے وہ بات تچی ہی ہواورا گروہ بات ہی غلط ہے تو وہ بہتان ہے اس میں اور

تجھی زیادہ گناہ ہے۔

ادب نمبر 9: سمسی ہے بحث مت کرو، اپنی بات کواو نجی مت کرو۔

اوب نمبر • ا: زیادہ مت ہنسو، اس سے دل کی رونق جاتی رہتی ہے۔

امید ہے کہ قیامت میں معاف کردے۔

ادبنمبر۱۲: حجوثاوعده مت کرویه

ا د بنمبر۱۱۳: ایسی ہنسی مت کروجس سے دوسراذلیل ہوجائے۔

ا زبان ہے متعلق سولہ (١٦) ادب بیان ہوئے ہیں۔ تے اور چبرے کی رونق بھی جاتی رہتی ہے۔

ادب نمبرهما: اپنی کسی چیزیا کسی هنر پر بردائی مت جتلاؤ۔

ا د بنمبر ۱۵: شعراشعار کا دهندا مت رکھو، البتة اگرمضمون خلاف شرع نه ہواورتھوڑی بی آواز ہے بھی بھی کوئی

دعا یانصیحت کاشعر پڑھاوتو ڈرنہیں۔

ادبنمبر ۱۱: سنی سنائی ہوئی باتیں مت کہا کرو، کیوں کہ اکثر ایسی باتیں جھوٹی ہوتی ہیں۔

## متفرق باتوں كابيان أ

ادب تمبرا: زمانے کوبرامت کہو۔

ا دب نمبر ۴: باتیں بہت چبا کرمت کرو، نہ کلام میں بہت طول یا مبالغہ کیا کرو،ضرورت کے قدر بات کرو۔

ادب تمبرس: محسى كے گانے كى طرف كان مت لگاؤ۔

ا د بنمبرهم: تسخمسی کی بری صورت پایری بات کی نقل مت اتارو به

ا د بنمبر ۵: کسی کاعیب دیکھوتواس کو چھیاؤ، گاتے مت پھرو۔

ا د بنمبر ۲: جو کام کروسوچ کر، انجام مجھ کراطمینان ہے کرو، جلدی میں اکثر کام بگڑ جاتے ہیں۔

ا دب تمبر ک: کوئی تم ہے مشورہ لے تو وہی صلاح دوجس کواپنے نز دیک بہتر سمجھتے ہو۔

ادب ممبر ٨: غصه جهال تك هو سكے روكو ..

ا دب تمبر 9: الوگول ہے اپنا کہا سنامعا ف کرالو، ورنہ قیامت میں بڑی مصیبت ہوگی۔

ادب تمبروا: دوسروں کوبھی نیک کام بتلاتے رہو، بری باتوں سے منع کرتے رہو، البتہ اگر بالکل قبول کرنے کی امید نہ ہویااندیشہ ہو کہ بیایذ ایہ پچائے گاتو خاموشی جائز ہے، مگر دل سے بری بات کو بری سمجھتے رہو، اور بغیر مجبوری کے ایسے آدمیوں سے نہلو۔

لے اس عنوان کے تحت دی (۱۰)ادب مذکور ہیں۔ سے ہاں کسی سخت ضرورت کے وفت ظاہر کر دینا مضا لکتے نہیں مثلاً:اگر ظاہر نہ کریں تو ایسے مخص ہے جس ہیں وہ عیب ہے،لوگوں کودھوکا ہوگااوران کا نقصان ہوگا تو ایسے وفت عیب دار کوسزا دینا تو اب ہےاور بعض صورتوں میں واجب ہے۔

#### تمرين

سوال 🛈 : غیبت اور بہتان کی تعریف کریں۔

سوال 🛈: کس تنم کی شعروشاعری صحیح اور کس تنم کی غیر سے؟

سوال (٣: چغلی کھانا کے کہتے ہیں؟

سوال (ﷺ: دین کی بات دوسروں کو کن صورتوں میں بتلا سکتے ہیں اور کن صورتوں میں نہ بتلا نامجی جائز ہے؟

سوال (۵: گفتگوکرنے کے کوئی ہے (۳) آ داب بیان کریں۔

#### مسي كونكليف نه ديجيے

اس كتاب مين تكليف سے بچانے كراستے اور فوائد، تكليف پہنچانے كے اسباب

کر دوسروں کوخوش رکھنے اور معاشرت کے آداب، معاملات کی در تنگی ،خیرخواہی اور خدمتِ خلق کا جذبہ پیدا کرنے والے مفید نصائح و مدایات بیان کی گئیں ہیں۔

کے نیزید کتاب تسنح، برے القابات، بدگمانی، غیبت بخش گوئی بعن طعن، تہمنت والزام تر إثنی ، ناجائز سفار شات اور حسد سے بیخے کے لئے نفیحت آموز مضامین کا ایک حسین گل دستہ ہے جو قر آن وحدیث کی روشنی میں تیار کیا گیا ہے۔

#### دل کاسنوارنا

## زیادہ کھانے کی حرص کی برائی اوراس کاعلاج

بہت سے گناہ پیٹ کے زیادہ پالنے سے ہوتے ہیں ، اس میں کئی باتوں کا خیال رکھو: مزے دار کھانے کے پابند نہ ہو، حرام پابند نہ ہو، حرام روزی سے بچو، حد سے زیادہ پیٹ نہ بھروبل کہ دو چار لقمے کی بھوک رکھ کر کھاؤ۔ اس میں بہت سے فائدے ہیں:

- (۱) دل صاف رہتا ہے،جس سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی پہچان ہوتی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔
  - (۲) دل میں رفت اور نرمی رہتی ہے جس سے دعااور ذکر میں لذت معلوم ہوتی ہے۔
    - (۳) نفس میں بڑائی اورسرکشی نہیں ہونے پاتی۔
- (۳) نفس کوتھوڑی می تکلیف پہنچتی ہےاور تکلیف کو دیکھ کراللّٰہ کاعذاب یاد آتا ہےاوراس وجہ سےنفس گناہوں سے بچتاہے۔
  - (۵) گناه کی رغبت کم ہوتی ہے۔
  - (۲) طبیعت ہلکی رہتی ہے، نیند کم آتی ہے، تہجداور دوسری عبادتوں میں سستی نہیں ہوتی۔
  - (4) مجھوکوں اور عاجزوں پررخم آتا ہے، بل کہ ہرایک کے ساتھ رخم و کی پیدا ہوتی ہے۔

### زیادہ بولنے کی حرص کی برائی اوراس کا علاج

نفس کوزیادہ بولنے میں بھی مزہ آتا ہے اوراس سے صد ہا گناہ میں پھنس جاتا ہے۔جھوٹ اور غیبت اور کوسنا، کسی کوطعنہ دینا، اپنی بڑائی جنلانا،خواہ مخواہ کسی سے بحثا بحثی لگانا، امیروں کی خوشامد کرنا، ایسی ہنسی کرنا جس ہے کسی کا ول دیکھے، ان سب آفتوں سے بچنا جب ہی ممکن ہے کہ زبان کورو کے اور اس کے روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو

لِ اس عنوان كے تحت كم كھانے كے سات (4) نوائد فدكور ہيں۔

بات منہ سے نکالنا ہو جی میں آتے ہی نہ کہہ ڈالے بل کہ پہلے خوب سوچ سمجھ لے کہ اس بات میں کسی طرح کا گناہ ہو یا تواب ہے یا یہ کہنہ گناہ ہے نہ تواب ہے ۔ اگر وہ بات ایس ہے جس میں تھوڑ ایا بہت گناہ ہے تو بالکل اپنی زبان بند کرلو، اگر اندر سے نفس تقاضہ کر ہے تو اس کو یوں سمجھا و کہ اس وفت تھوڑ اسا جی کو مار لینا آسان ہواور اگر بہت عذاب بہت شخت ہے اور اگر وہ بات ثواب کی ہے تو کہہ ڈالواور اگر نہ گناہ ہے نہ تو اب ہے تو بھی منت کہواور اگر بہت بی دل چاہے تو تھوڑ کی کہ کہ کرچپ ہوجاؤ۔ ہر بات میں اس طرح سوچا کرو، تھوڑ ہے دنوں میں بری بات کہنے سے خود نفرت ہوجائے گی ۔ زبان کی حفاظت کی ایک تدبیر ہے تھی ہے کہ بلاضر ورت کسی سے نہ ملو، جب تنہائی ہوگی خود ہی زبان خاموش رہے گی۔

#### تمرين

سوال ①: زیادہ کھانے کے نقصانات اور کم کھانے کے فوائد تفصیل سے بیان کریں۔ سوال ④: زیادہ بولنے کے نقصانات اوراس کاعلاج بیان کریں۔

### غصے کی برائی اوراس کاعلاج

غصے میں عقل ٹھکانے نہیں رہتی اور انجام سوچنے کا ہوش نہیں رہتا، اس لیے زبان سے بھی جا بے جانگل جاتا ہے اور ہاتھ سے بھی زیادتی ہوجاتی ہے، اس لیے اس کو بہت رو کنا چاہے اور اس کورو کنے کا طریقہ بہت کہ سب سے پہلے بیکرے کہ جس پر عصر آیا ہے، اس کو اپنے رو برو سے فور اُہٹا دے، اگر وہ نہ ہٹے تو خود اس جگہ نے ٹل جائے، پھر سوچے کہ جس قدر بیٹخص میر اقصور وار ہے اس سے زیادہ میں اللہ تعالی کا قصور وار ہوں اور جیسا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی میری خطامعاف کر دیں ایسے ہی مجھ کو بھی چا ہے کہ میں اس کا قصور معاف کر دوں اور زبان سے 'اُعُوٰ ذُ بِاللّٰهِ '' کئی بار بیٹ سے اور یانی بی لیے اور کیا سے عصر جاتا رہے گا۔

پھر جب عقل ٹھکانے ہوجائے اس وقت بھی اگر اس قصور پر مزادینی مناسب معلوم ہو، مثلاً: سزادیے میں اس قصور وار ہی کی بھلائی ہے جیسے اپنی اولا دے کہ اس کوسد ھارنا ضروری ہے اور یا سزادیے میں دوسرے کی بھلائی ہے جیسے اس شخص نے کسی پر ظلم کیا تھا، اب مظلوم کی مدد کرنا اور اس کے واسطے بدلہ لینا ضروری ہے، اس لیے سزاکی ضرورت ہے تو اول خوب سمجھ لے کہ اتن خطاکی کتنی سزا ہونی چا ہیے، جب اچھی طرح شرع کے موافق اس بات میں تسلی ہوجائے تو اس قدر سزادے دے۔ چندروز اس طرح غصہ رو کئے سے پھر خود بخو د قابو میں آجائے گا، تیزی نہ سے گی اور کینہ بھی دل سے نکل جائے گا۔
د ہے گی اور کینہ بھی اس غصے سے پیدا ہوجا تا ہے، جب غصہ کی اصلاح ہوجائے گی کینہ بھی دل سے نکل جائے گا۔

### حسد کی برائی اوراس کاعلاج

اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھالیتی ہے۔ 'اور وجہ اس کی بیہ ہے کہ حسد کرنے والا گویا اللہ تعالیٰ پر اعتراض کررہا ہے کہ فلا ناشخص اس نعمت کے لائق نہ تھا اس کونعت کیوں دی؟ تو یوں سمجھو کہ تو بہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرتا ہے تو کتنا بڑا گناہ ہوگا اور تکلیف ظاہری بیہ ہے کہ ہمیشہ رنج وغم میں رہتا ہے اور جس پر حسد کیا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ، کیوں کہ حسد سے وہ نعمت جاتی نہ رہے گی بل کہ اس کا بین قع ہے کہ اس حسد کرنے والے کی نیکیاں اس کے یاس جلی جائیں گ

جب الیی الیی با تیں سوج چکوتو پھر یہ کرو کہ اپنے دل پر جبر کر کے جس شخص پر حسد پیدا ہوا ہے زبان سے دوسروں کے روبرواس کی تعریف اور بھلائی بیان کرواور یوں کہو کہ ''اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ اس کے پاس الی الی الی نعمتیں ہیں،اللہ تعالیٰ اس کودگئی دیں' اورا گراس شخص سے ملنا ہوجائے تو اس کی تعظیم کرے اور اس کے ساتھ عاجزی سے پیش آئے۔ پہلے پہلے ایسے برتاؤ سے نفس کو بہت تکلیف ہوگی ،گررفتہ رفتہ آسانی ہوجائے گی اور حسد جاتارہے گا۔

#### تمرين

سوال (ای غصے کی برائی اوراس کاعلاج تفصیل ہے بیان کریں۔ سوال (ای حسد کی برائی اوراس کاعلاج بیان کریں۔

### د نیااور مال کی محبت کی برائی اوراس کاعلاج

مال کی محبت ایسی بری چیز ہے کہ جب بیدل میں آتی ہے تو حق تعالیٰ کی یا داور محبت اس میں نہیں ساتی ، کیوں کہ ایسے خص کوتو ہروفت یہی اُ دھیڑ بن رہے گی کہ رو پہیکس طرح آئے اور کیوں کرجمع ہو، زیور کیڑ اایسا ہونا چاہیے ، اس کا بندوبست کس طرح کرنا چاہیے ، استے برتن ہوجا کیں ، اتن چیزیں ہوجا کیں ، ایسا گھر بنانا چاہیے ، باغ لگانا چاہیے ، جا کدا دخریدنا چاہیے۔ جب رات دن دل اسی میں رہا پھر اللہ تعالیٰ کو یا دکرنے کی فرصت کہاں ملے گی۔

ایک برائی اس میں یہ ہے کہ جب دل میں اس کی محبت جم جاتی ہے تو مرکراللہ کے پاس جانا اس کو برامعلوم ہوتا ہے، کیوں کہ بیہ خیال آتا ہے کہ مرتے ہی بیرساراعیش جاتا رہے گا اور بھی خاص مرتے وقت و نیا کا چھوٹنا برامعلوم ہوتا ہے اور جب اس کومعلوم ہوجاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا سے چھڑایا ہے تو توبہ تو بہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہوجاتی ہے اور خاتمہ کفریر ہوتا ہے۔

ایک برائی اس میں بیہ ہے کہ جب آ دمی دنیا سمیٹنے کے بیچھے پڑجا تا ہے پھراس کوحرام حلال کا سیچھ خیال نہیں رہتا، نہا پنااور پرایاحق سوجھتا ہے، نہ جھوٹ اور دغابازی سے بیچنے کی پرواہ ہوتی ہے، بس یہی نیت رہتی ہے کہ میں سے آئے لے کر بھرلو۔

اس واسطے حدیث میں آیا ہے:'' دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ ہے۔''جب بیدائیں بری چیز ہے تو ہر مسلمان کوکوشش کرنا جا ہیے کہاس بلاسے بچے اور اپنے دل سے اس دنیا کی محبت باہر کرے۔

#### علاج

- (۱) سواس کا پہلا علاج تو یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یا دکر ہے اور ہر وفت سوچے کہ یہ سب سامان ایک دن حچوڑ نا ہے، پھراس میں جی لگانے کا کیا فائدہ؟ بل کہ جس قدر زیادہ جی لگے گا اسی قدر حچوڑتے وفت حسرت ہوگی۔
- (۲) بہت سے علاقے نہ بڑھائے بعنی بہت ہے آ دمیوں سے میل جول، لینا دینا نہ بڑھائے ،ضرورت سے زیادہ سامان ، چیز بست مکان جا کداد جمع نہ کرے ، کاروبار ، روز گار ، تجارت حد سے زیادہ نہ پھیلائے ،ان

- چیز وں کوضر ورت اور آ رام تک رکھے ،غرض سب سا مان مختصر رکھے۔
- (۳) فضول خرچی نه کریے، کیوں کہ فضول خرچی کرنے ہے آمدنی کی حرص بڑھتی ہے اور اس کی حرص ہے سب خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔
  - (4) موٹے کھانے ، کپڑے کی عادت رکھے۔
- (۵) غریبوں میں زیادہ بیٹھے،امیروں ہے بہت کم ملے، کیوں کہ امیروں سے ملنے میں ہر چیز کی ہوس پیدا ہوتی ہے۔
  - (۲) جن بزرگوں نے دنیا حچوڑ دی ہےان کے قصے حکا بیتی دیکھا کرے۔
- (2) جس چیز سے دل کوزیادہ لگا وُہوا من کوخیرات کرد ہے یا پیچ ڈالے۔ ان مشاء اللہ تعالیٰ ان تدبیروں سے دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی اور دل میں جودور دور کی اُمنگیں پیدا ہوتی ہیں کہ یوں جمع کریں، یوں سامان خریدیں، یوں اولا د کے لیے مکان اور گا وُں جھوڑ جا میں جب دنیا کی محبت جاتی رہے گی، یہ امنگیں خودد فع ہوجا میں گی۔

### سنجوسی کی برائی اوراس کاعلاج

بہت سے حق جن کا ادا کرنا فرض اور واجب ہے جیسے زکو ق ، قربانی ، کسی محتاج کی مدد کرنا ، اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا ، کنجوی میں بید حق ادانہیں ہوتے ۔ اس کا گناہ ہوتا ہے ، بیتو دین کا نقصان ہے اور کنجوں آ دمی سب کی نگا ہوں میں ذکیل و بے قدرر ہتا ہے ، بید نیا کا نقصان ہے ، اس سے زیادہ کیا برائی ہوگ ۔ علاج اس کا ایک تو یہ ہے کہ مال اور دنیا کی محبت دل سے نکا لے ، جب اس کی محبت ندر ہے گی گنجوی کسی طرح ہو بی نہیں سکتی ۔ دوسر اعلاج بیہ ہے کہ جو چیز اپنی ضرورت سے زیادہ ہو، اپنی طبیعت پرزورڈ ال کراس کوکسی کودے ڈالا کر ہے ، اگر چنفس کو تکلیف ہو مگر ہمت کر کے اس تکلیف کو سہار لے ، جب تک کہ کنجوی کا اثر بالکل دل سے نہ نکل جائے۔

#### تتمرين

سوال ①: دنیااور مال کی ناجائز محبت کی برائی اوراس کےعلاج پر (۲۰) سطروں کا ایک مضمون لکھیں۔

سوال 🖰 : سنجوی کی برائی اوراس کے علاج کے متعلق ایک مختصر مضمون لکھیں۔

#### اسمائے مشکی (حصداول،دوم)

کرکت اللّٰہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ۹۹ ناموں کی متنداورا بمان بنانے والی تشریح .....

کے ایک ایسی کتاب جس میں ایمان بنانے والے واقعات بھی ہیں مستند دعا نمیں بھی ...

کے قرآن کریم واحادیث نبویہ ﷺ ہراسم کی تفسیر وتشریح ....

کے ائمۂ کرام کے اقوال کی روشنی میں اسائے حسنی کی تفسیر وتعریفات .....

کر دلوں کوزندگی بخشنے والی تھیجتیں و ہزرگان دین کے ایمان افروز واقعات.....

🏠 توحید باری تعالی ہے محبت ،شرک ہے نفرت اوراس ہے بچاؤ کی تدبیریں.....

🖈 ہراہم مبارک ہے تعلق فوائد ونصائح .....

کم مزیداس کتاب کا مطالعہ ایمان ویقین .....عبادات ومعاشرت .....اور زندگی کے دوسرے تمام معاملات کی انجام دہی کے دفت بھی یادِ النبی کا باعث ہے، تقوی والی زندگی نصیب ہوجانے کا ذریعہ ہے، غرض ظاہری و باطنی دونوں طرح کی خوبیاں اس میں جمع کردی گئیں ہیں ،اسا تذہ ومعلمات اور ائمہ مساجدا گرروزاندا یک اسم مبارک کی تشری طلبہ وعوام الناس کوکیا کریں توان شاء اللّٰہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا۔

### نام اورتعریف جاینے کی برائی اوراس کاعلاج

جب آ دی کے دل میں اس کی خواہش ہوتی ہے تو دوسر شخص کے نام اور تعریف سے جاتا ہے اور حسد کرتا ہے۔ اس کی برائی او پر بن چکے ہواور دوسر شخص کی برائی اور ذاست بن کر جی خوش ہوتا ہے، یہ بھی بڑے گناہ کی بات ہے کہ آ دمی دوسر ہے کا برا چا ہے اور اس میں یہ بھی برائی ہے کہ بھی نا جائز طریقوں سے نام پیدا کیا جاتا ہے، مثلاً: نام کے واسطے شادی وغیرہ میں خوب مال اڑایا، نضول خرجی کی اور وہ مال بھی رشوت سے جمع کیا، بھی سودی قرض لیا اور یہ سارے گناہ اس نام کی بدولت ہوئے اور دنیا کا نقصان اس میں بیہ ہے کہ ایسے خص کے دشمن اور حاسد بہت ہوتے ہیں اور ہمیشہ اس کوذکیل اور بدنام کرنے اور اس کونقصان اور تکلیف پہنچانے کی فکر میں گئے رہتے ہیں۔ علاج اس کا ایک تو یہ ہے کہ یوں سوچے کہ جن لوگوں کی نگاہ میں ناموری اور تعریف ہوگی نہ وہ رہیں گئے نہ میں رہوں گا، تھوڑے دنوں کے بعد کوئی ہو جھے گا بھی نہیں، پھر ایس بے بنیاد چیز پرخوش ہونا نا دانی کی بات ہے۔ دوسراعلاج یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کرے جوشرع کے خلاف نہ ہوگر بیلوگوں کی نظر میں ذلیل اور بدنام ہوجائے، دوسراعلاج یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کرے جوشرع کے خلاف نہ ہوگر بیلوگوں کی نظر میں ذلیل اور بدنام ہوجائے، مثلاً: گھرکی بچی ہوئی باس روٹیاں غریبوں کے ہاتھ ستی بیجنے گئے، اس سے خوب رسوائی ہوگی۔

### غروراور شخی کی برائی اوراس کاعلاج

غروراور پینی اس کو کہتے ہیں کہ آ دمی اپنے آپ کوعلم میں یا عبادت میں یادین داری میں یا حسب ونسب میں یا مال اور سامان میں یاعزت و آ ہرو میں یاعقل میں یا اور سی بات میں اور ول سے ہوا سمجھا ور دوسروں کو اپنے سے کم اور حقیر جانے ، یہ ہوا گناہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ''جس کے دل میں رائی کے دانے کے ہرابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا''اور دنیا میں بھی لوگ ایسے آ دمی سے دل میں بہت نفرت کرتے ہیں اور اس کے وشمن ہوتے ہیں، اگر چہ در کے مارے ظاہر میں آ و بھگت کرتے ہیں اور اس میں ریبھی برائی ہے کہ ایسا شخص کسی کی نصیحت کو نہیں ما نتا، حق بات کوکسی کے کہنے سے قبول نہیں کرتا، بل کہ براما نتا ہے اور اس نصیحت کرنے والے کو تکلیف پہنچا ناچا ہتا ہے۔

علاج اس کا بہ ہے کہ اپنی حقیقت میں غور کرے کہ میں مٹی اور ناپاک پانی کی پیدائش ہوں، ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، اگر وہ چاہیں ابھی سب لے لیں، پھر شیخی کس بات پر کروں اور اللہ تعالیٰ کی بروائی کو یا و

کرے،اس وفت اپنی بڑائی نگاہ میں نہ آئے گی اور جس کواس نے حقیر سمجھا ہے اس کے سامنے عاجزی ہے چیش آئے اور اس کی تعظیم کیا کر ہے، شیخی ول سے نکل جائے گی،اگر اور زیادہ ہمت نہ ہوتو اپنے ذمے اتن ہی پابندی کر لے کہ جب کوئی حجھو لے در ہے کا آ دمی ملے اس کو پہلے خود سلام کرلیا کرے،ان شاء اللہ تعالی اس ہے بھی نفس میں بہت عاجزی آجائے گی۔

#### تمرين

سوال ①: نام اورتعریف جاہے ہے کون کون می برائیاں انسان میں بیدا ہوتی ہیں اور ان کا کیا علاج ہے؟ سوال ①: تکبر ،غرور کے کہتے ہیں اور اگر کسی میں یہ پایا جائے تو اس کا کیا علاج ہے؟

## إترانے اوراپیز آپ کواچھا ہجھنے کی برائی اوراس کاعلاج

اگرکوئی اپنے آپ کواچھا سمجھے یا کپڑا پہن کر اِترائے،اگر چہ دوسروں کوبھی برااور کم نہ سمجھے یہ بات بھی بری ہے۔ حدیث میں آیا ہے: یہ خصلت دین کو ہر باد کرتی ہےاور یہ بات بھی ہے کہ ایسا آ دمی اپنے سنوار نے کی فکرنہیں کرتا، کیوں کہ جب دہ اپنے آپ کواچھا سمجھتا ہے تو اس کواپنی برائیاں بھی نظرند آئیں گی۔

علاج اس کا میہ ہے کہ اپنے عیبوں کوسوجا اور ویکھا کرے اور میہ تھجے کہ جو باتیں میرے اندراچھی ہیں ، بیہ اللّٰد تعالیٰ کی نعمت ہے ،میرا کوئی کمال نہیں اور بیسوچ کراںلّٰہ تعالیٰ کاشکر کیا کرے اور دعا کیا کرے کہ اے اللّٰہ! اس نعمت کاز وال نہ ہو۔

## نیک کام دکھلا وے کے لیے کرنے کی برائی اوراس کاعلاج

یددکھلاوا کئی طرح ہوتا ہے، بھی صاف زبان سے ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا قر آن پڑھا، ہم رات کوا تھے تھے، بھی اور باتوں میں ملا ہوتا ہے، مثلاً کہیں بدوؤں کا ذکر ہور ہاتھا، کسی نے کہا کہ ' نہیں صاحب! بیسب باتیں غلط ہیں، ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہوتا ہے، مثلاً کہیں بدوؤں اور پچھ، لیکن اسی میں بیھی سب نے جان لیا کہ انہوں نے حج کیا ہے، بھی کام کرنے سے ہوتا ہے جیسے دکھلاوے کی نیت سے سب کے روبرو تبیج لے کر بیٹھ گئے یا بھی کام کے سنوار نے سے ہوتا ہے جیسے دکھلاوے کی نیت سے سب کے روبرو تبیج لے کر بیٹھ گئے یا بھی کام کے سنوار نے سے ہوتا ہے جیسے کی عادت ہے کہ ہمیشہ قرآن پڑھتا ہے، مگر چارآ دمیوں کے سامنے ذراسنوار سنوار کر ھنا شروع کردیا۔

مجھی صورت شکل سے ہوتا ہے جیسے آئکھیں بند کر کے گردن جھکا کر بیٹھ گیا، جس میں ویکھنے والے مجھیں کہ بڑااللہ والا ہے، ہروفت اسی دھیان میں ڈوبار ہتا ہے، رات کو بہت جا گتا ہے، نیند سے آئکھیں بند ہوئی جاتی ہیں۔
اسی طرح یہ دکھلا وا اور بھی کئی طور پر ہوتا ہے اور جس طرح بھی ہو بہت براہے، قیامت میں ایسے نیک کاموں پر جو دکھلا وے کے لیے ہوں، ثواب کے بدلے اُلٹاعذاب دوزخ کا ہوگا۔

لے جس کوعر بی میں 'عجب' کہتے ہیں۔ یے جس کوعر بی میں 'ریا'' کہتے ہیں۔ سےجولوگ عرب کے جنگل اور گاؤں میں رہتے ہیں ان کو 'بدو' کہتے ہیں۔

#### ضروری ہتلانے کے قابل ہات

ان بری باتوں کے جوعلاج بتائے گئے ہیں،ان کو دو جار بار کر لینے سے کام نہیں چاتا اور یہ برائیاں نہیں دور ہوتیں،مثلاً: غصے کو دو چار بارروک لیا تو اس ہے اس بیاری کی جڑنہیں گئی یا ایک آدھ بارغصہ نہ آیا تو اس دھو کے میں نہ آئے کہ میرانفس سنور گیا ہے، بل کہ بہت دنوں تک ان علاجوں کو برتے اور جب غفلت ہوجائے،افسوس اور رنج کرے اور آگے کو خیال رکھے،مدتوں کے بعد ان شاء اللہ تعالی ان برائیوں کی جڑجاتی رہے گی۔

#### ایک اورضر وری علاج

نفس کے اندر کی جتنی برائیاں ہیں اور ہاتھ پاؤل ہے جینے گناہ ہوتے ہیں، ان کے علاج کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ جب نفس ہے کوئی شرارت اور برائی یا گناہ کا کام ہوجائے اس کو پچھسزاد یا کرے اور دوسزائیں آسان ہیں کہ برخص کرسکتا ہے: ایک توبیہ ہے کہ اپنے ذہرے پچھآند دوآنے ،روپیہ دورو پے جیسی حیثیت ہوجر مانے کے طور پر تھہرالے، جب کوئی بری ہات ہوجا یا کرے وہ جر مانہ خریجوں کو بانٹ ویا کرے، اگر پھر ہو پھرای طرح کرے۔ دوسری سزایہ ہے کہ ایک دووقت کھانا نہ کھایا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اگر کوئی ان سزاؤل کونباہ کر برتے ان مشاء اللہ تعالیٰ سب برائیاں جھوٹ جا نمیں۔ آگے اچھی باتوں کا بیان ہے جن سے دل سنورتا ہے۔

لے اورا پنی عادتوں کا اخلاق درست ہوجائے کے بعد بھی امتحان کرتار ہے ،مرتے وقت تک نفس کی شرارت سے بےخبر ند ہونا چاہیے ،فس بہت شریر ہے ،اس کا پچھے امتہاز ہیں۔

#### تمرين

سوال 🛈: "اترانا" کے کہتے ہیں اوراس کا کیاعلاج ہے؟

سوال 🖰: دکھلاوے کی تعریف اوراس کی قشمیں بیان کریں۔

سوال ( این شدہ برائیوں اور ان کے علاج کے جوطریقے بیان ہوئے تو کیا یہ علاج ایک آدر آدھ مرتبہ کرنے سے وہ برائی ختم ہو جائے گی یا اس سے نجات پانے کی کوئی اور صورت ہے تفصیل ہے کھیں؟

#### تتحفة الطلبه المعروف بير' مارب الطلبه'' (ماريك اما تذه اورطلب ك الح)

کر اس کتاب میں تقریباً چیوسو تک ملمی لطا نف اور دری و غیر دری ملوم وفنون کو ذکر کیا گیا ہے، اس طرح الفاظ متر ادفیہ اور دمعانی متقاربہ کے درمیان لغوی واصطلاحی فرق کو واضح اور خوب صورت پیرایہ میں بیان کیا گیا ہے۔ مثل .....

کہ مبادیات کتاب سے متعلقہ الفاظ کی بحث ہے علم نحووصرف ہے علم فقہ ہے اصول فقہ ہے۔ کہ اصول فقہ ہے علم منطق ہے علم منطق ہے کہ علم بلاغت ہے علم لغات ہے کہ ایمان واسلام ہے علم شریعت وطریقت ہے۔ کہ علم منطق ہے کہ افاظ مترادفہ کی بحث اسی طرح ہے اصطلاحی فروق کی بحث ہے۔ کہ نیز چند علمی اقسام ہے علمی لطائف اوراغلا طاعامہ کواس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ کہ خواہ متعلم ہویا معلم یا پروفیسر سب کے لئے یہ مجموعہ دیگر کتب کی ورق گردانی کی بزار پریثانی ہے نجات کا باعث ہے۔

#### توبداوراس كاطريقه

توبدالی اچھی چیز ہے کہ اس سے سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں اور جوآ دمی اپنی حالت میں غور کرے گا کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی بنہ کوئی بات گناہ کی ہو ہی جاتی ہے تو ضرور تو بہ کو ہر وقت ضرور کی سمجھے گا۔ طریقہ اس کے حاصل کرنے کا یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو جوعذاب کے ڈراو کے گنا ہوں پرآئے ہیں ،ان کو یا دکر ہے اور سوچے اس سے گناہ پر دل دکھے گا ،اس وقت چا ہے کہ زبان سے بھی تو بہ کر ہے اور جونماز روزہ وغیرہ قضا ہوا ہواس کوقضا بھی کرے ،اگر بندوں کے حقوق ضا کو ہوئے ہیں ،ان سے معاف ہی کرالے یا اداکرے اور جو ویسے ہی گناہ ہوں ،ان پرخوب بندوں کے حقوق ضا کی بناکہ اللہ تعالی سے خوب معافی مائے۔

#### التدنعالي ہے ڈرنے کا طریقہ

اللہ تغالیٰ نے فرمایا ہے:''مجھ سے ڈرو''اورخوف الیں اچھی چیز ہے کہ آ دمی اس کی بدولت گنا ہوں سے بچتا ہے،طریقہ اس کا و بی ہے جوطریقہ تو بہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کوسو چاکرے اوریا دکیا کرے۔

### التدنعالي سے امیدرکھنا اور اس کا طریقه

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:''تم حق تعالیٰ کی رحمت سے ناامید مت ہو' کم ورامید ایسی اچھی چیز ہے کہ اس سے نیک کاموں کے لیے دل بڑھتا ہے اور تو بہ کرنے کی ہمت ہوتی ہے ،طریقہ اس کا بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یا دکیا کرے اور سوچا کرے۔

#### صبراوراس كاطريقيه

نفس کو دین کی بات پر پابندر کھنا اور دین کے خلاف اس سے کوئی کام نہ ہونے دینا اس کو''صبر'' کہتے ہیں اور

ل لا تَفْنَطُوا مِنْ رُحْمةِ اللّهِ (سوره زمر ٥٣٠)



اس کے کی مواقع ہیں.

- (۱) آ دمی چین امن کی حالت میں ہو، اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہو، مال دولت ،عزت آبرو، نوکر جاکر ، آل اولاد ، گھر بار، ساز وسامان دیا ہو، ایسے دفت کا صبر بیہ ہے کہ د ماغ خراب نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو نہ بھول جائے ، غریبوں کو حقیر نہ سمجھے ،ان کے ساتھ نرمی اور احسان کرتار ہے۔
- (۲) عبادت کے دفت نفس ستی کرتا ہے جیسے نماز کے لیے اٹھنے میں یانفس تنجوی کرتا ہے جیسے زکو ق خیرات دیارہے: دینے میں ،ایسے موقعے میں تین طرح کاصبر در کارہے:
  - (الف) عبادت ہے تیملے کی نبیت درست رکھے،اللّٰہ ہی کے واسطے وہ کام کرے بفس کی کوئی غرض نہ ہو۔
    - (ب) عبادت کے دفت کہ ممتی نہ ہو،جس طرح اس عبادت کاحق ہے اسی طرح ا دا کر ہے۔
      - (ج) عبادت کے بعد کہاس کوئسی کے روبروذ کرنہ کرے۔
      - (m) موقع گناہ کاوفت ہے،اس وفت کاصبر بیہ ہے کنفس کو گناہ ہے رو کے۔
- (۷) موقع وہ وفت ہے کہ اس شخص کو کو ئی مخلوق تکایف پہنچائے ، برا بھلا کہے ،اس وفت کا صبریہ ہے کہ بدلہ نہ لے،خاموش ہوجائے۔
- (۵) موقع مصیبت اور بیاری اور مال کے نقصان یا کسی عزیز وقریب کے مرجانے کا ہے، اس وقت کا صبر سیہ ہے کہ ذبان سے خلاف شرع کلمہ نہ کہے، بیان کر کے ندروئے۔
- سب قتم کے صبروں کا طریقہ ہے ہے کہ ان سب موقعوں کے ثواب کو یاد کرے اور سمجھے کہ بیسب باتیں میرے فائدے کے واسطے ہیں اور سوچے کہ بے صبری کرنے سے تقدیر توثلتی نہیں ، ناحق ثواب بھی کیوں کھویا جائے۔

یاری پرصبر کرنافقروفاقه پرصبر کرنے ہے زیادہ دشوار ہےاورای لیےاس کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ مکت میں العسلم مم

#### تمرين

سوال 🛈 : توبه کرنے کا طریقه آسان الفاظ میں بیان کریں۔

سوال 🖰: الله تعالیٰ ہے ڈرنے کا کیافا کدہ ہے اور بیوصف کیسے حاصل ہوجا تا ہے؟

سوال (الله تعالى سے امیدر کھنے کا کیافائدہ ہے اور الله تعالی سے امید کیے پیدا ہوتی ہے؟

سوال ﴿: ''صبر'' کسے کہتے ہیں، صبر کے جتنے مواقع کا ذکر آپ نے پڑھا وہ لکھیں اور سب موقعوں برصبر حاصل کرنے کا طریقہ بھی لکھیں۔

#### طلباء کے لئے تربیتی واقعات

کم اس کتاب میں دینی وعصری اداروں کے طلبہ میں اساتذہ کا ادب، کتابوں کا ادب، علم کا شوق، طلبہ کی دینی وشری تربیت، والدین کی قدر، وقت کو ضائع ہونے سے بچانا ادر ان جیسے بے شار مضامین کو بزرگوں کے واقعات و ملفوظات سے مزین کرکے بیان کیا گیا ہے، یہ کتاب ہر طالب علم کواپنے مطالعہ میں رکھنا نہا بیت ضروری ہے۔

#### شكراوراس كاطريقيه

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے خوش ہوکراللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہونا اور اس محبت سے بیشوق ہونا کہ جب وہ ہم کوالی نعمتیں دیتے ہیں تو ان کی خوب عبادت کر واورالی نعمت دینے والے کی نافر مانی بڑے شرم کی بات ہے، یہ خلاصہ ہے شکر کا۔ بیظا ہر ہے کہ بندے پر ہروقت اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں ہیں، اگر کوئی مصیبت بھی ہے تو اس میں بھی بندے کا فائدہ ہے تو وہ بھی نعمت ہے۔ جب ہروقت نعمت ہے تو ہروقت دل میں بیخوشی اور محبت رہنا چاہیے کہ بھی بندے کا فائدہ ہے تو وہ بھی نعمت کی نہر نی چاہیے۔ طریقہ اس کا بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یا دکیا کرے اور سوچا کرے۔

### التدنعالي بربھروسه رکھنا اوراس کا طریقه

رہے ہرمسلمان کومعلوم ہے کہ اللہ تعالی کے اراد ہے کے بغیر نہ کوئی نفع حاصل ہوسکتا ہے نہ نقصان پہنچ سکتا ہے ، اس واسطے ضروری ہے کہ جو کام کرے اپنی تدبیر ٹیر بھروسہ نہ کرے ، نظر اللہ تعالیٰ پرر کھے اور کسی مخلوق سے زیادہ امید نہ ر کھے، نہ کسی سے زیادہ ڈرے، یہ بچھ لے کہ اللہ کے جاہے بغیر کوئی کچھ نبیں کرسکتا ، اس کو' مجروسہ اور تو کل' کہتے بیں ، طریقہ اس کا بہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کو اور مخلوق کے ناچیز ہونے کوخوب سوچا اوریاد کیا کرے۔

#### الثدنعالي يسيمحبت كرنااوراس كاطريقه

اللہ تعالیٰ کی طرف دل کا تھنیجنا اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کوئن کر اور ان کے کاموں کو دیکھے کر دل کا مزہ آنا ہے محبت ہے۔ طریقہ اس کا بیہ ہے کہ اللہ کا نام بہت کثرت ہے پڑھا کرے اور ان کی خوبیوں کو بیا کرے اور ان کو جو بندے کے ساتھ محبت ہے اس کوسوچا کرے۔

لے کیوں کہاس پرصبر کرنے ہے تو اب بھی ہوتا ہے اورنٹس کی اصلاح بھی ہوتی ہے کہ وہ ذکیل ہوتا ہے اور بھی کوئی عمدہ عوض دنیا میں بھی لل جاتا ہے۔ ع یعنی تدبیر کرے، کیوں کہ تدبیر کرنا القد یا ک کاتھم ہے مگر اس کوستقل نہ سمجھے بل کہ یوں سمجھے کہ کام کا پوراہونا اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے،اگروہ جاہیں ہے تو تدبیر اثر کرے گی ورنہ نہیں۔

## اللدنعالي كيحكم برراضي رهنااوراس كاطريقه

جب مسلمان کو بیمعلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جو پچھ ہوتا ہے سب میں بندے کا فائدہ اور ثواب ہے تو ہر بات پر راضی رہنا جا ہیے، نہ گھبرائے نہ شکایت کرے۔طریقہ اس کا اس بات کا سوچنا ہے کہ جو پچھ ہوتا ہے سب بہتر ہے۔

#### تمرين

سوال (): "شكر" كسي كتيت بين اوراس كے اداكر نے كاطريقه كيا ہے؟

سوال ©: الله تعالیٰ پر بھروسہ اور اس کے اختیار کرنے کے طریقے پر ایک مختصر مگر جامع مضمون لکھیں۔

سوال 🗗: الله تعالیٰ ہے محبت کرنا کے کہتے ہیں اور پہ صفت بندے میں کیسے پیدا ہوتی ہے؟

سوال (الله تعالیٰ کے علم پرراضی رہنے کا کیا طریقہ ہےاور یہ خوبی کیسے حاصل کی جاسکتی ہے؟

### صدق لعني شجي نبية اوراس كاطريقه

دین کا جوکوئی کام کرے اس میں کوئی دنیا کا مطلب نہ ہو، نہ تو دکھلا وا ہو، نہ ایسا کوئی مطلب ہوجیے کسی کے پیٹ میں گڑ بڑ ہے تو اس نے کہا کہ' چلوروز ہ رکھ لیس ، روزے کا روز ہ ہوجائے گا اور پیٹ ہلکا ہوجائے گا' یا نماز کے وقت پہلے سے وضو ہو مگر گرمی بھی ہے، اس لیے وضو تاز ہ کر لیا کہ وضو بھی تاز ہ ہوجائے گا اور ہاتھ پاؤں بھی ٹھنڈے ہو جا کیں گئیں گے، یا کسی سائل کو دیا کہ اس کے نقاضے سے جان نیچے اور یہ بلائلی ، سب با تیں بچی نیت کے خلاف ہیں۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ کام کرنے سے پہلے خوب سوچ لیا کرے، اگر کسی ایسی بات کا اس میں میل پائے اس سے دل کو صاف کرلے۔

### مرا قبه بعنی دل سے اللّٰد کا دھیان رکھنا اور اس کا طریقه

دل سے ہروفت دھیان رکھے کہ اللہ تعالیٰ کومیر ہے سب حالوں کی خبر ہے، ظاہر کی بھی اور دل کی بھی ، اگر برا
کام ہوگا یا برا خیال لا یا جائے گا شاید اللہ تعالیٰ و نیا میں یا آخرت میں سزادیں ، دوسر ہے عبادت کے وقت بید دھیان
جمائے کہ وہ میر می عبادت کود مکھر ہے ہیں ، اچھی طرح بجالا نا جا ہیے۔ طریقہ اس کا بہی ہے کہ کثر ت سے ہروفت بیہ
سوچا کر ہے ، تھوڑ ہے دنوں میں اس کا دھیان بندھ جائے گا ، پھر ان مشاء اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بات اللہ تعالیٰ کی
مرضی کے خلاف نہ ہوگی۔

### قرآن مجيد پڙھنے ميں دل لگانے کا طريقه

قاعدہ ہے کہ اگر کوئی کسی ہے کہ '' ہم کو تھوڑا ساقر آن سناؤ، دیکھیں کیسا پڑھتے ہو؟'' تو اس وقت جہاں تک ہوسکتا ہے خوب بنا کر ،سنوار کر ،سنجال کر پڑھتے ہو،اب یوں کیا کرو کہ جب قر آن پڑھنے کا ارادہ کرو پہلے دل میں بیسوچ لیا کرو کہ گویا اللہ تعالیٰ نے ہم سے فر مائش کی ہے کہ ہم کوسناؤ کیسا پڑھتے ہوا ور یوں ہمجھو کہ اللہ تعالیٰ خوب سن رہے ہیں اور یوں خیال کرو کہ جب آ دمی کے کہنے سے بنا سنوار کر پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فر مانے سے جو پڑھتے ہیں اس کو تو خوب ہی سنجال سنجال کر پڑھنا چاہیے۔

سیسب با تنین سوچ کراب پڑھنا شروع کرواور جب تک پڑھتے رہویہی با تنین خیال میں رکھواور جب پڑھنے میں بگاڑ ہونے لگے یاول اِدھراُدھر بٹنے گئے تو تھوڑی دیر کے لیے پڑھنا موقوف کر کے ان باتوں کے سوچنے کو پھر تازہ کرلو،ان مثناء اللہ تعالیٰ اس طریقے سے تھے اورصاف بھی پڑھا جائے گااور دل بھی ادھر متوجہ رہے گا،اگرایک مدت تک اسی طرح پڑھوگے تو پھر آسانی سے دل لگنے لگے گا۔

#### نماز میں دل لگانے کا طریقہ

#### تمرين

سوال 🛈 : سچی نیت کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟

سوال ©: مراقبه کی تعریف اوراس کافائده بیان کریں۔

سوال ال: قرآن مجيد دل لگا كرپڙھنے كاطريقه بيان كريں۔

سوال ©: نماز میں دل لگانے کا طریقہ بیان کریں۔

لے اوراگراذ کارنماز کے معنی مجھتا ہوتو معنی کا بھی خیال کرے ،اس خیال ہے تو اب بھی بڑھ جائے گااور وھیان بھی ادھراوھر نہ بے گااور نماز میں جو بچھ پڑھا جاتا ہے اس کے معتی چندر وزمیں یاد ہو سکتے ہیں۔

#### پیری مریدی کابیان

#### مراید بننے میں کئی فائدے ہیں:

- (۱) دل کے سنوار نے کے طریقے جواو پر بیان کئے گئے ہیں ان پڑمل کرنے میں بھی کم مجھی سے غلطی ہو جاتی ہے ، پیراس کاٹھیک راستہ بتلا دیتا ہے۔
- (۲) کتاب میں پڑھنے سے بعض دفعہ اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا کہ پیر کے بتلانے سے ہوتا ہے، ایک تو اس کی برکت ہوتی ہے، پھر یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ اگر کوئی نیک کام میں کمی کی یا کوئی بری بات کی ، پیر سے شرمندگی ہوگی۔
  - (٣) پیرے اعتقادادر محبت ہوجاتی ہے اور یوں جی جاہتا ہے کہ جواس کاطریقہ ہے ہم بھی اسی کے موافق چلیں۔
- (۴) پیراگرنفیعت کرنے میں بختی یا غصہ کرتا ہے تو ناگوار نہیں ہوتا، پھراس نفیعت پرعمل کرنے کی زیادہ کوشش ہوجاتی ہے اور بھی بعض فائدے ہیں جن پراللہ تعالیٰ کافضل ہوتا ہے ان کو حاصل ہوتے ہیں اور حاصل ہونے ہی ہے معلوم ہوتے ہیں۔

#### کامل پیرکی سات (۷)علامات

ا گرم پدہونے کاارادہ ہوتو اول پیرمیں میہ باتنیں دیکھلو،جس میں میہ باتنیں نہ ہوں اس سے مرید نہ ہوں:

- (۱) وہ پیردین کے مسئلے جانتا ہو،شرع سے ناواقف نہ ہو۔
- (۲) اس میں کوئی بات خلاف شرع نہ ہو۔ جوعقیدےتم نے اس کتاب کے شروع میں پڑھے ہیں ویسے اس کے شروع میں پڑھے ہیں ویسے اس کے عقیدے ہوں ، جو جومسئلے اور دل کے سنوار نے کے طریقے تم نے اس کتاب میں پڑھے ہیں کوئی بات اس میں ان کے خلاف نہ ہو۔
  - (۳) کمانے کھانے کے لیے پیری مریدی نہ کرتا ہو۔
  - (۳) کسی ایسے بزرگ کامرید ہوجس کوا کثر اچھےلوگ بزرگ ہجھتے ہوں۔

لے مقعود اصلی میہ ہے کہ پیرکی خلاف شریعت بات پرمصر نہ ہوا وریہ کہنا کہ' جو جومسئے تم نے اس میں پڑھے ہیں کوئی بات اس میں ان کے خلاف نہ ہو' بیعنوان بطورِ مثال ادر سمجھانے کی غرض سے ہے نہ کہ اس میں منحصر کر دیا ہے۔اگر کسی کا پیرشافعی وغیرہ اہل جن میں سے ہوتو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔

- (۵) اس پیرکوبھی ایجھےلوگ اچھا کہیں۔
- (۲) اس کی تعلیم میں بیاثر ہو کہ دین کی محبت اور شوق پیدا ہوجائے۔ بیہ بات اس کے اور مریدوں کا حال دیکھنے سے معلوم ہوجائے گی ،اگر دس مریدوں میں پانچ چھ مرید بھی اچھے ہوں توسمجھو کہ بیہ پیرتا ثیروالا ہے اور ایک آدھ مرید کے برے ہونے سے شہمت کرو۔

اورتم نے جوسنا ہوگا کہ ہزرگوں میں تا ثیر ہوتی ہے، وہ تا ثیر یہی ہے اور دوسری تا ثیروں کومت دیکھنا کہ وہ جو کہہ دیتے ہیں ای طرح ہوتا ہے، وہ ایک'' دم'' کر دیتے ہیں تو بیاری جاتی رہتی ہے، وہ جس کام کے لیے تعویذ دیتے ہیں وہ کام مرضی کے موافق ہوجا تا ہے، وہ ایسی توجہ دیتے ہیں کہ آ دمی لوٹ پوٹ ہوجا تا ہے، ان تا ثیروں سے بھی دھوکا مت کھانا۔

(4) اس پیرمیں ہے بات ہو کہ دین کی تقییحت کر نے میں مریدوں کالحاظ ملاحظہ نہ کرتا ہو، بے جابات ہے روک دیتا ہو۔

جب کوئی ایسا پیرمل جائے تو اچھی نیت ہے لیعنی خالص دین کے درست کرنے کی نیت سے مرید ہو جاؤ، البیتہ دین کی راہ پر چلنا فرض ہے بغیر مرید ہوئے بھی اس راہ پر چلتے رہو۔

# اب بیری مریدی کے متعلق بارہ باتوں کی تعلیم کی جاتی ہے

تعلیم نمبرا: پیرکا خوب ادب رکھیں، اللہ کے نام لینے کا طریقہ وہ جس طرح بتلائے اس کو نباہ کر کرے۔اس کی نبیت نبیت ایوں اعتقادر کھے کہ مجھ کو جتنا فائدہ دل کے درست ہونے کا اس سے پہنچ سکتا ہے اتنااس زمانے کے کسی بزرگ لیے نہیں پہنچ سکتا۔

تعلیم نمبرا: اگرمرید کادل ابھی اچھی ظرح نہیں سنورا تھا کہ پیر کا انقال ہوگیا تو دوسرے کامل پیر سے جس میں اوپر کی سب باتیں ہوں ،مرید ہوجائے۔

تعلیم نمبر او سی کتاب میں کوئی وظیفہ یا کوئی فقیری کی بات دیکھ کراپنی عقل ہے کچھ نہ کرے، پیرے پوچھ لے اور جوکوئی نئی بات بھلی یابری دل میں آئے یا کسی بات کاارا دہ پیدا ہو پیرسے دریا فت کر لے۔

لے نیکن کمی دوسرے بزرگ کی تو بین ہر گزنہ کرے۔

تعلیم نمبر ۷۷: اگر غلطی سے کسی خلاف ِشرع پیر سے مرید ہوجائے یا پہلے وہ شخص اچھا تھا اب بگڑ گیا تو مریدی توڑ ڈالے اور کسی اچھے بزرگ سے مرید ہوجائے ، لیکن اگر کوئی ہلکی می بات بھی کبھار پیر سے ہوجائے تو پوں سمجھے کہ آخر یہ بھی آ دمی ہے، فرشتہ تو ہے ہیں ، اس سے خلطی ہوگئ جوتو بہ سے معاف ہو سکتی ہے۔ ذرا ذراسی بات میں اعتقاد خراب نہ کرے، البتہ اگروہ اس بے جابات پر جم جائے تو پھر مریدی توڑ دے۔

تعلیم نمبر۵: پیرکو یوں سمجھنا گناہ ہے کہ اس کو ہروفت ہماراسب حال معلوم ہے۔

تعلیم نمبر ۲: فقیری کی جوالیی کتابیں ہیں کہان کا ظاہری مطلب خلاف شرع ہے،الیی کتابیں تبھی نہ دیکھے،اس طرح جوشعراشعارخلاف شرع ہیںان کو تبھی زبان سے نہ پڑھے۔

تعلیم نمبرے: بعض فقیر کہا کرتے ہیں کہ''شرع کا راستہ اور ہےاور فقیری کا راستہ اور ہے' بیفقیر گمراہ ہیں ، ان کو جھوٹا سمجھنا فرض ہے۔

تعلیم نمبر ۸: اگر پیرکوئی بات خلاف شرع بتلائے اس پڑمل درست نہیں ،اگروہ اس پراصرار کریے تو اس سے مریدی نوڑ دیے۔

تعلیم نمبر 9: اگرانڈ کا نام لینے کی برکت ہے دل میں کوئی اچھی حالت پیدا ہویا اچھے خواب نظر آئیں یا جاگتے میں کوئی اور میں کوئی اچھی حالت پیدا ہویا اچھے خواب نظر آئیں یا جاگتے میں کوئی آواز یا روشنی معلوم ہوتو بجز اپنے پیر کے کسی سے ذکر نہ کرے ، نہ بھی اپنے وظیفوں اور عبادت کا کسی سے اظہار کرے ، کیوں کہ ظاہر کرنے سے وہ دولت جاتی رہتی ہے۔

تعلیم نمبر ۱۰: اگر پیر نے کوئی وظیفہ یاذکر بتلایا اور پچھ مدت تک اس کا اثریا مزہ دل پر پچھ معلوم نہ ہوا تو اس سے تنگ دل یا پیر سے بدا عتقاد نہ ہو، بل کہ یوں سمجھ کہ بردا اثری بی ہے کہ اللہ کا نام لینے کا دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے اور اس نیک کام کی توفیق ہوتی ہے اور ایسے اثر کا بھی دل میں خیال نہ لائے کہ مجھ کو خوب خواب میں بزرگوں کی زیارت ہوا کر ہے، مجھ کو ہونے والی با تیں معلوم ہوجایا کریں، مجھ کو خوب رونا آیا کر ہے، مجھ کو عبادت میں ایس ہوجائے کہ دوسری چیزوں کی خبرہی نہ رہے۔ بھی کسی پی با تیں بھی ہوجاتی ہیں اور بھی نہیں ہوتیں، اگر ہوجائے کہ دوسری چیزوں کی خبرہی نہ در ہے۔ بھی ہول یا جول یا جاتی ہوجائے ہیں اور بھی نہیں ہوتیں، اگر ہوجا کیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجالا نے اور اگر نہ ہول یا جول یا ہور کم ہوجا کیں یا جاتی رہیں توغم نہ کرے، البتہ اللہ نہ کرے اگر شرع کی یا بندی میں کی ہونے کے یا گناہ ہونے گئیں یہ بات البتہ غم کی ہے، جلدی ہمت کرے اپنی حالت درست کرے ہونے کے یا گناہ ہونے گئیں یہ بات البتہ غم کی ہے، جلدی ہمت کرے اپنی حالت درست کرے

اور پیرکواطلاع دے اور وہ جو بتلا ئیں اس پڑمل کرے۔

تعلیم نمبراا: دوسرے بزرگوں کی یا دوسرے خاندان (جیسے نقشبندی، چشتی ، قادری وغیرہ) کی شان میں گستاخی نہراا: دوسرے بزرگوں کی یا دوسرے خاندان سے بول کے کہ'' ہمارے بیرتمہارے بیرے یا ہمارا خاندان نہرے مریدوں سے بول کے کہ'' ہمارے بیرتمہارے بیرے یا ہمارا خاندان تہمارے خاندان سے بڑھ کرے'ان فضول ہاتوں سے دل میں اندھیرا پیدا ہوتا ہے۔

تعلیم نمبر۱۱: اگراپنے کسی پیر بھائی پر ہیر کی مہر بانی زیادہ ہو، یااس کو وظیفہ و ذکر ہے زیادہ فائدہ ہوتو اس پر حسد نہ کرے۔

### تمرين

سوال 🛈: مريد بننے کا کيافا کده ہے؟

سوال (التيريس كياصفات بمونى حيايي؟

سوال (ﷺ: اگرکوئی شخص کسی خلاف تئرع پیرے بیعت ہوجائے تو کیاا یہے پیرے کی گئی بیعت ختم کی جاسکتی ہے؟

سوال الرپیرکوئی وظیفہ بتادے تو کیااس کااثر دل پرخلا ہر ہونا ضروری ہے؟

سوال (( اپنے پیرے سفتم کا دب برتنا جاہیے؟

### مريدكوبل كه ہرمسلمان كواس طرح رات دن رہنا جا ہے ا

- (۱) ضرورت کے موافق دین کاعلم حاصل کرے ،خواہ کتاب پڑھ کریاعالموں سے پوچھ پاچھ کر۔
  - (۲) سب گناہوں سے بیچے۔
  - (۳) اگرکوئی گناه ہوجائے فوراً توبہ کرے۔
  - ( ہم ) کسی کاحق ندر کھے بھی کوزبان سے یا ہاتھ سے تکلیف نددے بھی کی برائی نہ کرے۔
    - (۵) مال کی محبت اور نام کی خواہش نہ رکھے ، نہ بہت اچھے کھانے کپڑے کی فکر میں رہے۔
      - (۲) اگراس کی خطایر کوئی ٹو کے تو بہانہ نہ بنائے ،فوراً اقراراور تو بہر لے۔
- (۷) سخت ضرورت کے بغیر سفر نہ کرے ،سفر میں بہت ہی باتیں بےاحتیاطی کی ہوتی ہیں ، بہت سے نیک کام چھوٹ جاتے ہیں ،وظیفوں میں خلل بڑجا تا ہے ،وفت پر کوئی کامنہیں ہوتا۔
  - (۸) بہت نہ بنسے، بہت نہ بولے، خاص کرنامحرم سے بے تکلفی کی یا تیں نہ کرے۔
    - (۹) کسی ہے جھٹڑا تکرارنہ کرے۔
      - (۱۰) شرع کاہروفت خیال رکھے۔
      - (۱۱) عبادت میں ستی نہ کر ہے۔
      - (۱۲) زیادہ وقت تنہائی میں رہے۔
  - (۱۳) اگراوروں سے ملنا جلنا پڑے توسب سے عاجز ہوکررہے،سب کی خدمت کرے، بڑائی نہ جتلائے۔
    - (۱۴۷) اورامیرول سے تو بہت ہی کم ملے۔
      - (١٥) بددين آدي سے دور بھا گے۔
  - (۱۶) دوسروں کاعیب نہ ڈھونڈے بھی پر بدگمانی نہ کرے،اپنے عیبوں کودیکھا کرےاوران کی درستگی کیا کرے۔
    - (۱۷) نمازکواچھی طرح اچھے وقت دل ہے پابندی کے ساتھ اداکرنے کا بہت خیال رکھے۔
      - (۱۸) دل یازبان سے ہروفت اللّٰہ کی یا د میں رہے ،کسی وفت غافل نہ ہو۔

لِ اس عنوان ك فحت عاليس (٥٠٠) آداب مذكوري \_

- (19) اگراللّٰہ کا نام لینے سے مزہ آئے ، دل خوش ہوتو اللّٰہ تعالیٰ کاشکر بحالائے۔
  - (۲۰) بات زی ہے کرے۔
  - (۲۱) سب کاموں کے لیے وقت مقرر کر لے اور یابندی ہے ان کونبھائے۔
- - (۲۳) ہروفت دل میں دنیا کا حساب کتاب اور دنیا کے کا موں کا ذکر ندر کھے، بل کہ خیال بھی اللہ ہی کار کھے۔
    - (۲۴) جہاں تک ہوسکے دوسروں کوفائدہ پہنچائے ،خواہ دنیا کایادین کا۔
- (۲۵) کھانے پینے میں نہاتن کمی کرے کہ کمزوریا بیمار ہوجائے ، نہاتنی زیادتی کرے کہ عبادت میں سستی ہونے لگہ
  - (۲۷) الله تعالیٰ کے سواکسی ہے طمع نه کرے، نه کسی کی طرف خیال دوڑائے که فلاں جگہ ہے ہم کو بیافا کدہ ہوجائے۔
    - (۲۷) الله تعالیٰ کی تلاش میں بے چین رہے۔
    - (۲۸) نعمت تھوڑی ہویا بہت ،اس پرشکر بجالائے اور فقروفا قدیے تنگ دل نہ ہو۔
      - (۲۹) جواس کی ماتحتی میں ہیں ،ان کی خطاوقصور ہے درگز رکر ہے۔
- (۳۰) کسی کاعیب معلوم ہو جائے تو اس کو چھپائے ،البتہ اگر کوئی کسی کونقصان پہنچانا جا ہتا ہے اورتم کومعلوم ہو جائے تو اس مخص سے کہہ دو۔
  - (۳۱) مہمانوں اور مسافروں اور غریبوں اور عالموں اور درویشوں کی خدمت کرے۔
    - (۳۲) نیک صحبت اختیار کرے۔
    - (۳۳) ہروفت اللہ تعالیٰ سے ڈراکرے۔
      - (۳۴) موت کویا در کھے۔
- (۳۵) کسی وقت بینه کرروز کے روزاینے دن بھرکے کا موں کوسوجا کرے، جو نیکی یا د آئے اس پرشکر کرے، گناہ

پرتو بہ کرے۔

(۳۶) حجوث ہرگز نہ بولے۔

(٣٧) جو محفل خلاف شرع ہوو ہاں ہرگزنہ جائے۔

(۳۸) شرم وحیااور برد باری سے رہے۔

(۳۹) ان باتوں پرمغرورنہ ہو کہ میرے اندرائیی خوبیاں ہیں۔

(مه) الله تعالى ہے دعاكياكرے كه نيك راه پرقائم ركيس -

#### تمرين

سوال 🛈: ایک مسلمان کورات دن کس طرح گزار نا چاہیے؟

سوال (الركوئي كناه بوجائة وكياكرنا جايي؟

سوال 💬: اگرخط پرکوئی ٹو کے تو کیا کرنا چاہیے؟

سوال (الله كانام لينے مرة ئے، دل خوش ہوتو كيا كرنا جاہيے؟

سوال (): کیااللہ تعالیٰ کے سواکسی ہے طمع کرنا جا ہیےاور کسی کی طرف خیال دوڑ انا جا ہیے؟

سوال 🛈: کیاخلاف شرع محفل میں جانا جا ہے؟

# رسول الله ﷺ کی حدیثوں ہے بعض نیک کاموں کے نواب کا اور بری بانوں کے عذاب کا بیان ا

#### نبيت خالص ركهنا

(۱) ایک شخص نے پکار کر یو چھا:''یارسول اللہ!(ﷺ) ایمان کیا چیز ہے؟'' آپﷺ نے فر مایا:''نیت کوخالص رکھنا۔''

فاكره: مطلب بيرے كه جوكام كرے ،اللدك واسطے كرے \_

فاكره: مطلب به كداجيمي نيت بهونو نيك كام يرثواب ماتاب ورنه بيس ملتاب

# وکھلا وے کے واسطے کوئی کام کرنا

- (۳) رسول الله ﷺ في منايا:'' جو مخص سنانے كے واسطے كوئى كام كرے،الله تعالى قيامت ميں اس كے عيب سنوائيں گيامت ميں اس كے عيب سنوائيں گيامت ميں اس كے عيب دكھلائيں گيا۔''
  - ( ۴ ) اوررسول الله ﷺ نے فر مایا: ''تھوڑ اساد کھلا وابھی ایک طرح کاشرک ہے۔''

## قر آن وحدیث کے حکم پر چلنا

(۵) رسول الله ﷺ نے فرمایا''جس وقت میری امت میں دین کا بگاڑ پڑجائے ،اس وقت جوشخص میرے طریقے کوتھا ہے رہے ،اس کوسوشہیدوں کے برابر تواب ملےگا۔''

> ------لے تا کہ نیکیوں کی رغبت ہواور برائیول سے ففر ت ہو۔ مع اورا تی طرح بری نمیت سے عذا ب ہوتا ہے۔

(۲) اوررسولانندﷺ نےفر مایا:''میںتم لوگوں میں ایسی چیز چھوڑ کرجا تا ہوں کہا گرتم اس کوتھا ہے رہو گے تو سمجھی نہ بھٹکو گے: (1)اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قر آن (۲) نبی کی سنت یعنی حدیث۔''

## نیک کام کی راه نکالنایا بری بات کی بنیا دارانا

(ے) رسول اللہ ﷺ فیلی تھی نے فرمایاً:'' جوشخص نیک راہ نکا لے، پھراورلوگ اس راہ پر چلیں تو اس شخص کوخوداس کا تو اب بھی ملے گااور جتنوں نے اس کی پیروی کی ہےان سب کے برابر بھی اس کوثو اب ملے گااوران کے تو اب میں بھی تمی نہ ہوگی اور جوشخص بری راہ نکا لے، پھراورلوگ اس راہ پر چلیں تو اس شخص کوخوداس کا بھی گناہ ہوگا اور جتنوں نے اس کی پیروی کی ہےان سب کے برابر بھی اس کو گناہ ہوگا اوران کے گناہ میں بھی کی نہ ہوگی۔''

فائدہ: مثلاً: کسی نے اولا دکی شادی میں تمیں موقوف کر دیں یا کسی ہیوہ سے نکاح کر نیا اور اس کی دیکھا دیکھی اوروں کوبھی ہمت ہوئی تو اس شروع کرنے والے کو ہمیشہ ثو اب ہوا کرے گا۔

# دین کاعلم ڈھونڈ نا

(۸) رسول الله ﷺ نے فرمایاً:'' جس شخص کے ساتھ الله تعالیٰ بھلائی کرنا حیاہتے ہیں ،اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں۔''

فا كده: لعنى مسئلے مسائل كى تلاش اور شوق اس كو ہوجا تا ہے۔

لَ "مَنْ سَنَ فِي الْإِسْلَامِ سُنَةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجُو مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعُدَهُ مِنْ عَيْرِ أَنْ يَنْفُصَ مِنْ أَجُودُهُمْ شَيْعًةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ عَيْرِ أَنْ يَنْفُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمُ شَيْعً. " (صحيح مسلم، الزكاة، باب الحث على الصدقه... الرقم: ١٠١) عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ عَيْرِ أَنْ يَنْفُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمُ شَيْعً. " (صحيح مسلم، الزكاة، باب الحث على الصدقه... الرقم: ١٠١) ع "مَنْ يُردِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِهُهُ فِي الدِيْنِ. " (صحيح البحارى، العلم، باب من يود الله به .... الوقم: ٧١) ع اوروه ال كوبحثا باوران برعمل كرتا ہے۔

#### تمرين

سوال 🛈 : نیت کوخالص اللہ تعالیٰ کے لیےر کھنے کے بارے میں دوحدیثیں ذکر کریں۔

سوال الله علاق الله علاق کا کیاارشاد ہے؟

سوال ان وحدیث کے تم پر چلنے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

سوال (الله کام کی راهٔ نکالنے کا کیا فائدہ ہے اور بری بات کی بنیاد ڈالنے کے کیا نقصانات بیں؟

### **د بوان امام شافعی** (أردوز جمه وتشری کے ساتھ)

کہ امام شافعی ریختی کی نظامت کے اشعار وقطعات کا گل دستہ جس میں زبان کی فصاحت و بلاغت ، عربی زبان کی فصاحت و موعظت .... ہی نصیحت وموعظت .... ہی انسانی تجربات کے ساتھ ساتھ ہے علم وحکمت .... ہی نصیحت وموعظت .... ہی انسانی تجربات کی پختی .... ہی نوار کی وخدا ترسی .... ہی فضل کی برتری ..... ہی دنیا کی بودا ترسی .... ہی وفائی اور بے ثباتی .... ہی علم وفضل کی برتری ..... ہی دنیا در وخدا ترسی .... ہی تنہور کے بیس کی ہی تشریف نبایت ول نشین اور خوب صورت بیرائے میں کی تصویر شی نبایت ول نشین اور خوب صورت بیرائے میں کی تصویر شی نبایت ول نشین اور خوب صورت بیرائے میں کی میں مزیدا ضافہ ہو گیا ہے۔

میں اس اشعار کے با محاور ہا اور ملیس ترجمہ وتشریخ سے اس کتاب کی دل کشی میں مزیدا ضافہ ہو گیا ہے۔

علاء اور طلباء کے لئے یہ کتاب ایک انمول تخذ ہے۔

#### دين كامسكه جصيانا

(٩) رسول الله ﷺ في فرمايا: '' جس سے كوئى دين كى بات پوچھى جائے اور وہ اس كو چھيا لے تو قيامت كے دن اس كوآگ كى نگام يہنائى جائے گى۔''

فاكده: اگرتم ہے كوئى مسكلہ يو چھاكرے اورتم كوخوب ما دہوتوسستى اورا نكارمت كيا كرواچھى طرح سمجھا ديا كرو۔

### مسئله جان كرعمل نهكرنا

(۱۰) رسول الله ﷺ نے فرمایا:''جس قدرعلم ہوتا ہے وہ علم والے پروبال ہوتا ہے، بجز اس شخص کے جواس کے موافق عمل کریے۔''

فائدہ: دیکھوبھی برادری کے خیال سے یانفس کی پیروی ہے مسئلے کے خلاف نہ کرنا۔

#### يبيثاب سيءاحتياط نهكرنا

(۱۱) رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''بییثاب سے خوب احتیاط رکھا کرو، کیوں کہ اکثر قبر کا عذاب اس سے ہوتا ہے۔''

# وضواور عسل میں خوب خیال سے یانی پہنچانا

(۱۲) رسول الله طَلِقَائِلَةً النَّه طَلِقَائِلَةً النَّهِ عَلَم مایا: ''جن حالتوں میں نفس کونا گوار ہوائیں حالت میں وضواحی طرح کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں۔''

فاكده: نا گوارى بھى سىتى سىيە بوتى ہے بھى سردى سے۔

ل اوراگراچی طرح یادنہ ہوتو انکل پچومت بتلایا کرو۔ ع اس لیے کہا حتیاط نہ کرنے میں توی احتال ہے کہ نجاست اس مقدار تک پینی جاوے جس کے ہوتے ہوئے نماز درست نہیں ہوتی اور جب نماز سیجے نہ ہوئی توعذاب کا ہونا ظاہر ہے۔ ع یہاں گناہ سے گناہ صغیرہ مراد میں جو بمیشہ دضو سے معاف ہوتے میں گرنا گواری کی حالت میں وضوکرنے سے بہت کثرت سے معاف ہوتے ہیں اور جب گناہ نہیں ہوتے تو جنت میں بڑے برے سے درجے بلند کیے جاتے ہیں۔



#### مسواك كرنا

(۱۳) رسول!للدظِّقَاتِیْنِ نے فرمایا:'' دورکعتیں مسواک کرکے پڑھناان ستررکعتوں سے افضل ہیں جو بےمسواک کیے پڑھی جا کیں۔''

## وضومين الحيمى طرح يإنى نه يهنجانا

(۱۴) رسول الله ﷺ نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وضو کر چکے تھے مگر ایر بیاں پچھ خشک رہ گئیں تھیں تو آپ ﷺ نے فرمایا:'' بڑا عذاب ہے ایر یوں کودوز خ کا۔''

فا ئدہ: انگوشی انچھی طرح ہلا کریانی پہنچایا کرواور جاڑوں میں اکثریا وک سخت ہوجاتے ہیں خوب پانی سے ترکیا کرو اوربعض لوگ چبرہ سامنے سامنے سے دھولیتے ہیں کانوں تک نہیں دھوتے ،ان سب بانوں کا خیال رکھو۔

#### تمرين

سوال (): علم دین حاصل کرنے کی کیا فضیلت ہے؟

سوال ©: دین کامسکلہ چھیانے کی کیاسزاہے؟

سوال 💬 : دین کامسکلہ معلوم ہونے کے باوجودعمل نہ کرنا کیسا ہے؟

سوال (الله بيثاب كي چينوں ہے احتياط نه كرنے كى وجہ ہے كياعذاب ہوتا ہے؟

سوال @: وضواحچی طرح سے نہ کرنے کے بارے میں کون می حدیث آپ نے پڑھی ہے؟

لے لیمنی خشکی کی دجہ سے کھال سخت ہو جاتی ہے۔ ہے ایسے ہی ٹھوڑی کے نیچے تک اچھی طرح دھویا کرو۔ معرف منظمی کی دجہ سے کھال سخت ہو جاتی ہے۔ ہے ایسے ہی ٹھوڑی کے نیچے تک اچھی طرح دھویا کرو۔

### نماز کی پابندی

(۱۶) رسول الله ﷺ نے فرمایا:'' پانچوں نماز وں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے دروازے کے سامنے ایک گہری نہر بہتی ہوا وروہ اس میں پانچ وقت نہایا کرے۔''

فائدہ: مطلب بیر کہ جیسے اس شخص کے بدن پر ذرامیل ندر ہے گا، اسی طرح جوشخص پانچوں وقت کی نماز پابندی سے پڑھے اس کے سارے گناہ دھل جائیں گے۔

(١٤) رسول الله ﷺ في مايا: "قيامت كون بندے سے سب سے پہلے نماز كاحساب ہوگا۔"

### نماز كوبرى طرح برد هنا

(۱۸) رسول الله طلط الله طلط الله المختلف في مايا " في جوفت نماز پڙھے اور وضوا جھي طرح نه کرے اور جي نگا کرنه پڑھے اور رکوع سجدہ اچھی طرح نه کرے تو وہ نماز کالی بے نور ہو کر جاتی ہے اور یوں کہتی ہے که "الله تحقیے برباد کرے جیسا کہ تو نے مجھے کو برباد کیا" یہاں تک کہ جب اپنی خاص جگه پر پہنچتی ہے جہاں الله کو منظور ہوتو پرانے کیڑے کی طرح لیب کراس نمازی کے منه پر ماری جاتی ہے۔"

فاكده: دوستو!نمازتواس واسطے پڑھتے ہوكہ ثواب ہو، پھراس طرح كيوں پڑھتے ہوكہ الٹا اور گناہ ہو؟

### نمازميں أو بريا إدهراُ دهرد يكهنا

(19) رسول الله ﷺ نے فرمایا:''تم نماز میں اوپرمت دیکھا کرو، بھی تمہاری نگاہ چھین لی جائے۔''

(۲۰) رسول الله ﷺ نے فرمایا:'' جو شخص نماز میں کھڑے ہو کر اِدھراُدھرد کیھے،اللہ تعالیٰ اس کی نماز کواسی پرالٹا ہٹادیتے ہیں۔''

فاكده: یعنی قبول نہیں کرتے یا

لے تعنی پورا تو ابنیں ملیا۔



### نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنا

(۲۱) رسول الله ﷺ نے فرمایا:''اگرنمازی کے سامنے سے گزرنے والے کوخبر ہوتی کہ کتنا گناہ ہوتا ہے تو چالیس(۴۰۰)برس تک کھڑار ہنااس کے نزدیک بہتر ہوتا سامنے نکلنے سے۔''

فائدہ: کیکناگرنمازی کے سامنے ایک ہاتھ کے برابریااس سے زیادہ کوئی چیز کھڑی ہوتواس چیز کے سامنے سے گزرنا درست ہے۔

### نماز كوجان كرقضا كردينا

(۲۲) رسولاللّٰدﷺ غَرْمایا:'' جو شخص نماز کوجیموڑ دیے وہ جب اللّٰد تعالیٰ کے پاس جائے گا تو وہ غضب ناک ہوں گے۔''

#### قرض د ہے دینا

(۲۳) رسول الله ﷺ فقرمایا:''میں نے شب معراج میں بہشت کے درواز سے پرلکھا ہوا دیکھا کہ خیرات کا نواب دس (۱۰) جصے ملتا ہے اور قرض دینے کا نواب اٹھارہ (۱۸) جصے۔''

### غربیب قرض دارکومهلت دے دینا

(۲۴) رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''جب تک قرض اداکرنے کے وعدے کا وقت نہ آیا ہواس وقت تک اگر کسی غریب کومہلت دے تب تو ہرروز ایسا تواب ملتا ہے جیسے اتنارو پید خیرات دے دیا اور جب اس کا وقت آجائے اور پھرمہلت دی تو ہرروز ایسا تواب ملتا ہے جیسے اتنے روپے سے دو گنارو پیدروز مرہ خیرات کردیا۔''

ل یا اور جو پچھ رخصت وا جازت کی صورتیں ہیں وہ ماہراہل علم سے بوجھ نو۔

#### قرآن مجيد پڙھنا

(۲۵) رسول الله ﷺ فرمایا ''جو محض قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک حرف پر ایک نیکی ملتی ہے اور نیکی کا قاعدہ ہے کہ اس کے بدلے دس (۱۰) جصے ملتے ہیں اور میں الم آم کو ایک حرف نہیں کہتا بل کہ ''الف'' ایک حرف ہے اور''ن '' ایک حرف اور''م'' ایک حرف تو اس حساب سے تین حرفوں پڑمیں (۲۰) نیکیاں ملیں گی۔''

### اینی جان یااولا د کوکوسنا

(۲۶) رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''نہ تواپے لیے بددعا کیا کرواور نہا بنی اولا دیے لیے اور نہا پنے خدمت کرنے والے کے لیے اور نہ اپنے مال ومتاع کے لیے، بھی ایسانہ ہو کہ تمہارے کو سنے کے وقت قبولیت کی گھڑی ہوکہ اس میں اللہ سے جو ما نگواللہ تعالیٰ وہی کر دیں۔''

#### تمرين

سوال 🛈: یا نچوں نمازوں کی یابندی کی کیا فضیلت ہے؟

سوال (انتصان ہے؟ نماز بری طرح پڑھنے اور إدھراُ دھرد کیھنے کا کیا نقصان ہے؟

سوال (ان نمازی کے سامنے سے گزرنے کا کیا گناہ ہے؟

سوال (الله نماز کوجان بوجه کرقضا کردینا کیساہے؟

سوال ( تسمی کوقر ضه دینے اور قرض واپس لینے میں مہلت دینے کی کیا فضیلت ہے؟

سوال ( اپنے آپ کو یا اپنی اولاد کو کونے سے ممانعت کے بارے میں آپ نے کون ی حدیث پڑھی ہے؟

### حرام مال کما نا اوراس ہے کھانا پہننا

- (۲۷) رسول الله ﷺ فرمایا:''جوگوشت اورخون حرام مال سے بڑھا ہوگا وہ بہشت میں نہ جائے گا، دوزخ ہی اس کے لائق ہے۔''
- (۲۸) رسول الله ﷺ نے فرمایا:'' جوشخص کوئی کپڑا دس درہم کاخریدےاوراس میں ایک درہم حرام کا ہوتو جب تک وہ کپڑااس کے بدن بررہے گااللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہ کریں گے۔''

#### دهوكا كرنا

(۲۹) رسول الله ﷺ نے فرمایا:'' جو شخص ہم لوگوں سے دھو کہ بازی کرے وہ ہم سے باہر ہے۔'' فاکدہ: خواہ کسی چیز کے بیچنے میں دھو کا ہویا اور کسی معاطع میں ،سب براہے۔

#### قرض لينا

(۳۰) رسول الله طِلِقَالِمَةً اللهِ عَلِمَا اللهُ طِلِقَالِمَةً اللهِ عَلَى اللهُ طِلِقَالِمَةً اللهِ عَلَى اللهُ طِلِقَالِمَةً اللهِ عَلَى اللهُ طِلِقَالِمَةً اللهِ عَلَى اللهُ طِلِقَالِمَةً اللهِ اللهُ عَلَى 
فاكده: ايك دينارسونے كادس (١٠) درہم كى قيمت كا ہوتا ہے۔

فاكده: مددگاركامطلب بيا كميس اس كابدلدا تاردول كار

### مقدور ہوتے ہوئے کسی کاحق ٹالنا

(مئتبدييثاليسلم)

فائدہ: جیے بعض کی عادت ہوتی ہے کہ قرض والے کو یا جس کی مزدوری چاہتے ہواس کوخواہ خواہ دوڑاتے ہیں، حجو نے وعدے کرتے ہیں کہ کل آنا، پرسوں آنا۔ اپنے سارے خرچ چلتے ہیں مگر کسی کاحق دینے میں ہے یروائی کرتے ہیں۔

#### سود لينادينا

(۳۳) رسول الله ﷺ نے سود لینے والے پراورسود دینے والے پرلعنت فر مائی ہے۔

# ناحق کسی کی زمین دیالیناً

(۳۳) رسول الله ﷺ نے فرمایا:'' جو شخص بالشت بھر زمین بھی ناحق دیا لے اس کے گلے میں ساتوں زمین کا طوق ڈ الا جائے گا۔''

#### تمرين

سوال (): حرام مال کمانا اوراس ہے کھانا بینا کیساہے؟

سوال ©: قرض لینا کیساہے؟

سوال (اکرم ﷺ کا کیا فرمان ہے؟ فرمان ہے؟

سوال النے اور سود دینے پرشریعت میں کیا وعید آئی ہے؟

سوال @: کسی کی زمین دبانے کا کیاعذاب ہے؟

لے ای طرح سود کا کاغذ لکھنے والے اور اس کی گواہی کرنے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ سے بلارضامندی مالک زین کے اس زمین سے کسی تیم کا نفع اٹھا تا۔

#### مزدوری کا فوراً دے دینا

(۳۵) رسول الله ظِلْ الله عَلَيْ فَي مايا: "مز دوركواً س كے بسينه خشك ہونے سے بہلے مز دوري دے ديا كرو\_"

(۳۲) الله تعالیٰ فرماتے ہیں: '' تین آ دمیوں پر میں خود دعویٰ کروں گا،ان میں ہے ایک وہ مخص بھی ہے کہ سی۔ مزدورکوکام پرلگایا،اس سے کام پورالے لیااوراس کی مزدوری نه دی۔''

#### اولا دكامرجانا

(۳۷) رسول الله ﷺ فقرمایا:''جودومیاں بیوی مسلمان ہوں اور ان کے تین بیچے مرجا کمیں، الله تعالیٰ ان دونوں کو ایٹ فضل ورحمت ہے بہشت میں داخل کریں گے۔''بعضوں نے پوچھا:''یارسول الله! اورا گردو مرے ہوں؟''

آپ ﷺ نے فرمایا:''دومیں بھی بہی تواب ہے'' پھرایک کو پوچھا، آپ ﷺ نے ایک میں بھی بہی فرمایا۔ آپ ﷺ نے فرمایا:''قشم کھا تا ہوں اس ذات پاک کی جس کے اختیار میں میری جان ہے کہ جوحمل گر گیا ہووہ بھی اپنی ماں کوآنول نال سے پکڑ کر بہشت کی طرف تھینچ کر لے جائے گا جب کہ ماں نے تواب کی نیت کی ہو۔''

فاكده: يعنى ثواب كاخيال كرك صبر كيا مو-

### شان دکھلانے کو کیڑا بہننا

(۳۸) رسول الله ﷺ نے فرمایا:'' جوکوئی دنیا ہیں نام ونمود کے واسطے کپڑا پہنے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں ذلت کالباس پہنا کر پھراس میں دوزخ کی آگ کا گئیں گے۔''

فائدہ: مطلب بیہ ہے کہ جواس نیت ہے کپڑا پہنے کہ میری خوب شان بڑھے،سب کی نگاہ میرے ہی او پر پڑے۔

ا آنول تال اورنال ایک بی بات ہے۔



# تسى برطلم كرنا

(۳۹) رسول الله ظِین این بیاس بیشنے والوں سے پوچھا: ''تم جانے ہو کہ مفلس کیسا ہوتا ہے؟''
انہوں نے عرض کیا: ''بہم میں مفلس وہ کہلا تا ہے جس کے پاس مال اور متاع نہ ہو۔''
آپ ظِین این نے فر مایا: ''میری امت میں بڑا مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن نماز ، روز ہ ، ذکو ۃ سب لے
کرآ کے لیکن اس کے ساتھ ہی ہے کہ کسی کو برا بھلا کہا تھا اور کسی کو تہمت لگائی تھی اور کسی کا مال کھا لیا
تھا اور کسی کا خون کیا تھا اور کسی کو مارا تھا، بس اس کی کچھ نیکیاں ایک کوئل گئیں ، کچھ دوسر ہے وئل گئیں اور ان
حقوق کے بد لے ادا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو چکیس تو ان حق داروں کے گناہ لے کر اس پر ڈال
د ہے جائیں گے اور اس کو دوز خ میں بھینک دیا جائے گا۔''

# رحم اور شفقت كرنا

#### تمرين

سوال ①: مزدورکواس کی مزدوری نددینے کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟
سوال ①: اولا دکے مرجانے کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے کیا تسلی دی ہے؟
سوال ①: شان دکھلانے کی غرض ہے کیڑا بہننا کیسا ہے؟
سوال ①: حقیقت میں مفلس کون شخص ہے؟
سوال ②: جوشحص دوسروں بررحم نہ کرے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟

# الجيمى بات دوسروں كو بتلا نااور برى بات يسمنع كرنا

(۳۲) رسول الله ﷺ نے فرمایا:''جوشخص تم میں ہے کوئی بات خلاف شرع دیکھے تو اس کو ہاتھ ہے مٹادے اور اتنابس نہ چلے تو زبان ہے منع کردے ادرا گراس کا بھی مقدور نہ ہوتو دل ہے براسمجھے اور بیدل ہے برا سمجھناایمان کا کم ہے کم درجہ ہے۔''

فا کدہ: بھائیو!اپنے بچوں اور نوکروں برتمہارا پورااختیار ہے،ان کوز بردی نماز پڑھواؤ،اگران کے پاس کوئی تصویر کاغذی یامٹی چینی کی یا کپڑے کی دیکھویا کوئی بے ہودہ کتاب دیکھوتو فوراً توڑ پھوڑ دو،ان کوالیی چیزوں کے لیے یا آتش بازی اور پینگ بازی کے لیے یاد یوالی کی مٹھائی کے کھلونوں کے لیے پیسے مت دو۔

### مسلمانول كاعيب جصيانا

(۳۳) رسول الله طِلوَهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

# کسی کی ذلت یا نقصان پرخوش ہونا

(۳۴۷) رسول الله ﷺ نے فرمایا:'' اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پرخوشی ظاہر مت کرو، اللہ تعالیٰ اس پر تو رحم کریں گےاورتم کواس میں پھنسادیں گے۔''

# کسی کوکسی گناه برطعنه دینا

(۳۵) رسول الله ﷺ نے فرمایا:''جوشخص اپنے مسلمان بھائی کوسی گناہ پر عار دلائے تو جب تک بیرعار دلانے والا اس گناہ کونہ کرے گا اس وقت تک نہ مرے گا۔''

فاكره: يعنى جس گناه سے اس نے توبه كرلى ہو پھراس كوياد دلا كرشرمنده كرنا برى بات ہے اور اگر توبه نه كى ہوتو

نصیحت کے طور پر کہنا درست ہے، لیکن اپنے آپ کو پاک سمجھ کریا اس کو رُسوا کرنے کے واسطے کہنا پھر بھی براہے۔

#### حچوٹے جھوٹے گناہ کر بیٹھنا

(۲۷) رسول الله ﷺ نے فرمایا: 'اے عائشہ! حجوبے گناہوں سے بھی اپنے کو بہت بچاؤ، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کاموا خذہ کرنے والا بھی موجود ہے۔''

فائده: لیعنی فرشته ان کوبھی لکھتاہے، پھر قیامت میں حساب ہوگا اور عذاب کا ڈر ہے۔

# ماں باپ کوخوش رکھنا

(24) رسول الله ينفي في فرمايا:

''اللہ تعالیٰ کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی ماں باپ کی ناراضی میں ہے۔''

### رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا

(۴۸) رسول الله ﷺ نے فرمایا:''ہر جمعے کی رات میں تمام آ دمیوں کے عمل اور عبادت درگاہِ اللّٰہی میں پیش ہوتے ہیں، جو شخص رشتہ داروں ہے بدسلو کی کرےاس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔''

# ہے باپ(یتیم) کے بچوں کی پرورش کرنا

(۹۷) رسول الله ﷺ نے فرمایا: '' میں اور جوشخص یتیم کاخرج اپنے ذیے رکھے، بہشت میں اس طرح پاس پاس رہیں گئے' اور شہادت کی انگلی اور چھ کی انگلی ہے اشارہ کر کے بتلا یا اور دونوں میں تھوڑ افا صلہ رہنے دیا۔

ا والدین کے حقوق کی اوا یکی ،ان کوراضی کرنا ،ان کی نافر مانی ہے بچنا اوران کی نافر مانی پراولا دکود نیا ہی میں عبرت آموز مزاؤں کے واقعات پرجنی وارالھا کی ک کتاب'' والدین کی قدر سیجیے'' کا ضرور مطالعہ کریں۔ ع رشتہ دارو سے صلدحی کرنا ،ان سے اچھا سلوک کرنا ،ان کے حقوق ادا کرنے میں فوائد اور قطع حمی پروی بروی کے واقعات اوراس فتم کے دوسرے مضامین پرجنی مکتبہ بیت العلم کی کتاب' رشتہ داری کا خیال رکھے'' کا بھی مطالعہ فرمائیں۔ (۵۰) رسول الله ﷺ نے فرمایا:''جوشخص بیتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے اور محض الله ہی کے واسطے پھیرے، جیتے بالوں پراس کا ہاتھ گزرا ہے اتن ہی نیکیاں اس کوملیں گی اور جوشخص کسی بیتیم لڑکی یالڑ کے کے ساتھ احسان کرے جو کہ اس کے پاس رہتا ہوتو میں اور وہ جنت میں اس طرح رہیں گے جیسے شہادت کی انگلی اور پچ کی انگلی پاس بین ہے۔''

### یره وسی کو تکلیف دینا

(۵۱) رسول الله ﷺ نے فر مایا:''جوشخص اپنے پڑوی کو تکلیف دے اس نے مجھ کو تکلیف دی اور جس نے مجھ کو تکلیف دی اور جس نے مجھ کو تکلیف دی اور جو مجھ مجھ کو تکلیف دی اور جو مجھ مجھ کو تکلیف دی اور جو مجھ سے لڑا اور ہو اللہ تعالیٰ ہے لڑا۔''

فائدہ: مطلب ہیکہ ہے وجہ یا ہلکی ہلکی باتوں پراس ہے رہنج وتکرار کرنا برا ہے۔

#### تتمرين

سوال ①: دوسروں کواچھی بات بتلانے اور بری بات ہے منع کرنے کے بارے میں آپ کیا حانتے ہیں؟

سوال (الشیان کاعیب چھپانے کی کیا فضیلت ہے؟

سوال 💬 : سمسی کی ذلت پرخوش ہونااور کسی گناہ پرطعنہ دینے کا کیا نتیجہ ہے؟

سوال ۞: صغیرہ گناہ جھوڑنے کے بارے میں حضورا کرم ﷺ نے حضرت عا کشہ دَضِیَا لِنَامُنَّعَا اِلْحَفَا ہے کیا فر مایا ؟

سوال (از میتم بچوں کی پرورش کرنے کی کیا فضیلت ہے؟

سوال (ے بیر وی کو تکلیف دینے کے بارے میں کیا وعید آئی ہے؟

﴿ مُحَتَّبِينُ الْعِلَمِ ﴾

### مسلمان کا کام کردینا

(۵۲) رسول الله ﷺ نے فرمایا:''جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے کام میں ہوتا ہے، الله تعالیٰ اس کے کام میں ہوتا ہے، الله تعالیٰ اس کے کام میں ہوتے ہیں۔''

### شرم اور بے شرمی

(۵۳) رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''شرم ایمان کی بات ہے اور ایمان بہشت میں پہنچا تا ہے اور بےشری بدخوئی کی بات ہے اور بدخوئی دوزخ میں لے جاتی ہے۔''

فائدہ: لیکن دین کے کام میں شرم ہرگزمت کرو، جیسے بیاہ کے دنوں میں یا سفر میں اکثر لوگ نماز نہیں پڑھتے ،ایسی شرم بے شرمی سے بدتر ہے۔

### خوش خلقی اور بدخلقی

(۵۴) رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''خوش خلقی گناہوں کواس طرح بیسلادی ہے جس طرح پانی نمک کے پھرکو بیس کے پھرکو بیس کے پھرکو بیس کے پھرکو بیس کے بیس

﴾ میران المرسط المسلط المراق المجھے ہوں اورتم سب میں زیادہ مجھ کو برا لگنے والا اور آخرت میں سب میں والا وہ مجھ سے دورر ہنے والا وہ مخص ہے جس کے اخلاق برے ہوں۔'' زیادہ مجھ سے دورر ہنے والا وہ مخص ہے جس کے اخلاق برے ہوں۔''

### نرمی اور رو کھا بن

(۵۶) رسول الله ﷺ نے فرمایا:'' بے شک الله تعالی مهربان ہیں اور پسند کرتے ہیں نرمی کواور نرمی پرالیی نعمتیں دیتے ہیں کہ تنی پرنہیں دیتے۔''

(۵۷) رسول الله ﷺ نے فر مایا:'' جو شخص محروم رہانری ہے، وہ ساری بھلائیوں ہے محروم ہو گیا۔''

## کسی کے گھر میں جھانکنا

(۵۸) رسول الله ﷺ نے فرمایا:'' جب تک اجازت نہ لے لے کسی کے گھر میں جھا نک کر نہ دیکھے اور اگر ایبا کیا تو یوں سمجھو کہ اندر ہی چلا گیا۔''

فاكرہ: حقیقت میں جھانکنے میں اور کواڑ ( كنڈی) كھول كراندر چلے جانے میں كیافرق ہے؟ برے گناہ كی مات ہے۔

## باتیں کرنے والے کے پاس جا گھسنا

(۵۹) رسول الله ﷺ فَرمایا:'' جو شخص کسی کی با توں کی طرف کان لگائے اور وہ لوگ نا گوار مجھیں، قیامت کے دن اس کے دونوں کا نوں میں سیسہ چھوڑ اجائے گا۔''

#### تمرين

سوال ①: جو شخص کسی مسلمان بھائی کے کام آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟

سوال (٢: شرم وحياكے بارے ميں آپ كياجانتے ہيں؟

سوال 💬 : خوش خلقی اور بدخلقی کے بارے میں رسول اکرم ﷺ کا کیاار شاد ہے؟

سوال (اس کے بارے میں آپ کی کیا فضیلت ہے اور جوزم مزاجی سے محروم رہا اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

سوال @: کسی کے گھر میں جھا تک کردیکھنا کیہاہے؟

#### منتقبه بيتاليسلم

#### غصيرنا

(۱۰) ایک شخص نے رسول اللہ ظلافی ہے عرض کیا کہ'' مجھ کو کوئی ایساعمل بتلایئے جو مجھ کو جنت میں داخل کردے۔''آپ ظلافیکٹی نے فر مایا:'' غصہ مت کرنا اور تیرے کیے بہشت ہے۔''

#### بولنا حجور دينا

(۱۱) رسول الله ﷺ نے فرمایا:'' کسی مسلمان کوحلال نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ تین دن سے زیادہ بولنا جھوڑ دے اور جو تین دن سے زیادہ بولنا حجوڑ دے اور اسی حالت میں مرجائے وہ دوز نح میں جائے گا۔''

### کسی کو ہے ایمان کہددینایا بھٹکارڈ النا

(۱۲) رسول الله ﷺ نے فر مایا:'' جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کہددے کہ''او کا فر'' توبیالیا گناہ ہے جیسے اس کو قتل کردے۔''

(۱۳) رسول الله ﷺ نے فر مایا:''مسلمان پرلعنت کرنااییا ہے جیسا کہ اس کولل کرڈ النا۔''

(۱۹۳) رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''جب کوئی شخص کسی چیز پرلعنت کرتا ہے تواقال وہ لعنت آسان کی طرف چڑھتی ہے، آسان کے درواز ہے بند کر لیے جاتے ہیں، پھروہ زمین کی طرف اترتی ہے وہ بھی بند کرلی جاتی ہے، کپروہ دائیں بائیں پھر تی ہے جب کہیں ٹھکا نانہیں پاتی تب اس کے پاس جاتی ہے جس پرلعنت کی گئے تھی، اگروہ اس لائق ہوا تو خیر نہیں تواس کے کہنے والے پر پڑتی ہے۔''

فائدہ: بعض آ دمیوں کو بہت عادت ہوتی ہے کہ سب پراللہ کی مار ، اللہ کی پھٹکار کیا کرتے ہیں ،کسی کو ہے ایمان کہدویتے ہیں ، یہ بڑا گناہ ہے ، جا ہے آ دمی کو کہے یا جانوریا کسی چیز کو۔

ا سائل کو غصے کی اصلاح کی ضرورت بھی ،مرض کے موافق طبیب روحی ﷺ نظامیات بتلادیا۔ تلے مطلب بیہ ہے کہ کسی دنیاوی وجہ سے بولنا حجوز وے۔ مع یعنی گناہ میں دونوں ہاتمیں برابر ہیں اور یہی مطلب ہے اس کے آگے کی صدیث کا۔

### كسى مسلمان كودْ رادينا

(٧٥) رسول الله ﷺ نے فرمایا:''حلال نہیں کسی مسلمان کو کہ دوسر ہے مسلمان کو ڈرائے۔''

(۲۲) رسول الله ﷺ نے فرمایا:''جوشخص سی مسلمان کی طرف ناحق اس طرح نگاہ بھر کر دیکھے کہ وہ ڈر جائے اللّٰہ تعالیٰ قیامت میں اس کوڈرائیں گے۔

فاكره: اورا كرخطا وقصور بربهوتو ضرورت كيموافق درست ب\_

#### مسلمان كاعذر قبول كرلينا

(٦٧) رسول الله ﷺ نے فرمایا:''جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے سرامنے عذر کرے اور وہ اس کے عذر کو قبول نہ کرے تو ایساشخص میرے پاس حوض کو ٹرپر نہ آئے گا۔'' فائلہ ہ: یعنی اگر کوئی تمہار اقصور کرے اور پھروہ معاف کرائے تو معاف کردینا جاہے۔

### چغلی کھانا

(١٨) رسول الله وَالله وَالله الله وَالله وَلِي الله وَالله وَلّه وَالله وَلّه وَالله و

#### غيبت كرنا

(۲۹) رسول الله ﷺ في فرمايا: ''جوشخص دنيا ميں اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھائے گا بعنی غيبت کرے گا الله تقطالی قیامت کے دن مردار گوشت اس کے پاس لائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ جیسا تو نے زندہ کو کھایا تھا اب مردے کو بھی کھا، پس وہ شخص اس کو کھائے گا اور ناک بھوں چڑھا تا جائے گا اور غل (شور) میا تا جائے گا۔''

### كسى بربهتان لگانا

(۷۰) رسول الله ظِفِفَظِیَّا نے فرمایا:''جو شخص کسی مسلمان پر ایسی بات لگائے جواس میں نہ ہو، الله نتعالیٰ اس کو دوز خیوں کے لہواور بہیپ کے جمع ہونے کی جگہ رہنے کو دیں گے یہاں تک کہ ایپنے کہے سے باز آئے اور نوبہ کرے۔''

### ستم بولنا

(12) رسول الله ﷺ نے فرمایا:''جوشخص چپ رہتا ہے بہت آفتوں سے بچار ہتا ہے۔''

(2۲) رسول الله ﷺ نے فرمایا '' سوائے اللہ کے ذکر کے اور باتیں زیادہ مت کیا کرو، کیوں کہ سوائے اللہ تعالیٰ ہے دور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بہت باتیں کرناول کو سخت کرویتا ہے اور لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دور و شخص ہے جس کا دل سخت ہو۔''

#### تمرين

سوال ①: غصے کے بارے میں رسول اللہ ﷺ اور ایک صحافی نظافی کا نظافی کے درمیان سوال جواب جوآیہ نے پڑھا اسے کھیں۔

سوال 🛈: کسی مسلمان ہے بات چیت چھوڑ دینا کیہا ہے؟

سوال 💬 : تحسی مسلمان کو کا فرکہنا یا اس پرلعنت کرنے کے بارے میں کیا وعیدیں آئی ہیں؟

سوال (الكرانا كيماي) كورانا كيماي؟

سوال (۵: جوکسی مسلمان کا عذر قبول نه کرے اس کے بارے میں رسول اکرم ﷺ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟

سوال 🛈 : چغلی کھانے ،غیبت کرنے اور کسی پر بہتان لگانے کے کیا نقصانات ہیں؟

سوال (ے: کم بولنے کی کیا فضیلت ہے اور زیادہ بولنے کے کیا نقصانات ہیں؟

## ايخ آپ کوسب سے کم سمجھنا

(سام) رسول الله ﷺ نے فرمایا:'' جو شخص الله کے داسطے تواضع اختیار کرتا ہے الله تعالیٰ اس کارتبہ بڑھا دیتے ہیں۔' ہیں اور جو شخص تکبر کرتا ہے الله تعالیٰ اس کی گردن توڑ دیتے ہیں۔'' فائدہ: یعنی ذلیل کردیتے ہیں۔

### اینے آپ کواوروں سے بڑاسمجھنا

(س) رسول الله ﷺ فرمایا: 'ایسا آ دمی جنت میں نہ جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔''

#### سيج بولناا ورحجوث بولنا

(۷۵) رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''تم سچ بولنے کے پابندرہو، کیوں کہ سچ بولنا نیکی کی راہ دکھلا تا ہے اور سیج اور نیکی دونوں جنت میں لے جاتے ہیں اور جھوٹ بولنے سے بیچا کرو، کیوں کہ جھوٹ بولنا بدی کی راہ دکھلا تا ہے اور جھوٹ اور بدی دونوں دوزخ میں لے جاتے ہیں۔''

### ہرایک کے منہ پراسی کی تی بات کہنا

(۷۲) رسول الله ﷺ فرمایا: ''جس شخص کے دومنہ ہوں گے، قیامت میں اس کی دوز بانیں ہوں گی آگ کی۔'' فاکدہ: دومنہ ہونے کا بیمطلب ہے کہ اِس کے منہ پراس کی سی کہددی اور اُس کے منہ پراُس کی سی کہددی۔

## اللّٰدے سوا دوسرے کی قشم کھانا

(۷۷) رسول الله ﷺ في مايا ''جس شخص نے الله کے سواکسی اور کی قسم کھائی اس نے کفر کیا'' یا یوں فر مایا کہ

ل بد كفرادرشرك حقیق نبیس بے بل كه صورت شرك اور كفركى مى ب

"اس فےشرک کیا۔"

فائمرہ: جیسے بعض آ دمیوں کی عادت ہوتی ہے کہ اس طرح قشم کھاتے ہیں: تیری جان کی قشم ، اپنی آ تکھوں کی قشم ، اپنے بیچے کی قشم ، بیسب منع ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ'' اگر ایسی قشم بھی منہ سے نکل جائے تو فوراً کلمہ یڑھ لے۔''

# اليى شم كھانا كەاگرىيى جھوٹ بولوں تو ايمان نصيب نەہو

(۷۸) رسول الله ﷺ نے فرمایا:''جو شخص شم میں اس طرح کے کہ''مجھ کوایمان نصیب نہ ہو'' تو اگر وہ جھوٹا ہوگا تب تو جس طرح اس نے کہا ہے،اسی طرح ہوجائے گااورا گرسچا ہوگا تب بھی ایمان پوراندر ہے گا۔'' فائلہ ہ: اسی طرح یوں کہنا کہ''کلمہ نصیب نہ ہو،یا دوزخ نصیب ہو'' بیسب قسمیں منع ہیں، بیعادت چھوڑنی جا ہے۔

### راستے میں سے ایسی چیز ہٹا دینا

# جس کے پڑے رہنے سے چلنے والوں کو تکلیف ہو

(29) رسول الله ﷺ نے فر مایا:''ایک شخص چلاجار ہاتھا،راستے میں اس کوایک کا نئے دارٹہنی پڑی ہوئی ملی ،اس نے راستے سے اُسے الگ کردیا،اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی بڑی قدر کی اوراس کو بخش دیا۔''

فا که ۱ اس سے معلوم ہوا کہ ایسی چیز راستے میں ڈالنابری بات ہے، راستے میں کوئی برتن حجوڑ دینا، جار پائی یا کوئی ککڑی یاسل بند ڈالناسب براہے۔

### وعده اورامانت بوراكرنا

(۸۰) رسولالله ﷺ نے فرمایا:''جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں اور جس کوعہد کا خیال نہیں اس میں دین نہیں۔''

ا مسلمانوں کو تکلیف نددیے کے موضوع پر بیت انعلم ٹرسٹ کی طرف ہے ''کی کو تکلیف ندد بیجے' کے نام ہے ایک بہترین کتاب چھی ہے۔ جس میں تکلیف سے بچانے کے دام ہے ایک بہترین کتاب چھی ہے۔ جس میں تکلیف سے بچانے کے دائید اور فوائد ، تکلیف بہنچانے کے اسباب ، دوسروں کوخوش رکھنے اور معاشرت کے داب ، معاملات کی درنتگی ، خیرخوای اور خدمت طلق کا جذبہ پیدا کرنے والے مفید نصائح وہدایات جمع کی گئی ہیں ، اس کا مطالعہ کرناان شاہ اللہ ہر مسلمان مردوعورت کے لیے فائد ومند ہوگا۔

## كسى ينِدُت يا فال كھولنے والے يا ہاتھ ديکھنے والے کے ياس جانا

(۸۱) رسول الله ﷺ نے فرمایا:''جوشخص غیب کی با تیں بتلانے والے کے پاس آئے اور پچھ با تیں پو چھے اور اس کوسچا جانے ،اس شخص کی حیالیس دن کی نماز قبول نہ ہوگی۔''

#### تمرين

سوال 🛈: تواضع اختیار کرنے کی کیا فضیلت ہےاور تکبر کرنے کا کیا نقصان ہے؟

سوال 🗗: کیج بولنے کا کیا فائدہ ہے اور جھوٹ بولنے کا کیا نقصان ہے؟

سوال 🖱: ہرایک کے منہ پراس کی ہی بات کہنا کیسا ہے؟

سوال الله کے سواد وسر کے گئتم کھانا اور الیم تشم کھانا کہ" میں جھوٹ بولوں تو ایمان نصیب نہ ہو'' کیسا ہے؟

سوال (۱): رائے ہے ایس چیز ہٹادینا جس کے پڑے رہنے سے چلنے والوں کو تکلیف ہواس کی کیا فضیلت ہے؟

سوال 🛈: وعده بورانه کرنے کے بارے میں رسول اکرم ﷺ کا کیاارشاد ہے؟

### كتايالنايا تصوير ركهنا

(۸۲) رسول الله ظِلْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ ع

#### بغيرمجبوري كے اُلٹالیٹنا

(۸۳) رسول الله ﷺ ایک شخص کے پاس سے گزرے جو پیٹ کے بل لبٹا تھا، آپﷺ نے اس کواپنے یاؤں سے اشارہ کیااور فرمایا:''اس طرح کیٹنے کواللہ تعالیٰ بیندنہیں کرتے۔''

## مجھ دھوی میں کچھ سائے میں بیٹھنالیٹنا

(۸۴) رسول الله ﷺ نے اس طرح بیٹھنے کومنع فر مایا ہے کہ کچھ دھوی میں ہوا در کچھ سائے میں۔

### بدشگونی اورٹوٹکا

(٨٥) رسول الله عِلَيْقَاتِيا في مايا: "برشگوني شرك ہے۔"

(٨٦) رسول الله عِلَيْقَالِيُّ فِي مَايا: " تُوتُكَا شرك ہے۔"

### ونيا كى حرص نەكرنا

(۸۷) رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''دنیا کی حرص نہ کرنے سے دل کو بھی چین ہوتا ہے اور بدن کو بھی آ رام ملتا ہے۔''
(۸۸) رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''اگر بہت می بکریوں میں دوخونی بھیٹر یئے چھوڑ دیے جائیں جوان کوخوب
چیریں، بھاڑیں، کھائیں تو اتنی بربادی ان بھیڑیوں سے بھی نہیں پہنچتی جتنی بربادی آ دمی کے دین کواس
بات سے ہوتی ہے کہ مال کی حرص کرے اور نام جا ہے۔''

# موت کو یا در کھنا اور بہت دنوں کے لیے بندوبست نہ سوچنا اور نیک کام کے لیے وقت کوغنیمت سمجھنا

(۸۹) رسول الله ﷺ نے فرمایا:''اس چیز کو بہت یا دکیا کر وجوساری لذتوں کو قطع کردے گی یعنی موت۔''

(۹۰) رسول الله ظِلَقَالَیْ نے فرمایا: ''جب صبح کا وقت تم پر آئے تو شام کے واسطے سوچ بچار مت کیا کرواور جب شام کا وقت تم پر آئے تو شام کا وقت تم پر آئے تو صبح کے واسطے سوچ بچار مت کیا کرواور بیاری آنے سے پہلے اپنی تندر تی سے بچھ فائدہ لے اواور مرنے سے پہلے اپنی زندگی سے بچھ بھل اٹھا لو۔''

فا کدہ: مطلب بیر کہ تندرستی اور زندگی کوغنیمت سمجھواور نیک کام میں اس کولگائے رکھو، ورنہ بیاری اورموت میں پھر سپچھ نہ ہوسکے گا۔

#### تمرين

سوال (ا: تایالنے اور تصویر رکھنے کے کیا نقصان ہیں؟

سوال (النبيرعذرك الثاليثنا اور يجهدهوب ميں يجھ سائے ميں بيھنا ياليثنا كيساہے؟

سوال (الله بشكوني لينا كيها هي؟

سوال ( حضورا كرم ﷺ في دنيا كى حرص كى كيابرائى بيان فرمائى ٢٠٠

سوال (): موت کویا در کھنے اور دنیا کا بہت زیادہ فکرنہ کرنے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

### بلااورمصيبت ميں صبر كرنا

ر ۹۱) رسول الله ﷺ نے فرمایا:''مسلمان کو جو د کھ،مصیبت، بیاری،رنج پہنچتا ہے یہاں تک کہ سی فکر میں جو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے،ان سب میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں۔''

### بياركو بوجصنا

(۹۲) رسول الله ﷺ نے فرمایا ''اگرایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بیار پرسی صبح کے وقت کرے تو شام تک اس کے لیے ستر ہزار فرشتے دعا کرتے ہیں اور اگر شام کوکرے توصبح تک ستر ہزار فرشتے دعا کرتے ہیں۔''

# مرد بے کونہلا نااور کفن دینااور گھروالوں کی تسلی کرنا

(۹۳) رسول الله ﷺ نے فرمایا:''جوشخص مردے کوشنل دیتو گناہوں کے ایسا پاک ہوجا تا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیداہواہواور جوکسی مردے پر گفن ڈال دیتو الله تعالیٰ اس کو جنت کا جوڑا بہنائیں گے اور جو کسی غم زدہ کی تسلی کرے الله تعالیٰ اس کو پر ہیزگاری کا لباس پہنائیں گے اور اس کی روح پر رحمت بھیجیں گے اور جوشخص کسی مصیبت زدہ کوتسلی دے ، الله تعالیٰ اس کو جنت کے جوڑوں میں سے ایسے قیمتی دو جوڑے ہونائیں گے کہ ساری دنیا بھی قیمت میں ان کے برابر نہیں۔''

# ينتيم كامال كھانا

(۹۴) رسول الله ﷺ فرمایا: 'قیامت میں بعض آدمی اس طرح قبروں سے اٹھیں گے کہ ان کے منہ سے
آگ کے شعلے نگلتے ہوں گے، کس نے آپ سے بوچھا: ''یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہوں گے؟''
آپ ﷺ نے فرمایا: ''تم کومعلوم نہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جولوگ بیموں کا مال
ناحق کھاتے ہیں، وہ لوگ اپنے پیٹ میں انگار سے بھررہے ہیں۔''

إ يعنى مغيره كنامول \_\_\_

فا كده: ناحق كامطلب بيه ب كدان كوده مال كهان كاس ميس سے اٹھانے كاشر عاكوئى حق نہيں۔

بھائیو! ڈرو، ہندوستان میں ایبابرا دستور ہے کہ جہاں خاوند جھوٹے جھوٹے بیچے جھوڑ کرمرا،سارے مال پر بیوہ نے قبضہ کیا، پھراسی میں مہمانوں کاخرج اور مسجدوں کا تیل اور مصلبوں کا کھانا،سب بچھ کرتی ہیں، حالاں کہاس میں ان بیموں کاحق ہے اور سارے خرج ساجھے (شرکت) میں مجھتی ہیں اور ویسے بھی روز کے خرج میں اور پھران بچوں کے بیاہ شادی میں جس طرح اپنا جی چا ہتا ہے خرج کرتی ہیں،شریعت سے کوئی مطلب نہیں۔

اس طرح شرکت کے مال سے خرچ کرنا سخت گناہ ہے، ان کا حصہ الگ رکھ دواور اس میں سے خاص ان ہی کے خرچ میں جو بہت لا چاری کے ہیں اٹھا وَاور مہمان داری اور خیر خیرات اگر کرنا ہوتو اپنے خاص جھے ہیں کو ، وہ بھی جب کہ شریعت کے خلاف نہ ہو نہیں تو اپنے مال سے بھی درست نہیں ،خوب یا در کھو انہیں تو مرنے کے ساتھ ہی آئکھیں کھل جائیں گی۔ تو مرنے کے ساتھ ہی آئکھیں کھل جائیں گی۔

#### قیامت کے دن کا حساب کتاب

(90) رسول الله ظِلْقَالِمَّا نے فرمایا: '' قیامت میں کوئی شخص اپنی جگہ سے بٹنے نہ پائے گا جب تک کہ جار ہا تیں اس سے نہ یوچھی جائیں گی:

ایک توبه که عمرکس چیز میں فتم کی؟

دوسری بیر کہ جانے ہوئے مسلوں پر کیا عمل کیا؟

تیسری مید که مال کہاں ہے کما یا اور کہاں خرچ کیا؟

چوتھی رہے کہ اپنے بدن کوکس چیز میں گھٹایا؟"

فاكده: مطلب يدكه سارے كام شرع كے موافق كيے تھے يا اپنفس كے موافق -

(97) رسول الله ﷺ نے فرمایا '' قیامت میں سار کے حقوق اداکرنے پڑیں گے یہاں تک کہ سینگ والی بکری

ئے بعنی عذاب ہوگا۔ ح بہت ہے متنقی صاب ہے متنٹیٰ سے جاویں گے۔ ح اگر چہ جانور غیر مکلف ہیں تکراظہارِ عدل کے لیے ق تعالیٰ ایسا کریں مے ، نہ باعتبار مکلف ہونے کے۔ ے بے سینگ والی بمری کی خاطر بدلہ لیا جائے گا۔'' فائدہ: بعنی اگراس نے ناحق سینگ ماردیا ہوگا۔

### بهشت دوزخ كايا دركهنا

(۹۷) رسول الله ﷺ نے خطبے میں فرمایا: '' دوچیزیں بہت بڑی ہیں،ان کومت بھولنا، بیعنی جنت اور دوز خ۔'' پھر پیفر ماکر آپ ﷺ کی ریش (داڑھی) مبارک پھر پیفر ماکر آپ ﷺ کی ریش (داڑھی) مبارک تر ہوگئی، پھر فرمایا '' قتم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، آخرت کی ہاتیں جو پچھ میں جانتا ہوں تم کومعلوم ہوجائیں تو جنگلوں کوئکل جا دَاورا ہے سریر خاک ڈالتے پھرو۔''

فا کدہ: دوستو! بیستانو ہے حدیثیں ہیں اور کئی جگہ اس کتاب میں اور حدیثیں بھی آئی ہیں، ہمارے حضرت پیغیبر طلاقتی اللہ میں اور حدیثیں بھی آئی ہیں، ہمارے حضرت پیغیبر طلاقتی اللہ اللہ اللہ میں اور کے میری امت کو پہنچائے تو وہ قیامت کے دن عالموں کے ساتھ الٹھے گا۔''

تم ہمت کر کے بیرحدیثیں اوروں کو بھی سناتے رہا کرو،ان مشاء اللہ تعالیٰ تم بھی قیامت میں عالموں کے ساتھ اٹھو گے، کتنی بڑی نعمت کیسی آسانی سے ملتی ہے۔

#### تمرين

سوال 🛈 : مسلمان کوجو تکلیف درنج پہنچتا ہے اس کے بدیے اللہ تعالیٰ اسے کیاعطافر ماتے ہیں؟

سوال (الله مريض كي عيادت كي كيا فضيلت ٢٠٠٠

سوال (از مردے کونہلانے ، کفن دینے اور مرنے والے کے رشتہ داروں کوتیلی دینے کی کیا فضیلت ہے؟

سوال (السيم كامال كھانے والے كے بارے ميں كياوعيد آئى ہے؟

سوال (@: قیامت میں ہر مخص ہے کون سے حیار سوال کیے جائیں گے؟

## تھوڑ اساحال قیامت کااوراس کی نشانیوں کا

قیامت کی حجیوٹی حجیوٹی نشانیاں رسول اللہ ﷺ کی فرمائی ہوئی حدیث میں بیآئی ہیں:

لوگ اللہ تعالیٰ کے مال کواپنی ملکیت سیجھے گلیس اور زکو ق کوڈ انڈ کی طرح بھاری سیجھیں اور امانت کواپنا مال سیجھیں اور دین کا اور مرد بیوی کی تالع داری کر ہے اور مال کی نافر مانی کرے اور باپ کوغیر سیجھیں اور دوست کواپنا سیجھیں اور دین کا علم دنیا کمانے کو حاصل کریں اور سرداری اور حکومت ایسوں کو ملے جوسب بیس تکتم ہوں ، یعنی بدذات اور لالچی اور بدخلق اور جوجس کام کے لائق نہ ہووہ کام اس کے سپر د ہوا ور لوک ظالموں کی تعطیم اور خاطر اس خوف سے کریں کہ یہ ہم کو تکلیف نہ بہنچائیں اور شراب تھلم کھلا ٹی جانے لگے اور ناچنے گانے والی عور توں کارواج ہوجائے اور ڈھولک ، سارنگی ، طبلہ اور ایسی چیزیں کثرت سے ہوجائیں اور چھیلے لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے ہیں۔

رسول الله طِنْفَعَیْنَ فرماتے میں: ''ایسے وقت میں ایسے ایسے عذابوں کے منتظرر ہوکہ سرخ آندھی آئے اور بعض لوگ زمین میں دفت میں اور صور تیں بدل جائیں یعنی آدمی ہے سور، کتے ہوجا کیں، اور بہت میں دنیا آئے بیچھے جلدی جلدی اس طرح آنے لگیں جیسے بہت سے دانے کسی تاگے میں پرور کھے ہوں اور وہ تاگا لوٹ جائے اور سب دانے او پر تلے جھٹ جھٹ گرنے لگیں۔''

اور بینشانیاں بھی آئی ہیں کہ دین کاعلم کم ہوجائے اور جھوٹ بولنا ہنر سمجھا جائے اور امانت کا خیال دلوں میں سے جاتار ہے اور حیاشرم جاتی رہے اور سب طرف کا فرول کا زور ہوجائے اور جھوٹے جھوٹے طریقے نکلنے گئیں۔ جب بیساری نشانیاں ہو چکیں اس وقت سب ملکوں میں نصار کی لوگوں (عیسائیوں) کی عمل داری ہوجائے اور اس جب بیساری نشام کے ملک میں ایک شخص ابوسفیان کی اولا دہے ایسا پیدا ہو کہ بہت سیّدوں کا خون کرے اور شام اور مصرمیں اس کے حکم احکام جلنے گئیں۔

اسی عرصے میں روم کے مسلمان بادشاہ کی نصاری کی ایک جماعت سے لڑائی ہواور نصاری کی ایک جماعت

 سے سلح ہوجائے، دشمن جماعت شہر شطنطنیہ پر چڑھائی کر کے اپناعمل دخل کرلیں، وہ بادشاہ اپنا ملک جھوڑ کرشام کے ملک میں چلا جائے اور نصاری کی جس جماعت سے سلح اور میل ہواس جماعت کوا پنے ساتھ شامل کر کے اس دشمن جماعت سے مجاعت سے بڑی بھاری لڑائی ہواور اسلام کے شکر کو فتح ہو۔

ایک دن بیٹے بھلائے جونصاری موافق تھے،ان میں ہے ایک شخص ایک مسلمان کے سامنے کہنے لگے کہ ''ہماری صلیب کی برکت سے فتح ہوئی۔''ای میں بات بڑھ جائے یہاں تک کہ دونوں آ دمی اپنے اپنے ندہب والوں کو پکار کرجع کرلیں اور آپس میں گڑائی ہونے میں بات بڑھ جائے یہاں تک کہ دونوں آ دمی اپنے اپنے ندہب والوں کو پکار کرجع کرلیں اور آپس میں گڑائی ہونے گئے۔اس میں اسلام کا بادشاہ شہید ہوجائے اور شام کے ملک میں بھی نصاری کا عمل دفل ہوجائے اور پینصاری اس داری داری جاعت سے سلح کرلیں اور بچ کھیے مسلمان مدینہ کو چاہ جائیں اور خیبڑے پاس تک نصاری کی عمل داری ہوجائے۔

اس وقت مسلمانوں کوفکر ہوکہ حضرت امام مہدی علیجہ کافلیٹی کو تلاش کرنا جا ہے، تا کہ ان مصیبتوں ہے جان حجوثے، اس وقت حضرت امام مہدی علیجہ کافلیٹی مدینہ منورہ میں ہوں گے اور اس ڈرسے کہ کہیں حکومت کے لیے میر سے سر نہ ہوں، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کو چلے جائیں گے اور اس زمانے کے ولی جوابدال کا درجہ رکھتے ہیں سب حضرت امام علیجہ کافلیٹی کی تلاش میں ہوں گے اور بعض لوگ جھوٹ موٹ بھی دعوی مہدی ہونے کا کرنا شروع کر دیں گے۔ غرض امام (مہدی) خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے اور جر اسود آور مقام ابراہیم کے درمیان میں ہوں گے اور اس کی اور بعض نیک لوگ ان کو بہجان لیس گے اور ان کوز بردی گھر گھار کر ان سے حاکم بنانے کی بیعت کر لیس گے اور اس بیعت میں ایک آ واز آسان سے آئے گی جس کوسب لوگ جتنے وہاں موجود ہوں گے، نین گے، وہ آ واز یہ ہوگ کہ نین سے آئے گی جس کوسب لوگ جتنے وہاں موجود ہوں گے، نین گے، وہ آ واز یہ ہوگ کہ 'نیانال قبامت کی شروع ہوتی ہیں۔

غرض جب آپ کی بیعت کا قصه مشهور ہوگا تو مدینه منور ہیں جوفو جیں مسلمانوں کی ہوں گی و ہ مکہ چلی آئیں گی

یے صلیب مولی کو کہتے ہیں جونصاری کی خاص نشانی ہے نصاری اس کی بہت تعظیم کرتے ہیں۔ علے مدینے کے پاس ایک جگہ ہے۔

ے بیا کیے پھر ہے خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا ہوا ہے اور جنت سے اللہ مُنَا لَافَائَ عَالَاتُ فِي اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الللللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمُ ا

اور ملک شام اور عراق اور بیمن کے ابدال اور اولیا سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بھی عرب کی بہت فوجیس اکٹھی ہوجا ئیں گی۔

جب پیخرمسلمانوں میں مشہور ہوگی ایک شخص خراسان سے حضرت امام (مہدی) کی مدد کے واسطے ایک بڑی فوج لئے کہ بیٹ کے بددینوں فوج لئے کہ چس کے شکر کے آگے چلنے والے جھے کے سردار کا نام منصور ہوگا اور راہ میں بہت سے بددینوں کی صفائی کرتا جائے گا اور جس شخص کا او پر ذکر آیا ہے کہ ابوسفیان کی اولا دمیں ہوگا اور سیّدوں کا دشمن ہوگا ، چوں کہ حضرت امام (مہدی) بھی سیّد ہوں گے ، وہ شخص حضرت امام (مہدی) کے لڑنے کو ایک فوج بھیجے گا ، جب بی فوج مکمد مدینہ کے درمیان کے جنگل میں بہنچے گی اور ایک پہاڑ کے تلے تھہری ہوگی تو یہ سب کے سب زمین میں دھنس جا میں گے جنگل میں بہنچ گی اور ایک پہاڑ کے تلے تھہری ہوگی تو یہ سب کے سب زمین میں دھنس جا میں گے جن میں سے ایک تو حضرت امام کو جا کر خبر دے گا اور دوسرا اس سفیانی کو خبر جا میں گے جن میں سے ایک تو حضرت امام کو جا کر خبر دے گا اور دوسرا اس سفیانی کو خبر بہنچائے گا اور نصال کی سب طرف سے فو جیس جمع کریں گے اور مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کریں گے ۔ اس لشکر میں اس روزاً می (۹۰۰) جھنڈ ہے ہوں گے اور ہر جھنڈ ہے کے ساتھ بارہ ہزار آدی ہوں گے تو کل آدی نولا کھسا تھ میں اس روزاً می (۹۰۰) حبید میوں گے اور ہر جھنڈ ہے کے ساتھ بارہ ہزار آدی ہوں گے تو کل آدی نولا کھسا تھ میں اس روزاً می (۹۰۰) حبید کے میادہ جزار آدی ہوں گے تو کل آدی نولا کھسا تھ میں اس روزاً میں دوراً میں کے اور میں کے اور ہر جھنڈ ہے کے ساتھ بارہ ہزار آدی ہوں گے تو کل آدی نولا کھسا تھ

حضرت امام (مبدی) مکہ سے چل کر مدینہ تشریف لائیں گے اور وہاں سے رسول اللہ ﷺ کے مزار شریف کی زیارت کرکے شام کے ملک کوروانہ ہوں گے اور شہر دمشق تک پہنچنے پائیں گے کہ دوسری طرف سے نصال کی کی زیارت کرکے شام کے ملک کوروانہ ہوں گے اور شہر دمشق تک پہنچنے پائیں گے کہ دوسری طرف سے نصال کی کی فوج مقابلے میں آجائے گی۔ حصہ تو بھا گ جائے گا، ایک حصہ تو بھا گ جائے گا، ایک حصہ شہید ہوجائے گا اور ایک حصے کو فتح ہوگی۔

اس شہادت اور فتح کا قصہ یہ ہوگا کہ حفرت امام (مہدی) نصال کی سے لڑنے کو شکر تیار کریں گے اور بہت سے مسلمان آپس میں قتم کھائیں گے کہ بغیر فتح کیے ہوئے نہ بٹیں گے، پس سارے آ دمی شہید ہو جائیں گے، صرف تھوڑے ہے آ دمی بچیں گے جن کو لے کر حضرت امام (مہدی) اپنے لشکر میں چلے آئیں گے، اگلے دن پھرای طرح کا قصہ ہوگا کہ قتم کھا کر جائیں گے اور تھوڑے سے نچ کر آئیں گے اور تیسر بے دن بھی ایسا ہی ہوگا، آخر چو تھے روزیہ تھوڑے سے آ دمی مقابلہ کریں گے اور اللہ تعالی فتح دیں گے اور پھر کا فروں کے دماغ میں حوصلہ حکومت کا ندر ہے گا۔ اس حضرت امام (مہدی) ملک کا بندو بست شروع کریں گے اور سب طرف فو جیس روانہ کریں گے اور خودان سارے کا مول سے نمٹ کر قسطنطنیہ فتح کرنے کو چلیں گے، جب دریائے روم کے کنارے پر پہنچیں گے بنواسحاق سارے کا مول سے نمٹ کر قسطنطنیہ فتح کرنے کو چلیں گے، جب دریائے روم کے کنارے پر پہنچیں گے بنواسحاق سارے کا مول سے نمٹ کر قسطنطنیہ فتح کرنے کو چلیں گے، جب دریائے روم کے کنارے پر پہنچیں گے بنواسحاق

کے ستر (۷۰) ہزار آ دمیوں کو کشتیوں پر سوار کر کے اس شہر کے فتح کرنے کے واسطے تجویز کریں گے، جب بیاوگ شہر کی فتح کرنے کے واسطے تجویز کریں گے، جب بیاوگ شہر کی فصیل کے مقابل پہنچین گے' اَللَٰہُ اَکْبَرْ اَللَٰہُ اَکْبَرْ ' 'با آ واز بلند کہیں گے، اس نام کی برکت سے شہر پناہ کے سامنے کی دیوار گریز ہے گی اور مسلمان حملہ کر کے شہر کے اندر گھس پڑیں گے اور کفار کو تل کریں گے اور خوب انصاف اور قاعدے سے ملک کا بند و بست کریں گے۔

حضرت امام (مہدی) ہے جب بیعت ہوئی تھی ،اس وقت اس فتح تک چھ(۲) سال یا سات سال کی مدت گزرے گی۔حضرت امام (مہدی) یہاں کے بندوبست میں لگے ہوں گے کہا یک جھوٹی خبرمشہور ہوگی کہ یہاں کیا بیٹھے ہوو ہاں شام میں د جال آگیا اور تمہارے خاندان میں فتنہ وفساد کرر ہاہے ،اس خبر پر حضرت امام (مہدی) شام کی طرف سفر کریں گے اور شخقیق حال کے واسطے نویا یانچ سواروں کو آ گے بھیج دیں گے۔ان میں ہے ایک شخص آ کرخبر دےگا کہ وہ خبرمحض غلطتھی ،ابھی د جال نہیں نکلا ،حضرت امام (مہدی) کواطمینان ہو جائے گا اور پھرسفر میں جلدی نہ كريں كے، اطمينان كے ساتھ درميان كے ملكوں كا بندوبست و يكھتے بھالتے شام میں پہنچیں گے، وہاں پہنچ كرتھوڑے ہى دن گزريں كے كه د جال بھى نكل پڑے گا اور د جال يہوديوں كى قوم ميں ہے ہوگا ، اوّل شام اور عراق کے درمیان میں ہے نکلے گا اور دعویٰ نبوت کا کرے گا ، پھراصفہان میں پہنچے گا اور وہاں کے ستر ( 4 ) ہزار یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے اور خدائی کا دعویٰ شروع کر دیےگا ، اسی طرح بہت سے ملکوں برگز رتا ہوا یمن کی سرحد تک پہنچے گااور ہر جگہ ہے بہت ہے بددین ساتھ ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ مکہ معظمہ کے قریب آ کرتھ ہرے گا، کیکن فرشتوں کی حفاظت کی وجہ ہےشہر کے اندر نہ جانے یائے گا ، پھر وہاں سے مدینہ کا ارادہ کرے گا اور وہاں بھی فرشتوں کا پہرہ ہوگا جس سے اندر نہ جانے یائے گا ،مگر مدینہ میں تین بارزلزلہ آئے گا اور جیتنے آ دمی دین میں ست اور کمزور ہوں گے،سب زلز لے سے ڈر کر مدینہ سے باہرنگل کھڑے ہوں گے اور دجال کے پھندے میں پھنس جا 'نیں گے،اس وفت مدینہ میں کوئی بزرگ ہوں گے جود جال سے خوب بحث کریں گے، د جال جھنجھلا کران کولل کر دے گااور پھرزندہ کرکے یو چھے گا:''اب تومیرے خداہونے کے قائل ہوتے ہو؟''

وہ فرمائیں گے:''اب تواور بھی یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے'' پھروہ ان کو مارنا جا ہے گا مگراس کا پچھ بس نہ چلے گا اوران پرکوئی چیز اثر نہ کرے گی۔

وہاں سے د جال ملک شام کوروانہ ہوگا، جب دمشق کے قریب پہنچے گا اور حضرت امام (مہدی) وہاں پہلے سے

پہنچ چکے ہوں گے اور لڑائی کے سامان میں مشغول ہوں گے کہ عصر کا وقت آجائے گا اور مؤذن اذان کہے گا اور لوگ نماز کی تیاری میں ہوں گے کہ اچا نک حضرت عیسیٰ علاج کا قلائے کا دوفر شتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسان سے انزیز نظر آئیں گے اور وہاں سے زیندلگا کر سے انزیز نظر آئیں گے اور وہاں سے زیندلگا کر نیج نشریف لائیں گے منارے پر آکر تفہریں گے اور وہاں سے زیندلگا کر نیج نشریف لائیں گے۔ وہ فرمائیں گے لڑائی کا سامان ان کے سپر دکرنا چاہیں گے ، وہ فرمائیں گے لڑائی کا سامان ان سے سپر دکرنا چاہیں گے ، وہ فرمائیں گے لڑائی کا انتظام آپ ہی رکھیں ، میں خاص د جال کے آگ کرنے کو آیا ہوں۔ .

غرض جب رات گزر کر صبح بموگی ، حضرت امام (مہدی) نشکر کو آ راسته فرمائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیقی کا قلط کا ایک گھوڑا ، ایک نیز و مذکا کر د جال کی طرف برصیں گے اور اہل اسلام د جال کے نشکر پر حملہ کریں گے اور بہت بخت کڑائی ہوگی اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیقی کا فلائلا کے سانس میں بیتا ثیر ہموگی کہ جہاں تک نگاہ جائے وہاں تک سانس پہنچ سکے اور جس کا فرکو سانس کی ہوا لگا دیں وہ فور اُ ہلاک ہو جائے ، د جال حضرت عیسیٰ علیقی کا فرلائے کو د مکھ کر بھا گے گا ، آ پ علیقی کا فلائلا اس کی ہوا لگا دیں وہ فور اُ ہلاک ہو جائے ، د جال حضرت عیسیٰ علیقی کا فلائلا اس کا کام تمام کریں علیقی کا فلائلا اس کا ہم تمام کریں گے اور مسلمان د جال کے نشروں شہروں تشروں تشروں تشروں تشروں تشریف لے جاکر جتنے لوگوں کو د جال نے ستایا تھا سب کی تسلی کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت کوئی کا فرندر ہے گا۔

پھر حضرت امام (مبدی) کا انتقال ہو جائے گا اور سب بندوبست حضرت عیسیٰ علی اللہ کا انتقال ہو جائے گا اور سب بندوبست حضرت عیسیٰ علی اللہ کا میں ہوئی ہے، اس ہے بھی آ جائے گا، پھر یا جوتی ماجوج نکلیں گے، ان کے رہنے گی جگہ جہاں شال کی طرف آ بادی ختم ہوئی ہے، اس ہے بھی آ گے سات ولایت سے باہر ہے اور ادھر کا سمندرزیادہ سردی کی وجہ سے ایسا جما ہوا ہے کہ اس میں جہاز بھی نہیں چل سکتا ۔ حضرت عیسیٰ علیہ کا واللہ تعالیٰ کے واللہ تعالیٰ کے حتم کے موافق طور پہاڑ پر لے جائیں گے اور یا جوتی ماجوج بڑا اور جم مچائیں گے۔ آخر کو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کریں گے اور عیسیٰ علیہ کا واللہ بھی اور جائیں گے۔ آخر کو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کریں گے اور جائیں علیہ کا اور ہار سے پنجبر میں گئی کے دو ضعے میں وفن ہوں گے برس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ کا اور جائیں گئی اور جائیں گے۔ ان کے بعد آ گے چھے اور کئی بادشاہ قبیلے سے ہوں گے اور بہت دین داری اور انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے۔ ان کے بعد آ گے چھے اور کئی بادشاہ ہوں گے ، پھر رفتہ رفتہ نیک باتیں گم ہونا شروع ہوں گی اور بری با تیں بڑھنے گئیں گی ، اس وقت آ سان پر ایک ہوں گے ہوں گی اور بری با تیں بڑھنے گئیں گی ، اس وقت آ سان پر ایک

لے ایک پہاڑ کا نام ہے جس کا ذکر حضرت موٹی علیجالا والطابی کے قصہ میں آتا ہے۔

دھواں ساجھاجائے گااورز مین پر برسے گا،جس سے مسلمانوں کوز کام اور کا فروں کو بے ہوشی ہوگی، جالیس روز کے بعد آسان صاف ہوجائے گااوراسی زمانے کے قریب بقرعید کامہینہ ہوگا۔

دسویں تاریخ کے بعد دفعۃ ایک رات اتنی کمی ہوگی کہ مسافروں کا دل گھبرا جائے گا اور بچے سوتے سوتے اکتا جائیں گے اور چوپائے جانور جنگل میں جانے کے لیے چلانے لگیں گے اور کسی طرح ' بح نہ ہوگی ، یہاں تک کہ تمام آ دمی ہیب اور گھبرا ہٹ سے بے قرار ہو جائیں گے ، جب تین را توں کی برابروہ رات ہو چکے گی ، اس وقت سورج تھوڑی روشنی لیے ہوئے جیسے گہن لگنے کے وقت ہوتا ہے ، مغرب کی طرف سے نکلے گا ، اس وقت کسی کا ایمان یا تو بہ قبول نہیں ہوگ ۔ جب سورج اتنا او نچا ہو جائے گا جتنا دو پہر سے پہلے ہوتا ہے ، پھرالتہ تعالیٰ کے تکم سے مغرب ہی کی طرف لوٹے گا اور دستور کے موافق غروب ہوگا ، پھر ہمیشہ اپنے قدیم قاعدے کے موافق روشن اور رونق دار نکا تا

اس کے تھوڑ ہے ہی دن کے بعد صفا پہاڑ میں جو مکہ میں ہے، زلزلہ آ کر بھٹ جائے گا اور اس جگہ سے ایک جانور بہت بجیب شکل وصورت کا نکل کر لوگوں ہے باتیں کرے گا اور بڑی تیزی ہے ساری زمین میں پھر جائے گا اور ایمان والوں کی ببیٹا نیوں پر حضرت موٹی علاقت اللہ کے عصا ہے نورانی لکیر تھینج وے گا جس ہے سارا چہرہ اس کا روشن ہو جائے گا اور بے ایمان کی ناک یا گردن پر حضرت سلیمان علاقت الشکالا کی انگوشی ہے سیاہ مہر کر دے گا جس سے اس کا سارا چہرہ میلا ہوجائے گا اور یہ کا م کر کے وہ غائب ہوجائے گا۔

اس کے بعد جنوب کی طرف سے ایک ہوانہا یہ فرحت دینے والی چلے گی ،اس سے سب ایمان والوں کی بغل میں کیجھنگل آئے گا، جس سے وہ مرجانیں گے۔ جب سب مسلمان مرجانیں گے،اس وقت کا فرحبشیوں کا ساری دنیا میں میلی خل ہوجائے گا اور وہ لوگ خانہ کعبہ کوشہید کریں گے اور جج بند ہوجائے گا اور قرآن شریف دلوں سے اور کا غذوں سے اٹھ جائے گا اور اللہ کا خوف اور خلقت کی شرم سب اٹھ جائے گی اور کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا،اس وقت ملک شام میں بہت ارزانی ہوگی ،لوگ اونٹوں پر اور سواریوں پر اور پیدل جھک پڑیں گے اور جورہ جائیں گے ایک آئے گی ہوئی شام میں بہنچائے گی اور حکمت اس میں بہت کہ قیامت کے دوز سب مخلوق ایک آئے ہوئی شام میں جمع ہوگی ، پھر وہ آگ خائب ہوجائے گی اور اس وقت دنیا کی بڑی ترقی ہوگی ۔

تین حارسال ای حال ہے گزریں گے کہ دفعۃ جمعے کے دن محرم کی دسویں تاریخ مسج کے وقت سب لوگ

اپنا ہے کام میں لگے ہوں گے کہ صور پھونک دیا جائے گا،اول ہلکی ہلکی آ واز ہوگی، پھراس قدر بڑھے گی کہاس کی ہیت سے سب مرجا کیں گے۔ زمین و آسان پھٹ جا کیں گے اور دنیا فناہو جائے گی اور جب آفناب مغرب سے نکلا تھااس وقت سے صور کے بھو نکنے تک ایک سومیں ۱۲ برس کا زمانہ ہوگا،اب یہاں سے قیامت کا دن شروع ہوگیا۔

#### تمرين

سوال (D: قیامت کے حالات اوراس کی نشانیاں مخضر بیان کریں۔

لِ بعض کہتے ہیں کہ بیآ ٹھے چیزیں فناہے منتنیٰ ہیں:(۱)عرش (۲) کری (۳) لوح (۴) قلم (۵) بہشت (۲) صور (۷) دوزخ (۸) ارواح۔اور بعض کہتے ہیں کے تھوڑی دیر کے لیے ریکھی معدوم ہوجا کیں گے۔

#### خاص قیامت کے دن کا ذکر

جب صور پھو نکنے سے تمام دنیا فنا ہوجائے گی ، چالیس (۴۶) برس اِس سنسانی کی حالت میں گزرجا ئیں گے،
پھر جن تعالیٰ کے حکم سے دوسری بارصور پھو تکا جائے گا اور پھر زمین آسان اس طرح قائم ہوجا ئیں گے اور مرد سے
قبروں سے زندہ ہو کر نکل پڑیں گے اور میدان قیامت میں اکٹھے کر دیے جائیں گے اور آفاب بہت نزدیک ہو
جائے گا جس کی گرمی سے دماغ لوگوں کے پہنے گئیس گے اور جیسے جیسے لوگوں کے گناہ ہوں گے، اتنا ہی زیادہ پینہ
فکے گا اور لوگ اس میدان میں بھو کے پیاسے کھڑے کھڑے پریشان ہوجائیں گے، جو نیک لوگ ہوں گے ان کے
لیے اس زمین کی مٹی مثل میدے کے بنادی جائے گی ، اس کو کھا کر بھوک کا علاج کریں گے اور پیاس بجھانے کو حوض
کوڑیہ جائیں گے۔

پھر جب میدانِ قیامت میں کھڑے کھڑے دق ہو جائیں گے، اس وقت سب مل کر اول حضرت آ دم عَلَيْ وَالنَّاكِ كَ بِإِس، بِهِراورنبيوں كے بإس اس بات كى سفارش كرانے كے ليے جائيں گے كہ جمارا حساب وكتاب اور کھے فیصلہ جلدی ہوجائے ،سب پیغیبر (علیہ مالے الصلاق والسلام) کچھ کچھ عذر کریں گےاور سفارش کا وعدہ نہ کریں گے،سب کے بعد ہمارے پیغیبر ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکروہی درخواست کریں گے،آپ ﷺ حق تعالیٰ کے حکم ہے قبول فرما کرمقام محمود (کہ ایک مقام کانام ہے) تشریف لے جاکر شفاعت فرمائیں گے۔ حق تعالیٰ کاارشادہوگا:''ہم نے سفارش قبول کی ،اب ہم زمین پراپنی بجلی فرما کرحساب کتاب کیے دیتے ہیں۔'' اوّل آسان ہے فرشتے بہت کثرت ہے اتر ناشروع ہوں گے اور تمام آ دمیوں کو ہر طرف سے گھیرلیں گے، پھرحق تعالیٰ کاعرش اتر ہےگا ،اس برحق تعالیٰ کی ججلی ہوگی اور حساب کتاب شروع ہوجائے گا اور اعمال نامے اڑائے جائیں گے،ایمان والوں کے داہنے ہاتھ میں اور بےایمانوں کے بائیں ہاتھ میں وہ خود بخو د آ جائیں گے اوراعمال تو لنے کی تر از و کھڑی کی جائے گی ،جس سے سب کی نیکیاں اور بدیاں معلوم ہوجا نمیں گی اور بل صراط پر چلنے کا تھکم ہوگا،جس کی نیکیاں تول میں زیادہ ہوں گی وہ بل سے پار ہوکر بہشت میں جا پہنچے گا اور جس کے گناہ زبادہ ہوں سے اگراللّٰہ تعالیٰ نے معاف نہ کردیے ہوں گے، وہ دوزخ میں گرجائے گااورجس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، ایک مقام ہے''اعراف'' جنت دوز خ کے نیج میں، وہ وہاں رہ جائے گا،اس کے بعد ہمارے پیٹمبر ﷺاور دوسرے

حضرات انبیاء (علیہ مالے سلاہ و السلام) اور عالم اور ولی اور شہیداور حافظ اور نیک بندے گناہ گارلوگوں کو بخشوانے کے لیے شفاعت کریں گے، ان کی شفاعت قبول ہوگی اور جس کے دل میں ذرا سابھی ایمان ہوگا وہ دوزخ سے نکال کر بہشت میں داخل کر دیا جائے گا، اسی طرح جولوگ اعراف میں ہوں ، وہ بھی آخر کو جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اور دوزخ میں خالی وہی لوگ رہ جائیں گے جو بالکل کا فراور مشرک ہیں اور ایسے لوگوں کو بھی دوزخ سے نکانا نصیب نہ ہوگا۔

جب سب جنتی اور دوزخی اپنے اسپے ٹھکانہ ہو جا کیں گے، اس دفت اللہ تعالیٰ دوزخ اور جنت کے بچ میں موت کوا یک مینڈ ھے کی صورت پر ظاہر کر کے سب جنتیوں اور دوز خیوں کو دکھلا کراس کو ذرئے کرا دیں گے اور فر ما کیں گئے:''اب نہ جنتیوں کو موت آئے گی، نہ دوز خیوں کو آئے گی، سب کو اپنے اپنے ٹھکانے پر ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔''اس وقت نہ جنتیوں کی خوشی کی کوئی حد ہوگی اور نہ دوز خیوں کے صدے اور رنج کی کوئی انتہا ہوگا۔

#### تتمرين

سوال 🛈: قیامت کے دن کیا کیا واقعات رونما ہوں گے؟

سوال 🖰: نيمياں گني جائيں گي يا تولي جائيں گي؟

سوال ( عليه الصلاة والسلام ) كعلاوه اوركن كن كوتحكم الهي شفاعت كا حق بوگا؟

#### بهشت کی نعمتوں اور دوزخ کی مصیبتیوں کا ذکر

رسول الله ﷺ نے فرمایا: "الله تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے واسطے الیی نعمیں تیار کررکھی ہیں کہ نیک کہ ندوں کے واسطے الیی نعمیں تیار الله ﷺ نے فرمایا: "اور سال اور نہ کسی اور نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خیال آیا۔ "اور سالله ظیفی کے فرمایا: "جنت کی عمارت میں ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی اور اینٹوں کے جوڑنے کا گارا خالص مشک کا ہے اور جنت کی کنگریاں موتی اور یا قوت ہیں اور وہاں کی مٹی زعفران ہے۔ جوشخص جنت میں چلاجائے گا، چین سکھ میں رہے گا اور بنج گا اور ہمیشہ ہمیشہ کواسی میں رہے گا اور بنج گا اور ہمیشہ ہمیشہ کواسی میں رہے گا ، بھی نہمرے گا، نہوں کے بیڑے میلے ہوں گے، نہان کی جوانی ختم ہوگی۔ "

فر مایارسول الله ﷺ نے:'' جنت میں دو باغ تواہیے ہیں کہ دہاں کے برتن اور سب سامان چاندی کا ہوگا اور دو باغ ایسے ہیں کہ دہاں کے برتن اور سب سامان سونے کا ہوگا۔''

اور رسول الله ﷺ نے فرمایا:''جنت میں سو در ہے اوپر تلے ہیں اور ایک در ہے سے دوسرے در ہے تک اتنا فاصلہ ہے، یعنی پانچ سو برس اور سب در جول میں بڑا درجہ فر دوس کا ہے اور اس سے جنت کی چاروں نہرین نکلی ہیں، یعنی دودھ اور شہدا ور شراب طہور اور پانی کی نہریں اور اس سے اوپر عرش ہے،تم جب اللہ سے مانگوتو فر دوس مانگا کرو۔''

اورفر مایا:''ان میں ایک ایک درجہ اتنا بڑا ہے کہ اگرتمام دنیا کے آ دمی ایک میں بھر دیے جائیں تو انچھی طرح ساجائیں۔''

اوررسول الله ﷺ في فرمايا: "جنت ميں جتنے درخت ہيں سب كا تندسونے كا ہے۔

اور رسول الله ظِنْ الله ظِنْ الله عَنْ مایا: "سب سے پہلے جولوگ جنت میں جائیں گے ان کا چہرہ ایساروش ہوگا جیسے چودھویں رات کا جاند، پھر جو ان سے بیچھے جائیں گے ان کا چہرہ تیز روشنی والے ستارے کی طرح ہوگا، نہ وہاں پیشاب کی ضرورت ہوگی نہ پاخانے کی، نہ تھوک کی، نہ رینٹھ کی، کنگھیاں سونے کی ہوں گی اور پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا۔ "کسی نے یو چھا: "پھر کھانا کہاں جائے گا؟"

رسول الله ﷺ في فرمايا: "ايك و كارة ئے گى جس ميں مشك كى خوشبوموگى ـ"

اور رسول الله ﷺ نے فرمایا:'' جنت والوں میں جوسب سے ادنی در ہے کا ہوگا، اس ہے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے که''اگر جھے کو دنیا کے کسی بادشاہ کے ملک کے برابر دے دیں تو راضی ہوجائے گا؟''

وہ کہے گا:''اے پروردگار! میں راضی ہوں ،ارشاد ہوگا:'' جانجھ کواس کے پانچ جھے کے برابر دیا۔'' وہ کہے گا: ''اے رب! میں راضی ہوگیا۔'' پھرارشاد ہوگا:'' جانجھ کواتنا دیا اور اس ہے دس گنا (مزید) دیا اور اس کے علاوہ جس چیز کوتیرا جی چاہے گا اور جس سے تیری آئکھ کولذت ہوگی وہ تجھ کو ملے گا۔'' اور ایک روایت میں ہے:'' دنیا اور اس سے دس جھے زیادہ کے برابراس کو ملے گا۔''

اوررسول الله ﷺ فرمایا:''که الله تعالی جنت والوں سے پوچھیں گے:''تم خوش بھی ہو؟'' وہ عرض کریں گے:''بھلاخوش کیوں نہ ہوتے ، آپ نے تو ہم کووہ چیزیں دی ہیں جو آج تک کسی مخلوق کو نہیں دیں''ارشاد ہوگا:''ہم تم کوالیی چیزیں دیں جوان سب سے بڑھ کر ہو''وہ عرض کریں گے:''ان سے بڑھ کرکیا چیز ہوگی؟''

ارشادہوگا:''وہ چیز بیہ ہے کہ میں تم سے ہمیشہ خوش رہوں گا بھی ناراض نہ ہوں گا۔'' اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:'' جب جنت والے جنت میں جا چیس گے،اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے:''تم اور پچھزیادہ جاہتے ہومیں تم کودوں؟''

وہ عرض کریں گے:'' ہمارے چہرے آپ نے روش کر دیے، ہم کو جنت میں داخل کر دیا، ہم کو دوزخ سے نجات میں داخل کر دیا، ہم کو دوزخ سے نجات دے دی اور ہم کو کیا جا ہیے' اس دفت اللہ تعالیٰ پر دہ اٹھا دیں گے، اتنی پیاری کوئی نعمت نہ ہوگی جس قدراللہ کے دیدار میں لذت ہوگی۔ کے دیدار میں لذت ہوگی۔

اوررسول الله ﷺ فرمایا: ''دوزخ کو ہزار برس تک دھونکایا یہاں تک کداس کارنگ سرخ ہوگیا، پھر ہزار برس تک دھونکایا یہاں تک کداس کارنگ سرخ ہوگیا، پھر ہزار برس اوردھونکایا یہاں تک کہ سیاہ ہوگئی، اب وہ بالکل سیاہ تاریک ہے۔'' تک دھونکایا یہاں تک کہ سفید ہوگئی، پھر ہزار برس اوردھونکایا یہاں تک کہ سیاہ ہوگئی، اب وہ بالکل سیاہ تاریک ہے۔' اور رسول الله ﷺ نے فرمایا:'' تمہاری ہے آگ جس کوجلاتے ہو، دوز خ کی آگ سے ستر جھے تیزی میں کم ہے اور وہ ستر جھے اس سے زیادہ تیز ہے۔''

اور رسول الله ظِلِقَظَمَّنَا نے فرمایا:''اگرایک بڑا بھاری پھر دوزخ کے کنارے سے چھوڑا جائے اورستر برس تک برابر چلا جائے تب جاکراس کی تلی میں جا پہنچے۔'' اوررسول الله ﷺ نے فرمایا:'' دوزخ کولایا جائے گا،اس کی ستر ہزار با گیس ہوں اور ہرایک باگ کوستر ہزار فرشتے کپڑے ہوں گے جس سے اس کو تھسیٹیں گے۔''

اور رسول الله ﷺ نے فرمایا ''سب میں ہاکا عذاب دوزخ میں ایک شخص کو ہوگا کہ اس کے پاؤں میں فقط آگ کی دوجو تیاں ہیں، مگر اس سے اس کا بھیجا ہنڈیا کی طرح پکتا ہے اور وہ یوں سمجھتا ہے کہ مجھے سے بڑھ کرکسی پر عذاب نہیں۔''

اور رسول الله ﷺ نے فرمایا:'' دوزخ میں ایسے بڑے سانپ ہیں جیسے اونٹ، اگر ایک دفعہ کاٹ لیں تو چالیس (۴۰) برس تک زہر چڑھارہے اور بچھوا یسے ایسے بڑے ہیں جیسے پالان ( کاٹھی) کسا ہوا خچر، وہ اگر کاٹ لیں تو چالیس برس تک لہراٹھتی رہے۔''

اور ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نماز پڑھ کرمنبر پرتشریف لائے اور فرمایا:'' میں نے آج نماز میں جنت اور دوزخ کا ہو بہونقشہ دیکھا، نہ آج تک میں نے جنت سے زیادہ کوئی اچھی چیز دیکھی اور نہ دوزخ سے زیادہ کوئی چیز تکلیف کی دیکھی۔''

#### تمرين

سوال (از جنت کی نعمتوں کے بارے میں تفصیل ہے لکھیں۔ سوال (۲): دوزخ کی مصیبتوں کا حال تفصیل ہے لکھیں۔

## ان با توں کا بیان جن کے بغیرا یمان ادھورار ہتاہے<sup>۔</sup>

رسول الله وي الله و الله الله الله الله الله الله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ " من برى بات توكلمه طيب الله الله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ "

ہے اور سب میں چھوٹی بات رہے کہ راستے میں کوئی کا نٹا،لکڑی، پھر پڑا ہوجس سے راستے پر چلنے والوں کو تکلیف ہو،اس کو ہٹاد ہے اور شرم دحیا بھی ایمان کی ان ہی باتوں میں سے ایک بڑی چیز ہے۔''

اس ارشاد ہے معلوم ہوا کہ جب اتنی باتیں ایمان سے علاقہ (تعلق) رکھتی ہیں تو پورامسلمان وہی ہوگا جس میں سب باتیں ہوں اور جس میں کوئی بات ہواور کوئی بات نہ ہو، وہ ادھورامسلمان ہے۔ بیسب جانتے ہیں کہ مسلمان پورا ہی ہونا ضروری ہے، اس لیے ہرا یک کولازم ہوا کہ ان سب باتوں کوا ہے اندر پیدا کرے اور کوشش کرے کہ کسی بات کی کسر نہ رہ جائے، اس لیے ہم ان باتوں کولکھ کر ہتلائے دیتے ہیں، وہ سب ستنز (۷۷) ہیں۔

## تىس (٣٠) باتىں دل سے متعلق ہیں

- (۱) الله تعالى يرايمان لانا ـ
- (۲) ہیاعتقادر کھنا کہ اللہ کے سواسب چیزیں پہلے ناپیدتھیں، پھراللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئیں۔
  - (٣) پيفين کرنا که فرشتے ہيں۔
- (س) یہ بیفین کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں پنیمبروں پرا تاری تھیں سب سچی ہیں ، البتہ اب قرآن کے سوا اوروں کا تھمنہیں رہا۔
  - (۵) بیانین کرنا کہ سب پنمبرسے ہیں ،البنة اب فقط رسول الله طِلْقَطْفَا کے طریقے پر چلنے کا حکم ہے۔
  - (۲) ہیں یقین کرنا کہ اللہ تعالی کوسب باتوں کی پہلے ہی ہے خبر ہے اور جوان کومنظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔
    - (۷) میلفین کرنا که قیامت آنے والی ہے۔
      - (۸) جنت کامانا۔

ٰ لِ اس عنوان کے تحت ایمان کی متتر (۷۷) شاخیں مذکور ہیں۔

- (٩) دوزخ كامانتا\_
- (۱۰) الله تعالی سے محبت رکھنا۔
- (۱۲) اورکسی ہے بھی اگر محبت یا دشمنی کرے تو اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے کرنا۔
  - (۱۳) ہرکام میں نیت دین ہی کی کرنا۔
    - (۱۴۴) گناہوں پر پچھتانا۔
    - (۱۵) التدتعاليٰ ہے ڈرنا۔
  - (۱۲) الله تعالیٰ کی رحمت کی امیدر کھنا۔
    - (۱۷) شرم کرنا۔
    - (۱۸) نعمت کاشکر کرنا۔
      - (١٩) عبد بوراكرنا ـ
        - (۲۰) صبر کرنا۔
    - (۲۱) اینے کواوروں سے کم سمجھنا۔
      - (۲۲) مخلوق پررهم کرنا۔
  - (۲۳) جو کچھاللہ کی طرف سے ہواس پرراضی رہنا۔
    - (۲۴) الله پر بھروسه کرنا۔
    - (۲۵) این کسی خوبی پرندار انا۔
    - (۲۷) کسی سے کینہ کیٹ ندر کھنا۔
      - (۲۷) کسی پرحسدنه کرنا۔
        - (۲۸) غصه نه کرنا ـ
      - (۲۹) کسی کابرانه جاہنا۔
      - (۳۰) ونیاسے محبت ندر کھنا۔

#### اورسات(۷) یا تیں زبان سے متعلق ہیں

# اور جالیس (۴۴) با تیں سارے بدن سے متعلق ہیں

(۹۹) قربانی کرنا۔

(۵۰) مردے کا کفن دفن کرنا۔

(۵۱) کسی کا قرض آتا ہواس کوا داکرنا۔

(۵۲) لین دین میں خلاف شرع باتوں سے بچٹا۔

(۵۳) کی گوائی کانہ چھیانا۔

(۵۴) اگرنفس تقاضا کرے نکاح کرلینا۔

(۵۵) جواپنی حکومت میں ہیں ان کاحق ادا کرنا۔

(۵۲) مال باپ كوآرام پېنچانا-

(۵۷) اولادکی پرورش کرنا۔

(۵۸) رشته دارون ناته دارون سے بدسلوکی نه کرنا۔

(۵۹) آقاکی تابع داری کرنا۔

(۲۰) انصاف کرنا۔

(۱۱) مسلمانوں کی جماعت ہے الگ کوئی طریقہ نہ نکالنا۔

(۱۲) حاکم کی تا بع داری کرنا ، مگرخلاف شرع بات میں نہ کرے۔

(۱۳) کڑنے والوں میں صلح کرادینا۔

(۲۳) نیک کام میں مدودینا۔

(۱۵) نیک راه بتلانا، بری بات سے روکنا۔

(۲۲) اگر حکومت ہوتو شرع کے موافق سزادینا۔

(١٤) اگروفت آئے تو دین کے دشمنوں سے لڑنا۔

(۲۸) امانت اداکرنا۔

(۲۹) ضرورت والے کوقر ضددے دینا۔

(۷۰) یردوی کی خاطر داری رکھنا۔

مكتبهيثاليسلم

(۱۷) آمدنی پاک لینا۔

(۷۲) خرج شرع کےموافق کرنا۔

(۳۷) سلام کاجواب دینا۔

(44) أَركونَى جِعِينَك لِي المُحمَدُ لِلْهِ" كَجِنّواس كو" يَرْحَمُكَ اللّهُ "كبن \_

(۷۵) مس كوناحق تكليف نه دينايه

(۷۶) خلاف شرع کھیل تماشوں ہے بچنا۔

(۷۷) راستے میں سے ڈھیلا، پھر، کا ٹنا،کٹڑی ہٹادینا۔

الرالك الكسب باتول كاثواب معلوم كرنا موتو" فروع الإيمان" ايك كتاب ہے اس ميں ويكي لو\_

#### تمرين

سوال ①: ایمان ہے متعلق کتنی باتیں ہیں ،ان میں سب سے بڑی بات کون سی ہے اور سب سے بڑی بات کون سی ہے اور سب سے بڑی بات کون سی ہے؟

سوال (از ایمان کی کتنی با توں کا تعلق دل ہے ہے ان کو لکھیں؟

سوال 💬: ایمان کی کتنی باتوں کا تعلق زبان ہے ہےان کو تحریر کریں؟

سوال ان کی کتنی با توں کا تعلق سارے بدن سے ہے ان کو بیان کریں؟

# اییخنفس کی اور عام آ دمیوں کی خرا بی

او پر جنتنی اچھی اور بری باتوں کا اور ثواب اور عذاب کی چیزوں کا بیان آیا ہے، اس میں دو چیزیں کھنڈت (حرج) ڈال دیتی ہیں:

- (۱) ایک تو خودا پنانفس که ہروفت گود میں جیٹا ہوا طرح طرح کی باتیں سوجھا تا ہے، نیک کا موں میں بہانے نکا تا ہے۔ نک کا موں میں اپنی ضرور تیں بتلا تا ہے اور عذا بسے ڈراؤ تو اللہ تعالیٰ کا عفور رحیم ہونا یاد دلاتا ہے اور اور برے کا موں میں اپنی ضرور تیں بتلا تا ہے اور عذا بسے ڈراؤ تو اللہ تعالیٰ کا عفور رحیم ہونا یاد دلاتا ہے اور او برے شیطان اس کوسہار اویتا ہے۔
- (۲) وہ آ دمی ہیں جواس ہے کسی طرح کا واسط رکھتے ہیں یا تو عزیز قریب ہیں یا جان پہچان والے ہیں یا برادری کسی کنے کے ہیں یااس کی بستی کے ہیں ۔ بعض گناہ تو اس واسطے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھ کران کی برک باتوں کا اثر اس میں آ جا تا ہے اور بعض گناہ ان کی خاطر ہے ہوتے ہیں اور بعض اس واسطے ہوتے ہیں کہ ان کی نگاہ میں ہاکا بن نہ ہواور بعض گناہ اس لیے ہوجاتے ہیں کہ وہ لوگ اس کے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ کی نگاہ میں ہاکا بن نہ ہواور بعض گناہ اس کے ہوجاتے ہیں کہ وہ لوگ اس کے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ کی دو تت اس برائی کے رنج میں ، کچھ وقت ان کی غیبت میں اور پچھ وقت ان سے بدلہ لینے کی فکر میں خرج ہوتا ہے اور پھراس سے طرح طرح کے گناہ بیدا ہوجاتے ہیں۔

. غرض ساری خرابی اس نفس کی تا بع داری کی اور آ دمیوں سے بھلائی کی امیدر کھنے کی ہے،اس لیےان کی خرا بی سے بیچنے کے واسطے دو باتیں ضروری کھہریں:

ایک تواپنے نفس کود با نااوراس کوبھی بہلا پھسلا کر بھی ڈانٹ ڈپٹ کردین کی راہ پرلگانا۔ دوسرےسب آ دمیوں سے زیادہ لگاؤنہ رکھنا اور اس بات کی پرواہ نہ کرنا کہ وہ اچھا کہیں گے یا برا کہیں گے، اس واسطےان دونو ں ضروری باتوں کوالگ الگ لکھا جاتا ہے۔

### نفس کے ساتھ برتا ؤ کا بیان

پابندی کے ساتھ تھوڑا ساوفت میں کو اور تھوڑا ساوفت شام کو یاسوتے وفت مقرر کرلو، اس وفت میں اسکیے بیٹھ کر اورا پنے دل کو جہاں تک ہوسکے سارے خیالوں سے خالی کر کے اپنے جی سے یوں باتیں کیا کرواورنفس سے یوں کہا کروکہ اے نفس! خوب سمجھ لے کہ تیری مثال دنیا میں ایک سوداگر کی ہے، پونجی تیری عمر ہے اور نفع اس کا یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی بھلائی بعنی آخرت کی نجات حاصل کر ہے، اگر بید دولت حاصل کر لی تو سوداگری میں نفع ہوا اور اگر اس عمر کو یول ہی کھودیا اور بھلائی اور نجات حاصل نہ کی تو اس سوداگری میں بڑا ٹوٹا اٹھایا کہ پونجی بھی گئی اور نفع نصیب نہ ہوا اور بھلائی اور نجات حاصل نہ کی تو اس سوداگری میں بڑا ٹوٹا اٹھایا کہ پونجی بھی گئی اور نفع نصیب نہ ہوا اور بید نونجی ایک ایک ایک ایک ایک گئی کی اور نفع نصیب نہ ہوا اور بید نونجی ایک فیمی کے ایک ایک ایک ایک گئی کہ ان کہ ایک کہ باز انہ کی بڑا ہواس کی برابری نہیں کرسکتا ، کیول کہ اقرال تو خز انہ اگر جا تارہے تو کوشش سے اس کی جگہ دوسر اخز انہ کل سکتا ہے اور بیمرجتنی گزرجاتی ہے اس کی ایک بل بھی لوٹ کرنہیں آ سکتی ، نہ دوسری عمر اور مل سکتی ہے۔

د وسرے بید کہ اس عمر سے کتنی بڑی دولت کما سکتے ہیں لیعنی ہمیشہ کے لیے بہشت اور اللہ تعالیٰ کی خوشی اور دیدار ، اتنی بڑی دولت کسی خزانے سے کوئی نہیں کما سکتا۔

۔ اس واسطے یہ پونجی بہت ہی قدراور قیمت کی ہوئی اورائے نس! اللہ تعالیٰ کا احسان مان کہ ابھی تیری موت نہیں آئی جس سے بیعرختم ہوجاتی ، اللہ تعالیٰ نے آج کا دن زندگی کا اور نکال دیا ہے، اگر تو مرنے گئے تو ہزاروں دل وجان سے آرز وکر سے کہ مجھ کوایک دن کی عمراور مل جائے تو اس ایک دن میں سارے گناہوں سے بچی اور پی تو بہ کرلوں اور پیاوعدہ اللہ تعالیٰ سے کرلوں کہ پھران گناہوں کے پاس نہ پھٹکوں گا اور وہ سارا دن اللہ تعالیٰ کی یاد اور تا بعد داری میں گزاروں ، جب مرنے کے وقت تیرا یہ حال اور یہ خیال ہوتا تو اپنے دل میں تو یوں ہی سمجھ لے کہ گویا میری موت کا وقت آگیا تھا اور میرے ما تھٹے سے اللہ تعالیٰ نے یہ دن اور دے دیا ہے اور اس دن کے بعد معلوم شہیں کہ اور دن نصیب ہوگا مانہیں۔

سواس دن کوتواسی طرح گزار نا جا ہیے جسیا کہ عمر کااخیر دن معلوم ہوجا تااوراس کوگزار تا بینی سب گنا ہوں ہے بکی تو بہ کر ہےاوراس دن میں کوئی حچوٹی یا بڑی نا فر مانی نہ کر ہے اور تمام دن اللہ تعالیٰ کے دھیان اور خوف میں گزار دے اور کوئی تھم اللہ کا نہ چھوڑے۔

جب وہ سارا دن ای طرح گزرجائے پھرا گلے دن یوں ہی سوپے کہ ثاید عمر میں سے یہی ایک دن باتی رہا ہو،
اورائ نفس! اس دھوکے میں نہ آنا کہ اللہ تعالی معاف کر دیں گے، کیوں کہ اوّل تو تجھ کو کیسے معلوم ہوا کہ معاف ہی
کر دیں گے اور سزانہ دیں گے، بھلا اگر سزا ہونے گئو اس دفت کیا کرے گا اور اس دفت کتنا پچھتانا پڑے گا اور
اگر ہم نے مانا کہ معاف ہی ہوگیا تب بھی تو نیک کام کرنے والوں کو جوانعام اور مرتبہ ملے گا وہ تجھ کو نصیب نہ ہوگا،

پھر جب تواپنی آئکھ سے اور وں کو ملنا اور اپنامحروم ہونا دیکھے گائس قدر حسرت وافسوس ہوگا۔

اس پراگرنفس سوال کرے کہ 'نتلاؤ! پھر میں کیا کروں اور کس طرح کوشش کروں؟' تو تم اس کو جواب دو کہ 'نو سے بھے کوسابقہ یہ کام کر کہ جو چیز تجھ سے مرکز چھوٹ والی ہے بعنی دنیا اور بری عاد تیں تو اس کو ابھی تجھوڑ و ہے اور جس سے تجھ کوسابقہ پڑنے والا ہے اور بغیر اس کے تیرا گزرنہیں ہوسکتا بعنی اللہ تعالی اور اس کوراضی کرنے کی بابٹیں ، اس کو ابھی سے لے بیٹھ اور اس کی یا داور تا بع داری بیس لگ جا' اور بری عاوتوں کا بیان اور ان کے چھوڑ نے کا علاج اور اللہ تعالیٰ کے بیٹھ اور اس کی باتوں کی تفصیل اور ان کے حاصل کرنے کی تدبیر خوب سمجھ اسمجھا کراو پر لکھ دی ہے ، اس کے موافق کوشش اور برتاؤ کرنے ہے دل سے برائیاں نکل جاتی ہیں اور نیکیاں جم جاتی ہیں۔

اورا پے نفس ہے کہو: اے نفس! تیری مثال بیاری سے اور بیار کو پر ہیز کرنا پڑتا ہے اور گناہ کرنا بد پر ہیزی ہے، اس واسطے اس سے پر ہیز کرنا ضروری ہوا اور یہ پر ہیز اللہ تعالیٰ نے ساری عمر کے لیے بتلا رکھا ہے۔ ہھلا سوج تو سہی! اگر دنیا کا کوئی ادنی ساھیم کی بخت بیاری میں جھے کو یہ بتلا دے کہ فلانی مزیدار چیز کھانے سے جب بھی کھائے گااس بیاری کو بخت نقصان بہنچے گا اور تو سخت تکایف میں ببتلا ہوجائے گا اور فلانی کڑوی بدمزہ دوار وزمرہ کھاتے رہو گاتو اجھے رہو گے اور تکلیف کم رہے گی تو بقی بات ہے کہ اپنی جان جو بیاری ہے، اس کے لیے اس حکیم کے کہنے سے کہیں ہی مزیدار چیز ہواس کو ساری عمر کے لیے چھوڑ دے گا اور دواکیس ہی بدمزہ اور نا گوار ہو، آ تکھ بند کر کے روز کے روز اس کونگل جایا کر ہے گا، تو ہم نے مانا کہ گناہ بڑے مزے دار جیں اور نیک کام بہت نا گوار ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان مزیدار چیز وں کا نقصان بتلایا ہے اور ان نا گوار کا موں کوفائدہ مند فرمایا ہے، پھر نقصان اور فائدہ ہجھی کیسا، ہمیشہ ہمیشہ کا جس کا نام دوز خ اور جنت ہے۔

توانے نس! تعجب اور افسوس کی بات ہے کہ جان کی محبت میں اونی تکیم کے تو کہنے کا تو یقین کر لے اور اس کا پابند ہو جائے اور اپنے ایمان کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے کہنے پر دل کو نہ جمائے اور گنا ہوں کو چھوڑنے کی ہمت نہ کرے اور نیک کا مول سے پھر بھی جی چرائے ، تو کیسا مسلمان ہے کہ تو بہ تو بہ اللہ تعالیٰ کے فرمانے کو ایک چھوٹے ہے جکیم کے کہنے کے برابر بھی نہ سمجھے اور کیسا بے تقل ہے کہ جنت کے ہمیشہ ہمیشہ کے آرام کی دنیا کی تھوڑے دنوں کے ترابر بھی قدر نہ کرے اور دوز خ کی اتنی شخت اور دراز تکایف سے دنیا کی تھوڑے دنوں کی تکایف کے برابر بھی قدر نہ کرے اور دوز خ کی اتنی شخت اور دراز تکایف سے دنیا کی تھوڑے دنوں کی تکایف کے برابر بھی فدر نہ کرے اور دوز خ کی اتنی شخت اور دراز تکایف سے دنیا کی تھوڑے دنوں کی تکایف کے برابر بھی فدر نہ کرے ؟

اورنفس سے یوں کہوکہ اے نفس! دنیا سفر کا مقام ہے اور سفر میں پورا آرام ہرگز میسر نہیں ہوا کرتا، طرح طرح کی تکلیفیں جھیلی پڑتی ہیں، گرمسافراس لیے ان تکلیفوں کی سہار کر لیتا ہے کہ گھر پہنچ کر پورا آرام مل جائے گا، بل کہ اگر ان تکلیفوں سے گھبرا کر کسی سرائے میں تھبر کر اس کو اپنا گھر بنا لے اور سب سامان آسائش کا وہاں جمع کر لے تو ساری عمر بھی گھر پہنچنا نصیب نہ ہو، اس طرح دنیا میں جب تک ر بنا ہے محنت مشقت کی سہار کرنا چا ہے۔ عبادت میں بھی محنت ہوں گھر پہنچنا نصیب نہ ہو، اس طرح دنیا میں جسی مشقت ہے اور بھی طرح کی مصیبت ہے لیکن آخرت ہمارا میں بھی محنت ہوں گھر ہے، وہاں پہنچ کر سب مصیبت کٹ جائے گی، یہاں کی ساری محنت مشقت کو جھیلنا چا ہے، اگر یہاں آرام گھر ہے، وہاں پہنچ کر سب مصیبت کٹ جائے گی، یہاں کی ساری محنت مشقت کو جھیلنا چا ہے، اگر یہاں آرام گھر ہا کر آرام کا سامان ملنا مشکل ہے، بس یہ بھی کر بھی دنیا کی راحت اور لذت کی ہوئی نہ کرنا چا ہے اور قومین اور نہ کی درتی کے لیے ہر طرح کی محنت کوخوش ہے اٹھانا چا ہیے۔

غرض ایسی ایسی با تیں نفس سے کر کے اس کوراہ پرلگانا جا ہیے اور روز مرہ اسی طرح سمجھانا جا ہے اور یا در کھو کہ اگرتم خود اسی طرح اپنی بھلائی اور درت کی کوشش نہ کرو گے تو اور کون آئے گا جوتمہاری خیرخوا بی کرے گا، ابتم جانو اور تمہارا کام جانے۔

#### تمرين

سوال ①: انسان کونیک کام کرنے اور بری باتوں سے بیخے میں رکاوٹ کون بنتا ہے؟ سوال ④: اپنے نفس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا جا ہے تفصیل سے بیان کریں؟

#### عام آ دمیوں کے ساتھ برتا وَ کا بیان

عام آ دمی تین طرح کے ہیں:

- - (۲) وهجن سے صرف جان پیجان ہے۔
    - (m) وه جن ہے جان پہچان بھی نہیں۔

ہرایک کے ساتھ برتاؤ کرنے کا طریقہ الگ ہے، سوجن سے جان پہچان بھی نہیں اگران کے ساتھ ملنا بیٹھنا ہوتو ان باتوں کا خیال رکھو کہ وہ جو إدھراُ دھر کی باتیں اور خبریں بیان کریں ان کی طرف کان مت لگا وًاور وہ جو پچھوا ہی بتاہی بکیں ان سے بالکل بہرے بن جاؤ، ان سے بہت مت ملو، ان سے کوئی امید اور التجا مت کرواور اگر کوئی بات ان میں خلاف شرع دیکھوتو اگریہ امید ہو کہ نصیحت مان لیس گے تو بہت نرمی سے سمجھا دواور جن سے دوئتی اور زیادہ راہ ورسم ہے، ان میں اس کا خیال رکھو کہ اول تو ہر کسی سے دوئتی اور راہ ورسم مت پیدا کرو، کیوں کہ ہرآ دمی دوئتی کے قابل نہیں ہوتا، البتہ جس میں سے پانچ باتیں ہیں اس سے راہ و رسم رکھنے میں پچھ مضا کھنہیں:

### تبہلی بات

یہ کہ وہ عقل مند ہو، کیوں کہ بے وقوف آ دمی ہے اوّل تو دوئی کا نباہ نہیں ہوتا، دوسر ہے بھی ایسا: و تا ہے کہ وہ تم کوفا کدہ بہنچانا چاہتا ہے مگر بے وقوفی کی وجہ ہے اور الٹا نقصان کر گزرتا ہے، جیسے کسی نے ریچھ پاا تھا، ایک دفعہ یہ شخص سو گیااور اس کے منہ پر بار بار مکھی آ کربیٹھتی تھی، اس ریچھ کو جو غصہ آیا، کھی کے مار نے کوایک بڑا پھر اٹھا کر لایا اور تاک کراس کے منہ پر کھینچ مارا، کھی تواڑ گی اور اس بے چارے کا سرکھیل کھیل کھیل جو گیا۔

#### دوسری بات

یہ کہاس کے اخلاق اور عادات اور مزاج اچھا ہو، اپنے مطلب کی دوستی نہ رکھے اور غصے کے وقت آپ سے

لے نکڑے نکڑے ہوجانا۔



باہر نہ ہوجائے ، ذراذ رائی بات میں طولطے کی سی آئیکھیں نہ بدلے۔

## تيسرىبات

یہ کہ دین دارہو، کیوں کہ جوشخص دین دارنہیں ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کاحق ادانہیں کرتا تو تم کواس سے کیاا مید ہے کہ اس سے دیاری کرتے دیکھو گے اور دوسی کی وجہ سے نرمی کرو ہے کہ اس سے وفا ہوگی۔ دوسری خرالی ہے ہے کہ جب تم بار باراس کو گناہ کرتے دیکھو گے اور دوسی کی وجہ سے نرمی کرو گئے تو خودتم کو بھی اس گناہ سے نفرت نہ رہے گی۔ تیسری خرالی ہے ہے کہ اس کی بری صحبت کا اثر تم کو بھی پہنچے گا اور ویسے بی گناہ تم سے بھی ہونے لگیں گے۔

#### چوشی بات چوشی بات

یہ کہاں کو دنیا کی حرص نہ ہو، کیول کہ حرص والے کے پاس جیٹھنے سے ضرور دنیا کی حرص بڑھتی ہے، جب ہر وقت اس کواسی دھن اور اسی چر ہے میں دیکھو گے، کہیں زیور کا ذکر ہے، کہیں پوشاک کی فکر ہے، کہیں گھر کے سامان کا دھندا ہے تو کہاں تک تم کو خیال نہ ہوگا اور جس کوخو د حرص نہ ہو، موٹا کیڑا ہو، موٹا کھانا ہو، ہر وفت دنیا کی ناپائیداری کا ذکر ہو، اس کے پاس بیٹھ کر جو کچھ تھوڑی بہت حرص ہوتی ہے، وہ بھی دل سے نکل جاتی ہے۔

# يانجوس بات

یہ کہاس کی عادت جھوٹ بولنے کی نہ ہو، کیوں کہ جھوٹ بولنے والے آ دمی کا پچھاعتبار نہیں ،اللہ جانے اس کی کس بات کوسچاسمجھ کر آ دمی دھو کے میں آ جائے۔

ان پانچ با توں کا خیال تو دوئی بیدا کر لینے ہے پہلے کر لینا چا ہیے اور جب کسی میں یہ پانچوں باتیں د کھے لیں اور راہ رسم بیدا کر لی، اب اس کے حق اچھی طرح ادا کرو۔ وہ حق یہ ہیں کہ جہاں تک ہو سکے اس کی ضرورت میں کام آؤ، اگر اللہ تعالیٰ گنجائش دیں تو اس کی مدد کرو، اس کا جمید کسی ہے مت کہو، جوکوئی اس کو برا کہے اس کو خبر مت کرو، جب وہ بات کرے، کان لگا کر سنو، اگر اس میں کوئی عیب دیکھو بہت نرمی اور خیر خواہی سے تنہائی میں سمجھاؤ، اگر اس سے کوئی خطا ہو جائے تو درگز رکر واور اس کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو۔

اب رہ گئے وہ آ دمی جن سے صرف جان بہجان ہے،ایسے آ دمیوں سے بڑی احتیاط درکار ہے، کیوں کہ جو دوست ہیں وہ تمہار ہے بھلے میں ہیں اور جن ہے جان پہچان بھی نہیں ، وہ اگر بھلے میں نہیں تو برائی میں بھی نہیں اور جو بیچ کے رہ گئے جن سے نہ دوئتی ہے اور نہ بالکل انجان ہیں ، زیادہ تکلیف اور برائی ایسوں ہی سے پہنچتی ہے کہ زبان ہے تو دوئتی اور خیرخواہی کا دم بھرتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کھودتے ہیں اور حسد کرتے ہیں اور ہر وفت عیب ڈھونڈ اکر نے ہیں اور بدنام کرنے کی فکر میں رہتے ہیں ،اس لیے جہاں تک ہو سکے کسی ہے جان پہچان اور ملا قات مت بیدا کرواوران کی دنیا کود مکھ کرحرص مت کرواوران کی خاطرا پنادین مت بربا دکرو۔اگر کوئی تم ہے دشمنی کرے تم اس ہے دشمنی مت کرو، کیوں کہ اس کی طرف ہے پھرتمہارے ساٹھ اور زیادہ برائی ہوگی تو تم ہے اس کی سہار نہ ہو سکے گی اوراسی دھندے میں لگ جاؤ گے اور دنیا اور دین دونوں کا نقصان ہوگا ،اس واسطے درگز رہی بہتر ہے۔ اورا گرکوئی تمہاری عزت، آبرو، خاطر داری کرے پاتمہاری تعریف کرے اور محبت ظاہر کرے تو تم اس دھوکے میں مت آ جانا اور اس بھرو ہے مت رہنا کیوں کہ بہت کم آ دمی ہیں جن کا ظاہر باطن ایک سا ہواور بہت کم اطمینان ہے کہ ان کے برتا وُصاف دل ہے ہوں ،اس کی امید ہرگزئسی ہے مت رکھواور جوکوئی تمہاری غیبت کر ہے تم س کر نہ غصہ ہو، نہ بہتعب کرو کہ اس نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا اور میرے حق کا یا میرے احسان کا یا میرے بڑے ہونے کا یا میرے علاقے کا پچھ خیال نہ کیا ، کیوں کہ اگر انصاف کر کے دیکھوتو تم بھی خودسب کے ساتھ آ گے پیچھے ایک حالت پرنہیں رہ سکتے ہو،سامنےاور برتا ؤہوتا ہےاور پیچھےاور برتاؤ، پھرجس بلامیں خودمبتلا ہو،اوروں پر کیول تعجب کرتے ہو۔

خلاصہ بیدکہ کی اور نہ کسی طرح کی بھلائی کی امید مت رکھو، نہ تو کسی قتم کے فائد ہے پہنچنے کی اور نہ کسی کی نظر میں آبرو بڑھنے کی اور نہ کسی کے دل میں محبت بیدا ہونے کی ، جب کسی سے کوئی امید نہ رکھو گے تو بھر کوئی تم سے کسیا ہی برتا ؤکر ہے، بھی ذرا بھی رہنج نہ ہوگا اور خود جہاں تک ہو سکے سب کو فائدہ پہنچا ؤ۔ اگر کسی کی کوئی بھلائی کی بات سمجھ میں آئے اور یہ یقین ہو کہ وہ مان لے گا تو اس کو بتلا دو نہیں تو خاموش رہوا ور اگر کسی سے کوئی فائدہ پہنچ جائے تو اللہ تعالی کا شکر ادا کر واور اس شخص کے لیے دعا کر واور اگر کسی سے کوئی نقصان یا تکلیف پہنچ ، یول سمجھو کہ میر ہے کسی گناہ کی من رکھو نے خرض نہ مخلوق کی بھلائی کو دیکھو، نہ برائی کو، بل کہ ہروفت اللہ تعالی پر نگاہ رکھوا ور ال بی سے کام رکھوا ور ان کی ہی تا بع واری کرو، بھلائی کو دیکھو، نہ برائی کو، بل کہ ہروفت اللہ تعالی پر نگاہ رکھوا ور ان بی سے کام رکھوا ور ان کی ہی تا بع واری کرو،

## ان ہی کی یاد میں گئےرہو،اللہ تعالیٰ تو فیق بخشیں۔

# تمرين

سوال 🛈 : عام آ دمی کتنی طرح کے ہوتے ہیں مخضراً بتائیں؟

سوال (ان دوست بنانے کے لائق کون شخص ہے اور اس میں کیا کیا صفات ہونی جا ہمیں ؟

سوال 💬: آ دمی کوسب سے زیادہ احتیاط کن لوگوں سے کرنی چاہیے؟

#### ت بر لهر تحفیه **دن (**جدیداییشن،اُردو،انگریزی)

کرکت شادی کے موقع پر ہردلبن کے لئے جہیز کا انمول تھفہ...

کملا پیرکتاب شو ہر کی تجی محبت ،شو ہر کی عزت وتکریم .....

کر نیک بیوی کی صفات ،عورتوں کی بُری عادتیں اوران کا علاج ، بیوی کوفسیحتیں .....

ہے۔ کھر رسول اکرم ﷺ کے زمانے کی چھے مثالی ہویوں کے شوہر کی اطاعت و خدمت اور ان جیسے دوسرے اہم مضامین پرمشمنل اپنی نوعیت کی ایک بہترین کتاب ہے۔

کراپی بہو ..... بیٹی ..... بہن .....اور دوستوں کو ہریہ بیں دے کراپی علم دوستی کا ثبوت دیجیے۔

کہ الحمد لله اس کتاب کا اگریزی ترجمہ "A Gift to the Bride" کے نام ہے مولانا مفتی افضل حسین الیاس صاحب نے کیا ہے، جو اگریزی سمجھنے والے حضرات کے لئے سرمایہ گراں مایہ کی طرح ہے اور الحمد لله اب سندهی زبان میں بھی اس کا ترجمہ ذریط ہے۔

### (مكتَببيتُ لِعِسلم

# قلب کی صفائی اور باطن کی درستی کی ضرورت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 'إِنَّ اللّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمْ وَلَا إِلَى صُورِكُمْ وَلَكِنْ يَّنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَلَا إِلَى صُورِكُمْ وَلَكِنْ يَّنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ . '(رواه مسلم)

تر جمہ: ''حضرت ابو ہر رہ و تفکافلہ تفائق سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ظِلا اللہ ظِلا اللہ ظِلا اللہ ظِلا اللہ طِلا اللہ ظِلا اللہ طِلا اللہ علی توجہ نہیں فرماتے فقط ) تمہارے جسموں کی طرف اور نہیں و یکھتے (فقط ) تمہاری صورتوں کی طرف (اور بیدخیال نہ کرو کہ جب ظاہری اعمال جو فقط ظاہری اعضا ہے اور سے ادا کیے جا کیں اور ان میں قلب کو توجہ نہ ہومقبول نہیں تو اعمال قلبیہ بھی مقبول نہ ہوں گے اور نیز ظاہری اعمال مقبول ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں ، اس لیے کہ فرماتے ہیں ) لیکن و یکھتے ہیں تمہارے دلوں کی طرف '' (مطلب بیہ ہے کہ حق تعالی ایسے اعمال کو قبول نہیں کرتے جو فقط ظاہر ہی میں اجھے معلوم ہوتے ہیں اور اخلاص اور توج قبلی سے خالی ہوں )

مثلاً کوئی عبادت کرے اور بظاہر تو عبادت میں مشغول ہے گردل میں غفلت جھارہی ہے اور دل میں تمیز نہیں ہوتی کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے یا کوئی اور کام کررہا ہے تو ایسے انتال مقبول نہیں ہوتے اور بیغرض نہیں ہے کہ ظاہری انتال کا بالکل اعتبار ہی نہیں بل کہ اعتبار ہے لیکن اس شرط سے کہ توجہ اور اخلاص قبلی بھی اس کے ساتھ ہو، جسیا کہ حدیث وقر آن سے ثابت ہے کیوں کہ قلب خاص محل نظر اللی ہے اور جس طرح اس کو ظاہری طبی تشریح میں سلطان البدن نہونے کا شرف حاصل ہے، اس طرح روحانی اور باطنی تشریح میں بھی ملک الجوار تی ہوئے کا فخر میسر ہے۔ جب تک اس کی حالت درست نہ ہوگی ، کوئی صورت فلاح اور نجات کی حاصل نہیں ہوسکتی ، مثلاً : کوئی ظاہر میں مسلمان ہو، دل سے نہ ہوتو اس کے اسلام کا اللہ تعالیٰ کے نزد یک ہے تھے بھی اعتبار نہیں اور علی بذا القیاس کوئی محض مسلمان ہو، دل سے نہ ہوتو اس کے اسلام کا اللہ تعالیٰ کے نزد یک ہے تھے بھی اعتبار نہیں اور علی بذا القیاس کوئی محض مسلمان ہو، دل سے نہ ہوتو اس کے اسلام کا اللہ تعالیٰ کے نزد یک ہے تھے بھی اعتبار نہیں اور علی بذا القیاس کوئی محض

ل یعنی بدن کابادشاہ ۔ ع یعنی تمام اعضاء کابادشاہ ۔ مع محوفرض اس صورت میں بھی ذمہ ہے ساقط ہوجائے گااور پچھٹو اب بھی ملے گانگر گناہ ہو گااور کمالِ ثواب ہے محروم رہے گا۔



پی معلوم ہوا کہ فلاحیت دارین اور مقبولیت عنداللہ تعالیٰ کا مدار اصلاحِ قلب پر ہے، لوگوں نے آج کل اس میں بہت بڑی کوتا ہی کررکھی ہے، فقط ظاہری اعمال تو تھوڑے بہت کرتے بھی ہیں اور ان کاعلم بھی حاصل کرتے ہیں مگر باطنی اصلاح اور قلب کی درتی واصلاح کی بچھ بھی فکر نہیں، گویا کہ یوں خیال کرتے ہیں کہ اصلاحِ باطن اور ریاو کیننہ وحسد وغیرہ کا علاج اور اس سے محفوظ ہونا پچھ ضرور نہیں، فقط ظاہری اعمال کو واجب سجھتے ہیں اور ان کو نجات کینہ وحسد وغیرہ کا علاج اور اس سے محفوظ ہونا پچھ ضرور نہیں، فقط ظاہری اعمال کو داجب سجھتے ہیں، حالال کہ اصلی مقصود اصلاحِ قلب ہے جیسا کہ اس صدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے اور اعمال خلامری ذریعہ ہیں قلب کے درست ہونے کا اور ظاہر اور باطن میں بچھ ایسا قدرتی علاقہ ہے کہ بغیر ظاہری حالت درست کیے ہوئے باطنی حالت درست نہیں ہوتی اور جب تک ظاہری اعمال پر دوام ( ہمشگی اور پابندی ) نہ ہو حالت درست کے ہوئے باطنی حالت درست نہیں ہوتی اور جب تک ظاہری اعمال پر دوام ( ہمشگی اور پابندی ) نہ ہو اصلاحِ باطنی دائم نہیں رہتی۔

اور جب باطنی حالت درست ہو جاتی ہے تو ظاہری اعمال خوب اچھی طرح ادا ہوتے ہیں اور یہاں ہے کوئی ہے عقل پیشبہ نہ کرے کہ ظاہری اعمال کی فقط اس وقت تک حاجت ہے جب تک کہ قلب کی حالت درست نہیں ہوتی اور جب قلب درست ہوگیا تو پھر ظاہری اعمال کی پچھ حاجت نہیں ،خواہ کریں یا نہ کریں ،اس لیے کہ پی عقیدہ کفر ہوتی اور وجہ اس کے باطل ہونے کی بیہ ہے کہ جب قلب درست ہوگا تو وہ حتی المقدور ہر وقت اطاعت الہی میں مصروف رہے گا اور بہی علامت ہے اس کے درست ہونے کی ،کیوں کہ مقصود اصلاح قلب سے بہی ہے کہ اطاعت الہی میں داخل ہونا اللی ہوا ور اس کا شکر کیا جائے اور پر ور دگار کی نافر مانی اور ناشکری نہ ہوا ور نماز روز ہو غیرہ کا طاعت اللی میں داخل ہونا کہ بہت ظاہر ہے ، تو جب بیطاعات چھوڑ دی گئی تو پھر قلب کہاں درست رہا ،اگر درست رہتا تو شب وروزمثل اولیا ہے کہ اور انہیا ء علیہ ہم المصلاۃ و المسلام کے طاعت الٰہی میں ضرورم صروف رہتا ،کیا نعوذ باللہ کسی بے عقل اور احتی کو یہ وسوسہ ہوسکتا ہے کہ کسی کا قلب جناب سرورعا لم ﷺ کے قلب مبارک سے بھی زیادہ صاف اور صال کے ہے ، جو اس کوعاوت ظاہری کی حاجت نہیں ۔

حضور ﷺ تو باوجود اکمل الکاملین اور افضل المرسلین ہونے کے اس قدر طاہری اعمال میں مصروف ہوتے

لِ وَلَيْغُمْ مَا أَجَادَتْ عَائِشَةُ رَضَّالُلُكُمَّا لِنَّهَا فِي قُولِهَا:

يَا مَنْ لَا يَشْبَعُ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ
 يَا مَنْ لَمْ يَنَمِ اللَّيْلَ كُلَّهُ

يَا مَنِ اخْتَارَ الْحَصِيْرَ عَلَى السَّرِيْرِ مِنْ خَوْفِ عَذَابِ رَبِّ السَّعِيْر تھے جس سے دیکھنے والوں کو بھی رحم آتا تھا اور تاحیات یہی حالت رہی اور آپ کی بیہ کیفیت حدیث کی کتابوں میں خوب اچھی طرح ندکورا ورمشہور ہے،خوب سمجھلو۔

لهذا اسلمانو! خوب سجه لوكه جس طرح اعمال ظاهرية شل صوم وصلوة وغيره كا اداكرنا اوران كاداكر في كالهذا المسلمانو! خوب سجه التى طريقة جاننا واجب به التى طريقة جاننا واجب وغيره عن الممال توحسد اور خضب وغيره عن قلب المحت الممال المحاداكر في كاجاننا بهى واجب به جن ميل بعض اعمال توحس قلب عقل على المحت ميل جيس المحت الم

تعنی دورکعت نماز ایسے پر ہیزگار کی جوشبہ کی چیزوں کے بھی بچتا ہو، اس شخص کی ہزار رکعت نماز سے افضل ہے جوشبہ کی چیزوں سے نہ بچے۔ ظاہر ہے کہ یہ فضیات بغیر صفائی قلب اور اصلاح باطن کے میسر نہیں ہو سکتی ، جوامراضِ باطنی سے تندرست نہیں وہ تو واجبات بھی ٹھیک طور سے نہیں ادا کر سکتا اور جوحرام چیزوں سے بہتے پر بھی پورا قادر نہیں ، پھر مشتبہات چیزوں سے کیسے نیج سکتا ہے ، جواس کو یہ فضیات میسر ہو۔ تقوی اور صفائی باطن کے ساتھ جو بچھ بھی عبادت ہوتی ہوتی ہوں نہ ہو۔

لہٰذامسلمان کولازم ہے کہ ظاہر و باطن کی کامل طور ہے اصلاح کر ہے کہ یہی ذریعہ نجات کا ہے اور فقط ظاہری اعمال کو بغیر درتی باطن کے نجات کے لیے کافی نہ سمجھے، دیکھو! اگر کوئی شخص بہت می نمازیں بڑھے اور نبیت بیہ ہو کہ لوگ ہم کو بزرگ سمجھیں اور ہماری تعریف کریں تو کیا وہ عذاب سے پچ جائے گا؟

حالاں کہ نمازتو ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی اس کو با قاعدہ اور اخلاص ہے محض اللہ تعالیٰ کے لیے اوا کرے تو اس عذاب سے بھی نیج جائے جوتزک نماز پر ہوتا ہے اور ثواب بھی حاصل ہو، مگر افسوس کہ اس شخص نے بوجہ مرضِ ریا (دکھلاوا) اور حب ثنا (تعریف جائے ) کے اس نماز کو بربا دکر دیا۔

ل وَكَذَٰلِكَ جَاءَ تَفْسِيْرُ الْوَرِعِ فِي الْحَدِيْثِ.

پس اس کو جا ہیے کہا ہینے ان امراض کا علاج کر ہے، ورنہ عن قریب یخت ہلا کت میں مبتلا ہو جائے گا ، کیوں کہ جب مرض بڑھتار ہے گا اور علاج ہو گانہیں تو خلا ہر ہے کہا نجام ہلا کت ہوگا۔

بھائیو! جبتم بیار ہواور تمہاراجسم مریض ہوتو کیا ہے گوارا کرو گے کہ مرض میں مبتلار ہواور باوجود قدرت کے علاج نہ کرو، یہاں تک کہ وہ مرض سے جوتکایف ہوگ علاج نہ کرو، یہاں تک کہ وہ مرض تم کو ہلاک کرد ہے، ہرگز نہیں گوارا کر سکتے ، حالاں کہ اس مرض سے جوتکایف ہوگ وہ جسمانی تکلیف اور پھروہ بھی چندروز دنیا ہی میں ہے۔ پس جب بے گوارا نہیں تو روحانی امراض میں مبتلار ہنا جس کی وجہ سے الیک جگہ تکلیف ہو جہاں ہمیشہ رہنا ہے، گوارا کرناعقل سلیم کے بالکل خلاف ہے، لہذا ہرانیان کولازم ہے کہ جسم وقلب ، ظاہر و باطن کی خوب اصلاح کر ہے اور عقل سلیم سے کام لے کر فلاحیت دارین کواپنا قبلہ مقصود سمجھے، خوب کہا ہے:

کیا وہ دنیا جس میں ہو کوشش نہ دیں کے واسطے واسطے وال کے بھی بچھ یا سب یہیں کے واسطے

حدیث میں ہے:

عَنِ النَّغْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَرْفُوْعاً فِي حَدِيْثٍ طَوِيْلِ "أَلَا وَإِنَّ فِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَرْفُوْعاً فِي حَدِيْثٍ طَوِيْلِ "أَلَا وَإِنَّ فِي الْحَسَدِ مُنْفَعَةً إِذَا صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. "(متفق عليه)

ترجمہ: جناب رسول الله ﷺ نے فرمایا:'' خبر دار ہواس بات سے کہ بدن میں ایک جزو (اور وہ ایک بوٹی ) ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو تمام بدن درست ہوتا ہے اور جب وہ جزوفا سد ہوجا تا ہے تو تمام بدن فاسداور خراب ہوجا تا ہے اور آگاہ رہوکہ وہ جزودل ہے۔''

ال حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ اعضا کی درتی اور اطاعت خداوندی بجالانا موقوف ہے قلب کی درتی پر، کیوں کہ قلب سلطان البدن ہے اور رعیت کی اصلاح موقوف ہوتی ہے سلطان کے موقوف ہونے پر، سواعضا نیک کام جب ہی کریں گے جب قلب صالح ہو۔ لہٰذا اصلاحِ قلب میں کوشش کرنا واجب قرار پایا، اس طور کہ اطاعت خداوندی واجب ہے، خواہ وہ اطاعت فقط قلب ہے تعلق رکھتی ہو یا اس میں قلب کے ساتھ اعضاء وجوارح کا بھی دخل ہواور اطاعت کا صحیح اور مقبول ہونا موقوف ہے صلاحیت قلب پر،

www.besturdubooks.wordpress.com

متیجہ بینکلا کہ اصلاح قلب واجب ہے،خوب سمجھانو!

دیگھیے! شریعت نے ایسی حالت میں جب کہ انسان کو بھوک کی خواہش ہواوراس حالت میں نماز پڑھنے سے طبیعت پریشان ہوتو یہ تھم دیا ہے کہ ایسی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، بل کہ پہلے کھانا کھالو پھر نماز پڑھو، بشرط یہ کہ نماز کا وقت فوت نہ ہوجائے تو اس میں حکمت ہے ہے کہ مقصود عبادت سے حق تعالیٰ کے سامنے حاضری اور اظہارِ عبد بیت ہے، اس طرح کہ ظاہر و باطن اس کے کام میں مشغول ہوں اور غیر اللہ کی طرف حتی الامکان توجہ ندر ہے اور جب بھوک گی ہوگی تو گوظاہر بدن نماز میں مشغول ہوگالیکن قلب پریشان ہوگا اور یہی دل چاہے گا کہ جلدی سے نماز سے فارغ ہوجا نمیں تا کہ جلد کھانا مل جائے، پس حق تعالیٰ کے سامنے جس طرح حاضری چاہیے تھی اس میں بہت بڑا خلل واقع ہوگا۔ اس واسطے ایسی حالت میں نماز کو مکروہ کہا گیا، جس سے یہ معلوم ہوگیا کہ اصل محل نظر خداوندی قلب ہے اور شریعت مقد سے نے اس کی اصلاح کا بہت بڑا انظام کیا ہے، برزگانِ وین نے اصلاحِ قلب کے لیے برسوں مجاہد سے اور شریعت مقد سے نے اس کی اصلاح کا بہت بڑا انظام کیا ہے، برزگانِ وین نے اصلاحِ قلب کے لیے برسوں مجاہد سے اور دیا ضتیں کی ہیں۔

اس مخضر رسالے میں بوجہ خوف طوالت زیادہ مضمون نہیں لکھا گیا، ورنہ کتابوں کی کتابیں اس فن کی موجود ہیں، اگران کتابوں کا خلاصہ بھی لکھا جائے تو ایک بڑی ضخامت کی کتاب ہو جائے۔اس حدیث سے قلب کی اصلاح کی بہت بڑی تا کید ثابت ہوتی ہے کہ مدارِاصلاح طاعت قلب ہی پررکھا گیا۔

حدیث میں ہے:

" عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مَرْفُوْعاً قَالَ: رَكْعَتَانِ مُقْتَصِدَتَانِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْكَةٍ وَالْقَلْبُ سَاهٍ، رواه ابن أبي الدنيا في التفكر كذا في كنز العمال. "

تر جمہ: جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دور کعت نماز درمیانی طور پر پڑھنا بہتر ہے رات بھرنماز پڑھنے سے الی حالت میں کہ قلب غافل ہو۔

اس حدیث کوابن انی الدنیا نے نفکر میں روایت کیا ہے۔ (مطلب بیہ ہے) کہ اگر کوئی شخص دو (۲) رکعت نماز پڑھے اور درمیانی طور پرادا کر ہے اس طرح کہ اس کے فرائض و واجبات اورسنن کوحضورِ قلب کے ساتھ اوا کرے، گو طویل قراءت وغیرہ نہ ہو، ایسی دور کعتیں نہایت عمدہ اور مقبول ہیں رات بھر غفلت قلب کے ساتھ نماز پڑھنے ہے۔ اس حدیث سے اہتمام قلب کی کس قدرتا کید معلوم ہوتی ہے۔ وجہ بیہ ہے کہ فی الحقیقت فعل کی کیفیت و پکھی

جاتی ہے کہ کیسا کام کیا اور کمیت مطلوب نہیں ہے کہ کتنا کام کیا ،اگر چہتھوڑا ہی کام ہو،مگر با قاعدہ اور عمدہ ہوتو وہ حق تعالیٰ کے یہاں محبوب اور مقبول ہے اور اگر بہت ساکام ہولیکن بے قاعدہ اور بے ضابطہ ،غفلت سے ہووہ نا پہند ہے ۔خوب سمجھلو ۔

ما نصیحت بجائے خود کردیم روزگارے دریں بسر بردیم گر نیابد بگوش رغبت کس بر رسولاں بلاغ باشد و بس

# تمرين

سوال (ان مسلمان کی نجات کے لیے کیا ظاہری اعمال کافی ہیں یا اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ سوال (ان خاہری اعمال کی پابندی کے بغیر کیا باطن کی اصلاح ہوسکتی ہے؟ سوال (ان کی اطن کی اصلاح کے بعد کیا ظاہری اعمال کی ضرورت رہتی ہے؟ سوال (ان کی اصلاح کے بعد کیا ظاہری اعمال کی ضرورت رہتی ہے؟

# عام لوگوں کو بندرہ (۱۵) نصیحتیں

- (۱) شرک کی باتوں کے پاس مت جاؤ۔
- (۲) اولاد کے ہونے یا زندہ رہنے کے لیے ٹونے ٹو تکے مت کرو۔
  - (٣) فالمت كفلواؤيه
  - (۴) فاتحه نیاز ولیوں کی مت کرو۔
    - (۵) بزرگول کی منت مت مانو به
- (۲) شب برات بمحرم ، عرفه تبارک کی روثی ، تیره تیزی کی گھونگذیا ل سیجھ مت کرو۔
  - (2) خلاف شرع لباس مت پہنو۔
  - (۸) کوئی کام نام کے داسطےمت کرو۔
  - (٩) كوين اورطعنددين اورغيبت سيے زبان كو بياؤ۔
- (۱۰) پانچوں وفت نماز پڑھواور جی لگا کرتھا م تھام کر پڑھو،رکوع بیجدہ اچھی طرح کرو۔
  - (۱۱) تبهشتی زیور پڑھا کرویاس لیا کرواوراس پر چلا کرو۔
    - (۱۲) گاناتههی مت سنو به
  - (۱۳) اگرتم قرآن پڑھے ہوئے ہوتوروزانہ قرآن پڑھا کرو۔
- (۱۴) جو کتاب پڑھنے یاد کیھنے کے لیے مول لینا (خریدنا) ہو پہلے کسی عالم کو دکھا دو،اگر وہ سیجے اور معتبر بتلا دیں تو خرید دورن مت لو۔
  - (۱۵) جہال رسم رسوم کی مٹھائی وغیر ہفتیم ہوتی ہود ہال مت جا وَاور نہ بالمنٹے میں شریک ہو۔

# خاص ذکروشغل کرنے والوں کوبیس (۲۰)نصیحتیں

## او پر کی تصیحتیں د نکھ لو:

- (۱) ہربات میں رسول اللہ ﷺ کے طریقے پر چلنے کا اہتمام کرو، اس ہے دل میں گہرانور پیدا ہوتا ہے۔
- (۲) اگر کوئی شخص کوئی بات تمہاری طبیعت کے خلاف کرے تو صبر کرو۔ جلدی سے پچھ کہنے سننے مت لگو ، خاص کر غصے کی حالت میں سنجولا کرو۔
  - (٣) مجمعی اینے کوصاحب کمال مت مجھو۔
- (۳) جو بات زبان ہے کہنا چاہو پہلے سوچ لیا کرو، جب خوب اطمینان ہوجائے کہاس میں کوئی خرا بی ہیں اور یہ بھی معلوم ہوجائے کہاس میں کوئی دین یا دنیا کی ضرورت ہے یا فائدہ ہے،اس وفت زبان سے نکالو۔
  - (۵) کسی بڑے آ دمی کی بھی بڑائی نہ کرو، نہ سنو۔
- (۲) کسی ایسے درویش پرجس پر کوئی حال درویش کا غالب ہواور وہ کوئی بات تمہارے خیال میں دین کے خلاف کرتا ہواس پرطعنہ مت کرو۔
  - (۷) کسی مسلمان کواگر چه وه گناه گاریا حجو نے در ہے کا ہو،حقیر مت مجھو۔
    - (۸) مال وعزت کی طمع وحرص مت کرو۔
    - (۹) تعویذ گنڈوں کاشغل مت رکھو،اس سے عام لوگ گھیرتے ہیں۔
  - (۱۰) جہاں تک ہوسکے ذکر کرنے والوں کے ساتھ رہو،اس ہے دل میں نوراور ہمت اور شوق بڑھتا ہے۔
    - (۱۱) دنیا کا کام بہت مت بڑھاؤ۔
    - (۱۲) پضرورت سامان جمع مت کرو۔
      - (۱۳) جہاں تک ہو سکے تنہار ہا کرو۔
- (۱۴) بے فائدہ اور بےضرورت لوگوں ہے زیادہ مت ملواور جب ملنا ہوخوش خلقی ہے ملواور جب کام ہوجائے

کے کیوں کرتمہارااس میں پی نفع نہیں بل کہ بعض دفعہ گناہ ہوتا ہے، ایسے تخص سے علیحدہ رہنا جا ہے بعض دفعہ اس کے ساتھ رہنے سے نقصان ہوجا تا ہے۔ نہ اس کو برا کہو کہ اس میں تمصارا کوئی دینی فائدہ نہیں بل کہ بعض دفت فیبت کا گناہ ہوگا اور نہ اس کی باتوں پڑمل کرو، نہ اس کے پاس بیٹھو رہنے معفر ہے، پس الگ رہو، نہ دوئی کرونہ دشنی۔

فوراً ان ہے الگ ہوجاؤ۔

(۱۵) خاص کر جان بہچان والوں سے بہت بچو یا تو اللہ والوں کی صحبت ڈھونڈ و یا ایسے معمولی لوگوں سے ملوجن سے جان بہجان نہ ہو،ایسے لوگوں سے نقصان کم ہوتا ہے۔

(١٦) اگرتمہارے دل میں کوئی کیفیت پیدا ہویا کوئی علم عجیب آجائے ،اینے پیرکواطلاع کرو۔

(۱۷) اینے پیرے کسی خاص شخص کی درخواست مت کرو۔

(۱۸) ذکرے جواثر پیدا ہو، سوائے پیر کے کسی سے مت کہو۔

(۱۹) بات کونبا ہا مت کروبل کہ جبتم کواپنی غلطی معلوم ہوجائے فوراً اقرار کرلو۔

(۲۰) ہرحالت میں اللہ پربھروسہ رکھو، اسی ہے اپنی حاجت عرض کیا کرواور دین پر قائم رہنے کی درخواست کرو۔

## تمرين

سوال ①: عام لوگوں کی پندرہ (۱۵) نصیحتوں میں ہے صرف پانچ (۵) سنائیں۔ سوال ①: خاص ذکر وشغل کرنے والوں کی ہیں (۲۰) نصیحتوں میں سے صرف دس (۱۰) سنائیں۔

# هر المان كى رهنمائى كه كفاتيارى كالمان ورنبيادى كيتاب مر المحال كالمان المواقعة المان ورنبيادى كيتاب المحال المحا

جس میں ایمانیات بعنی عقائد کو آسان انداز میں بیان کیاگیاہے۔
 وضو، نماز، روزہ، زکوۃ اور تجارت وغیرہ دینی ضروریات کے اکٹر بیش
 آنے والے مسائل کو عام فہم اور آسان انداز میں بیان کیا گیاہے۔
 علاماتِ قیامت کو تفصیل سے ذِکر کیا گیاہے۔

جَامِع ومُرَقِبْ حجر في العرب حين محمر في الروف صل المتاذالحديث مدرسه عائشه للبنات كرا<u>جي</u>

تخریج ونظرتان بشتارت (الملی همی فاضل وتخصی مامعة العلوم الاسلامیه علامه بنوری ناؤن کراجی

ادارة السغيد

دكان نمبر 1، فدامنزل، كوالى لين نمبر 3، نزومقدس مبجد، أردو بازار، كراجي \_ فون: 92-322-2583199 موبائل: 95-322-2583199

# مكتبه بيت العلم كى چندمفيدكتب

.....ورسی سیرت (۱۳ جصیممل).....

🖈 سرورِ عالم ﷺ کے اعلیٰ و پاکیز واخلاق ،مبارک عادات .....

ا پین ایس کا کا پیشا کا چوہیں (۲۴) کھنٹے کی زندگی کے متعلق بیاری بیاری سنتوں پرمشمل ایک نایاب

كتاب....

☆ جس کے مطالعہ سے دلول میں سنتوں پڑل کرنے کا جذبہ بیدا ہوگا ۔۔۔۔۔۔

ی خیروفاقی درجات میں اس کو ہفتہ میں ایک دودن درساً پڑھانا بھی تربیت کے لیے بہت مفید ہے۔۔۔۔۔۔ کو نوجوان طلبہ و طالبات دوران تعلیم اس کومطالعہ میں رکھیں تو حضور اکرم ﷺ کی سیرت مبارکہ پڑممل کرنے میں ان شاءاللہ تعالیٰ نہایت معاون ہوگی۔۔۔۔۔

..... صحابه کی زندگی (جدیداضافه شده ایدیشن).....

🛠 بیکتاب بچوں اور نو جوانوں کے لیے سادہ اور سلیس زبان میں ترتبیب دی گئی ہے .....

جس میں صحابہ کرام رَضِوَاللَّا مُعَالِکُنُا کی زندگی اور ان میں حقوق العباد کی اہمیت عملی واقعات کے ذریعے سمجھائی گئی ہے کہ .....

🕁 و ہ کس طرح ایک د وسرے کے ہمدر دیتھے اور د وسروں کو تکلیف سے بچاتے تھے .....

المن المام وَفِعَ النَّهُ مَا كُنِي وَعَا كُنِي كَهِ صَحَابِ كَرَام كُن طرح اوركن الفاظ عند الله مَن كَلْكُونَاك النَّاس وعا كيل

ما نَكَتِي يتحد....

ای طرح اس کتاب میں صحابہ کرام کفِیکائٹٹانٹ کے بیانات ، ان کی وسیتیں بھیجتیں اور دعاً کیں شامل کی گئی ہیں....

الله المرصحاني كے حالات كا اختام برايك نداكره (مثق) بھى ديا گياہے

ﷺ بیکتاب ہے مختصر کیکن پراٹر اور انتہائی جامع ہے جومحبان صحابہ کے لیے ایک انمول تحفہ ہے ...... ﴿ والدین اور اساتذہ ومعلمات کے لیے نوجونواں کی تربیت اور ان کے اخلاق سنوار نے کا ایک بہترین

ۋرىعىيە----

(((☆☆☆)))

# مَر دوں کے لئے ۱۰۰ فقہی مسائل

﴿ مَردوں کے لئے طہارت، وضوء شل، اذان ، نماز ، جنازہ ، زکوۃ ، روزہ ، اعتکاف اور جج کے ضروری • ۳۰ فقهی مسائل پر شتمل عام فہم انداز میں بیا لیک مفید کتاب ہے۔

اس کتاب کواپنی لائبر مری کی زینت بنائیں اور گھر بیٹھے ضروری مسائل سے واقفیت حاصل کریں۔

# ورسی منهمتی زیور (للبنات)

کے خواتین کے لئے انمول تحذہی نہیں بل کہ ایک مربی استاذ کی حیثیت والی کتاب اب ایک نئی ترتیب پرجس میں فقہی ابواب اور ہرمضمون کے بعد تمرین کا بھی اہتمام کیا گیاہے۔

ا برکتاب ثانویه عامه اور میزک کی طالبات کے نصاب میں شامل کرنے کے لئے ایک ضروری اور مفید کتاب

ہے۔

ﷺ اگرابتداء ہی میں درسا بہتی زیور پڑھائی جائے تو بقیہ فقہ کی کتب کا پڑھنا ہمجھنا آسان ہوجائے گااور ان شاء اللّٰہ عمر بھرفقہ کے بنیادی مسائل یا در ہیں گے۔

(((☆☆☆)))